

# Edland English

مرتبه شخ محمودا حمر فانی و شخ پیتفوب علی عرفانی

# سيرة حضرت سيّدةُ النساءامُ المؤمنين نصرت جهان بيكم صاحب



مصنف محمو دا حمر فا نی ایڈیٹرالحکم قا دیان

# فهرست سيرت حضرت أمم المؤمنين

| صفحه | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                        |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 38   | نواب ظفراللّٰدخان تارک الدنیا بن گئے           |      | حصه اوّل                                     |
| 38   | حضرت میران شاه بھیک صاحب                       | 3    | الجمدللد                                     |
| 38   | درویش سے پھرمیدان عمل میں                      | 5    | انتساب                                       |
| 40   | نواب ظفرالله خان بخشى سوم                      | 7    | تمهيد                                        |
| 40   | منصب بنخ ہزاری                                 | 11   | نظم'' اہل بیت حضرت مسیح موعودٌ               |
| 40   | فرخ شیر کی وفات                                | 13   | حضرتاًمٌ المؤمنين كي سيرت ت قبل سيجھ         |
| 41   | سنهرى متجداوراس كى تارىخى حيثيت                |      | بخارا سے ایک امانت                           |
| 42   | ا یک اور سنهری مسجد                            | 20   | بخاراسے ایک امانت ہندوستان لائی گئی          |
| 42   | لا ہور کی سنہری مسجد                           |      | حضرت أمّ المؤمنين كا آبائي خاندان            |
|      | حضرت أمّ المؤمنين كي خاندان كي حضرت سيح موعوّد | 26   | آ بائی خاندان                                |
| 43   | کے خاندان سے مناسبت                            | 27   | آ بائی بزرگون کا جمالی تذکره                 |
| I    | حضرت خواجه سيدمحمه ناصر صاحب عندليب            | 31   | حفزت سيدممرطا بر                             |
| 50   | حضرت خواجه محمد ناصرصاحب کی زندگی کا دورِاوّل  | 33   | لال قلعه میں دعوت                            |
| 51   | فوج کی سرداری                                  | 33   | شا ہنشاہ درولیش کے قدموں میں                 |
| 51   | حضرت اقد ل كاليك عجيب كمتوب                    | 34   | خواجه سیدمحمه طاہر کے نکاح میں مغل شاہزادیاں |
| 53   | جلوت برخلوت کو پیند کرنا                       | 35   | نواب سيد فتح الله خان                        |
|      | حضرت خواجه سيدمحمه نا صرصاحب كى زندگى          | 36   | حضرت مسيح موعود كاخاندان                     |
| 53   | كادومرادور                                     | 37   | نواب ظفرالله خان                             |

| صفحه | عنوان                                                             | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76   | آپ کے مزار کا کتبہ                                                | 54   | میرعمده کاناله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77   | خواجه میر درد کے نز دیک آپ کا مقام                                | 54   | خواجه صاحب کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77   | خواجه مجمدنا صركى تصانيف                                          | 54   | ا پنی جان پر شخق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78   | خواجه صاحب کی ایجادات                                             | 55   | محويت اوراستغراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 78   | حضرت خواجه مير درد                                                | 56   | ايك عظيم الثان پيشگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79   | آپ کی تعلیم                                                       | 57   | پېلامر يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79   | خواجه میر در د کی بیعت                                            | 57   | طريقه محمريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80   | آ پ کی دعا کااثر                                                  | 58   | واقعه كشف يرايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81   | آ پ کی پہلی تصنیف                                                 | 59   | انبیاء کاو جود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81   | آپ کی شهرت<br>                                                    | 61   | حضرت مسيح موغود كاكشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81   | نا دری قتل عام                                                    | 63   | ایک عظیم الشان پیشگوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 83   | محمد شاه با دشاه                                                  | 65   | '<br>ایک خاص نتیجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84   | آ پاپنے زمانے کے ولی کامل تھے                                     | 66   | سلسله محربير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88   | آپفنافی اللہ کے مقام پر<br>پر                                     | 67   | روشنی اورمنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 89   | مستله کفراسلام                                                    | 67   | حضرت شيخ سعدالله صاحب مجد دنقشبندي كي صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91   | اُردوعلم ادب پرآپ کااحیان<br>                                     | 68   | خواجه ممرنا صرصاحب کی بیعت ظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91   | وفات<br>ایم کی ب                                                  | 71   | آپکاایک الہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91   | آپ کی اولا د<br>ن مرزص                                            | 72   | " ين المنظق المنطقة ا |
| 93   | خواجه مجرنصیرصاحب<br>خن میرنص                                     | 74   | یہ بین .<br>خواجیصاحب کی روش ضمیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94   | خواجه مجمر نصیر صاحب کی اولا د<br>شجره نسب خواجه میر در دصاحب اور | 75   | حضرت مسيح موعود كامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 00   | جره نسب خواجه میر در دصاحب اور<br>خواجه څمه نا صرصاحب شجره نمبر 1 | 76   | حضرت خواجه صاحب کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98   | حواجه جمدنا طرصاحب جره تبر1                                       | , 0  | المرات وربيعة عب وده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفحه | عنوان                             | صفحه | عنوان                               |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| 121  | تعليم                             | 99   | شجره نمبر 2                         |
| 122  | شادی                              | 100  | توضيع                               |
| 122  | لملازمت                           |      | اميرالامراءنواب بهادرمير بجثى منصور |
| 124  | حضرت أمّ المؤمنين كي پيدائش       |      | جنگ کمانڈرانچیف افواج مغلیہ         |
| 126  | آپ کی پیدائش کی پہلی بر کت        | 101  | حضرت ميرنا صرنواب صاحب كاجدى خاندان |
| 126  | آ پکانام                          | 105  | فرخ سیراور جهاندارشاه کی جنگ        |
| 127  | حضرت میرنا صرنواب صاحب کی آنرماکش | 106  | خانِ دوران خان                      |
| 128  | حضرت أمّ المؤمنين كا نكاح         | 107  | امیرالامراء کےمعاصرین               |
| 128  | حضرت مير محمر آلحق صاحب كى پيدائش | 107  | فخرالدولهصو ببدار عظيمآ بإدبيننه    |
| 128  | وجهشميه                           | 108  | مظفرخان ميرآتشي                     |
| 129  | سلسله ملازمت مين تبديليان         | 108  | محمد شاه کاز مانه                   |
| 129  | حضرت مسج موعودٌ ہے تعلقات کا آغاز | 111  | میر ہاشم علی اور آپ کی اولا د       |
| 133  | حضرت أمّ المؤمنين كا نكاح         | 111  | سيدنا صرامير صاحب                   |
| 134  | حضرت مسيح موعود كادعوى            | 112  | خواجه ناصرا ميرصا حب كى سجاد نشينى  |
| 135  | حضرت میرصاحب کی بیعت              | 113  | آ پ کی گدی شینی کی مخالفت           |
| 142  | حضرت ميرصا حب سلسله كي خدمت ميں   | 113  | ناصرتنج كى طرف نظر                  |
| 146  | دوسراقدم                          | 114  | خواجه سيدنا صرامير صاحب اوراولا د   |
| 148  | مدرسة عليم الاسلام کے پہلے ناظم   | 114  | آ خری انجام                         |
| 149  | بوڑھوں کی مجرتی کا کام            |      | حضرت مير ناصر نواب صاحب             |
| 150  | حضرت میرصاحب کی شاعری             | 118  | حضرت مير ناصر نواب صاحب كے حالات    |
| 151  | مىجدمبارك كى توسيع                | 119  | غدر کی مصیبت                        |

| ن صفح عنوان صفح                                                                        | عنواا                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ميرصاحب 152 سيدة النساء                                                                | -<br>عهدخلافت او کی اور حضرت |
| 153 حضرت أمّ المؤمنين نصرت جهال بيكم                                                   | لا ہور کی طرف روائگی         |
|                                                                                        | رمضان اورعید کیسے گزرے       |
|                                                                                        | مسجدنور بهيتال اور دارالف    |
| رصاحب کانام 156 حضرت أمّ المؤمنين کی پيدائش                                            | خلافت اولی کیلئے حضرت میر    |
| ا آپکی پیدائش کی برکات ا 194 ا                                                         | حضرت ميرصاحب خلافت           |
| آپ کی پرورش رزقِ حلال سے ہوئی 196<br>یا کے چندواقعات 165                               | حفرت میرصاحب کی زند گ        |
| وا آپکی تعلیم<br>ا                                                                     | آپ کویه مقام کیسے حاصل ہ     |
| المحضرت أثم المؤلمتين كانام 197 168                                                    | حضرت مسيح موعودگى ايك رؤ     |
| یں۔<br>اُم المؤمنین کہلانے کا حق صرف الماں جان ہی کوہے 200<br>169 میں کی ارمند کی دروں | نمازجنازه                    |
| 202 حضرت اُمِّ المؤمنين کی شادی<br>پورپ سے واپسی 170 ت کر ہے ہیں کی :                  | حضرت اميرالمؤمنين كي سفر     |
| ا تعریب نهان اوران کی تیفیت<br>171                                                     | نقشه قطعه نمبر 2             |
| 211 رسم ورسوم<br>212 ميکے سے سرال ميں                                                  | حضرت نانی امّاں              |
| 173 عفرت نواب مبار که بیگم صاحبه کابیان 173                                            | شادی                         |
| 217 حضرت أمّ المؤمنين اوررسُوت                                                         | نانیا مّال کی تعلیم          |
|                                                                                        | حضرت نانی امّاں کی شفقت      |
| ميال 179 دوسرى شادى                                                                    | حضرت أمّ المؤمنين كے ددھ     |
| 180 حضرت أمّ المؤمنين حضرت مسيح موعود كي نظرييں                                        | خاندانی حالات میں کچھاور     |
| ما میان بیوی کے جھگڑوں میں سے ایک جھگڑا 225                                            | میں نے بیسب کچھ کیوں لکھ     |
| 185 ال واقعه سے ببق                                                                    | سيرت اورسوانح                |

| صفحه | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 272  | حضرت اُمَّ المؤمنين اورتر بيت اولا د            |      | حضرت مسيح موعوّد حضرت أمّ المؤمنين كوشعائر الله |
| 275  | حضرت اُمَّ المؤمنين كي اپنے خدام ہے شفقت        | 228  | میں ہے بھتے تھے                                 |
| 280  | حضرت أمّ المؤمنين كي قيد يون پر شفقت            | 229  | مولوی سید محمد احسن صاحب کاواقعه                |
| 285  | آپ کی جانوروں پر شفقت                           | 230  | حضرت اُمَّ المؤمنين كےاحتر ام کے متعلق روايت    |
| 289  | حضرت أمّ المؤمنين كاعلمى اوراد بي شوق           | 231  | حضرت مير محمدا ساعيل صاحب كاعينى مشابده         |
| 291  | ایک نظم کے متعلق اظہار پیندیدگی                 | 232  | بیوی کا تعلق حضرت سیح موعود کی زگاہ میں         |
| 292  | حضرت أمّ المؤمنين كاجودوكرم                     | 235  | حضرت أمّ المؤمنين كي مبشراولا د                 |
| 293  | مكان كيليخ زمين                                 | 239  | صاحبز ادی عصمت کی پیدائش                        |
| 294  | آپ کی فیاضی کی مثالیں                           | 242  | بشيراوّل                                        |
| 295  | سلسله کیلئے مالی قربانیاں                       | 246  | بشيراحمد كي علالت                               |
| 299  | تحريك جديد فنڈميں خاندان نبوت كى قربانياں       | 249  | وه کیو <b>ں فوت</b> ہوا<br>ا                    |
|      | تحریک جدید کے دس سالہ جہاد میں خاندان سے موقود  | 250  | حضرت مرزابشرالدين محمودا حمد خليفة تمسيح الثاني |
| 304  | کی قابل تعریف قربانیا <i>ں</i>                  | 261  | صاحبز ادی شوکت                                  |
| 305  | دین کی خاطر قربانیاں کرنے کیلئے ماحول کی ضرورت  | 261  | حفرت صاحبزاده مرزابشراحمه صاحب اليم-اب          |
| 306  | تحریک جدیدامانت فنڈاوراحرار کی شکست             | 264  | حفرت مرزا نثريف احمه صاحب                       |
| 307  | سالاوّل میں چندہ تحریک جدید کا مطالبہ           | 266  | ایک کشف                                         |
| 308  | سال دوم کامطالبه                                | 266  | نواب مباركه بيكم صاحبه                          |
| 309  | ہر مگەقول اثر نہیں کر تانمونہ کا اثر ہوتا ہے    | 267  | صاحبز اده مبارك احمرصاحب                        |
| 311  | سيرت حضرت أمّ المؤمنين كي بهلي جلد كي بحيل      | 269  | حضرت أمّ المؤمنين امتحان ميں پوری اُتریں        |
| 312  | سيرت أمّ المؤمنين كامواد                        | 271  | صاحبز ادىامة انصير                              |
| 319  | اشاعت سيرت أمّ المؤمنين مين خاندان عرفاني كاحصه | 271  | صاحبز ادی امة الحفیظ بیگم صاحبه                 |

| صفحه | عنوان                                                                   | صفحه | عنوان                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 342  | سادگی وصداقت                                                            | 320  | جذبات امتنان                                                  |
| 342  | اچھےنا موں سے یا د کرنا                                                 |      | حصه دوم                                                       |
| 343  | ماں کی اطاعت ۔عبادات                                                    | 329  | عرضِ حال                                                      |
| 343  | شرعی پرده۔التماس دعا                                                    | 330  |                                                               |
|      | حضرت أمّ المؤمنين كى سيرت برصحابه                                       |      | حضرت امّال جان سلمها الله تعالى                               |
|      | وصحابیات کے تأثر ات اور روایات                                          | 332  | حضرت امّال جان                                                |
| 346  | حفزت میر محمد اساعیل صاحب کے تأثرات                                     | 335  | • 1                                                           |
| 348  | میری آیا                                                                | 336  | 7 7                                                           |
| 351  | حضرت میر محمدا ساعیل صاحب کی تحریک شادی                                 | 337  |                                                               |
| 352  | حضرت اُمَّ المؤمنين كاخط                                                | 337  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |
| 359  | ڈاکٹرمفتی محمصادق صاحب کے تأثرات                                        | 338  |                                                               |
| 359  | عذروعن                                                                  | 339  |                                                               |
| 360  | مهمان نوازی _غربایر وری                                                 | 339  | حضرت سيح موعوَّداورخلفاء پرراسخ ايمان<br>ځان                  |
| 361  | حفزت مولوی شیرعلی صاحب کے تأثرات                                        | 339  |                                                               |
| 362  | حضرت اُمَّ المؤمنين کی روحانيت ـصبر                                     | 340  |                                                               |
| 363  | <br>خداتعالی کاشکراوردعا برزبان حضرت اُمٌ المؤمنین                      | 340  | , o , o , o , o , o , o , o , o , o , o                       |
| 365  | نواب مرعبدالله خال صاحب کے تأثرات                                       | 341  | مهمان نوازی<br>منظم میرسداریر در                              |
| 365  | مارے سب کام خداہی کیلئے ہیں                                             | 341  | میرے باغ کا پھلنا پھولنا                                      |
| 367  | ، ہارسے سب احداث ہے یں<br>تقریر دلیذ ریے خان محمد عبداللہ خان صاحب      | 341  | اپنے پوتے حضرت مرزانا صراحمدصاحب سے محبت<br>شادی وئی کے نظارے |
| 370  | سر ریرو دید مریحان مد سبراللد کان صاحب<br>حضرت اُمّ المومنین کی دعا کیں | 341  |                                                               |
| 370  | تفری ایک دعاین                                                          | 342  | خاوندگی آمدیر مبارک باد                                       |

| صفحه | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                                    |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 394  | امّال جان صابروشا کر                               | 371  | <u>خان صاحب ڈاکٹر سیدغلام حسین صاحب کی روایات</u>        |
| 395  | آپ کااپنی بہوؤں اوررشتہ داروں سے حسنِ سلوک         | 372  | شيخ حبيب الرحمٰن صاحب كى روايات                          |
| 396  | آپ کاعلمی شوق اور علمی قدر دانی                    | 374  | حضرت والدصاحب عرفانى كبيركة أثرات                        |
| 397  | آپ کی مہمان نوازی اور غربا پروری                   | 375  | حضرت أمّ المؤمنين كامقام                                 |
| 397  | آپ کی طبیعت خوش طبعی کو پسند کرتی ہے               | 375  | آپ کی سیرت کا ایک ورق                                    |
| 398  | اُمٌ محمود عرفانی کے تأثرات                        | 377  | سير چشمی اور فياضی _معرفت صحابه                          |
| 399  | بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ                         | 378  | رضابا لقضاء                                              |
| 407  | محتر مدامة الرحمٰن كى روامات                       | 379  | آپ کا تقویل وطہارت۔عنایات                                |
| 411  | اہلیہ ملک غلام حسین صاحب کا بیان                   | 381  | ماسر حكيم عبدالعزيز خال صاحب كتاثرات                     |
| 414  | مائی امام بی بی صاحبه کابیان                       | 384  | حضرت حافظ عين الدين صاحب كتاثرات                         |
| 417  | بیگم صاحبہ حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی کے تأثر ات      | 385  | میاں رحمت علی صاحب کے تاثرات                             |
| 417  | گڑیاں اور بت برپشق                                 | 386  | حضرت مولوى غلام نبى صاحب مهاجر كابيان                    |
| 418  | تصاوري                                             | 387  | ڈاکٹرسی <b>ر ٹ</b> م <sup>حسی</sup> ن شاہ صاحب کے تأثرات |
| 418  | پراندهٔ مغ نہیں                                    |      | سیرتاُمٌ المؤمنین کے متعلق صحابیات کی روایات             |
| 419  | محتر مهسليمه بيكم بنت سيثه محمر غوث صاحب كى روايات | 389  | اور تأثر ات                                              |
| 420  | رشة سوچ کر کرو                                     | 390  | اوستانی سکینة النساء صاحبه کے تاثرات                     |
| 421  |                                                    | 390  | سيدة النساءحضرت أمّ المؤمنين                             |
| 421  | تسلی دینا                                          | 392  | حضرت أمّ المؤمنين اورخانه داري                           |
| 422  | شفقت دعا                                           | 392  | آپ کالباس اور کپڑے                                       |
| 423  | ہاتھ سے کام کرنا                                   | 393  | آپ کی دینداری                                            |
| 424  | خوشنودی_عبادت                                      | 393  | حضرت میں موعود آپ کی بہت قدر فرماتے                      |

| صفحه | عنوان                                             | صفحه | عنوان                                          |
|------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|      | سیرت کے متعلق کچھاور تأثرات                       | 424  | بيت الدعامي <i>ن</i>                           |
|      | حفزت نواب مباركه بيكم صاحبه كاسيرت حضرت           | 424  | والده صاحبه سردارا مير محمد خال صاحب كے تأثرات |
| 458  | اُمِّ المؤمنين برِجامع نوٹ                        | 425  | منجهى ناراض نه ہونا                            |
| 465  | بعض بچوں کے تاثرات                                | 425  | ایا م جلسه میں سلوک اورایک واقعہ               |
| 465  | ارشدقریثی کے تاثرات                               | 427  | لوگ اس گھر کواپنا گھر شجھتے ہیں                |
| 468  | یوسف علی عرفانی کے تاثرات<br>ث                    | 428  | والده صاحبها حمدز مان عباسي كابيان             |
| 470  | شخ نیاز محمر صاحب کی روایات                       |      | ب<br>سیرہ و ثنائل کے پچھاوراق                  |
| 477  | متفرق روامات                                      | 422  | يره و با <b>ت پ</b> هدرون<br>تمهيدي نوك        |
| 477  | قبولیت دعا<br>ب                                   | 432  |                                                |
| 478  | ہاتھ سے کام کرنا                                  | 432  | حضرت أمّ المؤمنين أمّ المساكين بين             |
| 479  | غریبوں نو کروں سے سلوک                            | 433  | ہیوہ عورتوں کی خبر گیری                        |
|      | سيده بشرى بيكم صاحبه بنت حفزت مير محمد الحق صاحبه | 434  | چراغ کابیان                                    |
| 480  | <u>ڪتاُ ثرات</u>                                  | 437  | ایک اورشهادت                                   |
| 480  | کائنات عالم میں مسرت کی لہر۔ پیدائش<br>مس         | 440  | دوسروں کی تکلیف د کھے کریے قرار ہوجاتی ہیں     |
| 481  | حضرت مسيح موعودعليه السلام كاسلوك                 | 442  | ایک پا کیزه عادت                               |
| 481  | حضرت أمّ المؤمنين كاايمان                         | 443  | حضرت سيح موعود كے صحابہ يركرم                  |
| 482  | صبر _مہمانوازی _ ہاتھ سے کام کرنا                 | 446  | حضرت مسيح موعود عليه السلام برايمان            |
| 482  | ایک غیراحمدرشته دارکے تاثرات<br>ه. ه. په ارمند    | 448  | غدا کی وحی پرایمان<br>خدا کی وحی پرایمان       |
| 483  | حفزت أمّ المؤمنين حديد ما الدوس متعلق             |      |                                                |
|      | حضرت سي موعودعليهالسلام کے متعلق                  | 448  | ایک واقعہ                                      |
|      | حضرت اُمّ المؤمنين کی روایات<br>                  | 450  | ایمان کاایک عجیب رنگ                           |
| 490  | تتهبیدی نوٹ                                       | 454  | حضرت نواب مبار که بیگم صاحبه کی روایات         |

| صفحه | عنوان                                           | صفحه | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 558  | جناب مولوی محمراحسن صاحب کابیان                 | 491  | روايات                                          |
| 559  | جناب خواجه كمال الدين صاحب كافيصله              | 511  | خدا تعالیٰ کی وحی میں حضرت اُمّ المؤمنین کا ذکر |
|      | حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کی ڈائری کا  | 512  | شادی ہے بل کی وحی                               |
| 560  | ایک ورق                                         |      | حضرت أمّ المؤمنين كى سلسله كيلئے مالى قربانياں  |
| 564  | حضرت اُمَّ المُومنين كاايك عجيب كارنامه         | 525  | تمهیدی نوٹ                                      |
| 567  | بعض روایات کی تھیچے وتو شیح پر تمہیدی نوٹ       | 525  | حضرت أمّ المؤمنين اورمنارة المسيح               |
| 567  | حضرت میال معراج الدین کی روایت کی تصحیح         | 527  | د نی ضروریات کیلئے حضرت مسیح موعود کوقر ضه      |
|      | حفزت سيم موءود كينثان كمتعلق حفزت ڈاکٹر محمد    | 529  | ازالهوبهم                                       |
| 568  | اساعيل صاحب كى وضاحت                            |      | حضرت مسيح موعودعليهالسلام كى خوا ہشوں كو پورا   |
| 569  | ا یک غلطی کی اصلاح اوراصل واقعه                 | 530  | کرنے کا شوق                                     |
| 572  | کوزه میں دریا بند                               | 530  | حضرت مسيح موعودعليهالسلام كے بعد                |
| 579  | حضرت اُمَّ المُؤمنين كے دستخط كانمونه           | 534  | قيام خلافت كے متعلق حضرت أمّ المؤمنين كاارشاد   |
| 584  | حضرت اُمَّ المؤمنين كي زندگي ايك اعجازي نشان    | 538  | مزيدازالهوبهم                                   |
| 586  | حضرت أمَّ المُؤمنين كامقام صبر ورضا بالقضاء ميں | 541  | <sup>لبع</sup> ضاعتراضون کاجواب                 |
| 587  | حضرت صاحبزادى عصمت كى وفات برنمونه صبر          | 542  | مولوی محمیلی صاحب کااعتراف                      |
| 589  | حفزت ميرمحمد أتحق صاحب كاذكر خير                | 542  | منكرين خلافت كااعتراف عمومى                     |
| 590  | آپ کی پیدائش                                    | 543  | حضرت نوح اورحضرت مسيح موعوٌدگی اولا د           |
| 590  | آپ کی تعلیم وتر بیت                             | 547  | لفظائم المؤمنين براعتراض اورجواب                |
| 591  | سلسله کی خدمت                                   | 548  | حضرت أمّ المؤمنين كى ايك امتيازى شان            |
| 593  | آپ کی وفات                                      | 554  | ڈ اکٹر بشارت احمد صاحب کے تأثر ات               |
| 595  | آپ کی ایک امتیازی خصوصیت                        | 557  | مصلح موعود کے متعلق مرزا خدا بخش کی شہادت       |

|      | ,                                                  | U    |                                            |
|------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                              | صفحه | عنوان                                      |
| 641  | حضرت نواب مجموعلی خال صاحب کا تذکرہ                | 601  | فتنه كى اطلاع بذر بعدروً يا                |
| 644  | نواب صاحب کے متعلق پہلا کشف                        | 603  | 31 جنوري 1909ء كامعركة الاراءدن            |
| 645  | جرأت اورطلب حق                                     | 604  | خطرنا ک حالت                               |
| 646  | رشوت سےنفرت                                        |      | حضرت ميرمحمرآ كحق صاحب كى وفات پر قومى     |
| 647  | ا يثارنفس                                          |      | تأثرات                                     |
| 648  | شادی کی تقریب                                      | 608  | تمہیدی نوٹ<br>ا                            |
| 648  | ڈائری <b>نو</b> لیی                                | 609  | حضرت خليفة المسيح الثانى كى تقرير          |
| 650  | ڈائری نوشتہ حضرت نواب مجم <sup>ع</sup> لی خاں صاحب | 613  | حضرت میرصاحب کاذ کرخیر بزرگوں کی زبان سے   |
| 652  | آخری علالت اوروفات                                 | 620  | مَوُثُ الْعَالِمُ مَوْثُ الْعَالَم         |
| 656  | آ پ کی تجمیز و <b>تد فی</b> ن                      |      | حضرت میرصاحب حضرت مسیح موعودعلیه السلام کے |
| 658  | جة الله                                            | 622  | <i>ۋُ</i> ر ب <b>ى</b> يى                  |
| 662  | حضرت اُمَّ المؤمنين کی اولا د                      | 625  | تعزيت كے بعض خطوط                          |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |
|      |                                                    |      |                                            |

# حصه اوّل

# بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم الحمدلله

عزیز م مکرم محمود احمد عرفانی نے حضرت اُمُّ المومنین متعنا الله بطول حیاتها بیسیرة جن حالات میں کھی ہے اکثر احباب اس سے واقف ہیں وہ کئی سال سے مریض چلا آتا ہے اور مختلف اوقات میں مرض کے خطرناک حملے ہوئے طبی مشورہ کامل آرام کا تھااور ہے مگراس نے خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے عزم کیا تھا کہ اس بابرکت کتاب کی تالیف کی سعادت حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے اِسے توفیق دی البحه مدللّه على ذالك بياري كالجرحمله بواتومين نے حكمًا اسے روك ديا اور كتاب كي ضخامت بھی بڑھر ہی تھی۔اس لئے دو حصے کر دینا ضروری ہوا۔ بیرخدا تعالیٰ کےفضل اوراس کتاب کی قبولیت کا نثان ہے کہ طبع ہونے سے پہلے تین ہزار کتاب فروخت ہوگئی جن احباب کوابھی تک موقعہ نہیں ملا وہ ا بھی سے درخواستیں دے دیں تا کہ دوسرا ایڈیشن شائع ہوتے ہی مل حاوے۔ یہ تین ہزارخرپدار دوسرے حصہ کے مستقل خریدار متصور ہو نگے ۔اس لئے جوا حباب نئے خریدار ہوں وہ جلدا طلاع دیں تا کہ دوسرے حصہ اور دوسرے ایڈیشن کواس تعدا دمیں چھایا جاوے مجھے اعتراف ہے کہ بہت ممکن ہے چھا یہ کی بعض غلطیاں رہ گئی ہوں مگر دوسر ہےا پڑیشن میں انشاءاللّٰدا صلاح ہو جائے گی ۔ دوسراا پڑیشن یا پنچ ہزار چھا پنے کاارادہ ہے نیز ریبھی افسوس ہے کہ وقت پر بلائس تیار نہ ہونے کی وجہ سے وجہ تصاویر نہیں دی جاسکیں میں اُن تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عزیز مکرم محمود احمد عرفانی کی اس خدمت کی قدر فرمائی ۔تفصیلی اظہارتشکر اور معاونین کی فہرست اس حصہ کے آخر میں انشاءاللہ وہ خود کھیں گے میں احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ عزیز مکرم کی صحت وتوانا کی توفیق شکیل کیلئے دعا فر مائيں ۔

خا کسار یعقو بعلی عرفانی کبیر نحمده و نصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمٰن الرحيم

خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ھے والنہ اصب

### انتساب

مئیں اِس فیتی اور مبارک کتاب کو جومیری زندگی کا مایۂ ناز کام ہے اور جس کی برکتوں کو مئیں نے ایک ملموس حقیقت کی طرح دیکھا اور پایا کسی ایسے بے نفس بزرگ کے نام سے منسوب کرنی چاہتا تھا جس کی محبت اوروفا داری کی روح خود بخو داپنے لئے کوئی مقام بلند تیار کرلے۔

چنانچ مئیں نے کتاب کی مکمل اشاعت تک انتظار کیا اور خریداران یوسف کے ہرسر مایداور پونجی پر نظر ڈالی۔ مئیں نے ان کی رُوحِ مسابقت اور عشق ومحبت کے ہر نشیب و فراز اور وادی کو خوب دیکھا جن کا ذکر بجائے خود لذیذ اور دلچیپ ہے مگر یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ بہت سے جومحبت کے کو چے میں مجھے آگنظر آتے تھے بہت پیچھے نظر آئے اور بہت سے تھے جو بہت پیچھے نظر آتے تھے، مجھے بہت آگنظر آئے اور ان آگنظر آئے والوں میں سب سے آگے اور سب کے سالا را لحاج حضرت سیٹھ عبداللہ الد دین آف سکندر آباد نگلے۔ جنہوں نے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کتاب پانچ ہزار چھے گی تو وہ پانچ سوکتا بخرید لیں گے۔ نیز یہ بھی وعدہ فر مایا تھا کہ اگر کتاب پانچ ہزار سیٹھ سیٹھ سیافر مائیں گے۔ حضرت سیٹھ صاحب نے جو کہا اسے پورا فرما دیا۔ میری محنت اور کوشش بھی سہولت مہیا فرمائیں گے۔ حضرت سیٹھ صاحب نے جو کہا اسے پورا فرما دیا۔ میری محنت اور کوشش بھی یہوان نہ چڑھتی اگر حضرت سیٹھ صاحب کی ہمعاونت مجھے میسر نہ آتی۔

وہ خود ، ان کی بیگم صاحبہ ، ان کے بیچے ، سب اسی رنگ میں رنگین مجھے نظر آئے اس لئے میں ان کی محبت اور وفا کی تبجیل اس کتاب کو حضرت سیٹھ عبداللہ اللہ دین صاحب مدّ ظلّہ العالی کے نام نامی سے منتسب کرنے سے کرتا ہوں۔

سیٹھ صاحب کی ذاتِ گرامی ان چیزوں سے بالکل بالا ہے اوران کا قلب نمودونمائش سے بالکل خالی۔ مگر اللّٰد تعالیٰ کی بھی بیسنت ہے کہ وہ اپنے پا کباز بندوں کے نام اور کام کودنیا میں زندہ رکھا کرتا ہے اس لئے میرایڈ عل سنتِ الہیہ سے باہر نہیں۔

### حضرت سيتهما حب كي ايك مناسبت

ہمارے سلسلہ کونور کے ساتھ ایک بڑی مناسبت ہے۔ حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب ہو حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب ہو حضرت خواجہ میں درد درد کے والد بزرگوار تھے، ان کوایک پیشگوئی میں بتلایا گیا، کہ جوروشنی ان کودی گئی ہے، یہ سی موعود کی روشنی میں گم ہوجائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہی پیشگوئی تھی کہ وہ منا رپر ائر یں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا دکونوروں کی تخم ریزی کرنے والے تھہرایا گیا۔ الغرض نوراورروشنی کو اس سلسلہ سے بڑی مناسبت ہے۔

، حضرت سیٹھ صاحب کے متعلق حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ایک رؤیادیکھا تھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ملا ککہ اُن پر نور کی بارش کررہے ہیں ۔

پس اُن کے وجود کواس نو رہے جومیح موعود علیہ السلام کے ذریعے دنیا کوملا ، ایک مناسبت ہے۔ اس لئے میرے نزدیک وہی ان فدا کاروں میں سے پہلے مستحق ہیں کہ اس مبارک کتاب کو اُن کے نام نامی سے منسوب کروں۔

اللّٰہ تعالیٰ سے میری دعاہے کہ وہ حضرت سیٹھ صاحب کی اس پا کیزہ قربانی اور دیگرتمام قربانیوں کو قبولیت کے ہاتھوں سے لےاوران سب کاا جرعظیم دے۔ آمین

اسی سلسلہ میں مُیں حضرت سیٹھ صاحب سے بیعرض کروں گا کہ عشق ومحبت اور وفا کا مقام اتنا ہی آگے بڑھتا ہے جتنا کہ عاشقِ جانباز آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پس

زخ بالا گن که ارزانی ہنوز!

محمودا حرعرفاني

مصنف كتاب سيرة حضرت أمُّ المومنين نضرت جهان بيَّم قاديان ـ دارالامان ۲۵ ـ نوم پر۱۹۴۳ء نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ھـــــوالنــــاصـــــــر

# تمهيد

گذشتہ سال ۱۹۲۲ و میں مُمیں نے اللہ تعالی کے فضل اور دم سے ایک کتاب ''مرکز احمہ یہ قادیان'
نامی تصنیف کی ۔ جب مُمیں بیہ کتاب لکھ رہا تھا اُنہی ایا م میں میر ہے قلب میں ایک زبر دست لہر پیدا ہوتی
تھی کہ مُمیں دنیا کی اس ممتاز ترین خاتون کی سیرت وسوانح لکھوں جسے تیرہ صدیاں گذر نے کے بعد
مومنوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا اور جس کے وجود سے وہ نور پیدا ہوئے جن کے ذریعے سے
آئندہ دنیا کی آبیاری کی جائے گی ۔ مگر قدرت کی نیرنگیاں ہیں کہ مُیں جلسہ سالانہ کے بعد کھانی کی
تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں جنوری ۱۳۳۳ و اے آغاز میں ہی اس کا م کو شروع کر
سکوں گا مگر مشتیتِ الٰہی کچھا ور چا ہتی تھی ۔ اس لئے میری کھانسی کی بی حالت ہوئی کہ ۔ ربع

#### مرض بره هتا گيا جوں جوں دواء کی

مرض نے ہڑھتے ہڑھتے بھے اس حدتک لا چارکردیا کہ مکیں بالکل چلنے پھر نے اوراً گھنے بیٹھنے سے مجبور ہوگیا جی کہ مجبور ہوگیا جی کہ مکیں مرض کے شدید پنجے میں گرفتار تھا۔ جن امور کا رنج اور خیال تھا اُن میں سے ایک بیامر بھی تھا کہ مکیں مرض کے شدید پنجے میں گرفتار تھا۔ جن امور کا رنج اور خیال تھا اُن میں سے ایک بیامر بھی تھا کہ مکیں جوکام کرنا چا ہتا تھا اس سے محروم رہتا ہوانظر آتا ہوں۔ اِن امور کی وجہ سے میرے اندرا یک کرب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور مکیں بیقرار ہوکر خدا سے دعا ما نگتا تھا کہ وہ مجھے اپنے فضل سے صحت یاب کر دے۔ میرے ہزرگ اور میرے احباب اور بھائی بھی بکٹر ت دعا وَں میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں مادرِ مہر بان حضرت اُمُ المؤمنین اطال اللہ عمر ہانے بھی اپنی خادمہ کے ذریعے دو دفعہ میری حالت دریا فت فرمائی اور اپنی شفقت کے اظہار کے لئے کہلوایا کہ آپ میرے لئے دعا فرما رہی ہیں۔ وریا فت فرمائی اور اپنی شفقت کے اظہار کے لئے کہلوایا کہ آپ میرے لئے دعا فرما رہی ہیں۔ اِن الفاظ میں ایک بڑی ہرکت اور تیلی تھی جس نے میرے قلب کوڈ ھارس دی اور مَیں روز ہروز اپنی بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوں کرنے لگا۔ جی کہا کہ آب 10 المارچ سے 19 ہروز جمعۃ المبارک بیاری میں کی اور اپنی صحت میں ترقی محسوں کرنے لگا۔ جی کہ آب 10 المارچ سے 19 ور محمۃ المبارک

اس قابل ہوگیا کہ مُیں اپناقلم اُٹھاسکوں۔

سومیں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کراس مبارک خاتون کی سیرت وسوائح کا آغاز کر دیا ہے۔
میرے معالج اگر چہ مجھے ابھی تک لکھنے کے کام کی اجازت نہیں دیتے مگر مئیں یقین کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کام میرے لئے غذائے روح کا کام دے گا اورا یک بابرکت وجود کا ذکر میرے لئے بھی برکت کا باعث ہوگا۔ اس لئے باوجود بیاری اور کمزوری کے مئیں اس کام کوشروع کرر ہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ خوداس کی تکمیل کے سامان مہیا فرمادے گا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی معیت اور نھر ت ہے اور خدا تعالیٰ نے بار ہا پی وہی میں جوابینے بندے ، اس زمانہ کے راستباز مامور مرسل پرنازل فرمائی اس معیت اور نھر ت کا وہ مدہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ اِنّے یُ مَعَکَ وَمَعَ اَھُلِکَ مرسل پرناز لِن فرمائی اس معیت اور نھر میں ۔ اس فتم کی صد ہابشار تیں اور نھر تیں آپ کے وجود باجود کے لئے ازل سے مقدر ہیں۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تھنیف کے ساتھ مجھے بھی باجود کے لئے ازل سے مقدر ہیں۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تھنیف کے ساتھ مجھے بھی باجود کے گئے ازل سے مقدر ہیں۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تھنیف کے ساتھ مجھے بھی باجود کے گئے ازل سے مقدر ہیں۔ اس لئے میں یقین رکھتا ہوں کہ اس تھنیف کے ساتھ مجھے بھی

میں اس قدراس تمہید کولکھ چکا تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بنصرہ العزیز کی خادمہ میرے نیچے کے کمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اماں جان کی طرف سے آپ کے لئے تبرک لے کر آئی ہوں۔میراسرنیاز مندی اوراحسان کی روح سے جھک گیا۔

اس تبرک کے بیجے جانیکی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی بیاری کے ایام میں ایک خواب دیکھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ نے مجھے اور مرزاسلیم بیگ صاحب کوایک برتن میں کھانا دیا جوہم دونوں نے کھایا۔ اِدھر میں نے یہ خواب دیکھا اُدھر حضرت والدصاحب نے سکندر آبادسے مجھے کھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بنصرہ العزیز کا تبرک منگوا کر کھاؤ کہ اس میں برکت اور شفاء ہوگی۔ اس خواب اور اس ارشاد کی تغیل میں میری رفیقہ حیات حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے دعا کی درخواست کے بعد تبرک کی درخواست کی جو آپ نے بڑی خوشی سے منظور فرمائی۔ ان دنوں میں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سندھ میں تشریف فرما ہیں۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز سندھ میں تشریف فرما ہیں۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہاں گذارا کرتی ہیں۔ آپ نے درخواست سن کرفرمایا کہ ہاں بہت اچھا، مگر جب کہ میں گھر یعنی کے ہاں گذارا کرتی ہیں۔ آپ نے درخواست سن کرفرمایا کہ ہاں بہت اچھا، مگر جب کہ میں گھر یعنی

الدارمیں آجاؤں گی اُس وقت بھیجوں گی۔ چنانچہاس بات پرتقریباً ۲۰۵ دن گذر چکے تھے کہ حضرت ممدوحہ نے اپنے اس ناچیز خادم کی درخواست کو یا در کھااورخود بخو دہی کھا نامججوا دیا۔

یہ بات اگر چہ معمولی ہے گراس کے اندر جوروح اور جوشفقت کام کررہی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ حضرت ممدوحہ کی روح تو فیاضوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے احسانات ہزار ہالوگوں پر ہیں۔ اُن کاذکر بھی اصل کتاب میں اپنی جگہ آجائے گا۔ وہاللہ التوفیق ۔اوروہ جو کچھ ہوگا آپ کے جودوکرم کے سمندر سے ایک قطرہ ہی ہوگا۔

# میری بچین کی زندگی کاایک واقعہ

میری پیدائش اکتوبر کو ۱۸۹۸ء میں ہوئی۔ ۱۸۹۸ء میں والدصاحب قادیان ہجرت کر کے آگئے میں کے اسلام کے سے ۔ اُن کامعمول بیتھا کہ وہ اخبار کے کام امرتسر جاتے رہتے تھے یا حضرت مسے موعود علیہ السلام کے مقد مات کے سلسلہ میں گور داسپور جایا کرتے تھے۔ گھر میں ممیں ایک نھا بچہاور والدہ صاحبہ ہوتی تھیں۔ اس لئے تنہائی سے بچنے کے لئے حضرت والدہ صاحبہ مجھکو لے کر حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ میری والدہ صاحبہ کو بیشرف حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المومنین اُن کو محبت سے ''بہو'' کے لئے سے یکارا کرتی ہیں۔

مئیں اگر چہ دواڑھائی سال کا بچے تھا۔ گر گوشت کو بہت پیند کرتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے باور چی خانے میں گوشت بھونا جارہا تھا۔ مئیں بید دیکھے کر رونے لگا اور ضد کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ جنہوں نے بارہا بہنتے ہوئے مجھے یہ کہائی سنائی ، فر مایا کرتی ہیں کہ مئیں تم کو اندرہی اندررو کئے کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی نظر پڑگئی۔ فر مایا بہو! بچہ کیوں روتا ہے؟ والدہ نے کہا۔ نہیں جی پہنیں۔

فر مایا۔ نہیں۔ پچھ تو ہے۔ بتلاؤ۔ تب والدہ نے ندامت کے رنگ میں دبی زبان سے کہا کہ بوٹی مانگتا ہے۔ یہ بن کر پکانے والی کو حکم دیا کہ جلدی دواور اپنے سامنے ایک برتن میں پچھ بوٹیاں نکلوا کر دے دیں۔ میری والدہ صاحبہ بتلایا کرتی ہیں کہ میں وہ گرم گرم بوٹیاں کھا تا جاتا تھا اور منہ سے رال سی ٹیکٹی تھی۔ اس واقعہ کا مجھے بار ہالطف آیا اور ممیں نے اِس واقعہ کے اندر بار ہا اس سیر چشمی اور کرم کودیکھا

جوآپ کی فیاضی طبیعت میں موجودتھا۔

عام طور پر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں آنے والی مستورات کے بچوں کی الیں خواہشوں کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ گرآپ کا ایک دواڑھائی سال کے بیچے کی خواہش کا اس طرح کرید کرمعلوم کرنا اور پھراس کوسیر چشمی سے پورا کرنا۔ یہ آپ کی فیاضی فطرت کا ایک ادنی نمونہ تھا۔ چنا نچہ آج بھی جب تبرک آیا تو مجھے حضرت اماں جان کا وہ لطف واحسان جو مجھے آج سے چوالیس سال قبل ہوا تھا، یا د آیا اور پھر آج کا لطف واحسان بھی ۔ تو میر بے دل میں ان کے لئے شکر گذاری کے جذبات پیدا ہوئے اور مکیں نے شکر گذاری کے صاحبہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ حضرت میں وجہ موصوفہ کی عمر اور صحت میں ہرکت دیا وران کو ہر قسم کے انعا مات اللہ تعالی سے دائی ابدی طور پر مالا مال رکھے۔ آئین

١٩/مارچ ١٩٨٣ء محوداحرعرفاني



#### رَحُمَةُ اللَّهِ وَبَركَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلُ الْبَيْتِ

# اہل بیت حضرت سیح موعودعلیہالسلام

مرم ومحترم جناب قاضي محمر ظهورالدين صاحب اكمل كى زبان قلم سے

تم سے ہوا بلند زمانے میں نام حق پہنچاتے ہیں مسلائے اللہ سلام حق پھوٹا ہے ایک چشمۂ نورِ کلام حق ہم نے ہزار بار بنا یہ پیام حق قائم ہوا تہہیں سے یہ سارا نظام حق وابسة جن كي ذات سے ہوگا قيام حق ہاں ہاں تہیں نے آ کے دکھایا مقام حق تم سے ملے گا جس کو ملے گا مرام حق محمود کا وجود ہے، ماہِ تمام حق تقویٰ سے بن گئے ہو، آئمیہ کرام حق روش تہارے نام سے ہوتا ہے نام حق جو نیک ہے کرے گا ضرور احترام حق والله! سب کے سب بین مجسم نظام حق پہلو میں تیرے اُڑا کیا ہے پیام حق تو خُلق و خُلق میں ہے نشانِ دوام حق مخصوص ہے ترے لئے دارالسّلام حق جاری رہے گا تھھ سے یہ فضانِ عام حق اور ہونے والے سارے ائمہ عظام حق بھیجا کریں گے تجھ یہ درُود و سلام حق

اے خاندانِ حضرتِ مہدی امام حق تم ہی تو ہو کہ جن کے مبارک وجود سے بھیلی تمہارے دم سے زمانے میں روشی تم ہو خدا کے ساتھ خدا ہے تبہارے ساتھ تم یر خدا کی رحمتِ خاصہ کا ہے نزول لاریب تم ہو فارسی الاصل وہ رجال ایمان لانے والے ثریا سے تم ہی ہو تم هو امانِ ابل زمين جانِ علم و دين تم ہو نجوم جن سے ہدایت کی رَہ ملی تطہیر پر تمہاری ہے شامد خدائے یاک ہر رجس سے ہو پاک سرایا ہی نور ہو برگو وہی ہے جس کو برائی سے پیار ہے ازواج و اُمهات و بنات و بنین بیت اے أمِّ مومنین! تری شان ہے بلند كيا وصف لكھ سكے۔ يه حقير و فقير قوم روزِ ازل سے تابہ اُبد کا ننات میں قوموں کی ماں ہے اُن کی ترقی کی جاں ہے تو آئندہ آنے والی خواتین مبارکہ تیرے ہی دم قدم سے ہیں وابسة سب کے سب

اُمید ہے کہ دل سے بھلایا نہ جائے گا عاصی گناہ گار یہ اکمل غلام حق اند ھے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں یہ گھر زمانے بھر میں ہے بیت الحرامِ حق دامن تمہارا یاک ہے ہر نقص و عیب سے وہ مُشک ہو کہ جس سے مُعَنبر مشّام حق . . مدّاح ابل بیت میخ محمدی اکمل تههارا خادم و سرمستِ جام حق

☆.....☆

# حضرت أُمُّ المؤمنين كى سيرت وسوانح لكھنے سے قبل كچھ (1)

اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ایسی عجیب ہوتی ہیں کہ انسان ان کود مکھ کرمجو جیرت ہوجاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے گھر اپنے کا نجات دہندہ خدا کا پیارا نبی موسع فرعون کے گھر میں پرورش پاتا ہے اور جباس کی ماں بنی اسرائیل کے دیگر بچوں کے انجام کودیکھتی ہوئی گھبرائی توالی دشکیری ہے اُسے دریائے نیل میں بہادیت ہے۔ جے فرعونی خاندان کی ایک عورت بچالیتی ہے اور با وجود فرعون کے فرمان کی موجودگی کے وہ اسرائیل جس کے لئے مقدر تھا کہ وہ اس فرعونی سلطنت کا خاتمہ کردےگا،قصرِ فرعونی میں پرورش پاتا ہے۔

پھر دوسرے دَور میں وہ ایک سمپرس انسان کی طرح مصر سے بھا گتا ہے۔حضرت شعیبٌ کی کبریاں چرا تا ہے کون جانتا تھا کہ بیشخص جو آج سر چھپانے کے لئے جگہ نہیں پاتا وہ کل سارے بنی اسرائیل کا بادشاہ قرار دیا جائے گا اوراس کا وجود اسرائیل کے لئے ایک نئی سلطنت کی بنیا در کھنے کا باعث قراریایا جائے گا۔

#### **(r)**

وادئ فلسطین میں زینون کی جھاڑیوں کے پاس بیت المقدس کی پہاڑی پرایک عورت کا بیٹا جو منشاءالٰہی سے پیدا ہوا تا کہ دنیا پر خدا تعالیٰ کی ایک خاص قدرت نمائی کا اظہار کرے۔ جب چلتا پھرتا نظر آتا تھا تو لوگ اس پر طعنہ زن ہوتے تھے۔اس کی ہنسی اڑائی جاتی تھی۔اس پر منداق کیا جاتا تھا۔ بلآ خراس پر مقد مات بنائے گئے۔عدالتوں میں تھینچا گیا۔خدا کی وسیعے زمین با وجود بڑی وسعت کے بالآ خراس پر مقد مات بنائے گئے۔عدالتوں میں تھینچا گیا۔خدا کی وسیع زمین با وجود بڑی وسعت کے اس پر اس حد تک تنگ ہوئی کہ اس نے کہا:

'' پرندوں کیلئے بسیرے اور لومڑیوں کیلئے بھٹ ہیں۔ مگر ابن آ دم کے لئے سرچھیانے کی جگہنیں''۔

اس کے سریر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔اسکے منہ پرطمانچے مارے گئے۔اس کی پیٹھ پرلکڑی کی بھاری صلیب لا دی گئی۔اور بالآخر صلیب پرلٹکا دیا گیا۔گوخدا کے ہاتھ نے اسے موت سے بچالیا گر

مارنے والوں نے اسے مردہ جان کر بھینک دیا۔لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ بیانسان جس پر آج زمین تنگ کی جارہی ہے۔ جولوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور حقیر تھہرایا جارہا ہے۔اس کی لعت ایک آگ ہے جو یہودی قوم کو دنیا و آخرت میں جہنم کی جھٹیوں میں جھسم کردے گی اور اس کے ماننے والوں کو دنیا کی ایک ایک سیادت اور حکومت دی جائے گی کہ صدیوں تک قوموں پر حکمرانی کرتے رہیں گے۔

افسوس! ان مصیبتوں کے طوفان میں تھیٹر ہے کھانے والامسے عیسیٰ ابن مریم کسی کواپنی درخشاں شان میں نظر نہ آتا تھا۔

#### (m)

پھرایک تیسرانظارہ وادی بطحا میں ہم دیکھتے ہیں۔قوموں ملکوں بلکہ دنیا کا نجات دہندہ شاہنشاہِ
رسالت ہم کو بھی بکریوں کے چروا ہے کی شکل میں نظر آتا ہے۔اور بھی شام کے تاجروں میں خدیجہ کا
مال تجارت لیکر بیٹھا ہوا۔ بھی مکہ کی گلیوں میں آپ کی ایسی مخالفت ہوتی ہے کہ آپ کواپنے
درواز بندکر کے محصور ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے سرمبارک کی قیمتیں ڈالی جاتی ہیں اور ہرفتم کے مظالم
کا آپ کونشانہ بنا پڑتا ہے۔ حتی کہ آپ مجبور ہوتے ہیں کہ وطن کو خیر باد کہددیں۔ یہ بیتیم غریب فاقہ زدہ غریب الوطن مہا جراور بظاہر مصیبتوں کے پہاڑ سر پراٹھانے والا انسان لوگوں کونظر نہ آتا تھا
کہ یہ بی نبیوں کا جاند ہے۔ اسی پر دنیا کی رستدگاری کا انحصار ہے یہی ہے وہ جس کا مقام اس قدر بلند
ہے کہ لیو لاک لے حاحلقت الافلاک ہا گیا ہے مگر ظاہر بین آئکھوں کو بیسب نورنظر نہ آئے۔نہ

#### $(\gamma)$

خوداس زمانے کا راستبا زاحمٌ نبی بھی لوگوں کونظر نہ آیا۔ان کے لئے آپ کی زمینداری آپ کی ابتدائی اطاعت والدین کے سلسلہ میں باوجود شدید کراہت نفس کے پچھ عرصہ کی ملازمت۔ آپ کی ابتدائی زمانہ کی تنگی روک بنگررہ گئی اورانہوں نے بلند وبالا آواز سے کہا کہ قادیان کے مغلوں میں سے جوکل ایک معمولی اہلکارتھا' کیسے خدا کا نبی اوررسول ہوسکتا ہے۔

وہ بھُول گئے کہنمر ودیوں کی شریعت اور قانون کی رُو ہے آ گ میں جلایا جانے والا مجرم اگر

ا پنے زمانے کا سب سے بڑا نبی اور ابوالا نبیاء بن سکتا۔ شعیب کی بکریاں چرانے والانو جوان جوقا نونِ فرعونی کا مجرم سمجھا گیا تھا'ا پنے زمانے کا سب سے بڑا نبی ہوسکتا ہے' اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بن سکتا ہے۔

بنی اسرائیل کے طمانچ کھانے والامسے جس کے منہ پرتھوکا بھی گیا تھا اور جسے ذکیل کرنے کیلئے کا نٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ سچ کچ کا بادشاہ بن جائے گا اور اس کی سلطنت کولوگ قیامت تک مانتے چلے جائیں گے۔ تو کیوں اس زمانے کامُرسَل اور نبی ان ظاہری ناموافق حالات کا اس زمانہ کا نجات و ہندہ نہیں بن سکتا؟

ہاں تو ان نظائر اور امثلہ کے لکھنے سے میری غرض ہیہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب اپنی کسی خاص قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اس اظہار قدرت کے لئے بالکل نا موافق حالات کا ظہور عمل میں لایا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بیقدرت خواہ کسی خاص مرد کو عالم وجود میں لانے والی ہوئیا کسی خاص عورت کو یا کسی اور انقلاب کو۔ تو ان نا موافق حالات میں سے ایک چیز پیدا ہوجاتی ہے۔ جوعدم بصیرت رکھنے والوں کے لئے ٹھوکر کا باعث بن جاتی ہے اور اہل بصیرت کے لئے باعث نجات ۔ اس زمانہ کی سب سے بڑی خاتون یعنی حضرت اُم المؤمنین 'جن کا مقام حضرت مریم یا حضرت خدیج ؓ یا حضرت عا کشر ؓ یا ان عور توں کی طرح ہے۔ جن کوخدا تعالیٰ نے دوجہانوں میں فضیلت عظمیٰ عطافر مائی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین اگر چہ بہت بڑے صحیح النسب سادات کے خاندان میں پیدا ہوئیں۔ مگر قدرت نے آپ کے خاندان میں پیدا ہوئیں۔ مگر قدرت نے آپ کے خاندان کوالیہ حالات سے گذارا کہ بھی کوئی یہ باور نہیں کرسکتا تھا کہ جولڑ کی ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہے جس کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گاوہ ایک دن اس زمانہ کے نبی اور رسول کی بیوی بن کر قیامت تک کیلئے مومنوں کی ماں بن جائے گی۔

حالات بالكل غيرسازگار تھے۔ صد ہا جاب اور پردے اس راستے میں حائل تھے۔ اگر نواب روثن الدولہ رستم جنگ اگر نواب خان دوران منصور جنگ 'نواب قمرالدین خان وزیراعظم سلطنت مغلیہ نواب احتثام خان داروغہ محلات شاہی زندہ ہوتے' جن کے محلات پر ہاتھی کھڑے رہتے تھے۔ نوکر چاکر خدم حثم' دولت وثروت کے دریا بہتے تھے وہ شاید حضرت اُمُّ المونین کا رشتہ حضرت مسیح موعود سے کرنے کیلئے تیار ہی نہ ہوتے۔

پھر غدّ رکے پراگدہ اور پریشان حالات میں سے گذرنے والے ایک خاندان کی لڑی جس کا باپ اپنے عقائد کے لحاظ سے کہ ٹھر وہا بی تھا اور پھرایک خاندان دلی میں رہنے والا اور دوسرا پنجاب کے ایک ایسے گاؤں میں بستا تھا' جے دور کا رہنے والا تو ایک طرف رہا' قریب کے علاقے میں رہنے والا انسان بھی نہیں جانتا تھا مگر قد رہ الہی کے خوارق اور خاص نشا ناست اس تعلق میں بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں۔ جیسے دیگر انبیاء کے حالات میں نظر آتے ہیں۔ اس لئے اس کتاب کو پڑھنے والے مرد اور عور تیں' بوڑھے اور بچے اس کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں اس امر کو متحضر کر لیں کہ بیا بک ایسی باخدا خاتون کی سیرت و سوائح ہے جو اس زمانے کے نبی اور رسول کی ہیوی بنی اور خدا تعالیٰ کی مشیّت باخدا خاتون کی سیرت و سوائح ہے جو اس زمانے کے نبی اور رسول کی ہیوی بنی اور خدا تعالیٰ کی مشیّت خاص حالات میں پیدا کیا۔ اس کے خاندان پر غدر میں ایک تابی آئی۔ وہ تابی ایک خاص حالات کے ماتحت پنجاب میں آیا اور پنجاب میں خاص اللہی نصر سے کا بی تابی آئی اور پنجاب میں مات کے اس ملاقے میں جہاں آئندہ ہونے والے حالات کا شد بی تعلق تھا۔

اس طرح بالکل عجیب طور پراس خاندان کے اس زمانے کے ہونے والے نبی اور رسول کے خاندان سے پہاں تعلقات قائم ہو گئے اور بالآخر بالکل نا موافق حالات میں سے موافق صورت پیدا ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کی مثیت خاص اس لڑکی کو دہمن بنا کراس گھر میں لے آئی۔ جو گھر آخ بنی اسرائیل ہوگئی اور اللہ تعالیٰ کی مثیت خاص اس لڑکی کو دہمن بنا کراس گھر میں لے آئی۔ جو گھر آخ بنی اسرائیل بنی اساعیل اور آنخضرت علیہ ہوئے۔ کہ آخری حصہ میں سب سے بڑے راستباز کی دہمن بنایا گیا اس کے بطن سے الہی نور پیدا ہوئے۔ کہ آئندہ دنیا کی نجات امن اور وحانی اور دنیا وی ترقیوں کا انحصاران کی ذات پر رکھا گیا۔ وہ ہوئے۔ کہ آئندہ دنیا کی نجات امن اور وحانی اور دنیا وی ترقیوں کا انحصاران کی ذات پر رکھا گیا۔ وہ اللہی برکت ہی ہوئے۔ کہ آخوش میں بڑھی اس کو معیت اللہی کا وعدہ دیا گیا۔ وہ نور ہی توالیہ کا ایک مرکز قرار دی گئی اس کے وجود سے دین اللی کو بڑی قوت اور طاقت حاصل ہوئی اور ہوتی چلی جائے گی۔ کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ میرنا صرنوا ب کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی ایک دن قیا مت تک کیلئے اُمُ المؤمنین بن جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود سے بہت می برکتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ چنا نچہ گی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود سے بہت می برکتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ چنا نچہ ایک انگی۔ شتبار میں جو آئے نے ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کوشائع فرمایا۔ لکھا:

'' تیرا گھر برکت سے بھرے گا اور میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین

مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کواس کے بعد یائے گا۔ تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذرّیت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا مگربعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہو نگے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولدرہ کرختم ہوجائے گی۔اگر وہ تو بہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نا بود ہو جا ئیں گے اُن کے گھر بیوا وُں سے بھر جائیں گےاوران کی دیواروں پرغضب نازل ہوگا۔لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدارحم کے ساتھ رجوع کرے گا خدا تیری برکتیں اردگر دیھیلائے گا اور ایک اُجڑ اہؤا گھر تجھ سے آ با دکرے گا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذُرّیت منقطع نہیں ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبزر ہے گی ۔خدا تیرے نام کواس روز تک جود نیامنقطع ہوجائے ۔عزت کے ساتھ قائم رکھے گااور تیری دعوت کودنیا کے کناروں تک پہنچاد ہے گا۔ میں تجھے اٹھاؤں گا اوراینی طرف بلاؤں گایر تیرانا م صفحهٔ زمین ہے بھی نہیں اٹھے گا اوراییا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں گئے ہوئے ہیں اور تیرے نا کام رہنے کے دریے اور ترے نا بود کرنے کے خیال میں ہیں وہ خود نا کا م رہیں گے اور نا کا می اور نامُرا دی میں مریں گے لیکن خدا تجھے بکلّی کامیاب کرے گا اور تیری ساری مُر ادیں تجھے دے گا۔ میں تیرے خالص اور د لی مخبِّوں کا گروہ بھی بڑھا وَں گا اوران کے نفوس واموال میں برکت دوں گا اُوران میں کثر ت بخشوں گا اور وہ مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ پر تابروز قیامت غالب رہیں گے جو حاسدوں اور معاندوں کا گروہ ہے۔ خدا انہیں نہیں بھولے گا اور فراموش نہیں کرے گا۔اور وہ علیٰ حسب الاخلاص اپنا اپنا اجریا کیں گے۔تو مجھ سے ایسا ہے جیسے انبیاء بنی ا سرائیل ( یعنی ظلّی طور پر ان سے مشابہت رکھتا ہے ) تو مجھ سے ایبا ہے جیسے میری تو حید تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا بادشاہوں اور امیروں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے گا۔ یہاں تک کہ وہ تیرے کیڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔اےمنکرواورحق کے مخالفو!اگرتم میرے بندے کی نسبت شک میں ہواگر تمہیں اس فضل وا حسان سے کچھا نکار ہے جوہم نے اپنے بندے پر کیا تو اس نشانِ رحمت کی

ما نندتم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرو۔اگرتم سپچے ہوا وراگرتم بھی پیش نہ کرسکوا ور یا در کھو کہ ہرگز پیش نہ کرسکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جونا فر ما نوں اور جھوٹوں اور حد سے بڑھنے والوں کیلئے تیار ہے۔فقط۔''

سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین پڑھنے والےان پیشگوئیوں کی روشنی میں سیرت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خدا کی نصرت کس کے شاملِ حال رہی اور کسے خدانے اپنی نصر توں' نعمتوں' برکتوں سے نوازا۔ زند ہاو! اہاں جان نصرت جہاں بیگم

۲۸ /ایریل ۱۹۳۳ء

"بخاراسے ایک امانت ہندوستان لائی گئ"

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

وعلى عبده المسيح الموعود

خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ مسے والہ السامہ

## '' بخارا سے ایک ا مانت ہندوستان لا ئی گئی''

الله تعالی کے تمام کاموں میں ایک نظام اور ایک ترتیب پائی جاتی ہے اور وہ ایک با قاعدہ پروگرام کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نظام اور ترتیب کی مثال تو یہ ہے کہ الله تعالی فرما تا ہے۔ هُـوَ الَّـذِیُ حَـلَـقَ لَـکُـهُ مَّـافِـی الْاَرُضِ جَمِیعًا – ثُمَّ استَوٰی اِلَی السَّمَاءِ فَسَوٰهُنَّ سَبُعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْئِ عَلِيهُمْ ٥

لیعنی پہلے زمین اور زمین میں جو پچھ ہے وہ پیدا کیا۔ اس لئے کہ انسان کے رہنے کے قابل بن سکے۔ پھر آ سمان کی طرف توجہ کی اور سات بلندیاں بنا دیں۔ یہی تر تیب تعمیر مکان میں ہوا کرتی ہے۔ اوّل زمین ہموار ہوتی ہے۔ پھر دیواریں اٹھتی ہیں۔ پھر چھت بنتی ہے۔ جھے اس جگہ یہ بحث نہیں کرنی کہ زمین کو کن ادوار میں سے گزرنا پڑا۔ لیکن یہ ہر صاحب علم انسان کو معلوم ہے کہ زمین کو قابل رہائش بننے کیلئے ہزار ہاسال خرچ ہوئے۔ تب وہ آتشین کرہ سرد ہوا۔ اور اس قابل ہوا کہ اس میں روئیدگ پیدا ہو۔ اور ایسے جانور پیدا ہوں جو زہر ملی ہواؤں اور باد سموم کے جھونکوں اور بیتے ہوئے پہاڑوں یا زمین کے غیر موافق میدانوں میں سانس لے سکیں۔ ہزار ہاسال کے لمبے عرصے کے بعد یہ زمین اس قابل ہوئی کہ اس پر انسان پیدا ہوکر زندگی بسر کر سکے۔ یہ مثال نظام اور تر تیب کی ہے۔

پروگرام یالائحمل کی بیمثال ہے کہ فرمایا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرُضِ خَلِيُفَةٌ

خداتعالی نے ملائکہ سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مرادانسان ہی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا ایک پروگرام تھا۔ اس پروگرام کے ماتحت اس نے زمین اور آسان کی تخلیق کی اور اس ساری کا ئنات کوتر تیب دیا۔ ابغور کیجیئے کہ انسانی ضرورت کو مدنظر رکھ کر زمین اور آسان 'لو ہا' پتھر' صد ہافتم کی دھا تیں' کوئلہ' نباتا ہے' حیوانات' سورج' چاند' ستارے' اجرام

فلکی' زہریں اور ان کے تریاق' ہوا ' تیں اور مختلف قتم کی گیسیں' یا نی اور بجلی الغرض لاکھوں' کروڑوں چزیں جن کوا گر گنتے چلے جا ئیں تو کئی شخیم جلدوں کی کتاب بن جائے ۔ بیسب کچھ کیوں بنایا اور کیوں ان کی تخلیق کی ۔صرف اورصرف اس لئے کہانسان کو پیدا کیا جائے ۔ پس تخلیق انسان غرض تھی اس تمام کا ئنات کے پیدا کرنے کی ۔ پھرصرف انسان بھی اصل غرض نہ تھا۔ بلکہ اصل غرض وہ انسان کامل تھا جو انسان کی پیدائش سے ہزار ہاسال بعد پیدا ہوا۔ جومجم رسول الله علیہ کے نام سے مبعوث ہوا اور جس کے لئے کہا گیالو لاک لما خلقت الافلاک جن کے لئے حدیث قدی میں آیا ہے کہ آ ی کا نوراُس وفت سے بھی پہلے موجود تھا۔ جبکہ آ دم ابھی ہین السطّیٰن وَ المَساء ہی تھا۔ تواس سے بھی یہی امر ثابت ہوتا ہے کہ ابوالبشر کے پیدا کرنے سے بھی قبل آنخضرت علیہ کے وجود ہا جود کا فیصلہ اللہ تعالی کے حضور ہو چکا تھا۔اس کا نام ہے پر وگرام ۔ پس خدا تعالیٰ نے ازل سے ابدتک کا ایک پر وگرام تیارفر ما كربيرًون پيدا كيا ـ اس ميں بهت مي پيدائشين تو اسطرح هو ئي ہيں جيسے زمين جومقصود بالذات تھي اس کی تخلیق اور قیام کے لئے ذرّے پیدا ہوتے ہیں۔ ذرّے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ذرّے مٹتے بھی رہتے ہیں۔ ذرّہ جو باعث ہے زمین کے قیام کا اس کی طرف کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا۔ نہاس کے بننے کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہاس کے مٹنے کی طرف۔اسی طرح انسانوں میں لاکھوں' کروڑوں انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ نہان کے پیدا ہونے سے کسی کوخاص توجہ ہوتی ہے اور نہان کے فنا ہونے سے لیکن ان میں سے بعض لوگ مقصود ہوتے ہیں اوران کا وجود دنیا میں ایک عالمگیرا نقلاب لانے کا باعث ہوتا ہے۔ پیلوگ بھی وہ ہوتے ہیں جعلمی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں کبھی وہ ہوتے ہیں جوسیاسی د نیا میں انقلا بِ کرتے ہیں بھی وہ ہوتے ہیں جو ذہنی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر چہ مقصو د تو ہوتے ہیں گرمقصو دیالذات نہیں ہوتے ۔

مقصود بالذات صرف انبیاءً کا وجود ہوتا ہے۔ جوروحانی دنیا میں انقلاب پیدا کرتے ہیں اوروہ باطل پرست دنیا میں انقلاب پیدا کر کے مخلوق کوخدا پرست بنا دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ خدا میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں انقلاب پیدا کر کے مخلوق کوخدا پرست بنا دیتے ہیں۔ وہ انبیاء سے قبل دنیا میں آتے ہیں تا کہ بیداری پیدا کریں بیداری اپنی ذات میں ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے۔ جس کے ساتھ ہزار ہا منا فع وابستہ ہیں۔ جیسے بادل اور بارش سے قبل ٹھنڈی ہوا ایک دلیل ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور جیسے

ٹھنڈی ہوا سے قبل گرمی اور تکنی بندش ہوا دلیل ہوتی ہے کہ با دل آئیں گے۔

جیسے زمین میں مختلف جگہ پر زلزلوں کا پیدا ہونا دلیل ہوتا ہے کہ زمین اب اَخُسرَ جَستِ اُلاَدُ صُٰ اَشْقَالُهَا کی مصداق بن جائے گی۔ اسی طرح دنیا میں ایسےلوگوں کا وجود جو ذہنی بیداری کا باعث ہوں دلیل ہوتا ہے اس امرکی کہ اَب روحانی انقلاب لانے والا بھی کوئی شخص پیدا ہوا چا ہتا ہے اور یہی لوگ مقصود بالذات ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کی خاطر بھی دنیا کے بعض جھے مٹا دیئے جاتے ہیں ۔ بھی بعض قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں اور بھی ایک قوم کو ایک ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسے اسباب پیدا کئے جاتے ہیں جن کو ظاہری آئے نہیں سمجھ سکتی ۔ مگر بھی اس واقعہ سے صدیوں بعداور بھی ہزار ہاسال بعدوہ ہستی جومقصود بالذات ہے پیدا ہوجاتی ہے۔

دنیا کے تاریخ دان انقلاب امم کومخض قو موں کے قواء کی کمزوری اور مضبوطی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقتِ حال سے ناواقف ہیں۔ان کو یہ معلوم نہیں کہان قواء کی کمزوری اور مضبوطی توایک کی سدہ چیز ہے۔ وہ ایک گھڑی کے پُرزوں کی طرح گارنٹی کی مدت مقررہ میں چلتے اور ختم ہو جاتے ہیں۔دراصل ان کے پیچھے بہت کچھ چھیا ہوا ہوتا ہے۔

جہاں بیگم رکھا گیا۔

مَیں ان وجو ہات پر بحث نہیں کرتا جن کی بناء پر یہ خاندان عرب سے نکل کر بخارا میں چلا گیا مگر بخاراسے ہندوستان آنے کی وجہ بیتھی کہاس خاندان کے بزرگوں کو بیامانت حضرت مسیح موعود ومہدئ مسعود کے حوالے کرنی تھی اور سیح موعود علیہ السلام کے لئے ازل کے پروگرام کے مطابق بیہ مقدر تھا کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہواوریہی وجہ تھی کہ سے موعود علیہ السلام کے بزرگ بھی اس امانت کا بار اُٹھائے ہوئے جس کا نام سیح موعود تھاسمر قند سے کچھ عرصہ پہلے بابر کے زمانہ میں ہندوستان آ گئے تھے اورتھوڑا عرصہ بعدنصرت جہاں بیگم کے بزرگ اس دوسری امانت کا باراُ ٹھائے ہوئے ہندوستان چلے آئے۔ یہ کیوں ہوا؟ خدا تعالیٰ نے روزاوّل سے مقدر کر دیا تھا کہ جباُ مت محمد بیاینے زوال کی انتہاء کو پہنچ جائے گی اُس وقت ایک مسے محمدی پیدا کیا جائے گا۔ وہ ایک خاص خاتون سے شادی کرے گا اور اس خاتون کے بطن سےاولا دیپدا ہوگی ۔ یہاولا دساری کی ساریمبشر ہوگی ۔ وہ ایسےنور ہوں گے جن سے قومیں راہ دیکھیں گی اور دنیا کے امن کی بنیا داُن پر رکھی جائے گی ۔ پس سے موعود علیہ السلام کے خاندان کی سمرقند سے ہجرت کا اصلی سبب مسیح موعود علیہ السلام کا ہندوستان میں پیدا ہونا تھا اور نصرت جہاں بیگم کے خاندان کی بخارا سے ہجرت کا اصل باعث ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھااوراس نکاح کی غرض ایک جدید قوم کو پیدا کرنا تھا جود نیا کے آئندہ تدن کو بدل کر چٹان امن یر لا کر کھڑا کر دے گی ۔اس غرض کو پورا کرنے کیلئے اُمُّ المؤمنین کے بزرگ ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے۔



# حضرت أممُّ المؤمنين كا آبائي خاندان

# حضرت أمُّ المؤمنين كا آبائي خاندان

- ا حضرت امام حسين رضي الله تعالى عنه
  - ۲۔ حضرت خواجہ سید محمد طاہر صاحب
  - ٣- خواجه نواب فتح الله خان صاحب
- ۴ \_ روش الدوله \_رستم جنگ خواجه سیّدنواب محمد خلفرالله خان یارِو فا دار ہفت ہزاری
  - ۵۔ خواجہ سیدمحمہ ناصرصاحب عندلیب
  - ۲۔ حضرت خواجہ میر در دصاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ
    - کواجه صاحب میرصاحب ضیاءالتا صر
      - ۸۔ خواجہ محمر نصیر صاحب محمدی

## حضرت أمُّ المؤمنين كي آبائي بزرگوں كا جمالي تذكره

حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہاں بیگم کے بزرگوں کی ابتداء خود آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے وجود مبارک سے ہوئی۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نو رِنظر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تھیں اور آپ کے لختِ جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنها تھے۔ حضرت امام حسین شہید کر بلا کے لختِ جگر حضرت امام سیّدزین العابدین تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کا خاندان حیانی سادات کا خاندان تھا۔ اس طرح اس خاندان کے مورثِ اعلیٰ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند ہیں۔

حضرت اما م حسین گو جونسبت آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے اہل بیت میں سے تھے۔ ان کی نیکی ، تقوی کی ، بزرگی ، علُوِّ مرتبت کوتما م مسلمان جانتے ہیں۔ میدانِ کر بلا میں آپ نے جوایثار اور قربانی کا نمونہ دکھایا اُس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہ آئے گی۔ خاندان کے بیشتر افرادایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے کو اور یئے۔ گرظلم اور خلاف وقت کے سامنے اپنی گردن خم نہ کی۔ اس پر اکتفا نہ ہوا بلکہ اپنی عزیز جان بھی طرح طرح کے مصائب اور مظالم کو ہر داشت کرتے ہوئے قربان کر دی اور ایک فاسق فاجر انسان کی اطاعت کو قبول نہ کیا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت اما محسن اور حضرت اما محسن رضی الله تعالیٰ عنہما کو جنت کے سرداروں میں سے قرار دیا۔ انہوں نے دنیا کی تما م کنیوں ، شرارتوں اور بظاہر ناکا میوں کو قبول کر کے دنیا کو ایک سبق دیا کہ سپائی زندگی اور جان سے بھی زیادہ فیمتی ہے۔ اس قربانی کا جوانہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے خون سے دی یہ تیجہ ہوا کہ الله تعالیٰ نے قیامت تک اسلام کی غدمت کرنے والی جماعتیں آپ گی کینس میں پیدا کر دیں اور متھین کا امام بنادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جواس سے قبل اس خاندان کے مورثِ اعلیٰ تھے۔ان کوبھی اپنے ایک بیٹے اساعیل علیہ السلام اور بیوی کی خدا تعالیٰ کی رضاء کے لئے ایک قربانی دینی پڑی تھی۔ چنانچی قر آن کریم نے ان کی ایک دعا کا ذکر فر مایا ہے۔فر ما تاہے:

رَبَّنَآ انِّىُ اَسُكَنُتُ مِنُ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيُرِ ذِى زَرُعٍ عِنْدَ بَيُتِكَ المُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيُمُوا الصَّلُوةَ فَا جَعَل اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوى اِلَيُهِم وَارُزُقُهُمُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ لَا تُعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ لَلَّا لَهُ مَا اللَّهُمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ لَلْهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللْمُعُمِّلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعِلِي اللْمُعَلِيْمُ اللْمُعَلِّمُ مِنْ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ م

اس وادی غیرذی زرع میں جہاں انسانی رہائش بالکل ناممکن تھی ان کا اپنی اور ادکو خدا تعالی کی عظمت و جاال کے لئے جھوڑ دینا اِس امر کا باعث ہوگیا کہ اساعیل کو ایک قوم کا باپ بنا دیا گیا اور اس قوم سے وہ انسان پیدا ہوا جو فخر انسانیت ، فخر الانبیاء ، جامع جمیع کمالات انسانی تھا۔ یعنی محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ۔ اور جب امام حسین رضی الله تعالی عنہ نے پھر حضرت اساعیل جیسی قربانی کی تو ضروری تھا کہ ان کو بھی اس کا و بیا ہی بدلہ دیا جاتا۔ اس لئے الله تعالی نے قیامت تک صلحاء اور راستبازوں کی ایک بڑی کو بھی اس کا و بیا ہی بدلہ دیا جاتا۔ اس لئے الله تعالی نے قیامت تک صلحاء اور راستبازوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی نسل میں پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ چنا نچہ حضرت امام زین العابدین ، امام محمد باقر ، امام جعفر ، امام موئی کاظم ، امام موئی رضا ، امام علی تھی ، امام حسن عسکری رضی الله تعالی عنہم جیسے برگزیدہ اور با فدود اس کے کہ حادثہ کر بلا میں دنیا آپ حسین ٹاپر نشک ہوگئی تھی اور دنیل کو مٹا دینے کا مملی فیصلہ کر لیا تھا مگرنسل حسین ٹا الله تعالی نے منسل حسین ٹاپر نشک ہوگئی تھی اور دنیل کی را ہنمائی اور اصلاح کا کام ہر جگدان کے ذرایعہ سے کے فضل سے دنیا کے کونوں میں بھیل گئی اور دنیل کی را ہنمائی اور اصلاح کا کام ہر جگدان کے ذرایعہ سے مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں ہوتا رہا۔ اسی اصل کے ماتحت الله تعالی نے نسل حسین ٹاک کی وہنا را کی طرف منتقل کر دیا ۔ چنا نچہ سید کمال الله بین بخاری جوامام حسن عسکری کے دسویں پشت میں ہوتا رہا ۔ چنا نچہ سید کمال الله بین بخاری جوامام حسن عسکری کے دسویں پشت

تاریخ ان اسباب کو بیان نہیں کرتی جوان کی ہجرت کے اسباب ہیں لیکن جیسے کہ میں لکھ چکا ہوں کہ ان تمام حرکتوں کے بیچھے الٰہی منشاء کام کررہا ہوتا ہے۔ چنا نچہ سیّد کمال الدین بخاری کے خانوادہ میں ایک ایسابا کمال اور روشن ستارہ پیدا ہوا جس نے اپنے روحانی کمال سے ایک دفعہ دنیا کواپنی طرف میں ایک ایسابا کمال اور روشن ستارہ کو بخارا کی زمین سے بیدا کرانے کے لئے یہ ہجرت کرائی گئ تھی اور یہ تھے حضرت سیّد بہاء الدین نقشبند۔

حضرت سیّد بہاءالدین نقشبندا پنے زمانہ کے بہت بڑے رہبر کامل تھے۔ ان کے ذریعے ایک خاص صوفی فرقہ کی بنیا در کھی گئی جولوگ اس فرقہ میں شامل ہوتے تھے وہ نقشبندی کہلاتے تھے۔ نقشبندی کملاتے تھے۔ نقشبندی طریقہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ بخارا سے نکل کر ہندوستان ، افغانستان ، ایران ، عراق ، شام ، مصرتک پھیل گیا۔ اس طریقہ کے ماننے والے لوگوں میں بڑے بڑے باخدا اور ولی اللّٰدلوگ پیدا ہوئے۔ چنانچہ خواجہ علاء الدین عطار ، حضرت مولانا یعقوب چرخی ، حضرت خواجہ عبید اللّٰد احرار ، حضرت خواجہ مولانا محمد زاہد ،

حضرت خواجہ محمد درویش، حضرت خواجہ المکنکی، حضرت خواجہ محمد باقی، حضرت مجد دالف ثانی، حضرت خواجہ محمد درویش، حضرت خواجہ محمد نہرا دراس قتم کے بہت سے ہزرگ مختلف خواجہ محمد معصوم، حضرت خواجہ مجمد تعلیل ملکوں میں اس سلسلہ نقشبند میہ کے ذریعے پیدا ہوئے اور انہوں نے درویشا نہ طریق پر اسلام کی بڑی مبرکی خدمتیں کیں۔ یہسب لوگ مجاہدین اسلام تھا وران کی عمریں بے دیا خدمت میں گذر گئیں۔اللہ تعالی ان سب پرایے فضلوں کی بڑی بڑی بڑی بارشیں برسائے۔ آمین

اسی نقشبندی طریق کے حاملین میں سے گیار ہویں صدی میں حضرت مجد دالف ٹانی ایک ایسے بزرگ پیدا ہوئے جواپنے زمانے کے مجد دیتھے اور اسلام کے دورِ خزاں میں بہار پیدا کرنے کا باعث ہوئے۔ مگر حضرت مجد دالف ٹانی حضرت خواجہ سیّد بہاءالدین نقشبندی کے سلبی بیٹے نہ تھے۔ ان کا تعلق صرف روحانی فیض سے وابستہ تھا۔ ہاں سیّد بہاءالدین نقشبند کی جسمانی اولا دبھی اس فیض روحانی سے محروم نہتی ۔ پہلے بھی ان کی جسمانی اولا دمیں سے اکثر باخدا لوگ پیدا ہوئے تھے مگر بار ہویں صدی میں حضرت خواجہ مجمد نا صر دہلوی پر پھر روحانی پر تو ہ پڑا اور وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل مانے گئے۔ ان کے بعدان کے بیٹے حضرت خواجہ میر در درجمۃ اللہ علیہ ایسے پاکباز بزرگ تھے کہا گرمیں ان کو شیر ہویں صدی کا ایک با کمال ولی کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔

ان بزرگوں کے مخضر اوصاف تو الگ الگ میں لکھوں گالیکن یہاں مئیں اس قدر لکھ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ میر در دبجین سے فیض روحانی سے مالا مال ہو چکے تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں انہوں نے ایک رسالہ تصنیف فر مایا جس کا نام'' اسرار الصلاق'' رکھا۔ جب اس مخضر سے رسالہ کو حضرت مولانا فخر الدین چشتی نظامی دہلوی اور حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے ملاحظہ فر مایا تو دونو بزرگ اصحاب نے فر مایا ذلاک فَصُلُ اللّهِ یُونِیهِ مَنُ یَّشَاءُ بیوہی دولت ہے۔

الغرض حضرت خواجہ محمد ناصرصاحب سے ایک نے سلسلہ کی بنیا دیڑی جوسلسلہ محمد بیہ کہلایا۔اس سلسلہ کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ بیسلسلہ محمد بیامام مہدی کے آنے تک جاری رہے گا اوراس کے بعدامام مہدی کے آنے تک جاری رہے گا اوراس کے بعدامام مہدی کے آنے جیسے پیشگوئی میں لکھا تھا بعدامام مہدی کے آنے کے بعداس کی روشنی اس کے نور میں گم ہوجائے گی۔ چنانچہ جیسے پیشگوئی میں لکھا تھا بالکل اس کے مطابق ہوا۔اس سلسلہ کے آخری خلیفہ حضرت میر ناصرامیر ہوئے۔جو ۱۷/دوالحجہ ہے مطابق مطابق میں استمبر ۱۸۵۸ء کوفوت ہوگئے۔

یہ وہ زمانہ تھا جس میں حضرت مسیح موعود ومہدی مسعود پیدا ہو چکے تھے اور آ پ کی عمر ۲۰ سال کی ہو چکی تھی کیونکہ آٹ کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی تھی اور آپ کے ظہور کا زمانہ قریب تھا اور وہ وفت بھی نز دیک تھا جب کہ فرقہ محمدید کی روشنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں گم ہو جانے والی تھی۔ چنانچه۵ ۱۸۱<u>۶ می</u>ں حضرت میر ناصرا میر کےلختِ جگر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنه کے مشکو ہے معلیٰ میں نصرت جہاں بیگم کی ولا دت باسعا دت ہوئی اور جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض حضرت فاطمہ علیہا السلام کے ذریعے اُن کی اولا دمیں منتقل ہوا بالکل اسی طرح خاندان محدید کی روشنی حضرت نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے ذریعے ۱۸۸۸ء میں حضرت مسیح موعود اور مہدی مسعود کی روشنی میں گم ہوگئی اور آپ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی خاص مثیت کے ماتحت لائی گئیں اوراس طرح ایک نئی اور یا کیزہ آ سانی روشنی میںمل کریہ پہلی روشنی جلوہ گر ہوئی ۔حقیقت میں ثمع وہی تھی فا نوس دوسرا تھا۔ آفتاب وہی تھا گرمطلع نیا تھا۔ بیاس لئے ہوا کہ تا ایک نئی نسل کا آغاز ہوجو قیامت تک اینے نور سے دنیا کومنورر کھے گی اوراس طرح حضرت امام حسینؓ کو اس قربانی کا پھل مل گیا اور راستباز اور نیک خاد مان دین الہی کی ایک بڑی جماعت بذریعینسل اور بذر بعدروح دی گئی اوراس آخری زمانہ میں جب کہ محد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی روحانیت نے اسلام کی تعمیل اشاعت کے لئے ایک ہر وز محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو مشابہتِ تامہ کیلئے نسلِ حسین ﷺ سے ایک دوسری خدیجیہ کو پیدا کیا تا کہاس کی نسل سے پھر دوسرا دور شروع ہواور تکمیل اشاعت دین کیلئے بیہ لوگ جوا یک طرف نسل حسین ہے بھی ہوں گے معلوم نہیں کہ 'س قدر د کھاُ ٹھا 'میں گے اور کتنی قربانیاں کریں گےاوران کوحضرت امام حسین سے کتنی قرب کی نسبتیں ہوں گی کہ سے موعود نے فرمایا:

> کربلا ایست سیر بر آنم صد حسین است در گریبانم

نا دانوں نے اسے حضرت امام حسین گی تو ہین قرار دیا ہے جو شخص خود امام حسین سے ایک نسبت خاص رکھتا ہو جو خود برو زِمجر صلی الله علیه وسلم ہووہ امام حسین علیه السلام کی تو ہین نہیں کر سکتا۔ میرے ذوق میں تو اس میں ایک پیشگو کی مخفی ہے جوان تکالیف اور مشقتوں اور قربانیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جواس بروز محمد اور اس بروز خدیج گی اولا داور نسل کو اشاعت دین کے راستے میں اٹھانی پڑیں

گی۔ کتنی عظمت ہے اس خاتون کی جسے خدا تعالیٰ نے تیرہ سُوسال کے بعد پھرخد بچہ ُ ثانیہ بنا کر بروز محمد کی بیوی بنادیا اور کتنی عظمت ہے اس نسل کو جو تکمیل اشاعتِ دین کی غرض کیلئے دنیا کی آخری ہدایت اور نور قرار دی گئی ۔ یہ نتیجہ تھا امام حسین کی قربانی کا۔ رَضِه کی اللّٰهُ تَعالَیٰ عَنْهُ

# حضرت س*ید محمد*طا ہر دَورِاوّل

جنارا سے پہلا قافلہ نسل سے خواجہ محمد نصیر نقشبندی شاہجہان شہنشاہ ہند کے زمانہ میں بخارا سے ہند و اللہ کا نسل سے خواجہ محمد نصیر نقشبندی شاہجہان شہنشاہ ہند کے زمانہ میں بخارا سے ہند وستان آئے۔ گویا یہ بخارا کے اس خاندان کا پہلا قافلہ تھا۔ شاہنشاہ ہند نے ان کو ہڑے اعزاز سے ہند وستان آئے۔ گویا یہ بخارا کے اس خاندان کا پہلا قافلہ تھا۔ شاہنشاہ ہند نے ان کو ہڑے اعزاز اور مناصب سے سرفراز فر مایا اور اپنے گئے جگر شاہ ہرا دور شاہ بیل ایا اور ان کو ہرقتم کے اعزاز اور مناصب سے سرفراز فر مایا اور اپنے گئے باز کر کر شاہ ہرا دور شاہ ہوا کے ناظم یعنی وائسرائے تھے وزیر کے منصب پر فائز کر کے بھیجے دیا۔ جب تک شاہجہان با دشاہ برسر اقتدار رہا شجاع ناظم بنگال رہے اور جب اور نگ زیب کا مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ شاہ شجاع کے ساتھ ۲۵ ہزار فوج اور تو بخانہ تھا۔ بگال سے چل کر اس فوج نے بنارس آ کر دم لیا اور بنارس شجاع کے ساتھ ۲۵ ہزار فوج اور تو بخانہ تھا۔ الم آباد اور اٹا وہ کے نیج دونو بھائیوں کے سے کچھ ہ بہتے کر۔ اُدھر سے اور نگ زیب بڑھا آ رہا تھا۔ الم آباد اور اٹا وہ کے نیج دونو بھائیوں کے در میان مذہبیر ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ شجاع کی فوج کو شکست ہوئی اور نگ زیب کی فوج نے حملے کے در میاں ندھے ہوکرز نانے خیموں کی طرف رُخ کیا۔خواجہ محمد نصیر صاحب کو بیا مرسخت نا گوارگذر ااور وہ تکوار لے کرا ٹھ کھڑے ہوئے اور خوب دل کھول کر داوشجاعت دی۔ بالآخر مستورات کے کیمپ وہ تو تا ہور کے یا ہم شہد ہوگے ہے۔

اس مخضر سے واقعہ سے مندرجہ ذیل امور منتج ہوتے ہیں: اوّل: خاندانِ نقشبند کا پہلا قافلہ زیر قیادت خواجہ محمد نصیرصا حب دہلی آیا۔ دوم: بیز مانہ شامنشاو شاہجہان کا تھا جو مغلیہ سلطنت کے عین عروج کا زمانہ تھا۔ سوم: شاہنشاہ ہند نے فوراً خواجہ محمد نصیر کو در بار میں اعزاز اور منصب سے سرفراز کیا جواس امر کی دلیل ہے کہ بیرخاندان بخارا میں کوئی غیر معروف نہ تھا بلکہ ان کی بزرگی ،علمی قابلیت، وجاہت، عالی نسبی کا اس سے بسہولت پتہ چاتا ہے۔

چہارم: ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ حصولِ ملا زمت کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ شا بجہان کے ایماء پر ہی

آئے تھے۔ بخارا اُن ایام میں علوم اسلامیہ ہی کا مرکز نہ تھا بلکہ وہاں خدا رسیدہ بزرگوں کی بھی
جماعت تھی اور شا بجہان وہاں سے علوم دینیہ کے ماہراور اہل دل لوگوں کو بلانے کے لئے خاص
شوق رکھتا تھا اور عالی نسب، ذی علم، خدا پرست لوگوں کی جماعت جمع کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلہ
میں انہوں نے خواجہ محمد نصیر کو بلایا تھا۔ تبھی بغیر کسی تر دّ د کے ان کو اتنی جلدی فی الفور منصب
وزارت جیسے وقع منصب پر فائز کر دیا گیا۔

پنجم: وہ صرف صاحبِ سیاست ہی نہ تھے بلکہ صاحب السیّف بھی تھے۔ گویا کہ بیک وقت ایک اعلیٰ درجہ کے سیاستدان اورا بک عمدہ جرنیل تھے۔

اس سے اس خاندان کی عزت، عظمت کا بآسانی اندازہ لگ سکتا ہے خواجہ محمد نصیر صاحب وزیر صوبہ بنگال کے بعداُن کے صاحبز اد ہے سیّد عبدالقادر بالکل دنیا سے الگ ہوگئے ۔خواجہ محمد نصیر کا ذکر تو صرف اس قدر بتانے کے لئے کیا گیا کہ بخاری سا دات نقشبند میر کا پہلا قافلہ آپ کی قیادت میں آیا اور آپ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے سیاست دان اور بہت بڑے جرنیل تھے۔ مگر جس خاندان کا ذکر مقصود بالذات ہے وہ حضرت خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب کا خاندان ہے۔ یہ بزرگ بھی حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند کے خاندان سے تھے اور یہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام کے خاندان کے مورثِ اعلیٰ تھے۔ نقشبند کے خاندان سے مقاور یہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام کے خاندان کے مورثِ اعلیٰ تھے۔

حضرت خواجہ سیّر محمد طاہر صاحب اس دوسرے قافلہ کے سردار تھے جو بخارا سے وار بے ہندوستان ہوا۔ بیز مانہ شاہ بشاہ اورنگ زیب کا زمانہ تھا۔ واقعات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قافلہ کی آمد پر پہلے ہی سے اورنگ زیب کی آئمیں گئی ہوئی تھیں کیونکہ اورنگ زیب خود خواجہ خواجگان حضرت پہلے ہی سے اورنگ زیب کی آئمیں گئی ہوئی تھیں بیعت تھا اس لئے اورنگ زیب بادشاہ ہند نے بہاء الدین نقش بندر حمۃ اللّہ علیہ کے طریقہ نقش بندیہ میں بیعت تھا اس لئے اورنگ زیب بادشاہ ہند نے ان کے فوراً ورودِ ہند ہونے پران کو دہلی کی مشہور تاریخی یا دگار میں جو اس زمانہ میں دنیا کا بہت بڑا پُر رعب وجلال قلعہ تھا دعوت دی۔

#### لال قلعه میں دعوت

میں یہاں لال قلعہ کی رونق اور شوکت اور عظمت وجلال کی تاریخ نہیں کھنی چا ہتا مگر ہر شخص جسے اسلامی ہند کی تاریخ سے ذرا بھی مس ہوہ ہلال قلعہ کی عظمت سے بخو بی واقف ہوگا۔ لال قلعہ اُس وقت دنیا میں سب سے بڑا قصرِ شاہی تھا اس وقت مغلیہ سلطنت کا ڈنکہ چا ردانگ عالم میں نج رہا تھا۔ اورنگ زیب کی فوج ظفر موج کے سامنے اس وقت ہندوستان کی کوئی فوج تھہر نہ کتی تھی۔ تمام ہندوستان پراس کا چر حکومت چھا رہا تھا۔ لال قلعہ اس زمانہ میں ایک نوع وس کی طرح سے سجا ہوا تھا۔ فوجوں کے پر سے پھا اور نیا وردیاں ، درباریوں کامؤ ڈب اور باوقار ہونا ہر شخص کے قلب میں ایک ہیت طاری کی کھڑ کیلی وردیاں ، درباریوں کامؤ ڈب اور باوقار ہونا ہر شخص کے قلب میں ایک ہیت طاری کرتا تھا۔ نوکر چا کر ، لونڈیاں غلام اِدھر سے اُدھر بھاگے پھر تے تھے۔ شاہزادوں اور شاہزادیوں بیگات اور خواصوں کے معظر لباسوں سے قلعہ کی فضاء دنیا کی دیگر فضاء سے بالکل الگ معلوم ہوتی بھی ۔ شیمت اور خواصوں کے معظر لباسوں سے قلعہ کی فضاء دنیا کی دیگر فضاء سے بالکل الگ معلوم ہوتی تھی۔ ایسے مقام عالی میں جہاں سے شاہنا و ہند حکومت کرتا ہو جب سی کی دعوت کرتا ہوگا تواس وقت قلعہ معظے کی کیا جالت ہوتی ہوگی اور کیسی گہما گہمی ہوتی ہوگی۔

الغرض با دشاہ ہندشہنشاہ اورنگ زیب نے اس اخلاص کی وجہ سے جواُن کواپنے پیرومرشد حضرت سیّد بہاءالدین نقشبند سے تھا حضرت سیّدمجمہ طاہر صاحب کی لال قلعہ میں دعوت کی ۔

### شاہنشاہ درویش کے قدموں میں

شاہنشاہ نے بنفس نفیس اُن کا استقبال کیا اور بڑی تواضع اور ادب سے اُن کومند پر بٹھایا۔ چونکہ اور نگ زیب خود طریقہ نقشبند یہ میں مرید تھا اس لئے سیّر محمد طاہر کا وجود اس کے لئے اپنے پیرومر شد کے ہی قائم مقام تھا۔ کھا نا کھا چکنے کے بعد با دشاہ نے بہت کچھ نقد جنس حب دستور شاہانِ مغلیہ اپنے مرشد زادہ کو پیش کرنا چاہا۔ مگر اُن کی نگاہ میں بیزر وجواہر اور بید نیا کے مال ومنال کوئی حقیقت نہ رکھتے سے انہوں نے آئکھا ٹھا کر بھی اُن کی طرف نہ دیکھا اور اُن کو قبول نہ کیا۔ بیا بیک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں اُن کی نگاہ میں دنیا کی ان قیمتی اشیاء کی قیمت ایک جیفہ ( مُردار) سے زیادہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت میسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

#### مجھ کو کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جُدا مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج سے رضوانِ یار

خلاصہ بیکہ جوخدا کے ہور ہتے ہیں اُن کواس دنیا کی کسی چیز سے اُلفت نہیں ہوتی اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ الدنیا جینفَةٌ وَ طَالِبُهَا كلاب

الغرض حضرت خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب نے شاہی عطاء کو قبول نہ کیا۔ اورنگ زیب نے کیا پچھ پیش کیا ہوگا اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں مگر اس امر سے بخو بی اندازہ لگ سکتا ہے کہ اورنگ زیب خود شاہنشاہ ہند تھا اور جس کووہ پیشکش کررہا تھاوہ اس کا مرشد زادہ بلکہ ایک رنگ میں مرشدہی تھا کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اورنگ زیب کو انہی کی دعا سے تاج و تخت ملا تھا۔ اس لئے اس نے جو پچھ پیش کیا ہوگا س کا تصور بآسانی ہوسکتا ہے۔

حضرت خواجہ کے اس استغناءاورسیر چشمی نے اور بھی جادو کا سااٹر کیا اور وہ ہمیشہ کے لئے ان کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا اور اس طرح شاہنثاہے ہندا یک درویش کے قدموں میں آ گیا۔اس کی عقید تمندی کی بیرحالت تھی کہوہ خود بنفسِ نفیس درِخواجہ پر حاضری دیا کرتا تھا۔ سے

### خواجہ سّید محمد طاہر کے بیٹوں کے نکاح میں مغل شاہرا دیاں

کچھ عرصہ کے بعد خواجہ سیّد محمہ طاہر صاحب نے ارادہ ظاہر کیا کہ وہ حریین کو جانا چاہتے ہیں۔
اورنگ زیب ان کواس پاک مقصد سے روک نہ سکتا تھا اور ان بر کات سے بھی محروم نہ ہونا چاہتا تھا جو
اس بزرگ خاندان کے قدموں کی برکت سے حاصل ہورہی تھیں۔ اس لئے اس نے بصد اخلاص
وارادت عرض کی کہ آپ اپنے تینوں صاحبز ادے اور اپنے بھتیجہ کومیر سے پاس چھوڑ جائے تا کہ ان کی
برکت سے لال قلعہ معمور رہے۔ شاہنشاہ ہند کی یہ درخواست منظور ہوئی اور انہوں نے اپنے تین
صاحبز ادے خواجہ سیّد محمو الح اورخواجہ سیّد محمد کے بیات معلوم نہیں ہوسکا حب استدعا اور نگ زیب بادشاہ ہندہ بلی میں چھوڑ ا۔
کوجن کا نام معلوم نہیں ہوسکا حب استدعا اور نگ زیب بادشاہ ہندہ بلی میں چھوڑ ا۔

بادشاہ نے ان چاروں کو بڑے بڑے عہدے اور بڑے بڑے منصب دے کر اور نگ زیبی در بار کے رُکن بنالیا۔اسی پربس نہیں کی بلکہ خواجہ محمد صالح اور خواجہ محمد یعقوب کو جو کنوارے تھے اپنے حقیقی بھائی شنرادہ مراد کی دوخوبصورت حسینہ و جمیلہ بیٹیاں بیاہ دیں اور اس طرح اس خاندان سے نہ صرف اپنی عقیدت مندی کی بخمیل کی بلکهاس خیال سے کہلوگ ان کومخش درولیش ہی خیال نہ کرتے رہیں اپنے برابر کرلیا۔

اس طرح اس خاندان درویش کو درویشی اور حکومت کی دونوں نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔اسی خاندان سے ایک بزرگ خواجہ سیّد محمد یعقوب بھی اس دوسرے قافلہ میں آئے تھے۔ان کے بیٹے خواجہ سیّدموسیٰ کواسینے بوتے شنرادہ معزالدین کی بیٹی فرخندہ اختر سے بیاہ دیا۔

اب یہ ایک قدرتی بات تھی کہ خیال پیدا ہو کہ جو بچے ان جوڑوں سے پیدا ہوں مرشدزاد ہے۔

مرشدزاد ہے گے مغل ثنر ادوں کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا کہیں وہ ان کو کم در ہے کا خیال نہ کرنے لگیں۔اس لئے جو بچے ان سے پیدا ہوئے وہ قلعہ معلّٰے والوں کی اصطلاح میں مرشدزاد ہے کہلاتے تھے اوران کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔

### نواب سيّد فتح اللّدخان

میں بتلا چکا ہوں کہ خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب نے دنیا کے مال ومنال کی طرف آئکھاُ ٹھا کر نہ دیکھا اور بالآخروہ حرمین الشریفین کی زیارت کے لئے چلے گئے اور بیسفران کا ہندوستان سے دیارمحبوب میں ہجرت کا سفرتھا۔

ان کے صاحبز ادوں کے متعلق بھی میں لکھ چکا ہوں کہ ان کو نہ صرف منصب اور مقام عالی نصیب ہوا بلکہ اور نگ زیب نے ان کوشاہی خاندان میں داخل کر لیا تھا اور بیعزت سوائے اس خاندان کے کسی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ سیّد محمد طاہر صاحب کے تیسر کے لختِ جگر سیّد فتح اللّٰہ صاحب سے حشابہ شاہ نے ان کو''نواب' اور''خان' کے خطاب سے سر فراز فر مایا۔ اس طرح آپ نواب فتح اللّٰہ خان کہلائے اور اس عہد میں خانی کا خطاب بہت بڑا درجہ اور اعز از تھا۔ خطاب کے سوا منصب بھی دیا گیا اور یہ چاہا کہ ان کے بھائیوں کی طرح ان کی شادی بھی کسی شنرادی سے کر دی جائے مگر آپ نے شاہنشاہ سے کہہ دیا کہ اگر چہ شریعت غرّ ا میں اس امرکی اجازت ہے کہ ایک مغل یا پٹھان کو ایک سیّدزادی بیاہ دی جائے یا ایک سیّد کوایک سیّدزادی بیاہ دی جائے یا ایک سیّد کوایک مغلانی یا پٹھانی بیاہ دی جائے مگر میں اپنے لئے پیند نہیں کرتا کہ میری ہوی مغلانی یا پٹھانی ہو۔ شاہشاہ نے ان کی اس بات کو پہند کیا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیّد فتح اللہ بھی ان بزرگوں میں سے تھے جواپنے اندر ہا و جود بلند منصی کے درویتی کا رنگ رکھتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہنشا واورنگ زیب کوان کا کس قدر پاس تھا کہ با و جود اس کے کہ ان کا انکار نہ صرف منشاء شاہی کے خلاف تھا بلکہ اگر کوئی کہ امفہوم لینے والا ہوتا تو شاید اسے خاندان شاہی کی جنگ بھی خیال کر لیتا مگر چونکہ اورنگ زیب اس خاندان کی بے فسی اور درویتی پر پورایقین رکھتا تھا اس لئے اس نے ان کے منشاء کو مقدم کر لیا۔ اگر بیاوگ و جاہت طبی کی تلاش میں ہندوستان آئے ہوتے تو ایسے موقعہ کو بساغنیمت جان لیتے اور بلکہ وہ خود اس تلاش میں رہتے تھا۔

کہ کوئی ایسا موقعہ میسر آئے کیکن ان کی حالت بالکل اس کے خلاف تھی کہ موقعہ میسر آئے پر بھی انکار کر دیتے تھے۔

#### حضرت مسيح موعود كاخا ندان

یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے ذکر کا تو کوئی موقعہ نہیں مگر ایک مناسبت سے میں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔قدرتِ الٰہی نے چونکہ آگے چل کر دونوں خاندانوں کوایک کر دینا تھا اس لئے ان دونوں خاندانوں میں ایک مناسبت چلی آتی ہے۔

حضرت میسج موعود کے مورثِ اعلی برئی شان وشوکت سے بابری عہد میں واردِ ہندوستان ہوئے۔ بابر تیموری خاندان کا بادشاہ تھا اور خاندان میسج موعود اوپر چل کرتیمور کے بچپازاد بھائیوں کا خاندان تھا۔ اس لئے میرزاہادی بیگ نسل کے لحاظ سے ایک ہی درخت کی دوسری شاخ تھا اور بابر سے ان کونسبتِ اخوت تھی لیکن انہوں نے دِ تی کی رہائش کی بجائے دِ تی سے پانچ سومیل دُور پنجاب میں دریائے بیاس کے کنارے پر بالکل ایک گمنام اور اُجاڑ گوشہ میں رہائش اختیار کر لی اور دِ تی کی شان وشوکت سے ذرا بھی حصہ نہ لینا چاہا اور ان مناصب جلیلہ کی طرف آ کھا ٹھا کربھی نہ د یکھا۔ ورنہ بہت ممکن تھا کہ بابری تخت کے دُر بیل بی پرجلوہ افروز ہوتا۔ الغرض بیا کیہ مناسبت تھی کہ خاندان میں موعود بھی با وجود شاہی خاندان ہوئے کے درویتی اورغز لت شینی کومقدم کرتا رہا۔

قصہ مخضر نواب سیّد فتح اللّٰہ خان صاحب کے اس انکار پر شاہنشاہِ اورنگ زیب نے ان کی شادی

نواب سربلند خان میر بخش ( کمانڈرانچیف افواج ) کی حقیقی ہمشیرہ سے کروادی۔نواب سربلند خال صاحب سے بلند خال صاحب سے کلے الغرض صاحب سے الغرض خواجہ سیّد میں ہی سے تھے۔الغرض خواجہ نواب سیّد فتح اللہ خان صاحب نے پہند کیا کہ بجائے اس کے کہوہ اپنا تعلق دامادی شاہی محل سے پیدا کریں وہ اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں۔

نواب سربلندخان میر بخشی کا وجود بتلا تا ہے کہ اس خاندان پر اورنگ زیب کوانتہائی اعتماد تھا۔ یہی وجتھی کہ حکومت کے سول اورفوج کے بڑے بڑے عہدے اس خاندان کے اراکین کے سپر دیتھے اور اس طرح دہلی ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر کی سیاست میں اس خاندان کا وقع اثر تھا۔

نواب فتح اللّه خان سیّد محمد طاہر صاحب کے خاندان میں پہلے شخص تھے جواس قدر بلند منصب پر فائز ہوئے اور'' نوانی''اور'' خانی'' کے خطاب سے مفتخر کئے گئے ۔

### نواب ظفراللّدخان

### روشن الدّ وله رُستم جنگ

نواب فتح اللہ خان صاحب کے مشکو کے معلّٰی میں اور نواب سربلند خان میر بخشی کی ہمشیرہ کے بطن سے ایک نونہال پیدا ہوئے۔ جن کا نام خواجہ سیّد محمد ظفراللہ خان رکھا گیا۔ سیّد محمد ظفراللہ خان اس خاندان میں پہلاشخص تھا جس کاباپ نواب تھا اور حکومت اور نگ زیب میں بہت بڑا دخل اور رسوخ رکھتا تھا اور اس کا ماموں بھی نوابی کے بلند و بالا خطاب سے مفتخر تھا اور کمانڈ رانچیف افواج شاہشاہی تھا اور نہیں عظمت کے لحاظ سے در ہیال اور نھیال کی طرف سے ایک ہی خاندان کا نونہال تھا۔ یعنی حضرت سیّد بہاءالدین نقشبند کے خاندان اور نسل سے سیّد محمد ظفر اللہ خان نے رفیع الشان بن شاہ بن شہنشاہ اور نواب ظفر اللہ خان کا خطاب حاصل کیا۔ نواب ظفر اللہ خان کو خاندان شاہی میں بہت اعتماد حاصل کیا اور نواب خاندان شاہی میں بہت اعتماد حاصل کیا اور نواب خاندان شاہی میں بہت اعتماد حاصل کیا اور دو وہ شاہی خاندان کے ساتھ ہمیشہ و فا دارانہ طور پر رہے۔

### نوا ب ظفراللّٰہ خان تارِکُ الدُّنیا بن گئے

رفیع الشان اور جہان شاہ کے خلاف لا ہور میں بغاوت ہوئی ۔عظیم الشان جہاندارشاہ کی افواج
نے لا ہور میں رفیع الشان اور جہان شاہ اوران کی خوبصورت اولا دوں کو خاک وخون میں ملا دیا۔
نواب ظفر اللہ خان بھی اپنے خاندانی دستور کے مطابق اُن کے ہمراہ تھے۔انہوں نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق داوِشجاعت دی۔ مگر قدرتِ الہی کو کچھاور منظور تھا۔ رفیع الشان اور جہان شاہ بمع طاقت کے مطابق داوِشجاعت دی۔ مگر قدرتِ الہی کو کچھاور منظور تھا۔ رفیع الشان اور جہان شاہ بمع اپنی اولا دوں کے مٹ گئے۔اس نظارے نے نواب ظفر اللہ خان کے قلب کی حالت کو بالکل بدل دیا۔ دنیا کی ناپائیداری نے دل کو بالکل سرد کر دیا اور سب جاہ وشتم پر لات مار دی اور پھر نوا بی پر درویثی کومقدم کرلیا۔

#### حضرت میران شاه بھیک صاحب

### درویش سے پھرمیدانعمل میں

فرّخ سیرشا ہنشاہ ہند نے رفیع الشان اور جہان شاہ اوران کی اولا د کی قتل کی خبر کونہایت در دمندی

سے سُنا۔ اُس نے تہیّہ کرلیا۔ کہ وہ عظیم الثان جہاندار شاہ سے جو پنجاب پرحکومت کررہا تھا'بدلہ لے گا۔ یا در ہے۔ کہ خود فر خ سیر عظیم الثان جہاندار شاہ کا بیٹا تھا۔ اور عظیم الثان جہاندار شاہ عالم بہادر شاہ کو بیٹا تھا۔ اور بہادر شاہ خود شاہ بنتاہ ہا اور نگ زیب کا بیٹا تھا۔ فرخ سیر نے اِس خونِ ناحق کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہمر کا ب سیّد حسین علی گورنر بہار۔ سیّد عبداللّہ گورنر اللہ باد بھی تھے۔ بیوہ لوگ ہیں جو بادشاہ گرکہلاتے تھے۔ سیّد میران بھیک جواس وقت عالم درویثی میں فرد کامل تھے، انہوں نے درویش بادشاہ گاراللّہ غان سے کہا۔ کہ' بھائی سیّد! اب تم بھی پھر اپنی کمر باندھ لو۔ اور فریّ خ سیر کے پاس پہنچ جاوُ'' انہوں نے پیرومر شد سے عرض کی'' میرا دل اِن جھڑ وں سے بیزار ہوگیا ہے۔ میں اب اس عالم فانی کے دھندوں میں نہیں بڑنا چا ہتا۔ درویش کی لذت کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت کو بھی بے عقیقت حانتا ہوں'' مگر میران بھیک صاحب نے فرمایا:

''اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تم دل بایار اور دست باکار ہوگے ربّ العزت کو یہی منظور ہے۔ کہتم

با دشاہی عہدہ دار بنگراس کی مخلوق کو آرام پہنچاؤ۔ گرتمہارا خاتمہ بالخیر ہے۔ تم کو جو باطنی دولت ہم نے

بخشی ہے۔ اسے دُنیا کی دولت نہ مٹاسکے گی۔' نواب ظفر اللہ خان نے پھر عرض کی۔'' کہ بیز مانہ

طوائف المملوکی کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرخ نے سیر کے پاس جاؤں اور اُسے مجھ سے پچھ بد کمانی ہو، اور لینے

طوائف المملوکی کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرخ نے سیر کے پاس جاؤں اور اُسے مجھ سے پچھ بد کمانی ہو، اور لینے

کے دینے پڑجا کیں۔ کیونکہ سلاطین کی نگاہ میں آ جکل امیروں وزیروں کا پچھا متبار نہیں رہا۔ اس پر

حضرت میران بھیک صاحب نے فر مایا۔ کہ۔''افسوس ہے تم کو اب تک فقیروں کی بات پر بھروسہ نہیں

پیدا ہوا مکیں کہتا ہوں کہ تو بے کھنگے فرخ نے سیر کے پاس چلاجا تیری ہر طرح ترتی اور عروج ہے''۔ ہے

نواب صاحب کو اب مرشد کے تکم کے سامنے سر جھکاتے ہی بنی ۔ کھلی ہوئی کمرس کی اور

اُٹری ہوئی تکوار پھر جمائل کر کی اور اس طرح بیدورو لیش سپاہی پھر میدانِ جنگ کے لئے تیار ہوکر

فرخ نے سیر کے پاس پہنچا۔ سیّد عبد اللہ خان اور سیّد حسین علی خان گورزان ہو۔ پی و بہار نے ان کی

فرخ نے سیر کے پاس پہنچا۔ سیّد عبد اللہ خان اور سیّد حسین علی خان گورزان ہو۔ پی و بہار نے ان کی

تعلقات سے نا واقف نہ تھا جو شا ہشاہ اور دیگ زیب کے عہد سے اب تک خاندانِ شاہی سے چلے۔ تو تھے۔ ت

### نواب ظفرالله خان تجنثى سوم

شاہنشاہِ فرّ خ سیر نے بھی آپ کی خد ماتِ سابقہ اور اس و فا داری کو جو اُب ان سے ظاہر ہو گی سامنے رکھتے ہوئے از راہِ قدر دانی فوراً نواب ظفر اللّہ خان کواپنی افواج کا بخشی سوم کر دیا۔ یعنی کمانڈر انچیف درجہ سوم۔

#### منصب ننج ہزاری

بخش سوم کے لئے جن لواز مات اور اعزازات کی ضرورت تھی اُن کوبھی نظر انداز نہ کیا اور آپ کو پٹنے ہزاری کا منصب جلیلہ عطا فر ما کران کی قدرافزائی کو چار چا ندلگا دیئے۔ اِسی پربس نہ کی نواب ظفر خان رستم جنگ کا خطاب بھی مرحمت فر مایا۔

الغرض فرّخ سیر کی جہاندارشاہ کی افواج سے جنگ ہوئی۔نواب ظفرخان رستم جنگ نے نہایت بہادری، وفا داری اور شجاعت سے اس جنگ میں فرّخ سیر کا ساتھ دیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرّخ سیر کی فوج ظفرموج فتح وکا مرانی کا پھریرا اُڑاتی ہوئی پنجاب پر قابض ہوگئ۔

روش الدولہ نواب ظفر اللہ خان کی خدمات کا صلہ فتح کے بعد مزید انعامات اوراعزازات کے رنگ میں ظہور پذیر ہوااور نواب ظفر خان رستم جنگ روش الدولہ کے عالی قدر خطاب اور منصب ہفت ہزاری پر فائز ہوئے۔اس طرح حضرت میران بھیک کے حجرہ درویش میں بیٹھا ہوا خلوت نشین درویش ہزاری پر فائز ہوئے۔اس طرح حضرت میران بھیک کے حجرہ درویش میں بیٹھا ہوا اور اب اُس کا پورا نام سلطنتِ مغلیہ کا ایک آ زمودہ کار جرنیل اور ایک مدیر اور دانشمند مشیر ثابت ہوا اور اب اُس کا پورا نام پورے القابات سے یوں لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ نواب ظفر اللہ خان رستم جنگ، روش الدولہ ہفت ہزاری۔اس سارے قصے سے مجھے اس خاندان کے افراد کے متعلق بیہ بتلانا ہے کہ وہ کس طرح اپنے جسم پر دیا وحریر کی عبا ئیں بہنے ہوئے ہوئے ہوئے شے مگر اندران کے جسم پر قباء درویش ہواکر تا تھا۔ وہ بیک وقت صاحبِ سیف وقلم ہی نہیں صاحبِ دل بھی ہوئے شے اور وہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے شے صاحبِ سیف وقلم ہی نہیں صاحبِ دل بھی ہوئے شے اور وہ اپنے زمانے کے ان لوگوں میں سے شے جن پر ہندوستان کے امن کا قصر کھڑا تھا۔

### ف<sup>س</sup> خ سیر کی و فات

آ خروہ وقت آ گیا کہ فرّ خ سیراس جہان ہے کوچ کر گیا اور محمد شاہ رنگیلا تخت نشین ہو گیا ہے محمد شاہ

رنگیلا اگر چہایک رنگین مزاج بادشاہ تھا مگراس نے بوڑھے جرنیل کوخوب سمجھا۔ اُسے ان کی وفا داری پر
پورا بھروسہ تھا۔ اس لئے جو یہ کہتے وہی بادشاہ کرتے۔ اس سے بہت سے ارکانِ سلطنت ان سے جلنے
لگے اور حسد کرنے گے۔ بادشاہ فرخ سیر نے ان کے سابقہ اعزازات میں یاروفا دار کا اضافہ
فر مایا۔ آج یاروفا داروہ خطاب ہے جو برٹش سرکار میں صرف اعلی حضرت حضور نظام دکن کو حاصل ہے۔
تو گویا میں کہہسکتا ہوں کہ نواب ظفر اللہ خان کو آج کے لحاظ سے ہزا گیزالٹڈ ہائی نس کا خطاب تھا اور
اس طرح نواب ظفر اللہ خان نے اس وفت کا ہی نہیں بلکہ آج کے لحاظ سے بھی بڑے سے بڑالقب اور
بڑے سے بڑا منصب حاصل کیا۔ نواب ظفر اللہ خان کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ اُن کی سواری
بڑے سے بڑا منصب حاصل کیا۔ نواب ظفر اللہ خان کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ اُن کی سواری
بڑی شان سے نکلتی تھی اِن کے آگے سوار اشرفیاں با نٹنے چلا کرتے تھے۔ اُن کے سر پر کئی مرضع جوا ہر
بڑی شان سے نکلتی تھی۔ اُن کی سخاو کو کی بڑی دھوم تھی۔ کے

ان حالات سے انداز ہ لگ سکتا ہے کہ نواب ظفر اللہ خان اپنے زمانہ کے ایسے امیر کبیر تھے جو با دشاہ کے بعد امور سلطن<u>ت سے مدار المب</u>اح تھے اور جن کے گھر میں سونا چاندی اور زر وجوا ہر کا کوئی شار نہ تھا۔

#### شنهري مسجد

نواب ظفر الله خان کواپنے مرشد سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اپنی ساری ترقیوں کوان کی دعا اور برکت کا نتیجہ یقین کرتے تھے۔اس لئے انہوں نے ۱۳۳۲ھ میں حضرت میران بھیک کی وفات پر اُن کی یاد میں دہلی میں ایک مسجد چاندنی چوک میں کوتوالی کے قریب بنوائی اور اسے سرسے پاؤں تک سونے میں غوطہ دے دیا کہتے ہیں کہ جب با دشاہ کی سواری چاندنی چوک سے گذرتی تو اس مسجد کو دیکھ کر با دشاہ خوش ہوتے تھے۔

### اس مسجد کی تاریخی حیثیت

نا در شاہ ایران نے جب دہلی میں قتل عام کروایا تو وہ اس مسجد میں تلوار کھنچے کر آبیٹے اتھا اور جب تک تلوار ہے بیاں تک تلوار ہے نیام کئے بیٹے ارہا قتل عام ہوتا رہا۔ اس واقعہ کی تفصیل کسی دوسری جگہ آئے گی۔ گریہاں اس قدر ذکر کرنا ضروری تھا کہ نا دری قتلِ عام چونکہ ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس لئے تمام مؤرخیین نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اور اب تک دنیا مجرسے آنے والے سیّاح اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس خوبصورت سنہری مسجد کی پیشانی پریتاریخ کندہ ہے۔

به عهد بادثاه هفت کشور سلیمان فر محمد شاه داور به نذر شاه بھیک آن قطب آفاق شد این مسجد به زینت در جهال طاق خدا ربّانی است لیک از روئے احسان بنام روشن الدوله ظفر خان به تاریخش ز بجرت تا شار است بزار و یکصد و سی و چهار است (۳۳۱ایه)

#### ایک اورسنهری مسجد

پہلی سنہری مسجد سے ۲۳ برس بعدر فاہِ عام کے لئے فیض بازار میں عین سڑک پر دوسری سنہری مسجد تغمیر کروائی۔ بیمسجداب پوشیدہ ہوگئی ہے اور غلط العام کی وجہ سے اب قاضوں کی مسجد کہلاتی ہے۔اس مسجد کی تاریخ بیہ ہے:

روش الدوله ظفر خان صاحب جود و کرم کرد تغمیر طلائی مسجد عرش اشتباه مسجد کاندر فضائے قدریں آسان کرد از خط شعاعی مہر جاروبی بگاه حوض صاف اونثان از چشمهٔ کوثر دہد ہرکہ از آیش وضو ساز و شود پاک از گناه سال تاریخش رسائی یافت از الہام غیب مسجد چوں بیت اقصاٰی مہبط نور الہ مسجد چوں بیت اقصاٰی مہبط نور الہ

### لا ہور کی سنہری مسجد

جہاں تک ہم کو معلوم ہوسکا ہے کہ لا ہور ڈبی بازار کی مشہور سُنہری مسجد بھی روش الدولہ نواب ظفر اللّہ خان کی بنوائی ہوئی ہے۔اس سے اس شوق کا پہتہ چلتا ہے جوان کے قلب میں موجز ن تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ بکثر ت مسجدیں بنوائیں اور مسجدیں بھی الیسی ہوں جواپنی خوبصورتی میں یکتا ہوں۔ جو شخص مساجد کیلئے اس قدر شوق اور محبت رکھتا ہواس کے دل میں نماز کی پابندی اور با قاعد گی کا کس قدر شوق ہوگا یہ خلا ہر ہے اس سے بآسانی معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے بھی جن دنیا کودین پر مقدم نہ

کیا تھا۔ آپ نے چورانوے سال پانچ ماہ کی عمر پائی اور دسویں ذالحجہ الآیا ھطلوع آفتاب کے وقت تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے مرض سرطان سے وفات پائی۔ انساللّٰه و اندا المیه راجعون – آپ کا مزار قدم شریف وہلی کے احاطہ میں ہے۔ سیرالمتاخرین کے مصنف نے بوجہ متعصب شیعہ ہونے کے بہت کچھان کے خلاف لکھا ہے گراس کی کچھ حقیقت نہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے ایک مناسبت حضرت میں موعود علیہ السلام کے خاندان کی بہت ہی باتیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان سے ملتی ہیں جیسے کہ میں پہلے ایک مثال کا ذکر کر آیا ہوں۔

### حضرت مسیح موعوڈ کے خاندان کی درویشی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بزرگ اگر چہشا ہی خاندان کے لوگ تھے۔ ہندوستان میں ورود سے قبل بھی وہ صاحب حشمت تھے مگراس کے باو جودانہوں نے درویثی کواپنا شعار رکھا۔

حضرت مرزا ہادی بیگ مورثِ اعلیٰ نے سلطنت کے جیمیلوں سے دور پنجاب کے ایک جنگل میں ایک لبتی بسائی۔اس کا نام اسلام پوررکھا۔اس میں حفاظ اور علماء کا ایک جمگھٹا رہتا تھا۔قال اللّٰداور قال الرسول کے ہروقت چر چے رہتے تھے۔ ک

یتھی ان کی امیری میں درویثی اوریہی حال حضرت اُمُّ المؤمنین کے بزرگوں کار ہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مناصب سے حصہ وافر دیا تواس وقت بھی یا دِالہی ان کے قلب سے محونہ ہوئی۔

نیسری منا سبت کے زمانہ میں ہوئے ہیں۔ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے مور ثان ایس کے خاندان کے مور ثان اعلیٰ میں ہوئے ہیں۔ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے مور ثان اعلیٰ میں سے ایک تھے اور اسی زمانہ میں حضرت میں موعود علیہ السلام کے مور ثان اعلیٰ میں عضد الدولہ میر زافیض محمد خان صاحب ہفت ہزاری تھے۔ نواب ظفر اللہ خان نے بادشاہ کی مدد کے لئے تلوار اُٹھائی۔ مگر عضد الدولہ میر زافیض محمد خان نے دوکام کئے۔ ایک تو یہ کہ اس خانہ جنگی سے فائدہ اُٹھا کر این ایک خود محتار سلطنت کی بنیا در کھنے کی کوشش نہیں کی باوجو داس کے کہ ۸۴ گاؤں پر آپ کی حکومت این ایک خود محتار سلطنت کی بنیا در کھنے کی کوشش نہیں کی باوجو داس کے کہ ۸۴ گاؤں پر آپ کی حکومت تھی۔ علاقہ پر آپ کا اثر تھا آپ کے پاس با قاعدہ فوج تھی اور مال ودولت سے حصہ وافر تھا۔ الغرض

وہ تمام چیزیں موجود تھیں جن کی وجہ سے کوئی صاحب اثر خاندان طوا نف الملو کی کے وقت اپنی سلطنت وحکومت قائم کرے ۔ مگر اس خاندان کی شرافت ونجابت اور بزرگی نے بادشا ہانِ وقت سے غدار کی نہ کرنی چاہی اور نہ کی ۔

دوسرے عضدالدولہ میرزافیض محمد خان صاحب ہفت ہزاری جوسلکِ امراء میں اوّل درجہ کے امیر تھے انہوں نے فرّخ سیر شاہنثاہ ہند کے حکم کے ماتحت لشکر فیروزی میں حاضر ہوکر مناسب خد مات سرانجام دیں جیسے فر مانِ شاہی سے واضح ہوتا ہے:

ترجمه منشور محمر فرخ سیرغازی شهنشاه مهندوستان ـ

محدفرة خ سير

با دشاه غازی دسه

حاجى عليخان

بزرگوں وہمسروں میں برگزیدہ میرزافیض محمد خان شاہی دلجوئی یافتہ ہوکر جان لیں کہ اس وقت حضور فیض گنجور عرش آشیانی ظل سجانی آپ کی وفاکیشی اور خیراندیشی اور جان نثاری سے نہایت خوش ہوئے ہیں۔اس لئے حکم جہان مطاع عالم مطیع نے صدور کا شرف حاصل کیا ہے کہ اس اخلاص نشان کو ہفت ہزاری امراء کی سلک میں منضبط کر کے اور جگہ دے کر عضد الدولہ کے خطاب سے مفتز اور ممتاز کیا جا تا ہے۔ چاہیے کہ اب لشکر فیروزی اثر میں اپنے آپ کوموجود اور حاضر کریں اور ہمیشہ عرش آشیانی کی درگاہ کے بندوں کی وفاکیشی اور خیراندیش میں مصروف اور ساعی رہیں ہوں ۔ فیک

اس جگه مئیں مناسب خیال کرتا ہوں کہ عضد الدولہ اور ہفت ہزاری کی اس تشریح کو بھی درج کروں جو جناب مولوی عبیداللہ صاحب بمل مرحوم نے سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ ۱۵ ااور صفحہ ۱۵ اے آخرتک کھی ہے۔

''شہنشاہ ہندمجدفر خ سیر کے منشور میں جوغفران مآ ب میر زافیض مجمد خان صاحب نو راللّه مرقد ہ کے نام ہے تین لفظ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔

'' پہلا لفظ ہفت ہزاری کا ہے۔ در بارِ اکبری میں اراکین سلطنت کے مناصب کی تقسیم اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ ہشت ہزاری کا منصب ولی عہداور خاندان شاہی کے شنرا دوں کے لئے خاص تھا اورارا کین دربار و وزراء سلطنت ہفت ہزاری منصب سے ممتاز ہوتے تھے۔شش ہزاری منصب بھی امراء کو بہت جاں نثاری کے بعد ملتا تھا۔ جس وقت گوکنڈ ہ کے فرمانر وا ابوالحن تانا شاہ کی سرکو بی پر شہنشاہ اورنگ زیب محمد عالمگیر نے تمام افواج ہندوستان کے سپہ سالا رنواب غازی الدین خان بہا در فیروز جنگ کو دکن کی مہم سرکر نے کے لئے مامور فرمایا تو ان کوشش ہزاری کا عہدہ دیا۔ چنانچہ اُس وقت کا نامہ ذکار نعمت خان متخلص بہ عالی اپنی مشہور کتاب وقائع نعمت خاں میں لکھتا ہے:

وقت کا نامہ ذکار نعمت خان متخلص بہ عالی اپنی مشہور کتاب وقائع نعمت خاں میں لکھتا ہے:

دروششے کہ آں شش ہزاری شش ہزار سوار ز دہ بود'

''اس فقرہ میں شش ہزاری کے لفظ سے مطلب ہے کہ فیروز جنگ کوعالمگیر نے یہ منصب دیا ہوا تھا جو ہفت ہزاری سے بہت ہی کم تھا۔ ہفت ہزاری منصب کی نسبت شاہانِ مغلیہ کے عہد میں ایک ضرب المثل مشہورتھی ۔' ہفت ہزاری شوو ہر چہ خوا ہی بکن'' ۔ یعنی ہفت ہزاری کا منصب ایسا عالی ہے کہ اگر تجھ کو حاصل ہو جائے تو تیرے کام میں کوئی وخل دینے والانہیں رہے گا۔ الحاصل ہفت ہزاری کا منصب شاہانِ مغلیہ کے عہد میں بہت وقیع ورفیع سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ شاہد ہے۔

'' دوسرالفظ عضدالدوله کا خطاب ہے۔

'' تاریخ کی ورق گردانی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہارون و مامون و معتصم کے بعد بنی عباس کی خلافت میں ضعف آگیا اور اسلامی دنیا کے بعض حصول میں متفرق خاندانوں میں حکومتیں ہر پا ہوگئیں تو ان میں سے دیالمہ کا خاندان بھی تھا جس کے حیکتے ہوئے فر مانرواؤں کو استمالتِ قلوب کی وجہ سے خلافتِ بغداد کے دربار نے عضد الدولہ اور اس کے بیٹے کورکن الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ غالبًا اسلامی تاریخ میں عضد الدولہ دیلمی ہی پہلا شخص ہے جس نے یہ معزز خطاب حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان تاریخ میں عضد الدولہ دیلمی ہی پہلا شخص ہے جس نے یہ معزز خطاب حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنو کی رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغدا د نے یمین الدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا۔ ایرانی سلطنتیں بھی خلفائے بنی عباس کی انتباع سے اپنے امراء دربار کو اعتصاد الدولہ ، اختشام الدولہ وغیرہ کے خطابات خلفائے بنی عباس کی انتباع سے اپنے امراء دربار کو اعتصاد الدولہ ، خان جہان ، خان دوران کے خطابات سے اپنے امراء ورؤسا کی دلجوئی کرتی رہی ہیں۔

'' بمغل ایمپائر کے زریں عہد میں فر ما نروایا نِ اود ھے کوشاہ عالم ٹانی کی سرکار سے شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کا خطاب ملاہے۔شاہ اکبرثانی نے سرسیّد کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب دیا تھا جس کوسرسید کے اراد تمند آج تک ان کے نام کے ساتھ لکھتے چلے آئے ہیں۔

''سرکار کمپنی نے بھی بغرض تالیفِ قلوب با تباع شاہانِ مغلیہ والیانِ ٹونک کوامیر الدولہ اور ان کے بیٹے کووزیرالدولہ کا خطاب دیا تھا۔

''اس داستان باستان کوطول دینے سے خاکسار کی غرض صرف میہ ہے کہ شہنشاہ فرس خ سیر کامنشور جو غفران مآب میرزافیض محمد خان صاحب طاب اللہ ٹراہ کے نام ہے۔ جس میں ان کوعضد الدولہ کے خطاب سے مخاطب کیا گیا ہے وہ والیانِ اور ھ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ اور والیانِ ریاست ٹونک کے خطاب سے مخاطب کیا گیا ہے وہ والیانِ اور ھ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کے خطاب کے خطاب کے خطاب میر الدولہ ووزیر الدولہ اور نواب بنگالہ سراج الدولہ کے خطاب سے اور سرسیّد کے خطاب جواد الدولہ سے زیا وہ قدیم اور زیادہ وقع ہے کیونکہ فرس خیرشا ہنشاہ ہندوستان تھا۔ اس کے بیٹے محمد شاہ کے بعد سلاطین مغلبہ شاہ عالم ثانی وا کبرشاہ ثانی نام کے بادشاہ رہ گئے تھے۔خطاب دینے والے بادشاہ وں کے کاظ سے غفران مآب کا خطاب ایک ذی شان شہنشاہ کی طرف سے ہے'۔

الغرض حضرت مسیح موعود علیه السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے حالات پہلو بہ پہلو بہ پہلو جاتے ہیں۔ایک خاندان سمر قند (بخارا) سے آیا تو دوسرا خاندان بھی بخارا کے کسی دوسرے حصے سے آیا۔ایک دہلی میں بادشاہ کی خواہش کے مطابق آباد ہوا مگر عملی طور پر دہلی سے دور رہا۔ تو دوسرا دہلی سے ویسے ہی دور جا کرمقیم ہوگیا۔ایک خاندان نے اولیاء پیدا کئے اور بالآ خراُمُ المؤمنین جیسی عصر حاضر کی سب سے بڑی باخدا خاتون پیدا کی تو دوسرے خاندان نے اس زمانہ کے راستباز اور پا کباز حضرت مسیح موعود اور مہدی مسعود کو پیدا کیا اور بالآخر نئی اور پر انی پیشگوئیوں کے مطابق خدا تعالیٰ نے ان دونوں خاندان کو اندان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جس کی تفصیل اپنی جگہ پر آسکے گی۔

یہ حیرت کا مقام ہے۔کسی انسان کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اس طرح دوالگ الگ خاندا نوں کو ایک دور دراز ملک سے لاکر ہندوستان میں جمع کر دے اور پھر دونوں کومختلف حالات میں سے گذار کر ایک کردے تاکہ پرانے اور نئے نوشتے پورے ہوں۔ بیصرف اورصرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔کیا بہتجب کا مقام نہیں کہ ایک طرف تو خواجہ محمد ناصرصا حب کو بتلایا جاتا ہے کہ:

'' بیروشنی سیح موعود کے نور میں گم ہوجائے گی''۔

دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس رشتہ کی تحریک کی گئی اور اس تحریک کے متعلق

مندرجه ذیل امورسے آگاہی دی۔

ا۔ مئیں نے ارادہ کیا ہے کہ تہاری ایک اور شادی کروں۔

۲۔ پیسب سامان مُیں خود ہی کروں گااور تہہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی۔

س۔ وہ قوم کے شریف اور عالی نسب ہونگے۔

م ۔ اس شہر کا نام بھی بتلایا گیا جو دہلی ہے۔

۵۔ یہ بیوی ایک مبارکنسل کی ماں ہوگی۔

۲۔ اللّٰہ تعالیٰ اس نسل ہےا یک بڑی بنیا دحمایت اسلام کی ڈالے گا۔

ے۔ اوراس نسل سےایک وہ شخص بھی پیدا کرے گاجو آسانی روح اینے اندرر کھتا ہوگا۔

۸۔ وہ بیوی کنواری شادی میں آئے گی اور حضرت میں موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی عرصہ
 دراز تک زندہ رہے گی۔

9۔ تیری نسل ملکوں میں پھیل جائے گی اور پیذریت منقطع نہ ہوگی اور آخری دنوں تک سرسبزر ہے گی۔

۱۰۔ اس نسل کوخاندان کے دوسرے افراد پریہامتیاز ہوگا کہ یہی بڑھیں گے اور جدی بھائیوں کی ہر ایک شاخ کاٹ دی جائے گی۔ ہاں جوتو بہ کریں گے بچالئے جائیں گے۔

یہ دس قتم کے نشا نات جن کا ذکر تذکرہ میں موجود ہے جواس شا دی کے ساتھ وابستہ تھے اور خدا تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت لفظ بلفظ اور حرف بحرف پورے ہوکر رہے۔اس پیشگوئی کے اخیر میں فرمایا :

''اے منکر واور حق کے مخالفو! اگرتم میرے بندے کی نسبت شک میں ہو۔ اگر تمہیں اس فضل واحسان سے کچھا نکار ہے جوہم نے اپنے بندے پر کیا تواس نشانِ رحمت کی مانند تم بھی اپنی نسبت کوئی سچا نشان پیش کرواگر تم سچے ہواور اگر تم بھی پیش نہ کرسکواور یا در کھو کہ ہرگز پیش نہ کرسکو گے تواس آگ سے ڈرو جونا فر مانوں اور جھوٹوں اور حدسے بڑھنے والوں کے لئے تیار ہے''۔ فیلے

یہ آخری حصہ قر آن کریم کی استحدی کو پیش کرر ہاہے جوان الفاظ میں ہے:

وَإِنْ كُنْتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنُ مِّثُلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمُ مِّنُ دُوُنِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيُن - فَإِنْ لَمْ تَفُعَلُوا وَلَنْ تَفُعَلُواْفَا تَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ - لِلَّ

یہ تحدی قرآن کریم کے متعلق تھی اور آج تک کوئی دشمنِ اسلام اس تحدی کے خلاف کھڑا نہ ہو سکا۔ بالکل اسی تحدی کا جلوہ اس آخری دور میں ہوااور خدا تعالی نے اس شادی کوایک نشانِ خاص بنایا اور اس سے پیدا ہونے والی اولا دکیلئے وعدے دیئے۔ان کی کثر نے نسل کی شہادت دی ان کے بڑھنے اور پھلنے، پھولنے اور پھیلنے کی بشارت دی۔

پھرایک موعودلڑ کے کی بھی بشارت دی۔ بیتحدی اس امر کی دلیل ہے کہ اس خاندان کا عالم وجود میں لا ناایک بہت بڑانشان ہے۔ بینشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کی ایک ابدی دلیل ہے بشرطیکہ کوئی دید و بینا ہو۔ پس بیخاندان شعائر اللہ میں سے ہے جس طرح دیگر شعائر اسلام کا احترام قیام ایمان کیلئے ضروری ہے اسی طرح ان کا احترام ، إن کی محبت ، ہمارے ایمان کا ایک جزولا یفک۔

#### حوالهجات

| ٣٨ | اهیم: | اب  | 1  |
|----|-------|-----|----|
|    |       | 77' | ο΄ |

- ی ماثرالامراء
- سے رسالہ ہوش افزاء مصنفہ حضرت خواجہ میر در درجمۃ اللّٰدعلیہ
- س اقتباس الانوارمصقه مولا نامحمدا كرام صاحب براسوي ،حديقة الاولياء
  - هے میخانہ در دصفحہ ۱۳
  - تاریخ ہندد کا ءاللہ خان
    - کے ماثر الامراء
  - ۸ ملاحظه هوحیات النبی حصه اوّل <u>۸</u>
  - <u> 9</u> الماه شوال ۴ جلوس سيرت المهدى حصه سوم صفحه ۱۴۸
    - النزكره صفحه ۱۲۴
    - ال البقرة: ۲۵،۲۳

حضرت خواجه سيدمجمه ناصرصاحب عندليب

### حضرت خواجه محمر نا صرصا حب عند لیب د ورثانی

نواب روش الدوله کی شادی سیّد لطف الله صاحب ابن سیّد شیر محمد صاحب قادری نبیره حضرت تاج الدین ابو بکر بن عبدالرزاق بن حضرت سیّد عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کی دختر سے ہوئی تھی۔ اس نیک اور صاحب عصمت خاتون کے بطن سے حضرت خواجه سیّد محمد ناصر صاحب عندلیب پیدا ہوئے۔ان کی پیدائش ہوئے۔آپ کی تاریخ پیدائش شاہ بیدل نے یوں کھی:

در وجود آمد چو ذاتِ آن ولی شد کمالاتِ امامت از جلی سال تاریخش مرا الهام شد وارثِ علم امامین و علی مرا الهام شد مرا الهام

### خواجه محمد نا صر کی زندگی کا دَ و رِاوّل

حضرت خواجہ محمد نا صر کی زندگی پر دودور آئے۔

دوراوّل: پہلا دورتو بیتھا کہ آپ ایک امیر ابن امیر اور نواب ابن نواب کے گھر میں گویا منہ میں سونے کا چچپہ لے کر پیدا ہوئے ۔ گھر میں زروجوا ہر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے چونکہ ایک طرف سے بلند مرتبہ سادات میں سے تھے اور دوسری طرف بلند مرتبہ ارکان حکومت میں سے اس لئے دنیا کی ہرقتم کی وجا ہت حاصل تھی ۔ گھر میں نوکر، چاکر، لونڈی، غلام موجود تھے اور دینی اعتبار سے عوام تو عوام شاہی خاندان کے دل میں بھی ادب تھا۔ ایسی صورت میں آپ کی شان وشوکت کا آسانی سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے۔

آپخوبصورت بھی تھے۔ جب آپ کی سواری نگلتی تو تماشائیوں اور مشا قان کا ہجوم جمع ہوجا تا اور عوام تو عوام ہو جا تا اور عوام ہو نے دان کے چبرہ پر دوثنی و درخشانی اور عوام ہوئے دیاں کے جبرہ پر دوثنی و درخشانی اس امانت کی وجہ سے تھی جو وہ اپنے صلب میں حضرت اُمُّ المونین نصرت جہان بیگم کے نام سے لئے ہوئے تھے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک نازونعم میں لیے ہوئے انسان کو دنیا کا گرویدہ بنادیتی ہیں اور وہ

ایسا جکڑا جاتا ہے کہ اس کا ہر قدم خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

تعلیم اس زمانہ میں شُر فاء کی اولا دکی تعلیم گھروں پر ہی ہوتی تھی۔اس دستور کے مطابق آپ نے اللہ علوم وفنون عربی اور فارس کی تعلیم اپنے دادا نواب فتح اللہ خان سے حاصل کی تھی۔ چونکہ باپ دادابڑے بڑے مناصب پر فائز تھاس لئے سپہرگری کے فن کو بھی کمال خوبی سے سکھا۔

### فوج کی سرداری

بیں برس کی عمر میں آپ شاہی فوج کے سردار بنائے گئے۔عرصہ تک آپ یہ خدمت سرانجام دیتے رہے اور ان خدمات کے صلے میں آپ نے ان مناصب کے برابر مناصب حاصل کر لئے تھے جو آپ کے دادانواب فتح اللہ خان صاحب کو حاصل تھے۔لیکن یہ تمام مناصب اور یہ و جاہت اور یہ عزت اُن کے قلب کو مطمئن نہ کرسکتی تھی اور وہ اس دنیا وی ترقی اور وجاہت سے سخت متنفر تھے مگر صرف اپنے بزرگوں کی خاطر اور تھم سے محض بوراً بالمو المدین اس غیر مرغوب خدمت کو بجالاتے رہے۔

حضرت خواجہ محمد ناصر کی اس بات سے حضرت مین موعود علیہ السلام کی ہے بات بہت ملتی ہے کہ حضرت مین موعود علیہ السلام کے آخری بزرگوں نے جب اپنی مخضری حکومت ضائع کر دی یا منشاء الہی سے ضائع ہوگئ تو آپ کے والد حضرت میرزا غلام مرتضی صاحب نے اپنی ساری عمراس جائیداد کے حصول اور دنیاوی ترقی کے لئے صرف کر دی۔ ان کے بڑے بیٹے مرزا غلام قادرصاحب ان کی منشاء کے مطابق دنیاوی کاروبار میں گئے ہوئے تھے مگر حضرت مین موعود علیہ السلام کو ان کا موں سے شخت نفرت تھی وہ اپنی ایک الگ دنیا بنانی چا ہے تھے۔ جس میں سوائے خدا کے نام کے اور پچھ نہ ہو۔ مگر والد کی رضاء بھی ضروری تھی۔ وہ اس غیر مرغوب اور نا پہندیدہ کام کو ایک لمبے عرصے تک ، بھی ملازمت کی شکل میں ، بھی زمینداری کی شکل میں اور بھی پیروی مقد مات کی شکل میں کرتے چلے گئے۔ مگر ان کا دل کہ سے خوش ہوا اور نہ صلمائن ۔ بالآخر مشیت الہی نے آپ کے والد کو اپنے حضور بلالیا اب آپ آزاد سے ۔ آپ نے فور آبی خدمت دین کا کام جواصل کام اور مقصد حیات ہے شروع کر دیا۔

### حضرت اقدش كاايك عجيب مكتوب

ذیل میں حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کا جوایک گرا می قدرمکتوب درج کیا جاتا ہے۔اس مکتوب

کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کس طرح اوّل عمر میں ہی سے اس دنیا سے متنفر اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ یہ مکتوب آپ نے اپنے والد ماجد میر زاغلام مرتضٰی صاحب مرحوم کی خدمت میں ایسے وقت میں لکھا تھا جب آپ بدوشاب میں تھے۔ یہ مکتوب بھی آپ کی پاکیزہ فطرتی اور مطہر سیرۃ کا ایک جزو ہے اور وہ یہ ہے:

'' حضرت والد مخدوم من سلامت! مراسم غلامانه وقواعد فدویانه بجا آورده معروض حضرت والامیکند پوتکه درین ایّا م برای العین می بینم و پشم سرمشامده میکنم که در جمه ممالک و بلاد جرسال چنان وبائے می اُفتد که دوستان را از دوستان وخویشان را از خویشان برا از خویشان برا از خویشان برا میکند و پیج سالے نه می بینم که این نائره عظیم و چنین حادثه کیم در آن سال شور قیامت نیگفند می نظر بر آن دل از دُنیا سرد شده و رُ واز خوف ِ جان زر د و اکثر این دومصرع مصلح الدین سعدی شیرازی بیادی آیندواشک حسرت ریخته می شود:

مکن تکیه بر عمر ناپائیدار مباش ایمن از بازیٔ روزگار و نیزاین دومصرعهاز دیوانِ فرخ قادیا نی نمک پاش جراحتِ دل میشود:

بدنیائے دون دل مبند اے جواں کہ وقتِ اجل میرسید ناگہان لہزنیائے دون دل مبدسید ناگہان الہزائی میرسید ناگہان الہذائی خواہم کہ بقیہ عمر درگوشہ تنہائی نشینم و دامن از صحبتِ مردم بچینم و بیادِ اوسجانہ مشغول شوم۔ مگر گذشتہ راعذرے و ما فات رائد ارکے شود

عمر بگذشت و نماند است جز از گامے چند به که دَر باد کے صبح کنم شامے چند کد دَر باد کے صبح کنم شامے چند کد دُنیارااسامے کھم نیست وزندگی رااعتبارے نے

وائيس منخاف على نفسه من افت غيره والسلام،

اس خط کوغور سے پڑھنے پر عجیب معرفت ہوتی ہے کہ آپ کو آخری الہام جواپنی وفات کے متعلق ہواوہ بھی یہی تھا۔

کن تکیے بر عمرِ ناپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار اورآپ نے یا دِالہی میں مصروف ہونے کے لئے جس طرح پر والدمکرم سے اجازت جا ہی،اس میں بھی اسی سے استدلال فر مایا۔

### جلوت برخلوت کو بیند کروں!

اِس خط سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسج موعود علیہ السلام کسی شہرت وعظمت کے طلبگار نہ تھے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق صافی رکھتے تھے۔ یہ امروا قعہ ہے کہآ پ کو گوشہ گزینی ہے اس قد رمحیت تھی كه آيُّ بهي جلوت ميں نه آتے اگر الله تعالیٰ كے حكم كافتيل مدنظر نه ہوتی چنانچه ايك مرتبه فر مايا: ''اگرخدا تعالی مجھےاختیار دے۔ کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پیند کرتا ہے۔ تواس پاک ذات کی قتم ہے کہ میں خلوت کواختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدانِ عالم میں انہوں نے نکالا ہے۔ جولذت مجھے خلوت میں آتی ہے اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ مَیں قریباً ۲۵ سال تک خلوت میں بیٹھا ہوں اور بھی ایک لحظہ کے لئے بھی نہیں حا ہا۔ کہ در بارشہرت کی کرسی پر بلیٹھوں ۔ مجھےطبعاً اس سے کرا ہت رہی۔ کہ لوگوں میں مل کر بیٹھوں ۔مگرامر آ مرسے مجبور ہوں ۔فر مایامئیں جو باہر بیٹھتا ہوں پاسیر کرنے کو جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں۔ بیسب کچھاللہ تعالیٰ کے امر کی تغیل کی بناءیر ہے'' کے بالكل اسي طرح جب نواب فتح الله خان اورروثن الدوله نواب ظفر خان فوت ہو گئے خواجہ محمد نا صر صاحب نے وجاہب دنیا کولات مار دی فوراً با دشاہ محمد شاہ کے پاس جا کراستعفیٰ دے دیا۔ بادشاہ نے بہت منع کیا اور سمجھایا۔ مگر آ پ نے یہی کہا کہ مجھے معاف کیا جائے مَیں اب بدخدمت سرانجا منہیں د پسکتا۔

الغرض اس نام ونمود اس منصب و جاہ اس دولت وحشمت کو۔اس سلام وقلق کو، ان حکومت کی رنگینیوں کو یکدم چپوڑ کرنواب خواجہ مجمد ناصر گھر کوآئے۔

#### د وسرا دَ ور

اب پھراس خاندان کی زندگی پیچھے کی طرف لوٹی۔ درویشی کوحکومت پر فتح ہوئی۔خواجہ سیّدمحمد ناصر صاحب نے گھر میں جو پچھزر وجواہر تھاسب خدا کے راستے پرلٹا دیا اور فقیر ہو گئے ۔محلّات کوچھوڑ ااور بیوی بچوں کو لے کرایک کھنڈر میں آ کرعزلت گزین ہو گئے۔

#### ميرعمده كاناليه

د بلی سے جواس وقت شاہجہان آباد کے نام سے مشہورتھی پہاڑ گئج سے جانپ غرب ایک قصبہ تھا جس میں میرعدہ رہا کرتے تھے۔ یہاں ایک نالہ بھی بہا کرتا تھا۔ اس لئے مَرُ ورِایام سے اس جگہ کا نام پگرو کر برمدہ کا نالہ ہو گیا تھا اس میں تمام سادات خوافیہ رہتے تھے۔ میرعدہ کا اصل نام سیّدمحمد صاحب قادری تھا جوخواجہ محمد ناصر صاحب کے خسر تھے۔ اس جگہ نواب روشن الدولہ کا فیل خانہ تھا۔ شتر خانہ اور کی طویلہ تھا نیز اس جگہ ان کا دیوانِ خانہ اور زنانہ کل بھی تھے۔ خواجہ محمد ناصر صاحب اور ان کی اولاد کی پیدائش بھی اس جگہ ہوئی تھی۔

خواجہ محمد ناصر صاحب نے جب امارت اور دولت پر لات مار دی تو وہ پھر میرعمدہ کے نالہ پر آ رہے جوشا ہجہان آباد کے مقابل میں ایک کھنڈر سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا۔ان ہزرگوں کا یہاں ایک خاندانی قبرستان بھی تھا جہاں سب ہزرگ دفن تھے۔الغرض اس قدیم خاندانی مقام پر آپ اپنے بوی بچوں کو لے کر آگئے۔اُن کے ساتھ اُن کے خاندان کے سب چھوٹے بڑوں نے جوشا ہزادوں اور شاہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، درویثی کو اختیار کرلیا اور الفقر فخری کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔خواجہ محمد ناصر نے تلافی ما فات کے لئے دن رات عبادت وریاضت کو اپنا معمول بنالیا۔

#### خواجه محمرنا صر کی دُعا

خواجہ محمد ناصر نے مال و دولت اور مسممانہ زندگی کو دین کے راستے میں سب سے بڑی ٹھوکر جانا۔
لکھا ہے۔ کہ انہوں نے دعاکی کہ''اے خدا!اگر میں پچ پچ بنی فاطمہ ؓ ہوں تو مجھے اتنارزق نہ دے کہ میں
لگا تاردووقت کھانا کھاؤں'' چنانچہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ کہ ان کی بید دعا قبول ہوئی۔اور
تمام عمر آپ کے ہاں ایک وقت فاقہ ضرور ہوا کرتا تھا۔ بھی بھی دو دو دن تک بھی فاقہ رہتا۔ آپ
روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔اور بکثرت چلے کیا کرتے تھے۔ جو پُرانے زمانے میں صوفیا کا طریق تھا۔
عبادت اللی کا بیرحال، کہ ہردی کی کمبی راتیں اور گرمی کے پہاڑسے دن عبادت میں گزاردیا کرتے تھے۔

### اپنی جان پرختی

حضرت خواجہ محمد نا صرصا حب حصول عرفان اور تلافی مافات کے لئے اپنی جان پر بڑی سختیاں کیا

کرتے تھے۔عشاء کی نماز کے بعدا پنے تجرہ میں داخل ہوجاتے تھے۔اور تجرہ کا دروازہ بند کر لیتے اور دوانو بیٹھ جیں دوزانو بیٹھ جاتے اور اپنے دونوں پاؤں کو بالوں کی رسی سے مضبوط باندھ لیتے ۔ تا کہ جس جگہ بیٹھ ہیں وہاں سے جنبش نہ کرسکیں ۔ یا دِالٰہی میں ساری ساری رات جا گئے رہتے ۔اس پراکتفاء نہ کرتے ہوئے ایک کسڑی کا رول پاس رکھ لیتے ۔اگر کبھی نیند کا جھونکا آئے تو رول سے اپنے نفس کوخوب مارتے ۔اور مارتے مارتے نفس کو کہتے ۔ کہ'' اے خطا کار! کیوں سوگیا تھا۔ آئکھ کیوں گلی اور خدا کی یا دسے کیوں مان ہوا''۔

#### محويتت اوراستغراق

یہ حالت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی۔ کہ آپ پر بھی محویّت اوراستغراق کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اور بیہ حالت کئی کئی دن تک رہتی ۔ مسجد کے نمازی اور گھر کے لوگ ججرہ سے جھا نک کر دیکھا کرتے تھے۔ کہ کہیں فوت تو نہیں ہو گئے۔ گر آپ کو یا تو وہ نماز میں اور یا مراقبے میں پاتے اسی قسم کی شدیدریا ضت میں آپ کو برسوں گزر گئے۔

#### وفت آپہنجا

اسی طرح ایک دفعہ جمرہ میں بیٹھے بیٹھے سات دن اور چھرا تیں گذر گئیں ۔ ساتویں رات بھی آدھی گذر چکی تھی ۔ موسم سخت گرم تھا۔ بُھوک اور بیاس کی تختی ہے آپ پرضعف کی حالت طاری تھی ۔ طافت ایک حد تک جواب دے چکی تھی ۔ اس کمزوری کی وجہ ہے آپ کی آ نکھ لگ گئ ۔ کہ آپ نے رول اٹھا کر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا ۔ اسی وقت آزمائش کی گھڑی تتم ہوگئ ۔ تاریک کمرہ بیدم غیر معمولی روشنی سے منور ہوگیا ۔ اور ایک خوب صورت نو جوان جس کے سر پر ایک جوابم نگارتاج تھا۔ سامنے آیا اور آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑلیا ۔ اور فر مایا ۔ ''اے محمد ناصر! یہ کیا جبروشم ہے ۔ جو تو اپنے نفس پر کرتا ہور آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ پکڑلیا ۔ اور فر مایا ۔ ''اے محمد ناصر! یہ کیا جبروشم ہے ۔ جو تو اپنے نفس پر کرتا ہے ۔ مجمع معلوم نہیں ہے ۔ کہ تو ہما رائخت جگر ہے ۔ اور تیر سے بدن کی چوٹیں ہمار سے دل پر پڑتی ہیں ۔ اور تیر کے بدن کی چوٹیں ہمار سے دل پر پڑتی ہیں ۔ اور تیر کے بدن کی چوٹیں ہمار سے دل پر پڑتی ہیں ۔ اور تیر کے بدن کی چوٹیں ہمار سے دل پر پڑتی ہیں ۔ اور تیر کے بدن کی خوٹی نے مان الہی کے لئے میں اُٹھا ناصر یہ جلوہ دیکھ کرتھ آگے ۔ آپ نے عرض کی ۔ کہ یہ سب تکایف حصولِ عرفان الہی کے لئے میں اُٹھا رہا ہوں ۔

اس مکاشفہ میں انہوں نے دیکھا کہ اس ہزرگ نے ان کواپنے سینہ سے لگا کرعلوم معرفت کوان کے سینہ میں انہوں نے دیکھا کہ اس ہزرگ نے ان کواپنے سینہ میں بعث بھی لی مگر اب تک خواجہ محمد نا صرصا حب کو بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیہ ہزرگ کون میں۔ تب انہوں نے دریافت کیا کہ آپ اپنے اسم مبارک سے مجھے آگاہ فرمائیں اس برانہوں نے فرمائیا کہ:

'' میں حسن مجتبیٰ بن علی مرتضی ہوں اور میں آنخضرت علی کے منشاء کے ماتحت تمہارے پاس آیا ہوں تا مجھے ولایت اور معرفت سے مالا مال کروں۔''

# ا يك عظيم الشان يبشكو كي

اس کے بعد حضرت امام حسنؓ نے فر مایا کہ:

''ایک خاص نعمت تھی جو خانوا دہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔اس کی ابتداء تجھ پر ہو گئی ہے اور انجام اس کا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوگا۔ ہم خوشی سے تجھے اجازت دستے ہیں کہاس نعمت سے جہان کوسیرا برکرا ور جو تجھ سے طالب ہواس کوفیض پہنچا تا یہ سلسلہ پھیلے اور یہ ساعت جوابھی کچھ دریا باقی رہے گی نہایت ہی مبارک ہے۔ اِس وقت تو جس شخص کواپنے ہاتھ پر بیعت کریگا اسے بقاباللہ کا مرتبہ حاصل ہوگا اور قیامت تک اس کا نام آفاب کی طرح چمکتا رہے گا'۔

خواجہ محمد ناصرصاحب نے حضرت امام حسنؓ سے دریافت کیا کہ اس طریقہ کا نام کیا رکھا جائے تو انہوں نے اس کا نام طریقہ محمد بیر کھااور فرمایا:

''ہمارا نام محمد ہے۔ ہمارا نشان محمد ہے۔ ہماری ذات ذاتِ محمد ہے اور ہماری صفات صفاتِ محمد ہیں ۔اس لئے اس طریقہ کا نام محمد پیطریقہ ہے۔'' پھر یہ بھی فرمایا:

'' کہا گرچیتم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو گرچونکہ دنیاوی زندگی میں بیعت بھی سنت مجمہ یہ ہے۔اس لئے عالم ظاہر میں بھی کسی بزرگ سے بیعت کر لینا۔'' اس کے بعد وہ کشفی حالت جاتی رہی میں اس کشف کے متعلق پھر بحث کروں گا۔اس وقت

وا قعات کا لکھنا مطلوب ہے۔

### پہلامُر پد

حضرت خواجہ محمہ ناصر صاحب کواس وقت بیخواہش ہوئی کہ اگراس وقت میرا منجھلا بیٹا ہوتواسے میں اپنامر یدکرلوں تا کہ بقاباللہ کا مقام اس کو حاصل ہو۔ اس وقت حضرت خواجہ میر در دکی عمر ۱۳ سال کی تھی ان کو خیال آیا کہ وہ اپنی مال کے پاس سور ہا ہوگا تاہم انہوں نے ارا دہ کیا کہ خواجہ میر در دکولا کر اپنی بیعت میں شامل کرلوں ۔ حجرہ کا دروازہ کھولا باہر اندھیرا گھپ تھا۔ ینچے پاؤل رکھا تو محسوس ہوا کہ حجرہ کی سیڑھی پرکوئی سور ہا ہے۔ دریافت کیا کون ہے؟ جواب آیا حضور میں ہوں خواجہ میر ۔ خواجہ میر اپنی باپ کو زندہ دکھ کرخوش کے جوش میں رونے لگے۔ حضرت خواجہ محمد ناصر نے فرمایا کہ بیٹا روتے کیوں بو۔ خدا تعالیٰ نے ہم کواپی عنایت خاص سے عزت بخشی ہے۔ میرے ساتھ حجرہ میں آؤ۔ چنا نچے سارا وقعہ سناکرا پنے تیرہ سالہ بچ خواجہ میر کوجو بعد میں میر در دکہلائے بقاباللہ کے مرتبہ پر روحانی طور پر تیرہ سال کی عمر میں بیعت کرکے فائز کر دیا۔

حضرت خواجہ میر در دنے اپنی کتاب علم الکتاب میں لکھا ہے کہ حضرت حسنؓ کی روح ان کے ساتھ حجرہ میں سات دن تک رہی ۔

#### طريقه محمرية

اس دن سے دنیا میں عالم تصوّف میں ایک جدید طریقہ طریقہ محمدیہ کے نام سے جاری ہوا جسے براہِ راست رسول اللہ علیقی کے فیض سے حضرت امام حسنؓ کی روح مبارک کے ذریعے حضرت خواجہ محمد نا صرصا حب کوعطا کیا اور حضرت خواجہ میر در داس سلسلہ محمدیہ میں مریداوّل ہوئے۔

اس واقعہ کا ذکر خواجہ میر اثر صاحب نے جو حضرت خواجہ میر ناصر عندلیب کے چھوٹے صاحبز ادے تھے نے اپنی ایک کتاب بیان واقع میں اس مندرجہ بالا واقعہ کو فاری نظم میں لکھاہے۔جس میں سے چندا شعار میں بطور نمونہ درج کردیتا ہوں۔فر ماتے ہیں۔

فیض خاصے یافت از روحِ حسنؓ تخمِ آن را کشت اندر این چمن ہفت روزوشب میانِ جُرہ بود پیش چشمش عالمے دیگر کشور

گشت نازل عالم روحانیان در شهادت خارج از وهم وگمان ہمچنان بر یک عبادت باوضو اندریں مدت نشستہ قیداو بُرُد برائے پنج مکتوبی نماز که در نجره نج فرمود باز گوش چون صوت اقامت می شنود آمده بيرون امامت مي نمود می شد اندر حجرہ نے حرف و کلام چون صلوٰۃ فرض را دادے سلام آشائے خواب و خور اصلا نشد ملتفت سوئے دگر اشیاء نشد گوئیا او قید جسمانی نبود جُز ظهورِ نور رحمانی نبود پیر خود را وقفِ این راز کرد روزِ ہفتم چونکہ دررا باز کرد صادق آمد راست بروئے ایں خبر آ نکه می باشد پسر به یدر کائے سعادت مند بشنو ایں سخن داشت تشريف شريف اين حسنًا حب حكم عاليش كردم نماز این سبب پیوسته بودم در نماز راهِ پنیمبر مدایت کرده است نسبت خاصے عنایت کردہ است خلق را بر امرحق دعوت تخم امرشد تا دعوتِ اُمّت كنم خالص آئین مجمرٌ ہست و بس دین ما دین محر بست و بس ٢

### اس وا قعه کشف پرایک نظر

متصوفین ہندو دیگر بلا دوامصار کا پیطریق رہا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے بیے مجاہدے اور بڑی بڑی بڑی مختنیں اور مشقتیں اپنے نفس پر وارد کرلی تھیں۔ وہ کم خوردن ، کم گفتن ، کم خفتن پڑ کمل کیا کرتے سے۔ اور بیا ایک حقیقت ہے کہ روح جوایک نورانی چیز ہے جسم کی دبیز اور موٹی چارد یواری میں قید ہے۔ انسان جو پچھ دیکھتا ہے وہ جسم کی آئکھ سے دیکھتا ہے اور جوسنتا ہے وہ جسم کے کان سے سنتا ہے اور جو گفت اسے وہ جسم کی آئل تا ہے۔ اسے اِس کو چہ کی خبر بھی نہیں ہوتی جس میں روح کی طف فقتیں جا گزیں ہوتی جس میں روح کی لطافتیں جا گزیں ہوتی ہیں۔

رُوح کوخلود حاصل ہےاورجسم کوفنا۔روح دنیااوراس کے آخری کونوں تک دیکیرسکتی ہےاورسُن سکتی ہے۔اس کی رَسائی دنیا کے کناروں اور آسانوں تک ہوسکتی ہے۔ مگرانسان نے اسے بھی حچوا تک نہیں اوراس کی طرف بھی توجہ تک نہیں کی ۔الا ماشاءاللہ لیکن صوفیائے کرام نے مختلف طریقوں سے جسم کو کمز ورکیا اورروح کونشونما دی تا که وه ان بندهنول سے آزا دہوکرا پنا کام کر سکے۔وہ ایک طرف تو جسم کو کم کھانے اور روزوں کے ذریعے کمزور کرتے۔ دوسری طرف عبادت وریاضت سے روح کوقوت پہنچاتے تھے۔ چنانچہاس اصل کے ماتحت حضرت خواجہ میر ناصر نے اس جسم کو جس کا گوشت پوست سلطنت وحکومت کے نشہ اور مال و دولت سے برورش شدہ تھا۔خوب ہی عبادتوں وریاضتوں کے ذریعے سے ہلاک وفنا کر دیا۔ تب الہی بجلی کا ظہور حضرت امام حسنؓ کے رنگ میں ان پر ہوا کوئی کہ سکتا ہے کہ بیر کیسے ہوسکتا ہے مگریدا یک حقیقت ہے کہ بھی اللہ تعالی اپنے بندوں پر اپنے جمال کا پر تو ہ انہی کے بزرگوں کے رنگ میں ڈالا کرتا ہے۔ چنانجیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو ا پنے والد کی صورت پر دیکھا۔اس لئے حضرت امام حسنؓ کی شکل وصورت پر بخلی الٰہی کا ہونا کوئی بعیداز قیاس امز نہیں اور وہ لوگ جواس دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں ۔ان کو عالم بالا کے صدیا عجائبات دکھائے جاتے ہیں۔جن کووہ لوگ جواہل بصیرت نہیں ہوتے نہیں سمجھ سکتے ۔اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کوایئے کلام یا ک میں اعمٰی قرار دیا ہے۔اس لئے کہان کی وہ آ نکھ نہیں ہوتی جس سے وہ اس ٹو رمیں دیکھ سکیں ان کی تمام حسیّں مردہ ہوتی ہیں ۔اسی لئے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فر ما تا ہے:

#### صُمُّ بُكُمُ عُمُيٌ فَهُمُ لَايَرُجِعُونَ

جوحواسِ خمسہ سے بے بہرہ ہو،اسے دنیا کی حقیقت کیا معلوم وہ ایک مُر دہ لاش ہے جوگڑ ھے میں پھینک دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جن کی روحانی جسیّں مفقود ہوجاتی ہیں۔وہ عالم روحانیت میں مُر دہ لاش کی طرح تصور کئے جاتے ہیں۔کروڑ وں کروڑ انسان ایسے ہیں۔جن کو ماؤں نے تو بَن و ماؤں سے اُتھ دیا مگر وہ عالم روحانیت میں بھی پیدائہیں ہوئے اوروہ اسی طرح مُر دہ کے مُر دہ ہی اس جہان سے اُٹھ جاتے ہیں۔

#### انبياء كاوجود

اس لئے دنیا میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کوایک دوسری دنیا سے آگاہ کریں۔ جو عالم روحانیت کی

د نیا ہےاوروہ ان قواءکونشو ونما دینے کے طریقے بتلا کیں جن سے انسان عالم روحانیت میں جاگزین ہو سکنے کے قابل ہوجا تا ہے۔

افسوس! کہ دنیا کو اس کو چہ کی خبر بھی نہیں اور اس مُسنُ و جمال سے آگاہ ہی نہیں جس کا تعلق روحانیت سے ہےاور جب انسان اس عالم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بےاختیار پکاراُ ٹھتا ہے

رکس قدر ظاہر ہے نور اُس مبداء الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا چاند کو کل دکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا کے کونکہ پچھ پچھ تھا نشاں اس میں جمالِ یار کا اُس بہارِ حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے مت کرو پچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف جس طرف دکھیں وہی رہ ہے تیرے دیدار کا چشمہ خورشید میں موجیں تری مشہود ہیں چشمہ خورشید میں موجیں تری مشہود ہیں ہر ستارے میں تماشہ ہے تری حیکار کا

لیعنی وہ اس دنیا میں کسی چیز کوسوائے اس نئی دنیا کے پچھاور دیکھے ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز اسے خدا کی طرف بلاتی ہے اور اسے ہر جگہ سے ایک ہی آ واز سنائی دیتی ہے۔ خدا۔خدا۔خدا۔ وہ نئے نئے نظارے دیکھا کرتا ہے جوروحانی آئکھ کے اندھوں کونظر ہی نہیں آسکتے۔

اس قریب کے زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں ان نظاروں کوہم بکثرت دیکھتے ہیں کبھی اللّٰد تعالیٰ کی بخلی ان کواپنے والد کی شکل میں نظر آتی ہے اور کبھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کواپنے مکان میں دیکھتے ہیں سیلے

کبھی رسول اللہ علیہ السلام سے بیداری میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے اور ایک ہی برتن میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ بھی حضرت نا نک ؓ سے باتیں ہوتی ہیں اور اپنے اسلام کا آٹ پر اظہار کرتے ہیں۔ بھی کرشن جی مہارا بٹے سے ملاقات ہوتی ہے۔ پس جواس کو پے کا واقف نہیں۔ اسے یہ باتیں ہنسی اور کھیل سے زیادہ نہ معلوم ہوں گی وہ ان لوگوں کی د ماغی
کیفیت کو ایک مجنون کی د ماغی کیفیت سے ملانے میں در بغ نہ کرے گا۔لیکن اسے کیا معلوم۔ کہ اس
رنگین دنیا کے سواایک اور دنیا بھی ہے جواسی دنیا میں پوشیدہ ہے اور اس جسم میں ایک اور جسم بھی ہے۔
جواسی جسم میں پوشیدہ ہے۔ اس جسم کی آئکھیں بھی ہیں۔ جواس وقت دیکھتی ہیں۔ جب بی آئکھیں بند
ہوجاتی ہیں اس کے کان بھی ہیں جو اس وقت سنتے ہیں۔ جب یہ کان بند ہو جاتے ہیں۔ اِسی لئے
مقسوفین کے زد دیک ایک اصطلاح بہ بھی ہے لب بندوگوش بندوہوش بند۔

میں اپنے ذوق کی لہروں میں کہاں سے کہاں چلا گیا میں توبیلکھ رہاتھا کہاس روحانی عالم میں امام حسنؓ کی روح کاظہور بھی ایک حقیقت ہے۔

## روشنی سے کمر ہمنور ہوگیا

یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس سے پوشیدہ ہے۔ جب وہ جنگل میں اپنے اہل کولیکر آ رہے تھے انہوں نے پہاڑ پر ایک آگ کو دیکھا۔ تو فرمایا۔

فَـقَـالَ لِاَهُـلِهِ امُكُثُوا اِنِّيُ انسُتُ نَارً الَّعَلِّيُ اتِيُكُمُ مِّنُهَا بِقَبَسٍ اَوُ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى O

تم لوگ یہاں گٹہر جاؤ۔ مجھے آگ نظر پڑی ہے۔مَیں وہاں جاتا ہوںممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لاسکوں ۔ یا مجھے وہاں سے آگ کا ہی کچھ بیة مل سکے۔

پس بیر حقیقت ہے کہ عالم بالا کا روشن کے ساتھ ایک بڑاتعلق ہے اور وہ اس سورج یا جاندیا ستاروں یا دوسری قتم کی روشنیوں کی مدد کامختاج نہیں جب کسی انسان کواس عالم میں لے جایا جاتا ہے۔تو اسے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ کیونکہ وہاں تاریکی کا کوئی مقام نہیں۔

# حضرت مسيح موعو دعليه السلام كاكشف

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایسے بہت سے پا کیزہ مکا شفات دکھائے گئے۔ چنانچہ ایک واقعہ جوآٹے نے تحریر فر مایا یوں ہے:

''حضرت والدصاحب کے زمانہ میں ہی جب کہان کا زمانہ وفات بہت نز دیک تھا۔ایک مرتبہاییاا تفاق ہوا کہایک بزرگ معمرّ یا ک سیرت مجھ کوخواب میں دکھائی دیا اور اس نے بیدذ کرکر کے کہ کسی قدرروز ہےانوارساوی کی پیشوائی کیلئے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے۔اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں اس سنت اہل ہیت رسالت کو بجالا ؤں ۔سو میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کومناسب سمجھا .....اوراس قتم کے روز ہ کے عجا ئبات میں سے جومیرے تج بہ میں آئے وہ لطیف مکا شفات ہیں جواس ز مانہ میں میرے پر کھلے......اور علاوہ اس کے انو ارروحانی تمثیلی طوریر برنگ ستون سنر وسرخ ایسے دکش اور دلستان طور پرنظر آتے تھے۔جن کا بیان کرنا بالکل طاقت تحریر سے باہر ہے۔ وہ نورانی ستون جوسید ھے آ سان کی طرف گئے ہوئے تھے۔جن میں سے بعض چیکدارسفیداوربعض سبزاوربعض سرخ تھے۔ان کو دل سے ایساتعلق تھا کہ ان کو د کیچہ کر دل کونہایت سر ورپینچتا تھا اور دنیا میں کو ئی بھی ا لیی لذت نہیں ہوگی ۔جبیبا کہان کو دیکھ کر دل اور روح کولذت آتی تھی ۔میر بے خیال میں ہے کہ وہ ستون خدااور بندہ کی محبت کی تر کیب سے ایک تمثیلی صورت میں ظاہر کئے گئے تھے۔ لیتی وہ ایک نورتھا جو دل سے نکلا اور دوسرا وہ نورتھا جواویر سے نازل ہوا اور دونوں کے ملنے ہے ایک ستون کی صورت پیدا ہوگئی ۔ بیروحانی امور ہیں کہ دنیاان کونہیں پیچان سکتی ۔ کیونکہ وہ دنیا کی آئھوں سے بہت دور ہیں لیکن دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کوان امور سے خبرماتی ہے۔ نوٹ: ''یہ وقعہ اوائل ۲ کے ۱۸ء کا ہے۔'' س

اس کشف میں ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب کو اسرارِ روحانی بغیر کسی ظاہری مُر شد کے سکھا دیئے گئے۔ بہت سے ظاہر پرست اس امر کی شدید مخالفت کرتے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا مگریہ حقیقت ہے کہ آنخضرت علیہ کی روحانیت ہمیشہ سے زندہ تھی ۔ زندہ ہے اور زندہ رہے گی اس لئے وہ لوگ جو آپ کی ذات سے ایک تعلق پیدا کرتے رہے ۔ یا کرتے ہیں یا کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ ان کو آنخضرت علیہ کے فیض سے حصہ ملتار ہا ہے۔ ملتا ہے اور ملتار ہے گا اس کی ہزار ہا مثالیں موجود ہیں ۔

میں ایک وثوق سے کہ سکتا ہوں کہ جولوگ اس کے منکر ہیں ان کوحضرت رسول الٹیوائی کے فیوض

پرایمان ہی نہیں۔اگریہ بات نہ ہوتی تو خدا تعالی مومنوں کو آنخضرت گیر درود جھیجے کیلئے کیوں فر ما تا۔ یاکیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا صَلُّواْ عَلَیْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِیُماً

جب ہم درودشریف کے پاکیزہ تخفے حضور پُرنور کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں تو ہم کو بھی آپ کی بارگاہ سے ہمارے اخلاص ٔ قلب کی صفائی 'نورا بمان کے مطابق برکات سے حصہ ملتا ہے۔ اس ز مانہ میں سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ایک ہی انسان تھا جسے خدا تعالیٰ نے ان برکات سے اس قدر مالا مال کیا کہ اسے بروزمجمہ علیہ بنادیا۔ چنانچہ آ یا تحریر فرماتے ہیں:

''اس مقام میں مجھکویا د آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معظر ہوگیا۔اسی رات خواب میں دیکھا کہ آ بے زلال کی شکل پرنور کی مشکیس اس عاجز کے مکان میں لئے آتے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا کہ بیروہی برکات ہیں جو تو نے محر ف جھیجے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔''

''ایک مرتبہ الہام ہوا۔ جس کے معنی میہ تھے کہ ملاء اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں۔
یعنی ارادہ الٰہی احیاء دین کے لئے جوش میں ہے۔ لیکن ہنوز ملاءِ اعلیٰ پر شخص مُحی کی تعیین ظاہر
نہیں ہوئی۔ اس لئے وہ اختلاف میں ہے۔ اس اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک مُحی کو
تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے یہ کہا
ھلذَا رَجُلٌ یُہْجِبُ رَسُونُ لُ اللَّهِ۔

یعنی بیروہ آ دمی ہے جورسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اُوراس قول سے مطلب بیرتھا کہ شرطاعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے سووہ اس شخص میں متحقق ہے۔'' ہے پس آنخضرت علی ہے دایک زندہ نبی ہیں کے وجود سے اگر فیض نہ پہنچ سکتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ درود شریف کی بھی ضرورت نہ رہتی۔

# ا يك عظيم الثان پيشگو ئي

اس مكاشفه مين ايك عظيم الشان پيشگو ئي بھي فر ما ئي گئي كه:

'' یہ ایک خاص نعمت تھی جو خانوا دہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی۔اس کی

ابتداء تجوير بهوئي اورانجام اس كامهدي موعود عليه الصلوة والسلام پر بهوگا-' ل

اس پیشگوئی کے الفاظ پرغور کرنے سے بآسانی معلوم ہوسکے گا:

ا۔ 'یدایک خاص نعمت تھی۔'

۲۔ 'جواس خاندان کے لئے محفوظ چلی آتی تھی'۔

س۔ 'اس کی ابتداء حضرت خواجہ محمد ناصر سے ہوئی'۔

۳ ۔ اوراس نعمت ' کاانجام مہدی موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر ہوگا۔

اس پیشگوئی میں اس خاندان کی برکات کی مدت کو محدود کر دیا گیا کہ یہ برکت جو اُب تمہارے وجود سے شروع ہوتی ہے۔ظہور حضرت مہدیؓ تک رہے گی پھر بینعمت تمہارے خاندان سے ختم ہو جائے گی۔اس سے بیمجھی معلوم ہوا کہ ظہور مہدیؓ کا وقت اس پیشگو کی کے بعد جلد ہونے کا اظہار کیا گیا۔

یہ پیشگوئی مکمل نہیں سمجھی جائے گی۔ جب تک میں حضرت خواجہ میر درز <sup>آ</sup>گی ایک تحریر کواس کے ساتھ شامل نہ کردوں۔ جواس پہلی پیشگوئی کی تائید مزید اور تشریح مکمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

''اوریہ نبیت محمد بیالخاصہ حضرت امام موعود علیہ السلام کی ذات پرختم ہوگی اور تمام جہان ایک نُو رہے روثن ہوگا اور اس نیّر اعظم کے انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روشنی گُم ہوجائے گی۔''کے

اب دونوں پیشگوئیوں کوملا کر پڑھنے سے یہ نتیجہ نکلے گا:

جونعت حضرت خواجہ محمد ناصر پر نازل ہوئی اس کا انجام حضرت مہدی موعود کے ظہور کے وقت ہوگا۔ مہدی موعود ایک ٹیر اعظم ہوگا جس کے انوار میں باقی تمام فرقوں کی''روشنی گم ہوجائے گی۔''

الله، الله کتنی واضح پیشگوئی تھی۔ جس میں بیبھی بتلایا گیا کہ بیطریقے ، اورصوفیائے کرام کے طریقے ستاروں کا حکم رکھتے ہیں اورستارے اِسی وقت اپنی روشنی سے منور کر سکتے ہیں جبکہ نیراعظم مطلع شہود پر جلو ، قمن ہوتا ہے۔ تو ستاروں کی روشنی پھرکسی کونظر نہیں آتی۔ بلکہ اس کی روشنی میں گم ہوجاتی ہے۔ کیسی صاف اور واضح مثال سے اس پیشگوئی کو کونظر نہیں آتی۔ بلکہ اس کی روشنی میں گم ہوجاتی ہے۔ کیسی صاف اور واضح مثال سے اس پیشگوئی کو

واضح کیا گیا۔

## ایک خاص نتیجه

اس پیشگوئی سے یہ بھی نکلتا ہے کہ محمد تین کا حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے کوئی خاص تعلق ہوگا کے ونکہ محمد تین پرائزی ہوئی نعمت کا آغاز ہور ہا ہوگا۔

کیونکہ محمد تین پرائزی ہوئی نعمت کا آخری سرامہدی موعود علیہ السلام کی نعمت کے ابتدائی سرے سے ل میرا کہنے کا مطلب سے ہے کہ اس پہلی نعمت کا آخری سرامہدی موعود علیہ السلام کی نعمت کے ابتدائی سرے سے ل کر پھرنی صورت میں اس کا آغاز ہوجائے گا۔

چنانچہ بالکل ایبا ہی ہوا۔ حضرت خواجہ تھر امیر صاحب اس سلسلہ تھر یہ میں آخری خلیفہ تھے۔ جو ۱۰/ ستمبر ۴ و ۱۸ یکوفوت ہو گئے اوران کے بعد کوئی حقیقی جانشین نہ ہوسکا۔ اگر چہ خانہ پُری کے طور پر حضرت محمد امیر صاحب کے بیٹے خواجہ نا صروز بر کوگدی نشین کر دیا گیا۔ گراُن کے بعد خانہ پُری بھی نہ ہو سکی۔ اب اِس خلافت کے اصل وارث حضرت میر نا صرنواب صاحب قبلہ تھے جو مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی نصرت جہان بیگم کو جوان تمام برکات اور نوروں کی حامل تھیں جو حضرت امام حسن اور حسین سے اُس وقت چلے آتے تھے۔ حضرت میسی موعود مہدی مسعود کے نکل میں دوح دیا۔ اس طرح وہ روشنی اس نیز اعظم میں گم ہوگئی اور اس طرح اس خاندان کی روشنی کا آخری سراجو خاتمہ کا سراتھا مہدی موعود کے ابتدائی سرے سے مل کر نئے روپ، نئی شان ، نئے رنگ میں ظہور یذیر ہوا۔

جن کی آئیس ہیں دیکھیں اور جن کے کان ہیں سی لیں اور جن کودل ود ماغ میٹر ہیں وہ سوچیں کہ کیا بیانسانی تد ابیر ہیں۔ کیا بیسوچا ہوا منصوبہ ہے۔ کیا کوئی اس طرح انسانی تد ابیر سے خدا کی مقرر شدہ تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ ہر گزنہیں۔ پس دیکھوآ فتا ہے صدافت چڑھ آیا ہے اس کو دیکھ کرتمہاری آئیس کیوں چندھیا گئیں اور کیوں تم قبولِ حق کے لئے آ گے نہیں بڑھتے۔ بیپشگوئی جو بڑی وضاحت سے پوری ہوئی ایک اتمام جحت ہے۔ جس کے بعد کوئی جائے فرار نہ رہے گی۔

اب صوفیوں کا کوئی فرقہ خدا تک پہنچانے کا ذریعینہیں بن سکتا۔اس لئے کہاباُن کی روشیٰ اس نَیرّ اعظم کی روشنی میں گم ہوچکی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے صوفیوں کو نخاطب کر کے فرماتے ہیں: وہ جو کہلاتے تھے صوفی کیں میں سب سے بڑھ گئے کیا یہی عادت تھی شخ غزنوی کی یادگار کہتے ہیں لوگوں کو ہم بھی زبدۃ الابرار ہیں پڑتی ہے ہم پر بھی کچھ کچھ وحی رحمال کی پھوار پھر وہی نافہم ملہم اوّل الاعداء ہوئے ہوگیا تیر تعصّب اُن کے دل میں وار پار دیکھتے ہرگز نہیں قدرت کو اس سٹار کی گو سناویں ان کو وہ اپنی بجاتے ہیں سٹار کی صوفیا اب بھے ہے تیری طرح تیری تراہ صوفیا اب بھے ہے تیری طرح تیری تراہ بار بار

پھرفر مایا:

آساں پر شور ہے پر کچھ نہیں تم کو خبر دن تو روشن تھا گر ہے بڑھ گئی گرد و غبار

#### سلسلهمرية

اس سلسلہ کا نام کشفی حالت میں سلسلہ محمدیة خالصہ رکھا گیا۔ دراصل بیلوگ حضرت میسی موعود علیہ السلام کے لئے راستہ صاف کرنے والے تھے۔اس نسبت محمدی کوبھی حضرت میسی موعود علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی نسبت تھی۔حضرت میسی موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے۔

بخرام كەوقت تونز دىك رسيدوپائے محمدياں برمنار بلندتر محكم افتاد ـ

حضرت مسيح موعود عليه السلام كى آمد سے قبل ہى لوگ تبليغ دين اور خدمتِ اسلام كا كام كررہے سے اس لئے اس خدمت كا بيصلہ تو نہيں تھا كہ ان كومٹا ديا جاتا بلكہ بيتھا كہ ان كواور مضبوط ومتحكم كيا جاتا ۔ اسى كى طرف اس الہام الهى ميں اشارہ تھا۔ چنانچ حضرت مسيح موعود عليه السلام ميں ہوكر ان محمد يان كايا وَں اور بھى بلندومحكم ہوگيا۔

# روشنی اورمنار

حضرت خواجہ سیّد محمد نا صرصاحب کو کشف میں روشنی دکھائی گئی۔ روشنی دی گئی۔ میے موعود کا نام سے بھی نیرِ اعظم (خود حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات میں آپ کو شمس وقمر کے نام سے بھی پکارا گیا) رکھا جوروشنی کا منبع اور مصدر ہے اور حضرت میے موعود علیہ السلام کے الہام میں جولفظ منا ررکھا گیا۔ گیا تھا اس کو اس روشنی کا مقام او نچا کر کے بھی دکھایا گیا۔ گیا تھا اس کو اس روشنی سے نہ صرف ایک نسبت ہی تھی بلکہ اس روشنی کا مقام او نچا کر کے بھی دکھایا گیا۔ یہ با تیں اس کشف میں غور طلب ہیں اس لئے مکیں نے ایک لمبی اور مفصل بحث اس پر کی۔ ابھی اس کشف کے بعض دوسر نے خوام ض بھی ہیں جوا پنی جگہ پر واضح کئے جا کیں گے۔ و باللّٰہ المتو فیق سے امر بھی یا در ہے کہ دنیا میں تصوف کے بہت سے طریقے ہیں۔ شاد لی، رفاعی، چشتی، صابری، سے مرددی، نظامی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر فرقہ محمد بیصرف اور صرف ایک یہی تھا۔

حضرت بینیخ سعداللہ صاحب عرف شاہ گلشن صاحب مجد دی نقشبندی کی صحبت حضرت نواجہ میر محد ناصر صاحب کواس ارشاد کے ماتحت جو حضرت امام حسن گئے ذریعے حاصل ہوا تھا کہ ظاہری طور پر بھی کسی کی بیعت کر لینا ۔ کسی ہزرگ کی جبتی ہوئی ۔ چنا نچہ انہوں نے یہ پہند کیا کہ وہ حضرت شاہ گلشن صاحب نقشبندی کی طرف رجوع کریں جو حضرت بہاء الدین نقشبند کے سلسلہ نقشبندیہ میں اس وقت دہلی میں شہرت کامل رکھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت خواجہ محمد ناصرصاحب نے ان کے نقشبندیہ میں اس وقت دہلی میں شہرت کامل رکھتے تھے۔ چنا نچہ حضرت خواجہ محمد ناصرصاحب نے ان کے بیعت پاس حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے ان کی عظمت اور نیکی کے مقام کو جانتے ہوئے بیعت لین صاحب نے ایک کے عقام کو جانتے ہوئے بیعت لینے سے عذر کیا۔ البتہ یہ کہا کہ آپ بھی بھی میر نے قشر خانہ پرتشریف لایا کریں۔ گ

''جو کچھ مجھے آتا ہے بغیر بیعت کے آپ کو بتا دونگا۔ نیز چونکہ آپ صاحب مذاق
شعروشاعری کے بھی ہیں اور نقیر بھی موز ون طبع ہے۔ اس لئے نظم ونٹر کی بھی مشق رہے گی'۔
اس زمانے میں تمام امراء کے بچے اور شاہزاد ہے اور شعراء اور علاء فضلاء، ادباء، حکماء سب
آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بڑی علمی مجلسیں قائم ہوا کرتی تھیں۔ میر زا عبدالقادر
صاحب بیدل جواس زمانہ کے مشہور شعراء میں سے تھے، آپ کی مجلس میں مؤدّب بیٹھا کرتے تھے
اور مشس ولی اللہ ولی جن کومصنف آب حیات نے صفحہ ۸۸ پرنظم اُر دوکا آدم لکھا ہے۔ آپ کے مرید

اورشاگر دیتھے۔

ولی کے متعلق مولانا آزاد نے لکھاہے:

کہ ولی اللہ کی برکت نے اُسے وہ زور بخشا کہ آج ہند کی شاعری نظم فارس سے ایک قدم پیچیے نہیں۔ تمام بحرین فارس کی اُر دو میں لائے۔ شعر کوغز ل اورغز ل کو قافیہ ردیف سے سجایا۔ ردیف وار دیوان بنایا۔ ساتھ اس کے رباعی، قطعہ مخس اور مثنوی کا ستہ بھی نکالا۔ انہیں ہندوستان کی نظم میں وہی رتبہ ہے جو انگریز کی نظم میں چپا سرشاعر کو اور فارسی میں رود کی کو اورع بی میں مہلہ ل کو۔ و

ان کی وجہ سے اُردوز بان میں بڑی ترقی ہوئی تھی۔وہ احمہ آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔مگرد تی میں سکونت پذریہو گئے تھے۔ایک شعرمیں کہتے ہیں۔

دل ولی کا لے لیا دتی نے چھین جا کہو کوئی محمد شاہ سون ملے

الغرض شاہ گشن کی صحبت میں ہرفتم کے با کمال علم وادب جمع ہوا کرتے تھے۔شاہ گشن صاحب کے کہا جاتا ہے کہ دولا کھ کے قریب شعر تھے گراب ان کا کوئی دیوان موجود نہیں ۔بعض اشعار ادھراُ دھر سے دستیاب ہوتے ہیں۔ آب حیات میں بھی دوشعر کھھے ہیں:

گشتم شہید تینج تغافل کشیدنت جانم زدست بُرد غزالانہ دیدنت بدقت میتوانی فہمد معنی ہائے نازِ او کہ شرح حکمت العین است مژگانِ داز او ال

ایسے علا مہ اور فاضل اجل اور ادیب کبیر کی صحبت میں حضرت خواجہ محمد نا صر آنے جانے گئے۔

# خواجه محمد نا صرصاحب کی بیعت ظاہری

کچھ دنوں کے بعد جناب شاہ گلثن صاحب آپ کواپنے مرشد زادہ خواجہ ٹھر زبیر صاحب کے پاس لے گئے۔انہوں نے آپ کو دیکھ کر خندہ پیشانی سے اپنا مرید کرلیا۔خواجہ ٹھر زبیر صاحب کا سلسلہ درویشی بھی سیّدخواجہ بہاءالدین صاحب نقشبندرضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے۔خواجہ ٹھر زبیر صاحب نے بیعت لے کراسی وقت ان کو بھی بیعت لینے کی اجازت دے دی۔ ۲ا

ان كايه خاندان حضرت شُخ احمه صاحب سر ہندى مجد دالف ثانى رضى الله تعالىٰ عنه كا خاندان تھا۔ وہ اورنگ زیب کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور ۴/ ذیقعدہ ۲<u>۵۱۱ چ</u>ومجمر شاہ کے زمانہ میں دتی میں فوت ہوئے اورسر ہند میں دفن کئے گئے۔اس طرح سے آپ کی ظاہری تکمیل بھی ہوگئی۔ میں لکھ چکا ہوں کہ خواجہ محمد نا صرصا حب شا ہجہان آبا د کو چھوڑ کر میرعمدہ کے نالہ پر آر ہے تھے جوشا ہجہان آبا د کے مقابلہ میں ایک اُجاڑ اور قصبہ تھا۔ مگران کے خاندان کے قدیم مکانات اسی جگہ تھے۔ جب ان کی درویشی کا چر چہاورشہرہ ہونے لگا تو بادشاہ وقت نے بر مدہ کے نالہ پر ہنفس نفیس پہنچ کرخواجہ مجمہ ناصراورخواجہ میر در د کی زیارت کی اور چاہا کہ وہ اس ویران مقام کو چھوڑ دیں۔ مگر آپ نے اسے پسند نہ فر مایا۔اس وقت مشائخ وسا دات عام طور پرشا بجہان آباد د تی کوایک چھاؤنی خیال کرتے تھے اوران کا خیال تھا کہ شرفاء کی بہو بیٹیوں کو جھاؤنیوں میں نہیں رہنا جا ہے ۔لیکن رفتہ رفتہ ہندومسلم شرفاء پُرانی دیّی سے نکل کر شا جبہان آباد میں آباد ہونے لگے اور برانی دتی اُجڑتی چلی گئی دنی کہ یانی لانے کے لئے سقے اور صفائی کے لئے حلال خوری تک نہ ملتی تھی ۔ بنئے ، بقال ، کنجڑ ہے، قصائی سب برانی دتی سے منتقل ہوکر شا ہجہان آ با دمیں آ گئے مگر بیدگھرانا پھربھی نہ اُٹھا۔خواجہ محمد ناصرصا حب نے متعدد کتا بیں تصنیف کی تھیں ۔مگر افسوس کہ وہ سب کتابیں غدر کے ایام میں مفقو دہوگئیں کیونکہ قلمی نسخے تھے۔ایک کتاب نالہُ عندلیب جو ا یک ہزار آٹے سوصفحہ کی بڑی تقطیع پر کھی تھی جسے نواب شاہجہان بیٹم صاحبہ بیٹم بھو پال نے طبع کرایا تھااور اب بیر کتاب پھرتقریباً نایاب ہوگئی ہے۔ گر ہمارے سلسلہ کی لائبر ریی جواحمہ بیہ جو بلی ہال میں ہے۔ و ہاں حضرت مولا نا ابوالحمید صاحب آ زاد مرحوم وکیل ہائی کورٹ حیدر آ باد کی وقف شدہ کتابوں میں ا یک نسخہ موجود ہے۔ کتاب فارسی زبان میں ہے۔ نالہ عندلیب تصوف کی کتاب ہے۔ مثنوی مولا نا روم کی طرح بہت میں باتیں کہانیوں کے رنگ میں لکھی ہیں ۔جگہ جگہ فارسی اشعار سے اسے مزین کیا ہے۔ یہ اشعاران کےاینے ہی ہیں ۔انہوں نے کلام کواور بھی جاذ بِنظراور ملیح بنا دیا ہے۔مثنوی مولا نا روم تو نظم میں ہے۔ مگریہ کتاب نثر میں ہےاورخوب ہے۔اس مخضر کتاب میں ہم ان کی اس کتاب سے بہت کچھ کھے نہیں سکتے تا ہم مخضرطور پر چند باتیں اس کتاب میں مَیں دوسری جگہ درج کر دوں گاتا کہ اُن کے خیالات اور فرقہ محمدیۃ کے حالات پر ایک نظر پڑ سکے۔اس لئے بھی کہاُن کے خیالات ہمارےسلسلہ

کے خیالات سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اور پڑھنے والوں کو ایک بڑی حد تک مواز نہ اور مقارنہ کرنے کا موقع مل سکے گا۔ یہاں اس قدر درج کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسرار تصوف میں بیہ ایک بےنظیر کتاب ہے۔مصنف نے کتاب کے دیباچہ میں لکھاہے:

'' کہ عرش سے فَرش تک جو کچھ کون و مکان میں ہے اس کی امثال اور نمونے اس کتاب میں بہم کئے ہیں'۔ سل اور پیھی ککھاہے:

'' کہ میری بید کتاب الہا می کتاب ہے اور مئیں نے جو کچھاس میں لکھا ہے وہ مکاشفہ
اور معائنہ سے کیا ہے اور خو بی بیہ ہے کہ تمام مکاشفے اور الہام قرآن پاک اور حدیث صاحب
لولاک کے مطابق اور موافق ہیں اور مرکز شریعت سے بال برابر إدھراُ دھر نہیں ہیں' ۔ ہمل
اس بیان کے پڑھنے سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہوتی ہے۔
اس بیان کے پڑھنے سے مندرجہ ذیل امور کی وضاحت ہوتی ہے۔
ا۔ حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب الہام الہی کا دروازہ بندنہیں سمجھتے تھے۔
ا۔ نیزان کے نزدیک شف اور معائنہ کا دروازہ بھی کھلاتھا۔

 ذر بعدہاورانسان اس مذہب کے ذریعے مکالمہ الہیداور مکاشفہ الہیدسے مشرف ہوسکتا ہے۔ کیکن آج کل کے علاءِ سُوء جاد ہُ صواب سے منحرف ہو گئے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان دَ عاوی کی مخالفت کی اوران کوشریعتِ الہید کے خلاف قرار دیا۔

حالانکه حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بھی جو کچھ کھھااور کہاوہ مکالمہ الہیہ اور مکاشفہ الہیہ اور ذاتی تج به اور مشاہدہ کے بعد لکھااور کہا۔ چنانچہ آٹے فرماتے ہیں:

ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا اور ہے اُور اُٹھو دیکھو سایا ہم نے آج ان نُوروں کا اِک زور ہے اس عاجز میں دل کو ان نُوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے جب سے بیہ نُور ملا نُورِ پیمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے مصطفی پر تیرا بیحد ہو سلام اور رحمت اُس سے بیہ نُور لیا بار خدایا ہم نے ربط ہے جانِ مُحمد سے میری جاں کو مدام ربط ہے جانِ مُحمد سے میری جاں کو مدام دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس زمانے کے علماءاس زمانے کی نسبت زیادہ سیاہ دل ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آسان کی آواز سنائی نہ دی۔ نالہ ٔ عندلیب بڑی مقبول ہوئی۔ شاہان دہلی اور امرائے دہلی اورصوفیائے کرام نے اس کتاب کی نقلیں کروائیں اور سنہری اور لا جور دی جدولوں کے ساتھان کے اوراق سجائے گئے اور کتب خانوں میں رکھی گئیں۔

## آپكاايك الهام

ايك د فعه آپ كويدالهام هوا:

'' ہم نے تمہارے نام کو پیندا ورمقبول فر مالیا اور تمہاری اولا د،اور تمہارے معتقدین

اور مُریدوں کے لئے اس میں دونوں جہان کی برکات داخل فرمادیں۔ جو شخص از را وعقیدت
لفظ ناصر کواپنی یا اپنی اولا د کے نام میں شامل کرے گا۔ اس کی برکت سے ہمیشہ مظفر ومنصور
رہے گا اور آتش دوزخ اس پرحرام کر دی جائے گی اور جوشخص اپنی کتاب یا خط کی پیشانی پر
''هُوَ النَّاصِہ '' تحریر کرے گا۔ اس کتاب اور خط کے مطالب کو کا میا بی ہوگی۔'' ہا اس بناء پر آپ نے یعنی حضرت خواجہ محمد ناصر صاحب نے اپنا نام دلیل الناصر رکھا اور اس کے
بعد آپ کی تمام اولا د ذکوروانا ش کے ناموں میں لفظ ناصر ایک جز وقر ار دیا گیا۔ یہاں تک اپنے فلاموں کے نام بھی ناصر قلی اور ناصر بخش وغیرہ رکھے گئے۔ حتی کہ جس چیز پر وہ بیٹھ کر سہارا لیتے تھے اس
کانام بھی ناصر کی رکھ دیا گیا۔

#### ایک عجیب اتفاق

جیسے کہ پیشگوئی تھی کہ'' بیذسبت حضرت امام موعود علیہ السلام کی ذات پاک پرختم ہو جائے گی اور تمام جہان ایک نور سے روثن ہو گا اور اس ئیرِّ اعظم کے انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روثنی گم ہو جائے گی۔''

بالکل اس پیشگوئی کے مطابق سب فرتوں کی روشی گم ہوگی اور فرقہ محدیة خالصہ بھی ختم ہوگیا اب ان کے ناموں میں بھی وہ بات نہ رہی ۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہان بیگم کے ذریعے سی خاص قصد سے نہیں بلکہ خود بخو دیے چیز سلسلہ احمدیداور خاندان نبوت میں منتقل ہوگی ۔ صاحبز ادگان میں سے میرز اناصر احمد صاحب میرز امنصور احمد صاحب اور خاندان بوت میں سے صاحبز ادی ناصرہ بیگم صاحب میرز اناصر احمد صاحب میرز امنصور احمد صاحب میں سے صاحبز ادی ناصرہ بیگم صاحب منصورہ بیگم صاحبہ ۔ لفظ ناصر کے حامِل ہیں ۔ ناصر آ با دایک محلّہ کا نام رکھا گیا ۔ نصرت گر نز سکول ایک مدرسہ کا نام رکھا گیا ۔ انصرت حضرت میرز اناصر احمد صاحب کی کوشی کا نام رکھا گیا اور اس طرح وہ لفظ مدرسہ کا نام رکھا گیا ۔ انصرت حضرت میرز اناصر احمد صاحب کی کوشی کا نام رکھا گیا اور اس طرح وہ لفظ ناصر بھی سلسلہ محمدیة سے منتقل ہو کر سلسلہ احمدید میں آ گیا ۔ جماعت میں ہزار ہا افراد کے نام کے ساتھ ناصر کا لفظ استعال ہونے لگا ۔

عبدالله ناصر مجھے یا د ہے کہ میراا یک عزیز بھائی تھا۔ جس کا نام حضرت خلیفۃ اسے اوّل نے عبدالله رکھا تھا۔ حضرت میر ناصرنواب صاحب رضی الله تعالیٰ عنہ جواز راوِشفقت ومحبت حضرت والدصاحب کے پاس اکثر تشریف لایا کرتے تھے نے دریافت فرمایا۔ بیچ کا کیا نام رکھا ہے۔حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ فرمایا کہ حضرت نے عبداللہ نام تجویز فرمایا ہے۔ اس پر حضرت میرصاحب نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ناصر کا اضافہ کر دو۔ چنا نچہ ان کے فرمانے پر اس کا نام عبداللہ ناصر کردیا گیا۔ خدا کی قدرت اس کی زندگی تھوڑی تھی وہ ڈوب کر فوت ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں لفظ ناصر بہت پیند کیا گیا۔ چنا نچہ عزیز م شخ ابراہیم علی عرفانی میرے چھوٹے بھائی کے لڑکی ہوئی تو اس کا نام ناصرہ رکھا گیا۔ خدا کی قدرت یہ بی بھی بخدرہ سولہ سال کی ہوکر فوت ہوگئی۔ تب یہ دونوں نام عزیز م شخ یوسف علی صاحب عرفانی کے بچوں کی طرف منتقل ہوگئے چنا نچہ ان کے ایک لڑکے کا نام محدید میں لفظ ناصر رکھا گیا اور مکا نوں ،محلوں اور مدرسوں تک الغرض اس طرح سلسلہ احمد یہ میں لفظ ناصر بکثرت تھیل گیا اور مکا نوں ،محلوں اور مدرسوں تک کے ناموں میں لفظ ناصر کا ساتھال ہونے لگا۔

#### خطوں اور کتا بوں کی بیشانی پرھُوَ النَّاصِر

محدیة الخاصه تواب اپنے خطوں اور کتابوں پراس پیشگوئی کے مطابق الناصر نہیں لکھتے مگریہ چیز بھی سلسلہ احمدیہ میں منتقل ہوگئی۔حضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اپنی تمام تحریروں پراپنی ایک رؤیا مبارکہ کی بناء پر (اس رؤیا کا تفصیلی ذکرخودان کی سوانح میں آئے گا) ہمیشہ یہ عمارت کھا کرتے ہیں:

#### خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ھُوَ النَّاصِيرُ

آپ کی ہر کتاب پر اور تصنیف پر بی عبارت کنندہ ملے گی۔ چنانچہ جماعت احمد بیہ کے مضمون نگار اور مصنف بھی جب کوئی اہم تحریر لکھتے ہیں تو اس عبارت کا استعال کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قادیان کے محلّہ جات میں پھرنے والے انسان کو بہت سے مکانوں کی پیشانی پر یہی عبارت کا تھی ہوئی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر میں حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کے مکان کی پیشانی کا ذکر کر سکتا ہوں اور خود ہمارے گھر میں عزیز مکرم یوسف علی عرفانی کے مکان پر کھو النّا صِد کھا ہوا موجود ہے اور اسی طرح فود ہم مناصر کے گھر انہ کی ہر چیز اور بہت سے احباب کے مکانوں پر بھی بید کھا ہوا ہے۔ اس طرح خواجہ محمد ناصر کے گھر انہ کی ہر چیز اگم المؤمنین کے وجود کے ساتھ ہی سلسلہ احمد بید میں منتقل ہوآئی۔ ہر وہ شخص جسے ایک ذرہ بھی ایمان اور

بھیرت سے حصد ملا ہے وہ اس مقار نہ اور مواز نہ سے اپنے ایمان میں ایک نئی لذت محسوس کرے گا۔ یہ قدرت اللی کے نوشتے ہیں جو پورے ہوکرر ہے۔ کس انسان کی طاقت تھی کہ وہ ان چیز وں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لے۔ اگر یہ انسانی تد ابیراور ہوشیار یوں کا نتیجہ ہے تو چاہئے کہ کوئی اور شخص بھی اس میدان میں قدم رکھ کر دنیا کو خو چیرت بنائے۔ گرنہیں! نہیں!!ایسانہیں ہوسکتا۔ یہ انسانی مکر و دجل کا کا م نہیں یہ خدا کی عین منشاء کے ماتحت ہونے والے امور ہیں جو پورے ہوئے۔ اے سچائی کے طالبو! آؤ دیکھو کہ ہم تمہارے سامنے ایک سچائی کا چمکتا ہوا سورج رکھتے ہیں اگرتم روشنی سے بیار کرتے ہوتو دیکھو کہ تی بینا این پوری تجل سے چمک رہا ہے۔

## خواجه محمرنا صرصاحب كى روش ضميرى

ایک قصہ جو خاندانِ خواجہ محمد ناصر صاحب میں مشہور ہے۔ اس کا بھی تذکرہ کردینا کوئی بیجا نہ ہوگا۔

کہتے ہیں کہ ایک سیاح صاحب آئے اور وہ مولانا محمد فنح الدین صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اُس
سیاح نے کہا کہ یا حضرت آپ کوتو میں نے چشتہ نظا میہ طریقہ کا آفتاب پایا ہے۔ کیا یہاں کوئی نقشبند سیہ
طریقہ کا بھی کوئی کا مل فقیر ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں ہے ان کا نام خواجہ محمد ناصر ہے اور وہ اس طریقہ
کے بیکا درویش ہیں۔ سیاح نے آپ سے ملنے کی خواہش کی ۔ مولانا نے ساتھ چل کر ملانا منظور فر مالیا۔
وہ وقت دو پہر کا تھا۔ اس وقت حضرت خواجہ صاحب کا دستر خوان بچھا کرتا تھا اور جو مہمان آتا اسے الگ
دستر خوان بچھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ نہیں کھلایا کرتے تھے۔ مولانا فخر الدین نے فر مایا
کہ ان کا یہ معمول ہے۔ کہیں آپ کو ہرانہ معلوم ہو۔ سیاح نے کہا کہ میں ان کی روشن ضمیر کی کے امتحان
کے لئے جار ہا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں دوخوا ہشیں سوچ رکھی ہیں اگر وہ صاحب باطن ہوں گوت ونوں خواہشوں کو پورا کر دیں گے۔ مولانا فخر الدین صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا خواہشات ہیں؟ سیاح
خواں خواہشوں کو پورا کر دیں گے۔ مولانا فخر الدین صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا خواہشات ہیں؟ سیاح

چنانچہ جب حضرت مولانا فخر الدین صاحب سیاح کولیکرآپ کی بارہ دری میں آئے۔ تو آپ کھانا کھار ہے تھے۔خواجہ صاحب نے مولانا فخر الدین صاحب کے لئے اپنے کندھے کی چا دراُ تارکر بچھا دی کہ اس پرتشریف رکھیں اور سیاح صاحب کوزبر دستی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرلیا اورایک خادم سے کہا۔ بازار سے تربوز لاؤ۔ ہمارے مہمان گرمی میں آئے ہیں اس سے کچھسکین ہوگی۔

## حضرت مسيح موعودعليهالسلام كامعمول

حضرت میں موعود علیہ السلام کا معمول بیتھا کہ وہ اپنے مہمانوں کوساتھ کیکر کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کے قلب کی صفائی کا حال تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے مریدین مخلصین کے دل میں کوئی بات آتی آپ فوراً اسے پورا کر دیتے۔ مثلاً کھانا کھاتے ہوئے کسی کے دل میں بیر خیال آتا کہ فلاں چیزمل جائے تو حضرت فوراً ہی بغیر سوال کے لا دیتے۔

مثلاً مشی عبدالعزیز صاحب پٹواری جو ہمارے ہمسائے ہیں اور حضور کے پرانے صحابی کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ میرے دل میں شہوت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت اس دن سیر کو اپنے باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں سے شہوت تر واکر ٹوکرے بھروائے۔ دوستوں کو کھانے کے لئے فرمایا۔ خود بھی کھانے گئے اور جھے باربار فرماتے۔ منتی صاحب! چھی طرح کھا و۔ منتی صاحب کا بیان ہے کہ جھے کچھ شرمندگی ہونے کا بیان ہے کہ جھے کچھ شرمندگی ہونے کی کہ کہیں حضرت کو میری خواہش کا علم تو نہیں ہوگیا۔ اس طرح انہی کا بیان ہے کہ ایک د فعہ حضرت اقد میں ایک مقد مہ کے دوران میں گوردا سپور گئے ہوئے تھے۔ حضرت کو کسی کے بیات ہوگا اردگر د تھے اور میں فاصلے پر تھا میرے دل میں تھے۔ حضرت کو دورھ پی کر تھا میرے دل میں آئے کا تیرک چینے کا خیال آیا۔ گرساتھ ہی خیال آیا کہ جھے کیسے مل سکتا ہے۔ حضرت نے دودھ پی کر آئے دودھ کی گرما تھ ہی ۔ ایک دوست نے ایک روایت میں کھا کہ ایک د فعہ کھانے میں بیلی ہوگیا۔ ایسے صد ہا واقعات ہیں۔ ایک دوست نے ایک روایت میں کھا کہ ایک د فعہ کھانے میں بیلی ہوگیا۔ ایسے صد ہا واقعات ہیں۔ ایک دوست نے ایک روایت میں کھا کہ ایک دفعہ کھانے میں بیلی کھا کہ ایک کر آئے۔ حضرت نے بعض دوستوں کو کھانے کو دیے۔ میرے دل میں بھی بیٹر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ خیال کا آٹا تا تھا کہ حضرت نے اپنی تھالی سے بیٹر اُٹھا کر میری تھالی میں بھی بیٹر

<sup>\*</sup> نوٹ: یہ روایات میں نے اپنے حافظہ کی بناء پر لکھی ہیں۔ اس لئے مفہوم تو درست ہے۔ الفاظ میرےایئے ہی ہیں۔اصل الفاظ نہیں ہیں۔(محمود احمد عرفانی)

یمی حال سائل کا تھا کہ ایک سوال کسی کے دل میں پیدا ہوا اور حضور نے فوراً ہی اس کا جواب خود بخو داپنی تقریر میں دے دیا۔ سچ ہے کہ حضورا قدیلٌ اس زمانے کے بیّر اعظم تھے۔ جن میں سب ستاروں کی روشنیاں گم تھیں۔

## حضرت خواجه محمرنا صركى وفات

آپ کی وفات ۲ شعبان ۲ کالے ہجری کو ہفتہ کے دن ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ

کی لاش کو قبرستان میں لایا گیا۔ حضرت خواجہ میر در دصاحب نے کشفی حالت میں دیکھا کہ
آنخضرت علیہ بھی تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم خواجہ محمد ناصر کے جنازہ کے انتظار
میں ہیں اور جب تک خواجہ صاحب کو دفن نہیں کیا گیا حضور کھڑے رہے۔ حضرت خواجہ میر در د
نے جس جگہ حضور گرنورکو دیکھا تھا وہاں ایک سنگ سرخ کا نشان لگوا دیا تھا۔ اس پھر پر بیر باعی
کنندہ تھی۔

ایں ارضِ مقدس است بس پاک بود رھکِ عرش و نجوم و افلاک بود از بس زکرم داشتہ تشریف شریف نقشِ قدم صاحب لولاک بود

## آپ کے مزار کا کتبہ

آپ کے مزار پر هب ذیل کتبه لگا ہواہے:

محبوبِ خدا خواجه محمد ناصر حق راه نما خواجه محمد ناصر المدى و شفيع و دشگير بهمه است درد هر دوسرا خواجه محمد ناصر ناصر المملت والدين المير المحمد بين الخالصين محمدى المتخلص به عند ليب عليه التحيات ولا دت ٢٥ شعبان \_ع وارث علم اما مين وعلى رحلت \_ يوم شنبه بعد العصر \_قرب شام دوم ما وشعبان ٢٤ الله بجرى \_عمر شريف ٢٢ سال

آ پ کی وفات کے بعد با دشاہِ د ہلی نے آ پ کا مقبرہ سنگ مرمر کا بنوا نا چاہا مگر حضرت خواجہ میر در د صاحب نے منظور نہ کیا اور فرمایا:

#### ''إن تكلفات سے فقيروں كوكيا سروكار''

خواجہ میر اثر صاحب جوخواجہ محمد ناصر صاحب کے چھوٹے صاحزادے تھے آلئے نے اپنے والد بزرگوار کے حالات ایک منظوم کتاب میں لکھے ہیں۔جس کا نام بیان واقع ہے اس منظوم کلام کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔مندرجہ بالا حالات کا ماخذ بیان واقع اور بعض دوسری کتابیں ہیں۔جس میں خود نالہ عندلیب اور بیانِ درد،سوزِ درد، شمع محفل وغیرہ رسائل شامل ہیں۔

## خواجه میر در د کے نز دیک خواجه محمد نا صر کا مقام

خواجہ میر در دصاحب نے اپنی کتاب علم الکتاب میں خواجہ محمد ناصر صاحب کے مقام کا اظہار اِن الفاظ میں کیا ہے:

''نبیت خالص محمدیة که درزمان آن سرور علیه السلام بود-تا حضرت امام حسن عسکری علی جده علیه السلام بطناً بعد بطن رسیده می آمد- و بعدازین او باختفا آورده بود- بازاز بعد یک بزارویک صدو چندسال بجری ازین فیض خاص از متبع باطن سیّد بحق و مقتدائے احق آ فقاب عالم تاب فلک سیادت نیّر اعظم پسرولایت وارثِ منصب کمالاتِ نبوت خلیفه مرتبه الو بهیت صاحب سجاده قرب اما مت مظهرانوار محمدیة صاحب شریعت واصل حقیقت واقفِ طریقت کا خذف معرفت خداوند حکمت الهیه حامی ملتِ مصطفویه اولوالعزم عالی جاه بے ناصر دین نیاز کبریاء - دستگاه سلاله ورود جان نقشبندیه وقادریه - قدرافزائے طریقه محمدیة - ناصر دین نبوی حضرت خواجه محمد نا صررضی الله عنظه و فرمود' -

## خواجه محمدنا صركى تصانيف

خواجہ مُحمہ ناصر صاحب کی کئی ایک تصانیف تھیں مگر افسوس غدر میں اکثر تلف ہو گئیں۔ آپ نے ایک رسالہ ہوش افز اتصنیف کیا تھا۔ بیر سالہ صوفیا نہ شطر نج بازی میں تھا۔ کہتے ہیں آپ کے خاندان کے بعض نو جوان اور بعض مرید شطرنج کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کومنع کیا مگر وہ نہ رُکے۔ اس لئے آپ نے ایک صوفیا نہ شطر نج ایجاد کیا۔ جس میں بڑی پُر عبرت بازیاں رکھی گئیں تھیں۔ ان بچوں اور مُریدوں کو جب بیرسالہ دیا گیا کہ شطر نج کھیلتے ہوئے ان امورکو ملحوظ رکھ لینا۔ جب انہوں نے بڑھا تو انہوں نے شطر نج سے تو بہ کرلی۔ افسوس کہ غدر میں بیہ چیز بھی ضائع ہوگئی۔ سنتا ہوں کہ اس کی ایک کا پی حضرت میر ناصر نواب صاحب کے سو تیلے بھائی سیّد ناصر وزیر کے پاس تھی معلوم نہیں کہ اب تک ہے یا نہیں۔ ان کے ایک پوتے زندہ ہیں۔ جن کا نام سیّد ناصر جلیل ولدسیّد ناصر خلیل ولدسیّد ناصر وزیر ہے اور گلبر گہ میں ملازم ہیں۔ افسوس کہ ان کے ہاں بھی اس رسالہ کا پیتہ نہیں مل سکا۔

#### ایجادات

خواجہ محمد ناصرصاحب نے بہت ہی چیزیں بھی ایجاد کی تھیں۔ مثلاً خیمہ روان ، خانہ روان ، حمام ہر مقام ، بلنگ سفری شمع بید مع چراغ ظلمت ، سوز فانوس بے افسوس ، حربہ لوائے محمدی ، نصرت بخش کبیر ، نصرت بخش صغیر وغیرہ ۔ ان چیزوں کے نام ونشان کا پیتہ کتاب نالہ عند لیب سے بخو بی ملتا ہے ۔ ان سے بہت ہی کرامات اور خارق عادت با تیں بطور نشان کے ظاہر ہوئیں تا کہ لوگوں کے لئے از دیا وا یمان کا باعث ہوں ۔ آ ہے کا تخلص عند لیب تھا اور آ ہے فارسی زبان کے بڑے شاعر تھے۔

#### حضرت خواجه مير در د

اس خاندان میں حضرت خواجہ میر دردایک خاص ہزرگ تھے۔خواجہ محمد ناصر صاحب کی دو ہیویاں تھیں۔ پہلی شادی حضرت شاہ میر بن سیّدلطف اللّٰہ صاحب کی صاحبز ادی سے ہوئی۔ان کے بطن سے ایک صاحبز ادے محمد محفوظ صاحب پیدا ہوئے اورانیس سال کی عمر میں فوت ہو گئے ان کی والدہ محمد محفوظ سے قبل ان کو بچہ چھوڑ کرفوت ہوگئے تھیں۔

آپ نے دوسری شادی سیّدالعارفین سیّد محمد قادری بن نواب عظیم القدر میراحمد خان شهید کی صاحبز ادی سے کی تھی۔ دوسر ہے خواجہ صاحبز ادی سے کی تھی۔ دوسر ہے خواجہ میر درد۔ تیسر ہے خواجہ میر دانر۔ سیّد میر محمدی صاحب نے بھی ۱۹ سال کی عمر میں وفات پائی۔ دوسر ہے درمیانی خواجہ میر درداور خواجہ محمد میرا نثر باقی رہے۔ ان کی والدہ صاحبہ کانا می بخش بیگم عرف منگا بیگم تھا۔ حضرت خواجہ میر درد کی ولادت نوز دہم ذیقعدہ ۳سال ہی جمری بروز سہ شنبہ دہلی میں میرعمدہ

کے نالہ پر ہوئی۔ آپ نے دوسال کی عمر میں باتیں کرنی شروع کر دی تھیں۔ آپ ہڑی لطیف باتیں بچین ہی ہے کرتے تھے سننے والے بڑا لطف اُٹھاتے اور محظوظ ہوتے تھے۔ بچین میں آپ کورونے کی بڑی عادت تھی۔گھر والوں کو پینہ نہلگتا تھا کہ کیا تکلیف ہے۔ ہرممکن ذریعے سے اُن کو حیب کرایا جا تا مگر حیب نہ ہوتے۔ جب ہرممکن ذریعے سے حیب نہ کرتے تو اُن کے ابا جان کو بلایا جاتا تو آپ اُن کے سینے سے چٹ جاتے اور بھی بھی اس امر کا اظہار کرتے کہ میں بعض ایسے نظارے دیکھتا ہوں جن کومیں بر داشت نہیں کرسکتا ۔اُن کے والدصاحب اُن کو سینے سے لگاتے اور کچھ تسلی آمیز کلمات کہتے جس سے تسلی ہو جاتی ۔

خاندان کے سب بچوں کی تعلیم دس برس کے بعد ہوتی تھی مگر خواجہ میر در د صاحب کی تعلیم کا خلا ف معمول بچین ہی میں آغاز ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے تیرہ برس کی عمر میں علوم وفنون عربیہ کی شکیل کر لی تھی اوریہ بھیل اپنے والدصاحب سے ہی حاصل کی تھی۔ مگر فارسی کے علم ادب کے واسطے آپ نے خان آرز و سے فخر تلمذ حاصل کیا اور مثنوی مولا ناروم ،مفتی دولت صاحب سے پڑھی تھی۔

خواجہ میر در دکوا پنے والد سے بڑی محبت تھی اور اُن کے رنگ میں رنگین تھے۔ جب خواجہ محمد ناصر صاحب مجاہدات کیا کرتے تھے اور اپنے حجرہ میں بھو کے پیاسے بیٹھے رہا کرتے تھے۔خواجہ میر در دجن کی عمراُس وقت تیرہ سال کی تھی جمرہ کے درواز ہر بھو کے پیاسے بیٹے رہا کرتے تھے۔اُن کا جذبہ یہ تھا کہ ایبا نہ ہو کہ ابا جان کسی ضرورت سے پکاریں اور مَیں پڑا سوتا رہوں ۔ اِسی محبت اور جوش میں اکثر فاقے بھی ہوجایا کرتے تھے۔اُن کی والدہ کوان کی اس حالت سے بہت صدمہ ہوتا تھا وہ اس حالت کو د مکھے کرا کثر رودیا کرتی تھیں بھی کھانے کے وقت اُن کو پکڑ کر بلوا بھیجتیں اوراپنے سامنے کھانا کھلاتیں۔ خواجہ میر در داکثر رو دیا کرتے اور کہہ دیتے کہ اماں جان! مجھ سے بغیرا با جان کے ایک نوالہ نہیں کھایا جا تا۔اُن کی اِس محبت کا اُن کے والدصاحب کے قلب پر بھی اثر تھا۔

# خواجه مير در د کې بيعت

جب خواجه محمد ناصرصا حب کومحمد به فرقه کی بناءر کھنے کا حکم ہوا تو اُس وقت اُن کو بیجھی بشارت دی گئی کہ اِس وقت جس شخص کوتو بیعت کرے گا اُسے بقا باللّٰد کا مقام حاصل ہوگا۔اس محبت کی وجہ سے اور ان آ فارر شدو ہدایت کی وجہ سے جوخواجہ میر درد کے اندر ظہور پذیر سے، خواجہ ثمہ ناصر کوخواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے گئت جگر کواپنا مرید بنا کر بقاباللہ کا درجہ دلا دیں۔ چنانچان کوخیال ہوا کہ وہ گھر میں اپنی والدہ کے پاس سور ہا ہوگا و ہیں سے اس کو جگا کر لے آتا ہوں انہوں نے اپنے ججرہ کا دروازہ کھولا چونکہ اندھیرا تھا کچھ پنة نہ لگتا تھا۔ إدھر خواجہ میر درد کی بیرحالت تھی کہ وہ ججرہ کی سیر تھی سے جدا نہ ہوتے۔ چنانچہ و ہیں سور ہے تھے۔ خواجہ میر درد کی بیرحالت تھی کہ وہ ججرہ کی سیر تھی سے جدانہ ہوتے۔ چنانچہ و ہیں سوکر پوچھا کون سوتا ہے؟ خواجہ میر درد نے فوراً عرض کی ۔ حضور میں ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے باپ کوزندہ دیکھ کر فرطِ محبت سے رو نے لگے۔ خواجہ میر درد دے فوراً عرض کی ۔ حضور میں ہوں۔ اور ساتھ ہی اپ کوزندہ دیکھ کر فرطِ محبت سے رو نے لگے۔ خواجہ میر دارد ما حسب نے اُن کو تسلی دی اور کہا کہ خدا نے ہم کوایک عزت سے مشرف کیا ہے اور ججرہ میں لے جا کر سب حالات بتلا کران کی بیعت لے لی۔ اس طرح تیرہ سال کی عمر میں نہ صرف ظاہری علوم سے حصہ وافر حاصل کرلیا بلکہ روحانی فیض سے بھی فیض یاب ہو گئے۔

# خواجه مير در د کی دُ عا کا اثر

جس روزخواجہ میر در دصاحب نے اپنے والدصاحب کی بیعت کی اُس کی صبح کو ہر مدہ کے نالہ میں ایک شخص آیا۔ اس کے ساتھ ایک زنانی ڈولی تھی۔ اُس نے لوگوں سے خواجہ میر در دکا گھر پوچھا۔ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہوسکی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی خواجہ میر در دنہیں رہتا ایک لڑکا ۱۳،۱۳ سال کا ہے۔ اُس شخص نے کہا کہ ہاں وہی ہیں چنانچ خواجہ محمد نا صرصاحب کے مکان کا پتہ دیا گیا۔ وہ خواجہ محمد نا صرصاحب کے مکان پر آیا اور عرض کی کہ میری ہوگی سِل دق میں مبتلا ہے۔ میں روزانہ اس کی صحت کے سلطے دعا کرتا تھا آج مجھے خواب میں کہا گیا کہ وہ خواجہ میر در دکی دعا سے اچھی ہوگی۔ چنانچہ وہ مریضہ خواجہ میر در دکی دعا سے اچھی ہوگی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں دعویٰ سے قبل بہت سے ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ۔مثلاً لالہ ملا وامل جس کونٹ دق ہو گیا تھاوہ آئے کی دعاسے اچھے ہوگئے۔ کا

اسی طرح جناب میرزا غلام قادر صاحب جو بالکل مُر دہ ہو چکے تھے آپ کی دعا سے اچھے ہوگئے ۔ ۱۸

## بهلى تصنيف

حضرت خواجہ میر در دصاحب نے ۱۵ سال کی عمر میں پہلی تصنیف کی۔ بیدا یک چنداوراق کا رسالہ تھا جس کا نام اسرار الصلوق تھا۔ اس رسالہ کی لطافت اور عمر گی کا بیدعالم تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اور مولا نا فخر الدین صاحب چشتی نظامی دہلوی نے دیکھ کر بہت پیند فر مایا۔ اور فر مایا۔ ذلاک فَصُلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ۔ اس کے بعدانہوں نے بہت ہی کتابیں کھیں جن کے حسب ذیل نام ہیں۔ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ۔ اس کے بعدانہوں نے بہت ہی کتابیں کھیں جن کے حسب ذیل نام ہیں۔ رسالہ حرمت غنا، وار داتِ ورد، علم الکتاب، آو سرد، نالہ درد، دردِ دل، شع محفل، سوز دل^، واقعات درد، دیوانِ درد اُون درد فارس ممکن ہے اور بھی تصافیف ہوں کیونکہ ان کی بہت سی تخریریں غدر میں تلف ہوگئیں۔ اس طرح ۱۵ سال کی عمر میں انہوں نے قام کو ہاتھ میں لیا اور ۱۸ سال کی عمر میں انہوں نے قام کو ہاتھ میں لیا اور ۱۸ سال کی عمر میں انہوں نے قام کو ہاتھ میں لیا اور ۱۸ سال کی عمر میں انہوں کے قام کے ذریعے خدمت دین کرتے رہے۔

## خواجه مير در د کی شهرت

خواجہ میر درد کی شہرت بہت جلد دہلی میں پھیل گئی۔ چنانچہ خود بادشاہ دہلی بنفسِ نفیس بر مدہ کے نالے پر تشریف لائے اور دونوں باپ بیٹے کی زیارت کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ شا جہان آ باد میں چل کررہۓ مگران دونوں نے اسے منظور نہ کیا اور اس اجاڑ جنگل میں جہاں صرف شا جہان آ باد میں چل کررہۓ مگران دونوں نے اسے منظور نہ کیا اور اسی اجاڑ جنگل میں جہاں صرف چند خال خال ہتیاں رہا کرتی تھیں رہنا پیند کیا۔ شہنشاہ اور نگ زیب کی بہوجس کا نام مہر پر وربیگم تھا خواجہ میر دردصا حب کی بہت معتقد تھی ۔اس نے بار بارخوا ہش خاہر کی کہ آپ شہر چلے چلیں ۔مگر آپ ایک عرصہ تک اُسے رد ہی کرتے رہے اور ۱۸۳۸ء تک وہیں تقیم رہے۔

# نا درىقتل عام

حی کہ وہ زمانہ بھی آ گیا جب کہ نادر شاہ ایران نے دہلی میں قتل عام کروایا اُس وقت پھر شاہزادی مہر پر وربیگم نے بڑے ادب سے اپنے ایک خاص اپنی کو بھیجااور عرض کی کہ: '' حضرت یوں تو سب جگہ خدا ہی حافظ و ناصر ہے مگر بر مدے کا نالہ شاہجہان آباد کی شہر پناہ سے باہر ہے اور ایرانی فوجیں بے تمیز ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت کے دشمنوں کوکوئی گزند پہنچائیں اس لئے آپ مع اہل بیت کے شاہجہان آباد کے اندر چلے آئیں مکیں نے دو محل آپ کیلئے خالی کرادیئے ہیں'۔

حضرت خواجه محمد نا صرا ورخواجه مير در د كى طرف سے بيہ جواب ديا گيا كه:

''جس خدانے میدانِ کر بلا میں اہلبیت کی حفاظت کی تھی وہی اب بھی اِن سیّدانیوں کے ناموس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بھی انہیں کی ذریّت ہیں''۔

اس واقعہ سے ان کی اس ایمانی قوت کا پتہ چاتا ہے جو اُن کے قلب میں موجز ن تھی اور یہ کہ وہ ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ چنا نچہ جیسے انہوں نے خدا پر بھر وسہ رکھا تھا ویسا ہی ہوا۔ نا درشاہ نے دہلی میں قتل عام کیا اور صد ہا گھر انے زیر وز بر ہو گئے۔ گر خدا تعالی نے فرشتوں کے ہاتھوں سے ایک ایسی مضبوط دیوار بر مدہ کے نالہ کے گر دکھینچوائی کہ کسی نے بھی اُدھر کا رخ نہ کیا اور بیرخاندان مجمزانہ طور پر محفوظ رہا اور محفوظ کیوں نہ رہتا جب کہ وہ ابھی اُمُ المؤمنین جیسی عظیم الشان امانت کو اپنے اندر سنجالے ہوئے تھا جواپنے وقت پر مہدی موعود کی طرف نتقل ہونے والی تھی۔

الغرض یہ وقت تو نکل گیالیکن شاہزادی مہر پر ورکا مطالبہ روز بروز ہوئے لگا اوراس نے کہنا شروع کیا کہ آ پ اس ویران محلّہ کوچھوڑ دیجھئے۔ مہر پر ورکے زور دینے پر بالآخر آ پ نے دہلی کے اندر رہنا منظور کرلیا مگرا یک شرط پر کہ ممیں کسی محل میں نہیں رہول گا بلکہ جیسے ہمارے میر مکان ہیں ویسے ہی مکان بنوائے جا ئیں۔ شہزادی مہر پر وربیگم نے بخوشی اس شرط کو منظور کرلیا اور کوچہ چیلوں میں ایک قطعہ لے کرنو مکان چھوٹے بڑے بنوائے اور ایک بارہ دری جس کا ایک بڑا صحن تھا اور ایک مسجد تیار کروائی۔ آٹھ مکانوں میں آ پ کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب رہنے لگے۔نویں حویلی مجر ہ، بن گئی۔ بارہ دری میں شاعرے بھی ہوا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے میں مثنا عرب بھی ہوا کرتے تھے۔ اس واقعہ سے میں مثنا عرب ہوتی کے دل میں اگر دنیا اور جاہ طبی کی خواجہ میر درد کی قنا عت اور درولیش پر بخو بی روشنی پڑتی ہے۔ اُن کے دل میں اگر دنیا اور جاہ طبی کی خواج ش ہوتی وہ محلات میں چلے جاتے۔ مگر انہوں نے نا دری قتل عام کے وقت بھی لال قلعہ کی مضبوط خواجش ہوتی طرف نہ دیکھا اور مہر پر وربیگم کے مجبور کرنے پر اگر قبول کیا تو یہ کہ جیسے ہمارے فقیرانہ مکان میں ویسے بنوادو۔

#### محمدشاه بإدشاه

اُس وقت دہلی کے تخت پر محمد شاہ بیٹھا ہوا تھا جب اُس نے حضرت میر در دکی شہرت سی تو اُس نے چاہا کہ آپ قلعہ میں تشریف لا 'میں ۔ مگر اُسے معلوم ہو گیا کہ آپ با دشا ہوں کی مجلس اور صحبت سے بہت دور رہتے ہیں ۔ اس لئے ایک دن بغیرا طلاع دیئے ہوئے ہاتھی پر سوار ہو کر خواجہ صاحب کی بارہ در می میں تشریف لے آیا۔ مگر آپ نے بادشاہ سے کسی قتم کا تملق نہیں کیا۔ بادشاہ آپ کی زیارت سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ کوئی خدمت میر سے لائق ہوتو اس سے سر فراز فر مایا جائے ۔ حضرت خواجہ میر در د نے ارشاد شاہی سن کر فر مایا:

''آپ کے لائق یہی خدمت ہے کہ اب بھی فقیر خانہ پر تشریف نہ لایئے گا کیونکہ آپ کے آنے سے فقیر کانفس موٹا ہوتا ہے''۔

محدشاہ اُٹھ کرخاموثی سے چلے گئے اور بارہ دری سے نکل کر کہا بیشک بیآ لِ رسول ہیں حضرت خواجہ میر درد کا بیا استغناء قابلِ رشک ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام اپنے مقام کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

#### آن کس که بتو رسد شہاں راچه کند

حضرت خواجہ میر درد نے اپنی عُمر فاقوں میں بسر کی اور بعض اوقات کئی کئی دن تک بیسلسلہ چاتیا رہتا تھا اور پھراللہ تعالیٰ خود ہی غیب سے سامان مہیا فرما دیا کرتا۔خواجہ میر درد نے تمام عمر کسی امیر، وزیر اور شاہزاد ہے کے پاس جانا پہند نہ کیا۔ ہاں اپنے والد خواجہ محمد ناصر کے مزار پر روزانہ بلا ناغہ جایا کرتے تھے۔ حتی کہ جس دن نا در شاہ دہلی تک آیا دہلی کے چاروں طرف قتل اور لوٹ کا بازار گرم تھا۔ اُس دن بھی با وجود گھر والوں کے روکنے کے آپ نا در شاہ کے سپاہیوں میں سے ہوکر گذر گئے اور اپنے معمول میں فرق نہ آنے دیا۔ وہاں آپ نے بیر باعی پڑھی:

در کوئے تو اے مُونسِ جان می آیم تاجان باقی ست بے گمان می آیم گرم شام کشان کشان برندم زینجا چون صبح شود باز ہمان می آیم

## آپاینے زمانے کے ولی کامل تھے

آپ نے مقام ولایت کے متعلق خود لکھا ہے کہ:

''برکت جامعیّتِ محمد میه کی تمام نسبتیں فقر کی خدا تعالی نے میری ذات میں جمع فرمائی بیں اور مجھے حق و باطل میں ،فقر میں فارق بنایا ہے .....اور مجھے نجابتِ طرفین اور سیادتِ والدین کی طرف سے مشرف فرمایا تا کہ میں محمد میہ خالص کے طریقہ کورواج دوں اور مجھے جہان کیلئے صفی اور خلیفہ تجویز فرمایا اور آ دم علیہ السلام کا مقامِ ولایت عطا کیا اور مکا یکہ نفس و شیطان سے نجات دی''۔

پھرفر مایا:

پھرفر مایا:

'' مجھے خدا تعالیٰ نے عقل کامل ونفس کامل اور روح کامل اور جسد کامل کے ساتھ مظہر اپنے تمام اسماء کا پیدا کیا تا کہ مَیں مومنین کوطریقیہ خالصہ محمد بیر کی دعوت دوں''۔ پھر فرمایا:

'' ہر فردانیان بقد رِعقل وفہم واستعدا دِشخص کے علوم کلیّہ اضافیہ کواخذ کرتا ہے اور طاقتِ بشریہ کے موافق ہرامر کا ادراک کرتا ہے اور ہر شخص واحد کومعانی اور مراد میں بہت سے اختلاف مثل اُن کی اشکال مختلفہ ہا یک دِگر کے لاحق ہوتے ہیں اور اس حیثیت سے فرقہ

فرقہ اور گروہ گروہ جدا گانہ قائم ہوجاتے ہیں اور ملّتِ واحدہ میں اگر چہ باعتبار نوعیت کے ا یک ہوتے ہیں مگرصوراستعدا دی کے اختلاف کی وجہ سے آ دمیوں اور رنگوں کی طرح اسے رنگا رنگ کر ڈ التے ہیں اور اصلی دین کو قیو دا ضافی میں مقید کر کے وحدت پر قائم نہیں رکھتے اور انتهٰ اجات نفسانی کے ساتھا سے ممتزح کر کے اسے متفرق کر دیتے ہیں اوروہ ایک مِلّت جس برربانی مِلّت کے عہد میں سب متفق باقی نہیں رہتے۔اس لئے ضرور ہے، کہ ہر ز مانہ میں خدا کی طرف سے ایک فر دا کمل آتار ہتا ہے تا کہ مِلّتِ حقیقی کی نوعیت اوراصلیت کوسنوارتا رہے۔اس کئے اُمتِ محمد یہ میں ایک ولی کامل کا وقت مقررہ برآ نا جودین متین کو ازسرِ نوزندہ کر دیتا ہے اوراس کی تجدید ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے حضرت امیر المحمدیّین خواجہ محمد ناصر رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کو ہار ہویں صدی کے آغاز میں اس خدمت کے لئے ا ما مور فر مایا اور آپ نے اس دین مبین کے آفتاب کونصف النہار میں پہنچا دیا اور محمد بیرخالصہ کے انوار سے جہان کومنور کر دیا ..... یہی فرقہ نا جیہ ہے ۔اسی اصل نسبت سے تعلق رکھتا ہے جو جناب سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم کے عہد میں جاری تھا اور زمانہ اسے فراموش کر چکا تھا اورمكين كداوّل المحمديّين مون اسي نسبت خاصه خالصه كا دروازه مون .....فياقوم لا تكونوا كالّذي فرّقوا دين الله الذي له الدّين الخالص وماثلثة و سبعين فرقة واختلفوا بالاختلاف المنكرة المبتدعة\_

''اوریہ نبت محمد بیالخاصہ حضرت امام موعود علیہ السلام کی ذات پاک پرختم ہوگئی اور تمام جہان ایک نور سے روشن ہوگا اور اس نیرِ اعظم کے انوار میں سب فرقوں کے ستاروں کی روشنگُم ہوجائے گی''۔ 19

اس بیان کو پڑھ جانے سے بیہ بخو بی واضح ہوجا تا ہے کہ آپ کوسب انبیاء کا مقامِ ولایت دیا گیا اور بالآ خر حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مقامِ ولایت بھی دیا گیا اور آپ کورسول کریم گی ذات سے ایک الیی نسبت تھی کہ آپ پررداُ محمدی ڈال دی گئی اور آپ وجودِمحمدی میں فنا ہوگئے۔

دوسرے: آپاس حدیث کے ماتحت یاتھ علی کیل رأس مائة سنة من یجدّدنا دینها ۔ ہرصدی کے سر پرایک مجدد کی آمد کوشلیم کرتے تھے۔ بلکہ بار ہویں صدی کے مجد دحضرت خواجہ

محمرنا صرصاحب کواعتقاد کرتے تھے۔

تیسرے: اوران کا یہی اعتقادتھا کہ جولوگ وقت کے مجدد کونہیں مانتے وہ نا جی نہیں ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ من لیم یعوف امام زمانہ فقد مات میتة البجاهلیّة۔

چوتھے: اُن کا یہ مذہب تھا کہ حضرت میں موعودٌ ایک نیرِّ اعظم ہیں جن کی آمد پر سب فرقوں کی روشنی گُم ہوجائے گی اور بینسبت مجمد بیالخاصہ بھی ختم ہوجائے گی۔

یہ وہ اعتقادات ہیں جو بالکل سلسلہ احمد یہ کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ آج ہم بھی اس امر کو مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرکت سے اُمت محمد یہ میں فیض کے ہڑے ہڑے دروازے کھلے ہیں اور ولایت ہی کا نہیں بلکہ نبوت کا مقام بھی آپ کی ہرکت اور فیض سے حاصل ہوسکتا ہے۔ جب حضرت خواجہ میر دردکو تمام انبیاء کا مقام ولایت حاصل تھا جو آسانِ مجد دیت پرایک ستارہ تھا۔ اس نیر اعظم کو جسے وہ خود نیر اعظم کہتے ہیں جس میں سب ستاروں کی روشنی گم ہونے والی تھی کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کے لئے نبوت کے سوااور کوئی مقام باقی رہ جاتا ہے۔ چنا نچہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے خود ہی اس مسئلہ کوئل فرما دیا۔

غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے وہ ہمارا ہو گیا اس کے ہوئے ہم جاں ثار میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیس ہیں میری بے شار اک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل گے میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار پر مسیحا بن کے ممیں بھی دیکھا روئے صلیب گر نہ ہوتا نام احمر جس پہ میرا سب مدار سرسے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں اے مرے بدخواہ کرنا ہوش کرکے مجھ پہ وار میں اے مرے بدخواہ کرنا ہوش کرکے مجھ پہ وار میں اے مرے بدخواہ کرنا ہوش کرکے مجھ پہ وار میں

اس مسکلہ پر حضرت مسیح موعود علیہالسلام نے بہت بڑی روشنی اپنی کتب میں ڈالی ہے۔ مگر

افسوس! کہ کاغذ کی نایا بی اور حصولِ اشیاء کی دِقت مجھے مجبور کرتی ہے کہ مکیں اس موضوع پر زیادہ نہ کھوں۔

الغرض حضرت مسيح موعود عليه السلام كوسارے انبياء كامقام نبوت عطا كيا گيا اور خدا تعالى نے اپنی وحی میں آپ كوجری الله فی حلل الانبياء كاخطاب دیا اور اپنی وحی میں آپ كوشس وقمر بھی فر مایا جوحضرت خواجه مير در درضی الله عنه كونير اعظم د كھايا گيا۔

حضرت خواجہ میر درد فنافی الرسول کے مقام پراپنے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ مگر حضرت میں موعود علیہ السلام فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے دونوں مقاموں پر فائز تھے۔ آپ اپنی محبت رسول کا ذکراپی کتابوں میں صد ہا جگہ فر ماھیکے ہیں۔ مگر مختصر طور پر آپ فر ماتے ہیں:

> بعد از خدا بعثقِ مجمد مخمرم گر کفر این بود بخدا سخت کافرم

> نقشِ ہستی تیری اُلفت سے مٹایا ہم نے اپنا ہر ذرہ تری راہ میں اُڑایا ہم نے

> دلبرا مجھ کو قتم ہے تیری کیتائی کی آپ کو تیری محبت میں کھلایا ہم نے

> بخدا دل سے مرے مٹ گئے سب غیروں کے نقش جب سے دل میں یہ تیرا نقش جمایا ہم نے دکھے کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا نور سے تیرے شیاطیں کو جلایا ہم نے

اس طرح بہت سا کلام آپؑ کے عربی، فارسی، اُردواشعار میں اوراس کے علاوہ عربی، اُردو، فارسی نثر میں موجود ہے۔جس سے اس عثق ومحبت کا پیۃ چلتا ہے۔ جوآپؓ کوآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے تھااوراس خصوص میں آپ کا مقام اس قدر بلند ہوا کہ آپ کا مل طور پر بروز محمد ہو گئے اور خدا سے علم پاکر آپ نے فرمایا۔''من فرق بین ہے و بین المصطفی فیما عرفنی و ما ادی'' لیخی اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور نہیں پہچانا۔ اس

# آپ فنافی اللہ کے مقام پر

آت تحرير فرماتے ہيں:

''مئیں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ مُیں خو دخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور میرااینا کوئی اراده اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں ریااورمئیں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں یااس شے کی طرح جھے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبالیا ہواورا سے ا پنے اندر بالکل مخفی کرلیا ہو۔ یہاں تک کہاس کا کوئی نام ونشان باقی نہرہ گیا ہو۔اس ا ثناء میں مئیں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پرمچیط ہوگئی اور میرےجسم پرمستولی ہوکراینے وجود میں مجھے بنہاں کرلیا۔ یہاں تک میرا کوئی ذرّہ بھی باقی نہ رہا۔اورمیں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میرےاعضاءاس کے اعضاءاور میری آئکھاس کی آئکھاور میرے کان اس کے کان ،اورمیری زبان اس کی زبان بن گئ تھی ۔میر بے رب نے مجھے پکڑااوراییا پکڑا۔ کہ مئیں بالکل اس میں محو ہو گیا اور مئیں نے دیکھا کہاس کی قدرت اور قوت مجھے میں جوش مارتی ہے۔ اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔حضرتِ عزت کے خیمے میرے دل کے جا روں طرف لگائے گئے ۔اورسلطان جبروت نے میر نے فنس کو پیس ڈالا ۔سونہ تو مَیں ہی ر ہااور نہ میری کوئی تمنا ہی باقی رہی ۔میری اپنی عمارت رِّر گئی اور رب العالمین کی عمارت نظر آنے گی اورالوہیت بڑے زور کے ساتھ مجھ پر غالب ہوئی اور میں سرکے بالوں سے ناخن یا تک اس کی طرف کھینچا گیا۔ پھر میں ہمہ مغز ہو گیا جس میں کوئی پوست نہ تھااوراییا تیل بن گیا جس میں کوئی مَیل نہیں تھی اور مجھ میں اور میر نے نفس میں جدائی ڈال دی گئی۔ پس مَیں اُس شے کی طرح ہو گیا جونظرنہیں آتی ۔ پااس قطرہ کی طرح جو دریا میں جا ملے اور دریا اس کو اینی چادر کے پنچے چھیا لے۔اس حالت میں مکیں نہیں جانتا تھا۔ کداس سے پہلے مکیں کیا تھا

اورمیرا وجود کیا تھا۔الوہ تیت میری رگوں اور پٹھوں میں سرایت کر گئی ۔اورمئیں بالکل اینے آپ سے کھویا گیا۔اوراللہ تعالیٰ نے میرےسب اعضاءاینے کام میں لگائے۔اوراس زور ہے اینے قبضہ میں کرلیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ چنانچہ اس کی گرفت سے مَیں بالکل معدوم ہو گیا اورمَیں اس وقت یقین کرتا تھا کہ میر ہے اعضاء میر نے ہیں ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء ہیں اور مکیں خیال کرتا تھا کہ مکیں اپنے سارے وجود سے معدوم اوراپنی ہویت سے قطعًا نکل چکا ہوں اب کوئی شریک اور منازع روک کرنے والانہیں ریا۔خدا تعالی میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میراغضب اورحلم اورخی اور شیرینی اور حرکت اورسکون سب اسی کا ہو گیا۔اوراس حالت میں مَیں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سومکیں نے پہلے تو آسان اور زمین کوا جمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی۔ پھرمیں نے منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی۔ اور مَیں دیکھا تھا کہ مَیں اُس کےخلق پر قادر ہوں۔ پھرمَیں نے آسانِ دنیا کو پیدا کیا اور کہا کہ إنَّا زَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بمَصَابيتَ بَهِمَين نَه كَهااب بم انسان كومي ك خلاصه ي پیدا کریں گے۔ پھر میری حالتِ کشف سے الہام کی طرف منتقل ہوگئی اور میری زبان پر جِارِي هِوا۔ اَرَدُتُ اَنُ اَسُتَخُلَفَ فَخَلَقُتُ ادَمَ إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحُسَن تَقُويُم "٢٢

اس کشف کی عظمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس مقام پر حضرت مسیح موعودٌ فائز تھے اور کتنا فرق تھا اُس ستارہ میں اور اِس نیرِّ اعظم میں ۔خدا تعالیٰ نے خود آپ کی وحی میں بھی آپ کا نام یا تمس یا قمر بھی رکھا۔ لیخی نیرِّ اعظم ۔اور یہ بھی فرمایا۔ انت منی بمنز لیة تو حیدی و تفویدی۔ ۲۳۔

# مسكهكفراسلام

حضرت خواجہ میر درد صاحب نے اس فرقہ کو جومجد ّ دِ وقت کو مانے ، نا جی فرقہ قرار دیا ہے اور حدیث نبوی بھی یہی کہتی ہے۔ من لم یعوف امام زمانه فقدمات میتة المجاهلیّة اس ایک بات سے واضح ہوجا تا ہے کہ جواس نیرِّ اعظم کا انکار کرے گااس کا نا جی ہونا کیسے یقین کیا جاسکتا ہے؟

حضرت خواجه مير در دصاحب فرماتے ہيں:

'' درویشی فقط قُربِ الٰہی کا نام ہے اور فقیری شعبدہ بازی اور بھنڈیلہ پن کا نام۔'' 'ام ان اور کی چشر ہے سب کا ذات سختر نا ایزوق اس میتہ تخصر چین سرخوار میں سرکی مرسیقی

وہ تمام ان امور کو جوشر بیعت کے خلاف تھے نا جائز قرار دیتے تھے۔حضرت خواجہ میر درد کوموسیقی میں کمال دستگاہ حاصل تھی۔ ان کے پاس بڑے بڑے موسیقار جمع ہوا کرتے تھے۔ اس زمانہ کامشہور موسیقار فیروز خان آپ کے فِنِ موسیقی کا بڑا مداح تھا۔ ہر ماہ کی دوسری تاریخ کو بارہ دری میں خواجہ محمہ ناصرصا حب کی یا دمیں محفلِ موسیقی ہوا کرتی تھی اور اس کا بڑا شاندارا نظام کیا جاتا تھا۔ ہزار ہالوگوں کا مجمع ہو جاتا۔خواجہ میر در دبھی تشریف لے آتے ۔ آپ کی مجلس میں سب لوگ دوزانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاہ عالم بادشاہ دبلی آپ کی مجلس میں آئے اور دوزانو نہ بیٹھے آپ نے بادشاہ سے کہا کہ آتے ہوئے کہا گہا کہ آتے معذرت کرتے ہوئے کہا کہا کہ آتے میرے پاؤں میں درد تھا اس وجہ سے بیٹھ نہ سکا۔ اس سے اس جرائت اور شجاعت کا پیتہ لگتا ہے جو حضرت میر در دمیں تھی اور بیشر ف سعادت اس خاندان میں چلی آئی ۔ حضرت میر ناصر نواب بے جو حضرت میر در دمیں تھی اور بیشر ف سعادت اس خاندان میں چلی آئی ۔ حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ عنہ کی جرائت وصاف گوئی مشہور اور زبان ز دہے۔ وہ چی گو تھے اور اِس کے کہنے میں دلیر۔

آپ کا مقولہ تھا کہ میں نغمہ وسرود کو عالموں فاضلوں کی طرح سنتا ہوں۔ جوعلم ریاضی وطبیعی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کے دقائق کوخوب جانتے ہیں مگر حکماء کی طرح اس کا اعتقاد نہیں رکھتے اسی طرح میں بھی موسیقی کے ساتھ تو عنسل کیا کرتا ہوں کیونکہ موسیقی ریاضی کی ایک پُر میوہ شاخ ہے۔ وہ اسے ملمی نگاہ سے د کھتے تھے۔ نہ کہ ذریعہ ظ نفس۔ پھر فرمایا:

''میں نے نہ آج تک اپنے کسی مرید کوراگ سننے کی اجازت دی نہ اپنی اولا دکو کیونکہ جو چیز ہماری شریعت میں ممنوع اور ہمارے طریقہ میں مکر وہ ہواس کیلئے میں کب کسی کو اجازت دے سکتا ہوں۔ میں اپنے تنیک گنا ہگار جانتا ہوں اور ہمیشہ اسی دھیان میں ہوں کہ راگ سننے سے تو بہ کروں جو لوگ راگ نہیں سنتے ہیں میں انہیں اپنے سے اچھا جانتا ہوں۔' ۲۳۲

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو تبھی موسیقی نہیں سی ۔ البتہ آپ کی مجلس میں بھی تبھی کوئی شاعر اینے اشعار خوش گلوئی ہے سنادیتا تھا۔ آپ کے ایک مرید شیخ محمد اسلعیل صاحب سرساوی جوصوفیا نہ طرز کے آدمی ہیں کی ایک روایت ہے کہ میں چونکہ قوالی سن لیا کرتا تھا ایک دفعہ حضور نے مجھے فرمایا۔ میاں اسلمیل! قوالی کی لذت کتی دیر رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور کچھ بھی نہیں جب تک سنتے رہو۔ فرمایا۔ ہم تو جا ہتے ہیں کہ وہ لذت ہوجو ہمیشہ قائم رہے۔ اس طرح حضور نے موسیقی کی اس کمی کا اظہار فرمایا جے صوفی کمال سمجھ رہے تھے۔

# اُردوعلم ادب پرآپ کا احسان

حضرت خواجہ میر در دکوعر بی ، اُردو ، فارسی میں کامل دستگاہ تھی۔ اُردوز بان پر آپ کا بڑا احسان تھا کہ آپ نے اس زبان کوصاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں :

''اےاُردوگھبرانانہیں تو فقیروں کالگایا ہوا پودا ہے خوب پھلے پھولے گی۔ تو پروان چڑھے گی۔ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن حدیث تیری آغوش میں آ کرآرام کریں گے۔ بادشاہی قانون اور حکیموں کی طباعت تجھ میں آجائے گی اور تو سارے ہندوستان کی زبان مانی جائے گی۔''۲۵

یہ ایک پیشگوئی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوئی جبکہ قر آن وحدیث نے آ کرآ رام حاصل کیا۔

باره دری میں مہینه میں ایک دود فعه مشاعره ضرور ہوجایا کرتا تھا۔ میرحسن دہلوی جھمن لال، شاہ محدی، شخ محمد قیام، حکیم ثناء الله خان، لطیف علی، میر زااسلعیل، شخ محمد بقا،محمد پناه خان، لاله مکند لال، میر زامحمد جان، لاله نرائین داس، علی نقی وغیره شاعری میں اُن کے شاگر دیتھے۔

#### وفات

حضرت خواجہ میر در د صاحب اپنی پیشگوئی کے مطابق ۱۹۹۱ ہجری میں صفر ۲۴ کو صبح صادق کے وقت ۲۸ برس کی عمر میں عالم قدسی کی طرف رحلت فر ما گئے ۔ آپ کو آپ کے والد کے دا ہنے پہلو میں دفن کیا گیا۔

# آ پ کی اولا د

آ پ کا ایک ہی فرزندتھا جس کا نام خواجہ صاحب میراور لقب ضیاءالناصراور آلم تخلص تھااور آپ

کی دوصاحبزا دیان تھیں ۔ایک براتی بیگم صاحبہ تھیں اور دوسری زینت النساء بیگم صاحبہ تھیں ۔

خواجہ میر در دصاحب کی وفات کے بعدان کے بھائی خواجہ ظہورالناصر سیّد میر اثر صاحب ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے اور صفر <u>1۲۰۹</u> ہجری میں وفات یائی۔

ان کی ایک ہی دختر تھیں جس کا نام بیگا جان تھا۔ جس کی شادی نواب سیّد اسداللّہ خان بن نواب سیّد جعفر علی خان صاحب سے ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد خواجہ سیّد ضیاء النّا صر المعروف بہ سیّد صاحب میر۔ متخلص بہ آتم آپ کے خلیفہ ہوئے۔ آپ کی وفات ۲۱ جمادی الآخر ۱۲۱۵ ہجری کو ہوئی۔ خواجہ میر در دصاحب کے یا ئیں میں دفن ہوئے۔

## ان کی اولا د

ان کے ایک صاحبز ا دے میرمحمر بخش نام اورایک صاحبز ا دی بی امانی بیگم خیس ۔

## ميرمحمر بخش

میر محمہ بخش صاحب جوحضرت خواجہ میر در د کے پوتے تھے۔ بڑینی نامی جگہ میں کمپنی کی حکومت کی طرف سے حاکم تھے۔ ان کے پاس ایک نوکر تھا جس نے چوری کی اور گرفتا رہوا اسے خیال تھا کہ میر اما لک میری مدد کرے گا مگر آپ نے فرمایا کہ میں چور کا حامی نہیں ہوں اسے سز اہو گئ وہ قید سے جب آزاد ہوا اس نے آپ کو آپ ہی کی تلوار سے سوتے میں قتل کر دیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کل تمیں برس کی تھی۔ ان کی لاش د ہلی لائی گی اور خاندانی قبرستان میں دفن ہوئی۔

# ا ما نی بیگم صاحبه

امانی بیگم صاحبہ خواجہ صاحب میر کی بیٹی تھیں مگران کی والدہ میر مجمد بخش صاحب کی والدہ نتھیں بلکہ بی عزت النساء صاحبہ جوائم سلمہ کر کے مشہور تھیں اور خواجہ صاحب میر صاحب کی دوسری بیوی تھیں کے بطن سے تھیں ۔اٹھوانسی پیدا ہوئی تھیں مگر لمبی عمر پائی۔ سامی اہجری کو پیدا ہوئیں اور سامی اہجری میں اار بچے الاقرال کو وفات یائی۔

#### خواجه محرنصيرصا حب

خواجہ میر درد کے بعد ان کے بھائی صاحب ان کے جانشین ہوئے پھر خواجہ میر درد کے بیٹے جانشین ہوئے۔خواجہ میر درد کے پوتے میر محمد بخش صاحب اپنے باپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے اس کے بعد ان کے ہاں اولا دنرینہ نہ ہوئی اور نہ میر محمد بخش صاحب ہی کی کوئی اولا دھی۔ اس لئے خلافت کا مسئلہ پچھا کجھن میں پڑگیا مگر اس کاحل یہ پیدا ہوا کہ خلافت خواجہ میر دردصاحب کی لڑکی کی اولا دمیں منتقل کی جائے چنا نچہ خواجہ صاحب کی دولڑکیاں تھیں بڑی کا نام براتی بیگم تھا جن کی شادی مولوی عبدالحی صاحب سے ہوئی تھی جوخواجہ میر درد صاحب کے چھازاد بھائی تھے۔مولوی عبدالحی صاحب کی جائے بنارس کے صاحب تھے۔ ہوئی تھی۔ آپ نے بنارس کے صاحب کا تعقد بھی خریدا تھا۔

# ناصري گنج

ایک قصبہ خواجہ محمد ناصرصاحب کی یادگار کے طور پر آباد کیا تھا جس کا نام ناصری گئخ رکھا۔ جب تک وہ زندہ رہے اپنی بیوی کوایک ہزار روپیہ ماہانہ بھیجا کرتے تھےوہ ایک ہی دن میں اسے بانٹ کرختم کردیتیں ۔ چاندی کے روپے تقسیم کرتے کرتے ہاتھ کا لے ہوجاتے تو آپ فر ماتیں:

''خدااس سفید ڈائن کی محبت کسی مسلمان کو نہ دے۔ جس طرح اس کے چھونے سے ہاتھ کالے ہوجاتے ہیں۔اسی طرح اس کی محبت سے آدمی کا دل سیاہ ہوجا تا ہے۔''

مولوی عبدالحی صاحب لا ولد فوت ہو گئے۔ ناصری گنج کاعلاقہ از روئے وصیت اپنے ورثاء میں تقسیم کر گئے ۔ جس میں سے اب تک ایک گاؤں کا بڑا حصہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی اولا دکے یاس موجود ہے اور کچھ تھوڑ اسا بِک بھی گیا ہے۔

# زينت النساء بيكم

زینت النساء بیگم دوسری صاحبز ا دی کی شا دی میرکلّو صاحب سے ہوئی تھی ۔ جومیرنعمان بدخشانی

کی اولا دمیں سے تھے۔ میرنعمان صاحب بڑے مرتبہ کے درویش تھے۔ ان کا ذکر شخ عبدالقدوس صاحب گنگوہی چشتی صابری کے مکتوبات میں بکثرت ملتا ہے۔ ان کا مقبرہ بھی آگرہ میں اب تک موجود ہے۔خواجہ شاہ محمر نصیر صاحب زینت النساء بنت خواجہ میر در درجمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ 199 ہجری میں پیدا ہوئے تھے خواجہ محمد نصیر صاحب اپنے ماموں کے لاولدرہ جانے کی وجہ سے خلیفہ بنائے گئے۔ خواجہ محمد نصیر صاحب بھی شاعر تھے اور رنج تخلص کیا کرتے تھے۔

خواجہ رنج صاحب کو بھی فنِ موسیقی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ہمت خان گویّا جو دہلی کا ممتاز ترین گویہ تھااپنا گا نابغرض اصلاح حضرت رنج کوسنایا کرتا تھا۔

خواجہ محرنصیرصا حب نے خواجہ میر در دصا حب کے خاندان کے مفصل حالات پرایک کتاب کھی تھی جوافسوس ہے غدر کے <u>۸۵</u>ء میں تلف ہوگئ ۔

ب سیر کی وفات ۱ شوال کو ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ که که وفات پرمومن خان نے بیتاریخ لکھی۔

ثولجہ محمد نصیر کی فات اسلام کی میں ہوئی۔ ان کی وفات فکر بلندم رہ جنت ماوی گرفت گفت بمومن ملک خواجہ محمد نصیر گفت درد عجوجا گرفت

ان کی عمر بہتر سال کی ہوئی۔ آپ خواجہ صاحب میر اپنے ماموں کے پہلو میں دفن ہوئے۔ان کےاشعار میں سےایک شعر بطور نمونہ درج کرتا ہوں۔

> خط د کیھ کر ادھر تو میرا دم اُلٹ گیا قاصد ادھر بدیدہ رہنم اُلٹ گیا خواجہ سی**رمحمر نصیرصا حب کی اولا د**

آپ کی دو ہیویاں تھیں پہلی ہیوی ہے ایک لڑکا خواجہ سیّد ناصر جان اور دختر بی نصیرہ بیگم صاحبہ دوہی اولا دیں ہوئیں ۔ دوسری ہیوی ہے دوصا حبز ادیاں پیدا ہوئیں ایک کا نام اشرف النساء بیگم صاحبہ اور دوسری کا انجمن النساء بیگم صاحبہ تھا۔

#### خواجه ستيرنا صرجان

خواجہ سیّد ناصر جان جو آپ کے صاحبز ادے تھے کی شادی خواجہ میر در دصاحب کی پوتی امانی بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی۔ آپ کوفنِ ریاضی میں صاحبہ سے ہوئی تھی۔ میر ناصر جان بھی شاعر تھے اور اپناتخلص محزون کرتے تھے۔ آپ کوفنِ ریاضی میں بڑا کمال حاصل تھا۔ بیملم آپ نے نواب فرید الدین احمد خان صاحب ہمدانی دہلوی سے حاصل کیا تھا۔ آپ اسی فن ریاضی کی وجہ سے سرکار کمپنی کے بعض حکام کی نظروں میں بہت معزز تھے اور انہوں نے آپ اسی فن ریاضی کی وجہ سے سرکار کمپنی کے بعض حکام کی نظروں میں بہت معزز تھے اور انہوں نے آپ کو گڑینی میں منصف مقرر کرا دیا تھا۔ جہاں وہ ۱۳ جنوری ۲۸۸ ماء مطابق ۲ رمضان ۲۲۹ اھ میں فوت ہوگئے۔

ان کا خیال تھا کہ میں اپنے بزرگوں کی سب کتا ہیں خود شائع کروں گا چنا نچہ آپ نے اس غرض کے لئے ایک مطبع بھی خرید لیا تھا مگر موت نے مہلت نہ دی۔ان کی شاعری کے نمونہ کے لئے ایک شعر یہاں درج کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔

نہ تو نامہ ہی نہ پیغام زبانی آیا میں مرون تجھے یارانِ وطن بھول گئے۔ آپکی لاش وہاں سے دہلی لائی گئی اور خاندانی قبرستان میں دفن کی گئی۔

# صاحبزادي بينصيره بيكم صاحبه

صاحبزادی بی نصیرہ بیگم صاحبہ کی شادی نواب خان دوران خان صاحب کے بوتے میر ہاشم علی صاحب کے ساتھ ہوئی جوایک صیح النسب سیّد تھے۔

#### خواجه ميرنا صراميرصاحب

ان کے بطن سے ایک صاحبز اد بے خواجہ ناصرا میرصاحب پیدا ہوئے اور ایک دختر فرحت النساء بیگم پیدا ہوئیں۔ میر ناصرا میرصاحب کی شادی میر بھکاری صاحب کی دختر بلنداختر سے ہوئی۔ جن کا نام سیّد ناصر وزیر تھا۔ نام سعیدہ بیّم صاحبہ تھا۔ ان کے بطن سے ایک صاحبز ادہ پیدا ہوئے۔ جن کا نام سیّد ناصر وزیر تھا۔ خواجہ ناصرا میرصاحب نے ایک اور شادی بھی کی تھی جو میرشفیج احمد صاحب ساکن فراشخانہ کی دختر بلند

اختر سے ہوئی۔ان محتر مہ کانام بی بی روش آ راء بیگم صاحبہ تھا۔ان کے بطن سے وہ عظیم الثان ہزرگ پیدا ہوا جو اس مقدس امانت کو جو بخارا سے لائی گئی تھی۔ اپنی صُلب میں اٹھائے ہوئے تھا اور سلسلہ بیدا مانت متقل ہوتی آئی تھی اور انقلاب آفرین زمانہ میں شاید خدا نے اس کے طفیل سے اس خاندان کو محفوظ رکھا۔ یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، آپ کی دو ہمشیرگان بھی تھیں۔ جن کے نام رفعت النساء بیگم صاحبہ اور انجمن آ راء بیگم صاحبہ تھے۔ پہلی کی شادی قصبہ جلیسر میں پیر جی بشیر الدین صاحب ولد مولوی عبد القیوم ساحب دہلوی کے بشیر الدین صاحب ولد مولوی عبد القیوم صاحب دہلوی سے ہوئی اور دوسری کی شادی مولوی محمد وہلوی کے نواسے تھا ور بھو پال میں رہتے تھے۔ سیّد محمد شعر کی وفات کے بعد پھر خلافت کا مسکلہ اٹھا کیونکہ ان کے بیٹے تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اس سیّد محمد نہ ہوئی وفات کے بعد پھر خلافت کا مسکلہ اٹھا کیونکہ ان کے بیٹے تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اس لئے مشورہ کے بعد یہ قرار پایا کہ بی امانی بیگم سے پوچھا جائے جو خواجہ میر در دصاحب کی پوتی اس لئے مشورہ کے بعد یہ قرار پایا کہ بی امانی بیگم سے پوچھا جائے جو خواجہ میر در دصاحب کی پوتی تھیں۔ تمام مشائخ ڈیوڑھی برجمع ہوئے اور بیسوال کیا۔ آپ نے نفر مایا:

''جس رتبہ کے ہزرگ خواجہ میر در دصاحب اور میر اثر صاحب اور میر ہے والد خواجہ صاحب میر سے و بیا تو اب خاندان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر سے تو میر ہے شوہر مولوی ناصر جان مگر وہ رحلت فرما چکے ہیں۔ اب رسمی سجادہ نشین باقی رہ گئے ہیں۔ وہ میں اپنے داماد کو دلوانی نہیں چاہتی۔ میر ہزد کیک میاں ناصرا میر خواجہ محمد نصیر صاحب کے نواسہ گدی پر بھا دینے جائیں۔''

چنانچہ بی امانی بیگم کے اِس ارشاد کوسب نے قبول کیا اور خواجہ ناصر امیر خلیفہ منتخب ہو گئے اور یہاں سے خلافت اور درویشی اور طریقہ محمد میر کا سلسلہ منتقل ہو کر بالکل ایک دوسرے خاندان میں آگیا جو ماں کی طرف سے حضرت خواجہ میر در د کا خاندان تھا اور باپ کی طرف سے نواب خانِ دوران کا خاندان تھا۔

حضرت خواجہ میر درد کی پوتی بی امانی بیگم کاار شاد قابل غور ہے کہ انہوں نے کس اخلاص سے امرِ خلافت کا فیصلہ فر مایا اور جوحقد ارتقااس کا نام لیا یعنی جس میں اہلیت تھی اور پیمنشاء الہی کے ماتحت ہوا کیونکہ آخر پیمنلافت محمد بید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی روشنی میں ختم ہوجانے والی تھی اس کا ظہور ابتدائی

اس رنگ میں ہوا۔ پہلا انقالِ خلافتِ محمدیہ باپ کے سلسلہ میں منقطع ہو کربٹی کے خاندان میں چلا گیا اور حضرت ناصرامیر پرختم ہو گیااس سلسلہ میں وہی آخری خلیفہ تھے۔

اس لئے قبل اس کے کہ ہم نواب خانِ دوران کے خاندان کا ذکر کریں ہم خواجہ میر درد کے خاندان کے ذکر کوختم کردیتے ہیں تا کہ یکجائی طور پرنظر ڈالی جا سکے۔

اگر چہا میک رنگ کی خلافت بعد میں بھی جاری رہی اور ہے مگر بیصرف عرس وغیرہ کرانے کے لئے ہے دیا نچہ خواجہ نا صرامیر کے بعدان کے بیٹے نا صروز برخلیفہ ہوئے اورا ببھی نا صرعز برخلیفہ ہیں۔



# شجره نسب حضرت خواجه میر در دصاحب وحضرت خواجه محمر ناصرصاحب

تمبرا

|                                | i  |                        | i  |                              |    |                                      |     |
|--------------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| ۴ .                            |    | ٣                      |    | ٢                            |    | 1                                    |     |
| خواجه فتح الله خان             | بن | نوابروش الدوله         | بن | خواجه محمرنا صر              | بن | خواجه مير در د                       |     |
| ۸                              |    |                        |    | 4                            |    | ۵                                    |     |
| خواجه ميرك                     | بن | خواجه سلطان احمر       | بن | خواجه عوض بخارى              | بن | خواجه محمرطا هر                      | بن  |
| Ir                             |    | 11                     |    | 1+                           |    | 9                                    |     |
| خواجه عبدالله                  | بن | خواجه شعبان            | بن | خواجه قاسم                   | بن | سلطان احمدثانی                       | بن  |
| 17                             |    | 10                     |    | 16                           |    | ١٣                                   |     |
| خواجه جلال الدين بخارى         | بن | خواجه عبدالله بخارى    | بن | حضرت بهاؤالدين نقشبند        | بن | خواجهزين العابدين                    | بن  |
| <b>r</b> •                     |    | 19                     |    | IA                           |    | 1∠                                   |     |
| سيدعبدالله                     | بن | سيدحسين اكبر           | بن | سيدحسين ملقب بمجبوب          | بن | سيد كمال الدين بخاري                 | بن. |
| 44                             |    | 711                    |    | 77                           |    | ۲۱                                   |     |
| سيد حسين مقبول                 | بن | سيدمحموداعلى           | بن | سيديلاق                      | بن | سيدفخرالدين                          | بن  |
| 1/1                            |    | 1′2                    |    | 74                           |    | 10                                   |     |
| ۲۸<br>سیدجامع<br>ریب           | بن | 42<br>سيدعبدالله<br>سد | بن | سيد حسين محر <sup>ن</sup> قى | بن | سيد حسين محمر تق<br>سيد حسين محمر تق | بن  |
| I FF                           |    | r i                    |    | ۳.                           |    | 79                                   |     |
| امام على فقى<br>امام على فقى أ | بن | امام على تفقُّ         | بن | امام حسن عسكري               | بن | سيدعلى اكبر                          | بن  |
| ٣٧                             |    | ra                     |    | ٣٣                           |    | ٣٣                                   |     |
| امام با قرَّ                   | بن | ۳۵<br>امام جعفر        | بن | امام موسىٰ كاظم              | بن | امام موسیٰ رضا                       | بن  |
| <i>۲</i> ٠٠                    |    | ٣٩                     |    | ۳۸                           |    | ٣2                                   |     |
| ا بوطالبٌ                      | بن | حضرت عليَّ             | بن | امام حسين                    | بن | امام زین العابدین                    | بن  |

اس طرح انتالیسویں بیثت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواجہ میر در درحمة اللہ علیہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ بیشجرہ تفصیلات کا حامل نہیں ہے۔

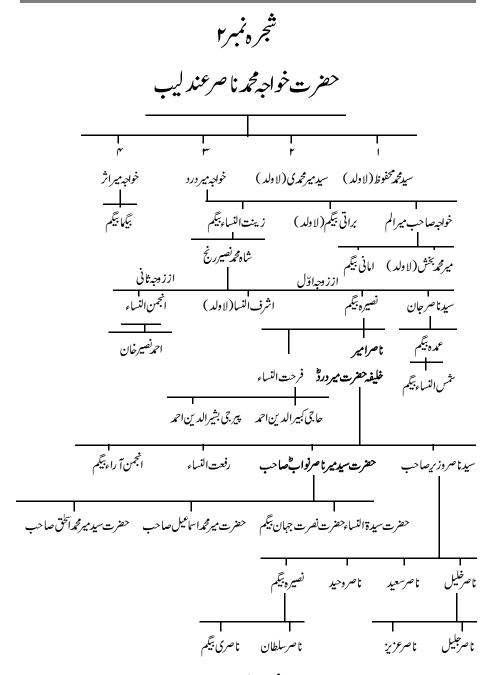

نوٹ: حضرت میر ناصرنواب صاحب سے جونسل چلی اس کا نقشہ دوسری جگہ دیا جائے گا۔

# توضيح

- ا۔ بی بی زینت النساء بیگم صاحبہ جو حضرت خواجہ میر درد کی دوسری بیٹی تھیں وہ شاہ محمر نصیر کی والدہ تھیں اور شاہ محمد نصیر کے نواسہ ناصرا میر تھے جن کے دو بیٹے ہوئے ایک ناصر وزیر اور دوسرے حضرت میر ناصر نواب صاحب جن کو حضرت میسی موعود علیه السلام کے خسر اور آپ کی اولا د کے نانا ہونے کا فخر حاصل ہوا اور جن کے وجود با جود کے ذریعیہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیما السلام کا وجود دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں خُدید ہَدِیہ قبی فرما یا اور آپ کو نعمت عظمیٰ قرار دیا جس کی تصریحات اپنے مقام پر آئیں گی۔
- ۲۔ خواجہ میر در د کا جوخاندان کہلاتا ہے وہ ان کی بیٹیوں سے ہی چلا ہے کیونکہ خواجہ میر در د کے بیٹے ضاءالناصر سے کوئی نرینہ اولا زہیں چلی ۔
- س۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے دُرھیال کے خاندان کا جوشجرہ ہم کو دستیاب ہوسکا وہ نواب خانِ دورانِ خان مصور جنگ سے شروع ہوتا ہے او پرمور ثانِ اعلیٰ حضرت علا وَالدین عطار ؓ نقشبندی ہیں۔
- ۳۔ نواب خانِ دوران منصور جنگ کے ناناعزیز میرزا گوکلتاش تھے جوافواجِ مغلبّه میں شاہشاہ اکبر کے زانہ سے افواج مغلبّه کے کمانڈرانچیف تھے اوران کو خانِ زمان کا خطاب بھی تھا اور تاریخ ہند میں ان کے ذکر سے صفحات کے صفحات پُر ہیں۔
- ۔ نواب خانِ زمان کے چھوٹے بھائی نواب اعظم خان تھے جوخود بھی افواج مغلیّہ کے ارکان حرب میں سے تھے اور تاریخ ان کے ذکر کو بھی محفوظ رکھنے پر مجبور ہے۔
- ۲۔ نواب خانِ دوران کے دو بھائی تھے۔ایک کا نام مظفر خان تھا۔ جوصوبہ دار گجرات بھی رہ چکے تھے۔ اور بعد میں افسر بارود خانہ مقرر ہو گئے تھے۔ ان کے عہدہ کا نام میر آتش تھا۔ دوسرے بھائی خواجہ جعفر تھے جو درویثی کے رنگ میں تھے۔تاریخ ہند مصنفہ مولوی ذکاء اللہ صاحب میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
   ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔
  - ے۔ نواب خانِ دوران کے زمانہ میں ار کان حرب حسب ذیل تھے۔ الف مصصام اللہ ولہ امیرالا مراءنواب خان دَوران مصور جنگ بخشی اوّل

ب ـ نواب اعتما دالد وله معز الدين خان يخشى دوم

ج ۔ نواب روشن الدّ وله رستم جنگ بخشی سوم

د۔ سید صلابت خان بخشی چہارم

#### حوالهجات

ل حيات النبي حصه اوّل صفحة ٢٣،٧٥

ع بيانِ واقع ع

س تذکره صفحه ۲۲،۲۱ بحواله برایین احمد بیرحسه چهارم صفحه ۵۰ حاشیه درجاشیه

س تذكره صفح ۲۳،۲۳ كتاب البريي صفح ۱۶۲ تا ۱۹۷

ه تذکره صفحه ۲۷،۷۷ وبرا بین احمد بیرحصه جهارم صفحه ۴،۵۰۳،۵

ميخانه در دصفحه ۱۲۸

کے میخانہ در دصفحہ ۱۲۸

<u>۸</u> ناله عندلیب صفحه ۲

و آب حیات صفحہ ۸۸

ول آب حیات صفحه ۹۳

ال حاشية بعات صفحه ٩

ل نالەعندلىب صفحة

سل نالەعندلىب صفحە

المالي المعندليب صفحه ٢٠٧

۵۱ میخانه در دصفحه ۹۲

۲۱ دیکھونذ کر ہ شعرائے ہندمصنفہ میرحسن دہلوی (مصنفہ مولوی حبیب الرحمٰن شروانی انجمن ترقی اردو

کے تذکرہ صفحہ ۳۸

٨ل تذكره ايديش اوّل صفحه ٧

ول میخانه در دصفحه ۱۲۵ تاصفحه ۱۲۸

۲۰ در مثین

ال خطبهالهامية شخها كا

۲۲ تذكره صفحه ۱۹ وصفحه ۱۹ وق كينه كمالات اسلام صفحه ۲۲ ۵ ۲۲ ۲۲

۳۲ تذکره صفحه ۲۳

۳۲ میخانه در د صفحه ۱۵۰

۲۵ میخانه در دصفحه ۱۵۳

# امیرالامراءصمصام الدّ وله نواب خانِ دَوران بها درمیر نجنش منصور جنگ کمانڈ رانجیف افواج مغلتہ

### حضرت میرنا صرنواب صاحبؓ کاجدٌی خاندان

اس وقت تک ہم نے حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے نھیال کے خاندان کا ذکر کیا تھااب ہم آپ کے ددھیال کامخضر ذکر کریں گے۔

### نواب خانِ دَ وران

حضرت میر ناصرنواب صاحب کے جدی ہزرگوں کا سلسلہ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس سلسلہ کی درمیانی کڑیوں کی مئیں تلاش نہیں کر سکا۔ گراس سلسلہ میں سب سے قریب کے زمانے میں جس نا مور ہزرگ کا پہتہ چلتا ہے وہ نواب خانِ دَوران ہیں۔ نواب خانِ دَوران کا اصلی نام خواجہ محمد عاصم تھا اور ان کے والد کا نام خواجہ محمد قاسم تھا گرتا ریخ ہند مصنفہ مولوی ذکاء اللہ صاحب جلد دہم مطبوعہ ۱۹۸ء کے صفحہ ۹۵ پر ان کا اصلی نام خواجہ حسن خان لکھا ہے گر میرا خیال ہے کہ خواجہ محمد عاصم زیادہ درست اور سے کا معلوم ہوتا ہے اور سیر المتاخرین جلد ۲ صفحہ ۱۱ پر خواجہ عاصم ہی نام کھا ہے۔ مغلتیہ سلطنت میں سا دات کرام کوفوج میں ہڑے مناصب بآسانی مل جایا کرتے تھے۔ تاریخی کھا ہے۔ مغلتیہ سلطنت میں سا دات کرام کوفوج میں ہو جانے سے بہت سی قیتی اور تاریخی معلومات دنیا کا غذات اور قلمی و فائق کے غدر میں کھا ہے۔ مہت سی قیتی اور تاریخی معلومات دنیا کا غذات اور قلمی و فائق کے غدر میں کھراء میں گم ہو جانے سے بہت سی قیتی اور تاریخی معلومات دنیا کے نا پید ہوگئیں۔

اس لئے ہمارے لئے یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوگا کہ یہ خاندان جوحضرت علاء الدین عطارؓ کا خاندان تھا، کب وار دِ ہند ہوا۔ گر قرائن اس قدر بتلاتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند یہ میں حضرت علاؤالدین عطار خواجہ مجمہ ناصر سے گیارہ پشت اُوپر کے ہزرگوں میں سے ہیں۔ اس طرح خواجہ میر درد کے خاندان کو حضرت عطارؓ سے تعلق ارادت تھا۔ پھر سلسلہ نسب میں دونوں خاندانِ سادات میں سے تھے۔ اس لئے قیاس یہی ہے کہ پچھ نہ پچھ تعلق رشتہ داری پہلے سے چلا آتا ہوگا۔ لیکن تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ نواب خانی دوران کے نانا جو پہلے اکبر پھر بہا در شاہ اور پھر عزیز میرزا گو کلتا ش معزالدین جہاندار شاہ کے زمانے میں فوج کے اعلی عہدے دار تھے۔ معزالدین جہاندار شاہ کے مزاج میں اُن کو ہڑا دخل تھا اور جو چاہتے تھے با دشاہ سے کراتے تھے۔ گو کلتا ش خان اُن کا خطاب تھا اور وہ جا ہے تھے اور جو چاہتے تھے با دشاہ سے کراتے تھے۔ گو کلتا ش خان اُن کا خطاب تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ چنانچے مولوی ذکاء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ''با دشاہ کا ایمان تھا کہ وہ گو کلتا ش

خان کی خاطر داری کرے۔اس لئے وہ ذوالفقارخان کی کچھ نہ سنتا تھا''۔لے

اسی طرح سیرالمتاخرین نے بھی لکھا ہے کہ معز الدین جہاندار شاہ نے گوکلتاش کوخانِ جہان کا خطاب دیا تھااوراس پر جواعتاد تھااس میں روز بروزاضا فہ کرتا جاتا تھا۔ ع

خان جہان گوکلتاش کو بادشاہ کسی وقت اپنے سے الگنہیں کرتا تھا اس لئے جب فرخ سیر جہاندار شاہ سے لڑنے کے لئے آیا تو اس وقت ۱۲/ ذیقعدہ سمری اللہ دوشنبہ کی شب کے دو بجے جہاندار شاہ شاہجہان آباد سے لڑنے کے لئے اکبر آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ہراول کی فوج کا افسر ذوالفقار خان تھا۔ گوکلتاش خان جہاندار کے ساتھ تھا۔ سترائتی ہزار فوج ساتھ تھی۔ سع

### فرخ سیراور جها ندارشاه کی جنگ

۱۴٪ ذی الحج کومیدانِ جنگ میں دونوطرف کی فوجیں جم گئیں۔خانِ جہان بمع اعظم خان و جانی خان ہمراہیان کے دستِ راست پر تھے۔اُن کے مقابل پر خانِ زمان اور جھیلہ رام ٹھا کرصف آرا ہوئے۔ سمج

جنگ نے نازک صورت اختیار کرلی خانِ جہان جہا ندارشاہ کی طرف جارہے تھے کہ خان زمان اور جھیلہ رام کمین گاہ سے نکل کر حملہ آور ہوئے اور خانِ جہان کو مجروح اُور بے دست و پا کر دیا۔ ہے

چونکہ تاریخ میں اس واقعہ کے بعد خانِ جہان کا ذکر نہیں آتا۔ اس لئے اغلب خیال ہے کہ وہ زخموں سے چور ہوکر مرگئے۔ میں لکھ چکا ہوں کہ خان جہان کے ساتھ جوافسرانِ فوج اعظم خان اور جانی خان سے المتاخرین کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ گوکلتاش خان کے بھائی شے۔ اعظم خان کے متعلق سیرالمتاخرین کے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ گوکلتاش خان کے بھائی شے۔ لئے۔ وہ بھی اِس جنگ میں زخمی ہوکر مارے گئے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نواب خانِ دَوران کے دیگر عزیز رشتہ دارا کبر و بہا درشاہ کے زمانے یا اس سے بھی پہلے سے حکومت کے مناصبِ جلیلہ پر فائز تھے۔ بادشا ہانِ وقت کوان پر پوراپورااعقا دتھا اور باوجوداس کے کہ وہ زمانہ وساوس اور فتنہ سازی کا زمانہ تھا۔ گران لوگوں کا مقام اس قدرمضبوط تھا کہ ان کوکسی قتم کا خطرہ بھی دامن گیرنہ ہوا۔

#### خانِ دَ وران خان

اغلباً بہادر شاہ کے زمانہ میں فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔اُن کے ابتدائی مناصب کاعلم نہیں۔ جب فرخ سیر جہاندار شاہ سے لڑنے آیا۔ اُس وقت خانِ دَوران کا منصب بیخ ہزاری تھا۔ معز الدین جہاندار شاہ نے اُس وقت خانِ دَوران کا منصب بڑھا کر ہفت ہزاری بنادیا نیز جب تک وہ بیخ ہزاری مخت ہزاری بنادیا نیز جب تک وہ بیخ ہزاری مخت ہزاری ہونے کے ساتھ ہی شھے۔اُس وقت تک وہ اپنے اصلی نام ہی سے یاد کئے جاتے تھے۔گر ہفت ہزاری ہونے کے ساتھ ہی اُن کو خانِ دَوران کا خطاب دیا گیا۔

میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اُن کے نانا جوابھی زندہ تھے اوران کوخانِ جہان کا خطاب تھااس لئے اسی مناسبت سے اُن کوخانِ دَ وران کا خطاب دیا گیا اور اپنے شاہزاد سے کا بھی اُن کومر بی تجویز کیا اور تمام فوج اور تو پے خانے کا اختیار دیا گیا۔ کے

اگر چه خان جهان مرگیا۔ گرخانِ دَوران کا دُنکه بدستور بجتار ہا۔ خانِ دَوران خان متعددلڑا ئیوں میں لڑتا رہا۔ گر جها ندارشاہ کوشکست ہوئی اوراس شکست کا اصل سبب بدنظمی اورافسران کی بداعتادی تھی۔ اس کے نتیجہ میں فرخ سیر بادشاہ ہوگیا۔ فرخ سیر نے اپنے وفا داروں کو نئے منصب اور خطابات دیئے۔ چنا نچہ سیّدعبداللّٰد خان قطب الملک یار وفا دار ظفر جنگ کا خطاب ملا۔ ہفت ہزاری ہفت ہزار سوار، دواسپہ سہ اسپہ کا منصب اور وزارت عظمی دی گئی۔ سیّد حسین علی خان کو امیر الامراء بہا در فیروز جنگ ہفت ہزاری ہفت ہزاری ہفت ہزار کا منصب اور وزارت کا کھیا۔ اور میر بخشی مجمدا مین خان کو اعتاد الدولہ کا خطاب ہزاری ہزار جنگ منصب نظام الملک فئے جنگ کا خطاب اور دکن کا صوبہ دار مقرر کیا۔

قاضی عبدالله تو رانی کو خانخا نال میر جمله کا خطاب، ہفت ہزاری اور ہفت ہزارسوار کا منصب ملا۔ ۸

اس سلسلہ میں جہاندارشاہ کے مقربین نے بھی کسی نہ کسی طرح عذر معذرت کر کے رسوخ حاصل کیا۔ چنانچینواب خانِ دَوران کوصمصام الدولہ خانِ دَوران کا خطاب عطا ہوااور منصب ہفت ہزارشش ہزار سوارعطا ہوا۔ 9

فرخ سیر کے زمانے میں بھی صمصام الدولہ نواب خانِ وَورانِ خانِ کا ستارہ عروج پر چڑھتا چلا

گیا۔ بادشاہ کے مزاج میں اُن کو بڑا دخل ہوا۔ وسمالا ہجری ۸/ ذیقعدہ بروز یک شنبہ کا تقرر ہاجی راؤ مر ہٹہ کی سرکو بی کیلئے ہوااس وقت ان کے خطابات میں مزیدا ضافہ ہو چکا تھااور وہ امیر الا مراءاور منصور جنگ کے گراں قدر خطابات کے حامل ہو چکے تھے اور اب ان کا نام نامی اس طرح لکھا جاتا تھا۔ امیر الا مراء صمصام الدولہ خانِ دَوران خان بہا در، منصور جنگ اس وقت نواب خانِ دَوران کی بیہ عظمت تھی کہ وہ بادشاہ کے علم کے بغیر گورزوں تک کے عزل ونصب کے احکام جاری کر دیتے تھے۔ ملے

#### امیرالامراء کےمعاصرین

امیرالامراء کالقب معمولی لقب نہ تھا اور یہ ہر کس وناکس کونہیں دیا جاتا تھا۔ قطب الملک، نظام الملک، آصف جاہ اوّل جیسے بڑے بڑے بڑے عمائدین نواب خانِ دَوران کے معاصرین میں سے تھے۔ اس زمانہ میں نواب روشن الدولہ رستم جنگ بھی ان کے معاصرین میں سے جوخواجہ میر درد کے بزرگوں میں سے تھے۔ نواب روشن الدولہ کا تذکرہ مئیں پہلے کر چکا ہوں۔ مگر یہاں صمصام الدولہ کے ذکر کے ساتھ اس قدر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نواب روشن الدولہ افسر خزانہ تھے۔ کا بل کے محاصیل جو بارہ لاکھ ساتھ اس قدر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نواب روشن الدولہ افسر خزانہ تھے۔ کا بل کے محاصیل جو بارہ لاکھ سالانہ تھا اُنہی کے پاس آتے تھے۔ نواب روشن الدولہ کے گرانے کیلئے ان کے دشمن سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آخر فرخ سیر کے دل میں بھی شک پیدا ہوا تو اس نے روشن الدولہ سے چارج لینے کا کا م بھی صمصام الدولہ کے سپر دکیا اور اس طرح روشن الدولہ کے بعد اُن کو افسر خزانہ اور افسر محاصیل افغانستان بھی مقررکر دیا گیا۔ یا

# فخرالد ولهصوبه دارعظيم آبا دييثنه

فخر الدولہ جونواب روشن الدولہ رستم جنگ کاحقیقی بھائی تھا، بھی حکومت مغلیّہ میں بڑا ہا ارشخض تھا۔ وہ صوبہ عظیم آباد پیٹنہ کا گورنر تھا۔ اس زمانہ کی گورنری ایک مطلق العنان بادشاہ سے کم نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ جب کہ وہ اپنے علاقہ حکومت سے آیا ہوا تھا اس نے خواجہ معتصم سے کوئی ایسا سلوک کیا جو اُسے نا گوارگز را۔خواجہ معتصم ایک باشان وشوکت انسان تھا۔ مگر وہ فقراءاور مشائخ کے رنگ میں رنگین تھا۔ یہ نواب صمصام الدولہ کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بھائی صمصام الدولہ سے اس بے ادبی کا ذکر کیا جسے سن کرصمصام الدولہ اس قدر برہم ہوا کہ فخر الدولہ کو ہاں سے بدل دیا گیا۔ کا

اس سے بآسانی اِس امر کا پیۃ چل سکتا ہے کہ اُس وقت صمصام الدولہ کی کیا طاقت تھی اور اُسے با دشاہ کی طبیعت میں کس قدر دخل تھا۔

# مظفرخان ميرآتشي

الممالیا جمری میں مظفرخان صاحب جونواب خانِ وَوران کے بھائی تھے کومیر آتثی یعنی بارودخانہ کی افسری کا عہدہ سرفراز کیا گیا۔ سل میں البجری میں مرہٹوں نے گجرات اور مالوہ کے صوبوں کو تسخیر کر لیا تھا۔ اُن کی سرکو بی کیلئے مظفرخان میر آتثی کو بھیجا گیا۔ بائیس امیر مع سپاہ کے ساتھ تھے۔ مگر مرہٹوں نے کسی جگہ مظفرخان کے لشکر سے جنگ نہ کی ۔ 1 بالآ خراس فتنہ کی سرکو بی کیلئے ک/ ذیقعدہ 100 ابجری میں صمصام الدولہ خو دمیں چالیس ہزار سوار مع تو پ خانہ کے گئے اور ہندوستان کے بعض عمدہ راج بھی ہمراہ تھے۔ با دشاہ کے حضور صمصام الدولہ کی اس فدر عزت تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی کی بات نہنتا تھا اور جو با دشاہ کے دل میں آتا ، اُسے لکھ بھیجا کرتا تھا۔ ہے

#### محمرشاه كازمانه

فرخ سیر کا زمانہ بھی گذرگیا۔اب محمد شاہ کا زمانہ آگیا۔گرنواب خانِ وَوران ابھی تک بدستور
کمانڈرانچیف افواجِ مغلیّہ تھا۔محمد شاہ بھی اُن کی ہرایک بات مانتا تھا۔ حی کہنا در شاہ نے ہندوستان پر
حملہ کردیا۔تاریج کی عام کتابوں سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہنا در شاہ کا مقابلہ کرنال کے قریب خانِ وَوران
خان سے ہوا گرایک کتاب جس کا نام ہی نا در شاہ ہے اور سوس کیا ، میں لنڈن میں طبع ہوئی تھی اور اب
بالکل نا در ہے اس کا ایک نسخہ ممیں نے جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ریٹائر ڈیج ہائی کورٹ
حیدر آبا ددکن کی لائبر بری میں دیکھا تھا جس میں لکھا ہوا ہے کہ خانِ وَوران نے نا در شاہ کا دود فعہ مقابلہ
کیا۔ایک تو جب کہ وہ کا بل سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہور ہا تھا۔اٹک میں اس سے جنگ ہوئی گر خاطر خواہ کا میا بی نہ ہوئی۔

دوسرے جب نا درخان دہلی کے قریب آگیا تو خانِ دَوران خان اپنے دو بیٹوں سمیت کرنال کے قریب اس سے لڑنے کیلئے نکلا۔ دہلی کے تمام عمائدین اُس وقت اپنے حوصلے ہار چکے تھے۔اطلاع آئی کہ چند قزلباش برہان الملک کے ڈیروں پر ہاتھ مار گئے۔ بیس کر برہان الملک تلوار ٹیک کراُٹھ

کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ:

''صاحب اب کونسی بات باقی ہے جس کا انتظار کیا جائے''

اُسی وفت فوج لے کرلڑنے کوروانہ ہوا۔ نواب خانِ دَوران نے اس واقعہ کی اطلاع بادشاہ کو دی۔ انہوں نے آصف جاہ اوّل کوخر کی۔ آصف جاہ نے کہا پہردن باقی ہے۔ اس لئے ہر ہان الملک کو روکنا چاہئے کیونکہ اُن کالشکر منزلیں مارتا ہوا آیا ہے۔ اس وفت بے موقع جراُت کرنی مناسب نہیں۔
کل تو پخانہ سامنے رکھ کر اور سب لشکر کو تر تیب دے کر بندو بست سے لڑیں۔ بادشاہ نے یہی بات خانِ دَوران کو کہلا بھیجی۔ خانِ دَوران سنتے ہی پگرٹ کراُٹھ بیٹھا اور کہا کہ بڑے حیف کی بات ہے۔ ایسا فان دوران کو کہلا بھیجی۔ خانِ دَوران سنتے ہی پگرٹ کراُٹھ بیٹھا اور کہا کہ بڑے حیف کی بات ہے۔ ایسا ہوائم دسر دار آقا کے نمک پر شار ہونے جائے اور ہم پہلومیں بیٹھا اس کے مرنے کا تماشاد یکھا کریں۔ اُسی وفت ہاتھی پر سوار ہو کرفوج لے کرروانہ ہوا۔ نا درخان کی فوج سے جنگ ہوئی۔ خانِ دَوران خی ہوگئے ۔ قور گی ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء ہوگئے ۔ قور ٹی ہی دیر میں تمام ڈیر سے خیے لئے گئے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء ہوگئے ۔ قور ڈی ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء ہوگئے ۔ قور ٹی ہوئی تو بادشاہ کی طرف سے خواجہ سراء ہوگئے ۔ خان دَوران خان نے آگھ کھولی اور کہا:

''ہم نے تو اپنا کام کرلیا۔ابتم جانواور تبہارا کام۔مگر کہتے ہیں کہ بادشاہ کو نادر

کے پاس اور نا در کوشہر میں نہ لے جانا''۔ ال

سیرالمتاخرین کےمصنف نے اس سارے واقعہ پراس قدراضا فہ کیا ہے کہ اُس کا بھائی مظفرخان اور اُس کا بڑا لڑکا بھی اس جنگ میں تھا۔ ملاحظہ ہوصفحہ کو اجلد ۲ نا در شاہ مطبوعہ لنڈن میں خانِ وَ وران خان کے دولڑکوں کا ذکر ہے۔

تاریخ اسلام مصنفہ ذاکر حسین جعفر مطبوعہ ۱۳۲۷ ہجری نے صفحہ ۱۳۹ میں لکھا ہے کہ نا درشاہ سے صمصام الدولہ کی فوجوں کی جنگ ۱۳۹ ہے میں کرنال پر ہوئی۔ بیختفر سے واقعات اُن لمبے واقعات سے لئے گئے ہیں تاکہ بیہ ہتلایا جا سکے کہ نواب خانِ دَوران اپنے زمانہ میں کس پابیہ کے آ دمی تھے۔ وہ فوج کے افسراعلی تھے۔ ان کا سارا خاندان نانا، بھائی، بیٹے وغیرہ فوج میں سربر آ وردہ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ ہر وقت حکومت وقت کے لئے فدا کا رانہ جذبہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جان کو تھی پر رکھ کر سلطنت کی مضبوطی کی کوشش کی۔ اُن کے درواز وں پر ہاتھی جھومتے تھے۔ سونے چاندی کی نہریں اُن کے محلات میں بہا کرتی تھیں۔ نوکر چاکر، خدم حشم سب پچھ موجود تھا

اورکسی چیز کی کمی نہھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ نواب خانِ وَ وران کے دوہی بیٹے تھے۔ بڑے کا نام قمرالدین خان تھا جو محمد شاہ کا وزیراعظم تھا اور چھوٹے کا نام احتشام علی خان تھا جوشا ہی محلات کا داروغہ تھا۔ احتشام علی خان کا ذکر مسٹر جیمس فریز رنے اپنی کتاب موسومہ نا در شاہ میں احتشام خان کے نام سے کیا ہے اور امیر الامراء کا خطاب جو اُس وقت سلطنت کے سب سے بڑے آ دمی کو حاصل تھا، اس خاندان سے نکل کر نواب خطاب جو اُس وقت سلطنت کی طرف منتقل ہو گیا اور بالآخریہ خطاب ہی سلطنت کی تباہی کا باعث ہوا۔ بُر ہان آملک کو امید تھی کہ بیخطاب مجھے ملے گا۔ مگر جب آصف جاہ اوّل کوئل گیا تو بر ہان الملک نے وہ پھھ کیا ۔ جو غدّ اربی کے مفہوم میں داخل ہو گیا۔

آخری واقعہ نواب خانِ دَوران کا اس شجاعت اور بہادری کا ثبوت دیتا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی ۔اس کی غیرت نے پیند نہ کیا کہ وہ ہر ہان الملک کی فوج کوموت کے منہ میں جھونک دے۔وہ خود مٹ گیا مگرا پنے خون سے تاریخ میں بیشبت کر گیا۔

ثبت است برجريدهٔ عالم دوام ما

صمصام الدوله دن کوایک بہادر سپاہی تھا اور رات کواس کی مجلس میں علماء شماء، شعراء جمع ہوا کرتے تھے۔ وہ خود بھی شعر وشاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ فرخ سیر بادشاہ کے سامنے آئینہ تھا اور وہ باربار آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے۔ نواب خانِ دَوران خان نے فی البدیہہ ایک غزل کہی جس کا مطلع ہے۔

> سح خورشید لرزال برسه کوئے تو می آید دلِ آئینہ را نازم کہ بر روئے تو می آید

الغرض اس طرح امیرالا مراء صمصام الدوله نواب خانِ دَوران بہا درمیر بخشی منصور جنگ ایک لمبی مدت تک اپنی حکومت کا چار دا نگِ عالم میں دُہل بجوا کر مدت تک اپنی حکومت کا چار دا نگِ عالم میں دُہل بجوا کر معلام میں اُن کی یادگا ایک شاندار مسجد ہے۔اُسی کے ایک پہلو میں اُن کا مرقد بنا ہوا ہے۔رہے نام اللہ کا۔

# مير ہاشم علی صاحب

مئیں لکھ چکا ہوں کہ نواب خانِ دَوران نا درشاہ کی جنگ میں مارے گئے اُن کے ساتھ اُن کے ساتھ اُن کے بھائی مظفر خان اور اُن کے دو بیٹے بھی اس جنگ میں لڑر ہے تھے۔ جن میں سے بڑے کا نام قمرالدین خان اور چھوٹے کا نام اختشام علی خان تھا۔ اختشام علی خان کے بیٹے میر ہاشم علی خان تھے.....میر ہاشم علی خان تے میں ہاشم علی خان کے ساتھ کا نام اختشام علی خان تھے۔ باپ دادا کی جائیداد اُن کے گزار سے کیلئے کا فی ہوئی۔ علی صاحب غالباً کسی سرکاری منصب پر نہ تھے۔ باپ دادا کی جائیداد اُن کے گزار سے کیلئے کا فی ہوئی۔ غدر ہے ہے میں اُن کی عمراسی سال کی ہو چکی تھی اور حضرت میر ناصر نواب صاحب نے اپنی خود نوشت سوانے عمری میں کھا ہے کہ:

'' دادا اسّی سالہ ضعیف تھے اور کچھ جائیداد بھی نہ رکھتے تھے اور جو جائیداد تھی وہ ہمارے خاندان سے جا چکی تھی''۔ کلے

# مير ہاشم علی صاحب کی اولا د

میر ہاشم علی صاحب کے ایک صاحبز ادے تھے جن کا نام خواجہ سیّد ناصرا میر صاحب تھا۔خواجہ سیّد ناصرا میر کی والدہ بی نصیرہ بیگم صاحبہ تھیں جوشاہ محمد نصیر صاحب رنج کی بیٹی تھیں۔ بی نصیرہ بیگم کے بطن اور میر ہاشم علی صاحب کی صلب سے ایک صاحبز ادی فرحت النساء بیگم اور ایک صاحبز ادے یعنی سیّد ناصرا میر صاحب پیدا ہوئے۔فرحت النساء بیگم کی شادی حافظ منیر الدین صاحب سے ہوئی جوقصبہ علیسر میں رہتے تھے۔اُن کے بطن سے دو بیٹے پیدا ہوئے۔جن کا نام حاجی کبیر الدین احمد صاحب اور پیرجی بشیر الدین احمد صاحب اور پیرجی بشیر الدین احمد صاحب ہے۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اِن دونو حضرات کا بفضلہ سلسلہ نسل چل رہا ہے۔

#### سيّدنا صراميرصاحب

سیّد ناصر امیر صاحب بن میر ہاشم علی صاحب کے جوان ہونے پراُن کی پہلی شادی میر بھکاری صاحب کی دختر سعیدہ بیگم صاحبہ سے ہوئی۔ بیسعیدہ بیگم صاحبہ خواجہ مُحرنصیرصا حب رنج کے نواسہ کی بیٹی تھیں۔اُن کے بطن سے ایک لڑکا سیّد ناصر وزیر پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے دوسری شادی میر شفیع احمد صاحب ساکن فراشخانه کی دختر بلنداختر سے کی۔ اُن کا نام بی روشن آراء بیگم صاحبہ تھا۔

بی روشن آراء بیگم کے متعلق خاندان کے تمام افراد یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام کی طرح روشن آراء بی تھیں۔ وہ بڑی نیک بخت اور عبادت گذار تھیں۔

روشن آراء بی تھیں۔ وہ بڑی ہزرگ اور مقدسہ خاتون تھیں۔ بڑی نیک بخت اور عبادت گذار تھیں۔

اُن کے بطن سے ایک صاحبز ادب جو ہمارے واجب الاحترام ہزرگ ہوئے، پیدا ہوئے۔ لینی اُن کے بطن سے ایک صاحبہ تھا جن حضرت میر ناصر نواب صاحب اُن کی دو ہمشیرگان بھی تھیں۔ ایک کا نام رفعت النساء بیگم صاحبہ تھا جن کی شادی حافظ منیر الدین صاحب سے قصبہ جلیسر میں ہوئی گنادی حافظ منیر الدین صاحب سے قصبہ جلیسر میں ہوئی مولوی عبد اُن کی شادی مولوی محمد سے قور بھو پال میں مولوی عبدالقیوم صاحب سے ہوئی جو شاہ محمد اسحاق صاحب محدث کے نواسے تھے اور بھو پال میں سکونت پذیر شے۔

# خواجه ناصرا ميرصاحب كى سجاده نشينى

جب خواجہ سیّد محمد نصیر صاحب کی وفات ہوگئ تو مسکلہ سجادہ نشینی بہت پیچیدہ ہوگیا۔خواجہ سیّد محمد نصیر صاحب کے بیٹے مولوی سیّد ناصر جان اُن کی زندگی میں ہی فوت ہوگئے تھے۔ بالآ خرتمام مشائخ بارہ دری میں جمع ہوئے اور مشورے کے بعد طے ہوا کہ بی امانی بیگم صاحبہ کیونکہ امانی بیگم صاحبہ خواجہ صاحب میر کی بیٹی اور خواجہ میر در دصاحب کی بی تقییں ۔ان سے استصواب کیا گیا۔ یہ مولوی سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں ۔ان سے استصواب کیا گیا۔ یہ مولوی سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں ۔ان جو سیّد ناصر جان کی بیوہ تھیں ۔انہوں نے کہا کہ:

''جس رُتبہ کے ہزرگ خواجہ میر در دصاحب، خواجہ میر اثر صاحب اور میرے والد خواجہ میر اثر صاحب اور میرے والد خواجہ صاحب میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ میرے شوہر سے وہ وہ تھے وہ تو رحلت کر گئے ہیں۔ اس لئے میرے نز دیک میاں ناصر امیر خواجہ محمد نصیر صاحب کے نواسہ کو گلدی پر بٹھا دیا جائے''۔

چنانچہاں مشورے کے ماتحت سب مشائخ نے سیّدنا صرامیر صاحب کوسجادہ نشین تسلیم کرلیا۔اس طرح خواجہ محمد ناصر کے گھر میں جونور آیا تھاوہ منتقل ہو کر منشاء الٰہی کے ماتحت سیّدنا صرامیر صاحب کے گھر میں آگیا۔

# سیّد نا صرا میرصا حب کی گدی نشینی کی مخالفت

شاہ محرنصیرصاحب کی ایک اور بیوی تھیں۔ جن کے بطن سے دولڑکیاں پیدا ہوئیں جن کا نام تھا انجمن النساء اور اشرف النساء۔ انجمن النساء صاحب کی شادی تھیم مومن خان صاحب مشہور شاعر سے ہوئی۔ چونکہ تھیم مومن صاحب شاہ محرنصیرصاحب کے داماد تھے اس لئے اُن کوسیّد ناصرامیر صاحب کی سجادہ شین سخت نا گوارگز ری۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شاہ محرنصیرصاحب کی جگہ گدی نشین ہوتے۔ گروہ خود بھی اپنے آپ کواس کا اہل خیال نہ کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے ہم زلف مولوی سیّد یوسف علی صاحب مدراسی کوآ مادہ کیا۔ جمعہ کے دن ان کے گئے میں کفنی ڈالی اور ایک ناصری اُن کے کندھے پر رکھی جو خواجہ میر درد کے خاندان کی خاص علامت ہے اور اُن کو جامعہ مسجد میں لے گئے۔ جمہور مسلمانوں سے کہا گیا کہ بیخواجہ محرنصیرصاحب کی جگہ گدی نشین ہوئے ہیں۔ مگر دلی کے لوگ ان کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہوئے اور بہ جادو بھی نے چل سکا۔ ۱۸

اس نا کامی کے بعد علیم مومن نے اپنی ہوی اور سالی کی طرف سے بید عولیٰ کردیا کہ بارہ دری اور اس کے متعلق تمام جائیدا دہماری ہے۔اس مقدمہ بازی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بارہ دری اور جحرہ بیغنی خواجہ میر درد کا عبادت خانہ تو وقف ہوکر دعویٰ سے متثنیٰ ہوگیا اور باقی جائیدا دکا دعویٰ خارج ہوگیا کہ بیہ تمام جائیدادخواجہ محرفضیر کی نہیں بلکہ خواجہ میر درد کی متر و کہ ہے البتہ خواجہ محرفصیر صاحب کا چوتھائی حصہ تعلیم کیا گیا۔ اس مقدمہ بازی کا بیتے ہوا کہ محیم مومن کی ہیوی اور سالی کے مکانات مصارف مقدمہ میں بک گئے۔

اب چوتھائی حصہ کے لئے پھر دعویٰ ہوا۔اس میں مومن خان کو کا میا بی ہوئی۔خاندان کی جائیداد اِس مقدمہ میں تباہ ہوگئی۔کئی مکانات نیلام ہو گئے اوراس طرح اس جائیدا دکو تباہ و ہربا دکر دیا گیا۔

# ناصری شنج کی طرف نظر

اب ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ناصری گنج کی جائیدادتھی اس کے لئے مومن خان صاحب نے مولوی یوسف علی صاحب کو ناصری گنج بھیجا تا کہ میر عبدالناصر صاحب پر نالش کر کے وہاں چوتھا حصہ وصول کیا جائے ۔ مگر میر عبدالناصر صاحب نے پہلے ہی بائیس کے بائیس گاؤں اپنی بیوی کے نام مہر پر لکھ دیئے تھے۔ اس لئے وہاں جانا سوائے زیر باری کے اور کوئی نتیجہ پیدانہ کرسکا۔ ہاں اس چھیڑ چھاڑ کا یہ نتیجہ ہوا کہ میر عبدالناصر صاحب جوروپیہ پی امانی بیگم صاحبہ اور دیگر حقداروں کو بھیجا کرتے تھے وہ

بھی بند کر دیا اس لئے ان سب متعلقین کو تکلیف ہوگئ ۔ اسی سلسلہ میں خواجہ نا صرامیر صاحب بھی نا صری گئے تشریف سے تشریف کئے تا کہ نالش کر کے اپنے حقوق حاصل کریں ۔ مگر قضاء الہی کے ماتحت وہ ۱۷/ ذوالحجہ بسے بھری مطابق ۱۰/ ستمبر ۲۵ ۸۵ وکومرض ہیضہ میں مبتلا ہوکر فوت ہوگئے ۔

#### خواجه سيّدنا صروز برصاحب

خواجہ سیّد ناصر امیر صاحب کی وفات کے بعد بی امانی بیگم کے مشورے سے سیّد ناصر امیر کے بڑے بیٹے ناصر وزیر صاحب کو گدی نشین کر دیا گیا۔انہوں نے اپنے طریقہ محمد بیے علاوہ طریقہ محمد دیہ نقشبند بیا ورسہرور دیا ورقا دریہ کو بھی حاصل کیا۔فقہ حدیث بھی پڑھی۔خط سنحیلق،شفیعہ،شکستہ وخط ناخن وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔مسجد میر در دکی تجدید کرائی۔آپ نے عرسوں وغیرہ کوخوب ترقی دی۔آپ ایم محمد میں کا مصور دری تا میں جے سے واپس آ کر مرض اسہال کی وجہ سے فوت ہوگئے۔سیّد ناصر وزیر کی شادی نواب امین الدین خان صاحب جا گیردار لوہار وکی صاحبز ادی سے ہوئی تھی۔

# آپ کی اولا د

آپ کے تین الڑ کے پیدا ہوئے۔جن کے حسب ذیل نام ہیں۔

سیّد ناصر خلیل عرف کلن، سیّد ناصر سعید عرف ابن، حچوٹے کا نام سیّد ناصر وحید تھا۔ یہ تینوں اصحاب بھی فوت ہو چکے ہیں۔البتہ سیّد ناصر خلیل صاحب کے بیٹے سیّد ناصر جلیل صاحب گلبر گدد کن میں ملازم ہیں اور صاحب اولا دہیں۔

سیّد ناصر وزیر صاحب کی تین صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی لڑکی جناب محی الدین صاحب کو بیاہی گئیں۔ وہ خود فوت ہوگئی ہیں۔ اُن کی اولا دموجود ہے۔ دوسری لڑکی مومن خان کے نواسہ سے بیاہی گئیں۔ یہ بھی صاحبِ اولا دہیں۔ تیسری لڑکی کی شادی میرزامجہ سعید بیگ صاحب بن میرزامہر علی بیگ صاحب ساکن کوچہ پنڈت دہلی سے ہوئی۔ان کے بطن سے ایک لڑکی اور دولڑکے پیدا ہوئے۔

### آخری انجام

خواجہ ناصر وزیر کی وفات کے بعد خواجہ ناصر خلیل اور ناصر سعید میں جھگڑا ہو گیا۔اس جھگڑے کا متیجہ بیزنکلا کہ خواجہ میر در دصاحب کا عباد تخانہ جسے حجرہ کہتے تھے بک گیا اور بارہ دری جوعبادت خانہ کے ساتھ وقف تھی مکان مسکونہ بنالی گئی اوراس طرح مسیح موعود علیہالسلام کےظہور کے ساتھ ہی وہ ظاہری آ ٹاربھی گم ہو گئے اوراب اس بارہ دری میں ناصر سعید صاحب کی اولا درہتی ہے۔ پیرحالات دید ہو بینا کے لئے بہت کچھ حقائق اور بصیرت افروز امورا پنے اندر لئے ہوئے ہیں ۔ کس شان وشوکت ہے جس چیز کا آغاز ہواتھا کیسا بھیا نک اس کا انجام ہوا۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہاس خاندان کے لئے یہی مقدرتھا کہاس کی روشنی اس نیراعظم میں جس کا نا مہیج موعود علیہ السلام ہے گم ہوجائے گی ۔ کاش! دنیا سمجھے اور سو ہے اور عبرت پکڑے ۔خواجہ میر در دصاحب کی درگاہ کے ساتھ ایک بڑی شاندار باغیجی تھی یہیں اُن کا قبرستان بھی تھا اورعید گا ہ بھی تھی ۔خواجہ میر در داسی جگہ عید پڑھنے جایا کرتے تھے ۔قبرستان میں عام مسلمانوں کے مُر دے بھی وفن ہوتے تھے۔ باغیمی سَو سال تک خوب بہار اور رونق پر رہی ۔ ایک چلہ خانہ بھی یہاں تھا جہاں صوفی لوگ چلہ کثی کرتے تھے۔اسی چلہ خانہ کے اوپر بارہ دری بنی ہوئی تھی اس ساری زمین کو بڑی رونق تھی ۔لاکھوں بندگان خدا آتے تھے۔ذکرِ الٰہی ہوتا تھا با دشاہ ،امراء حاضر ہوتے تھے۔ گرآج بیسب کچھوریان ہے۔ درخت کلہاڑوں اور آروں کی نظر ہوگئے ۔ قبروں پر گائے ، بیل چرنے گےاور وہاں نہ کوئی عمارت رہی اور نہ کوئی رونق اور نہ درخت ۔وحشت اور وہرانگی حیصا گئی۔ و محفلیں جوکل نظر آتی تھیں۔ آج اُن کی خاک اُڑتی بھی نظر نہیں آتی ۔ بیسب کیوں ہوا؟ تا کہ الٰہی نو شتے بورے ہوں ۔حضرت میر در د کا اپنا ایک شعر ہے جواس ساری حالت پر گویا بطور پیشگوئی کہا گیا تھا خوب صادق آتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

> گزروں ہوں جس خرابہ پہ کہتے ہیں واں کے لوگ ہے کوئی دِن کی بات یہ گھر تھا وہ باغ تھا ولے

#### حوالهجات

| تارخ ہند صفحہ ۹۹، سیر المتا حرین صفحہ ۵۵ | ٥ |
|------------------------------------------|---|
| سيرالمتاخرين طبع اوّل صفحه ٣٨            | _ |
| سيرالمتاخرين طبع اوّل صفحه ۴٩            | ٣ |
| سيرالمتا خرين طبع اوّل صفحها ۵           | م |

ه سيرالمتاخرين طبع اوّل صفحة ۵

تسير المتاخرين صفحة ٥٣

کے تاریخ ہند صفحہ ۹۵،۹ مصنفہ ذکاء اللہ، سیرالمتاخرین صفحہ ۳۸

△ تاریخ ہندصفحہ ۱۰۸ مصنفہ ذکاءاللہ جلد دہم ۔ سیرالمتا خرین طبع اوّل صفحہ ۵۵

**9** سيرالمتاخرين طبع اوّل صفحه ۵۵

ول سيرالمتاخرين صفحه ١٦ جلد٢

لل تاریخ هندجلد دهم مصنفه ذ کاءالله صفحه ۲۲۵

٢] سيرالمتاخرين صفحة اجلد

سل تاریخ ہندجلد دہم مصنفہ ذکاءالٹہ صفحہ ۳۵

سمل تاریخ مند صفحه ۲۳۷

هل تاریخ مندصفحه ۲۴۱

۲۵ سیرالمتاخرین صفحه ۲۳۳ ـ تاریخ مهند جلد د مهم صفحه ۲۵ میلاد میم صفحه ۲۵ میلاد میم صفحه ۲۵ میلاد میلاد

کلے حیات ناصر صفحہ ۳

۱۸ میخانه در دصفحه ۲۰

ول میخانه در دصفحه۲۴۲

حضرت ميرنا صرنواب صاحب رضى الله تعالى عنه

#### حضرت ميرنا صرنواب صاحب

اب ہم اس بزرگ انسان کا ذکر کرتے ہیں جس کا وجود ان تمام برکتوں کا جامع تھا جوا یک طرف خواجہ میر درد کے گھر انے کو حاصل تھیں اور دوسری طرف خواجہ علاؤ الدین عطار تفشیندی کے گھر انے کو حاصل تھیں بیدوہی بزرگ انسان تھا جس کے لئے مقدر تھا کہ وہ حضرت میسے موعود علیہ السلام جری اللہ فی حاصل تھیں بیدوہی بزرگ انسان تھا جس کے لئے مقدر تھا کہ وہ رسول کریم عیات کے کہ عشر کہلائے اور جس کی بیٹی کے لئے مقدر تھا کہ وہ رسول کریم عیات کی بعثب ثانیہ میں مومنوں کی ماں کہلائے ۔ یہی وہ خاتوں تھی جسے میں نے بخارا سے آنے والی امانت قرار دیا تھا۔ جس کو ہندوستان میں لانے کے لئے جہاں میسے موعود نے بیدا ہونا تھا یہ خاندان جومحمہ بین کا خاندان کہلایا ہندوستان ہیر لائے آنے تھا۔

حضرت میر ناصر نواب میر ناصرامیر صاحب کے دوسر ہے بیٹے تھے اور دوسری بیوی محتر مدروثن آراء بیگم کیطن سے پیدا ہوئے تھے۔حضرت میر ناصر نواب صاحب کے من پیدائش کا صحیح علم نہیں۔ البتہ ایک قیاسی حساب کی رو سے ۱۸۴۸ء آپ کا سن پیدائش بنتا ہے اور وہ قیاسی حساب بیہ ہے کہ غدر کے البتہ ایک قیاسی حساب کی ہوئی تو اس وقت کے ۱۸۵ء حضرت میر صاحب نے ویکھا تھا غدر کے بعد جب آپ کی عمر ۱۲ سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کی شادی ہوئی۔ اس لحاظ سے اگر غدر کا زمانہ چارسال قبل کا رکھا جائے تو ان کو ۱۲ سال کی عمر میں غدر کا حادثہ پیش آیا اور دوسال بعد شادی قرار دی جائے تو سولہ سال کی عمر بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے اللہ کے اس کے اللہ کے اس کی اللہ کے اللہ کے اس کے اللہ کا رکھا جائے کے قریب کا زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرا قرینه حضرت میرصاحب نے اپنی خودنوشت سوائح عمری میں لکھاہے:

''ایک زمانہ آیا کہ میں پیدا ہوا اور دہلی شہر میں جنم لیا۔خواجہ میر در دصاحب علیہ الرحمة کے گھرانے میں پیدا ہوکرنشو ونما پایا اوران کی بارہ دری میں کھیل کود کر بڑا ہوا۔ان کی مسجد میں پڑھا کرتا تھا۔ ماں باپ کے سایہ میں پرورش پار ہاتھا۔کوئی فکروا ندیشہ دامن گیرنہ تھا کہ نا گہان میرے حال میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔جس کا بظا ہر کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔اتفا قامیرے والد ماجد کسی کام کے لئے بنارس تشریف لے گئے اور شاہ آباد آرہ میں ہیضہ سے ان کا انتقال ہوگیا اور میں مع اپنی دوہمشیرہ کے ہیتم رہ گیا۔'' لے

خواجہ سیّد ناصرامیر صاحب کی وفات ۱۰ سمبر ۱۸۵۸ء میں ہوئی۔ زمانہ تعلیم کا آغاز چونکہ پانچ چھ سال سے ہوتا ہے۔ اس لئے یہی قیاس لگایا جاسکتا ہے کہ والد کی وفات کے وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی ہوگی۔ ان کی وفات سے دواڑھائی سال بعد غدر ہوااور غدر کے سال ڈیڑھ سال بعد آپ کی شاد کی ہوئی تو قرین قیاس یہی ہے کہ ۱۸۳۸ء یا ۱۳۸۸ء کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے گھر میں سجادگی تھی۔ آپ کے والدصاحب خواجہ میر در دکی گدی پر بیٹھے ہوئے سے ۔ اگر چہ وہ شان وشوکت تو نہ تھی جو نواب خان دوران منصور جنگ کے زمانہ میں تھی۔ گرتا ہم شریفا نہ طور پر گھر کا کام چل رہا تھا کیونکہ حضرت میر صاحب کھتے ہیں کہ:

''سامانِ معیشت بظاہر کچھ نہ رہا۔ فقط اللہ ہی کا آسرا تھا۔ دا داصا حب اگر چہموجود تھے گر وہ اسی سالہ ضعیف تھے اور کچھ جائیدا دبھی نہ رکھتے تھے اور جو جائیدادتھی وہ ہمارے خاندان سے جا چکی تھی اور مفلس محمض رہ گئے تھے۔اس پر ظاہر آ راستہ رکھنا بھی ضروری تھا۔'' ۲

یہ آخری فقرہ اس وقت کی حالت پرخوب روشی ڈالتا ہے۔ باوجود دولت وشوکت کے چلے جانے کے بعد خاندان کاروبیا بیا تھا کہ د کیھنے والے جانتے تھے کہ جس طرح شرفاء اور باحیاء اپنی تکلیف کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے بالکل اسی طرح کسی کو معلوم نہ تھا کہ خاندان کی مالی حالت کیسی ہے۔ الیم حالت میں حضرت میرصاحب کے کنبہ کی کفالت کا بوجھ نا ناصاحب میر شفیع احمد صاحب ساکن فراشخانہ نے اُٹھایا۔ حضرت میرصاحب کے دو ماموں تھے ہڑے یا موں ڈپٹی کلکٹر انہار تھے اور دوسرے جن کا نام میر ناصر حسین صاحب تھا وہ بھی ما دھو پورضلع گور داسپور میں محکمہ نہر ہی میں ملازم تھے۔ ماموں صاحبان نے اس وقت مدد کی۔

### غدر کی مصیبت

ابھی داغ یتیمی کا اثر دورنہیں ہوا تھا کہ ہے<u>ہ ۱۸۵</u>ء میں دہلی میں غدر ہو گیا۔ غدر کی داستان بہت طویل ہے وہ اس مخضر کتاب میں نہیں آ سکتی۔ مگر مخضر کیفیت اور وہ بھی حضرت میر صاحب کی زبانی یوں ہے کہ دتی غدر میں اُجڑ گئی اور تو اور شاہی خاندان بھی تباہ وہر با دہو گیا۔ شنم ادوں تک کو ہر سرِ عام قتل کر

دیا گیا ہر شخص کواپنی جان و مال کا دغد غدلگا ہوا تھا۔ دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا۔ جول جو سے اس محاصرہ تگ ہوتا جاتا تھا۔ تو س تو س تھر کی آفت بڑھتی جاتی تھی۔ شہر پراس قدر گولے پڑتے تھے کہ فصیل اور متصلہ مکانات چھانی ہو گئے تھے۔ بعض لوگ گولوں سے ہلاک بھی ہوتے جاتے تھے۔ چند ماہ کے محاصرہ کے بعد دتی انگریزوں نے فتح کر لی اور باغی فوج وہاں سے بھاگ گئے۔ دتی والوں کی شامت آگئی۔ کرگیا ڈاڑھی والا۔ پکڑا گیا مونچھوں والا۔ نانی نے خصم کیا اور نواسہ پر جرما نہ ہوا۔ فتح مندوں نے شہر کو ہرباد کر دیا اور فتح کے شکر یہ میں صد ہا آدمیوں کو بھانسی چڑھا دیا۔ بجرم اور غیر مجرم میں تمیز نہ تھی چھوٹا ہڑا ادنی اعلی ہرباد ہو گیا سوائے چو ہڑے، چماروں ، سقوں وغیرہ کے یا ہندوؤں کے خاص محلوں کے کوئی لوٹ مار سے نہیں بچا۔ ایک طوفان تھا کہ جس میں پچھ نظر نہیں آتا تھا غرضیکہ گہوں کے ساتھ بھوکا کوئی لوٹ مار سے نہیں بچا۔ ایک طوفان تھا کہ جس میں پچھ نظر نہیں آتا تھا غرضیکہ گہوں کے ساتھ بھوکا کوئی لوٹ مار سے نہیں بچا۔ ایک طوفان تھا کہ جس میں پچھ نظر نہیں آتا تھا غرضیکہ گہوں کے ساتھ بھوکا کیا ور تو نہ نکلے سے وہ جراً کے اور جو نہ نکلے گئے اور جو نہ نکلے سے وہ جراً کے اور قبل کے گئے اور قبل کئے گئے۔

اس حالت سے بیمعز زخاندان بھی فی نہ سکا چنا نچہ حضرت میرصا حب خود لکھتے ہیں کہ:

'' بیما جزبھی ہمراہ اپنے کنبہ کے دگی دروازہ کی راہ سے باہر گیا چلتے وقت لوگوں نے
اپنی عزیز چیز یں جن کواٹھا سکے ہمراہ لے لیں ۔ میری والدہ صاحبہ نے اللہ ان کو جنت نصیب
کر ہے میر سے والد کا قرآن ن شریف جواب تک میر سے پاس ان کی نشانی موجود ہے اٹھا لیا۔
شہر سے نکل کر ہما را قافلہ سر بصحرا چل نکلا اور رفتہ رفتہ قطب صاحب تک جودتی سے گیا رہ میل
پرایک مشہور خانقاہ ہے جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کرایک دوروز ایک جویلی میں آرام سے بیٹھے رہنے
تھے کہ دنیا نے ایک اور نقشہ بدلا ۔ یکا یک ہٹرین صاحب افسر رسالہ مع مخضرار دل کے قضاء کی
طرح ہمارے سر پرآپنچ اور دروازہ کھلوا کر ہمارے مُر دوں پر بندوتوں کی ایک باڑ ماری اور
حس کو گولی نہ گئی اس کو تلوار سے قتل کیا بینہیں پوچھا کہ تم کون ہو ہماری طرف کے ہویا دشمنوں
کے طرفدار ہو۔ اس یک طرفہ لڑائی میں میر سے چندعز پر راہی ملک عدم ہوگئے ۔ پھرتھم ملا کہ
فوراً یہاں سے فکل جاؤ تھم حاکم مرگ مفاجات ہم سب زن ومردو پچھا سے مُر دول کو بے
گوروکفن چھوڑ کررات کے اندھیرے میں جیران و پریشان وہاں سے روانہ ہوئے کین بہ سبب

طواف کرتے رہے ہے جہ کومعلوم ہوا کہ تیلی کے بیل کی طرح و ہیں کے و ہیں ہیں ۔ایک کوس بھی سفر طےنہیں ہوا۔

صبح کو نظام الدین اولیائے کی بہتی میں پنچے اور وہاں رہ کر چندروز اپنے مقولوں کو

روتے رہے۔ زیادہ دفت یہ پیش آئی کہ اب بعض کے پاس کچھ کھانے کو بھی خدر ہاتھا کہ

ناگہاں رحمت الٰہی نے دعیری فرمائی ۔ ایک میرے ماموں صاحب محکمہ نہر میں ڈپٹی کلکٹر تھے

ان کا کنبہ ہم سے پہلے پانی بت میں پہنچ چکا تھا۔ جب ان کو ہماری پریشانی کا حال معلوم ہوا تو

انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو چند چھڑ ہے دے کر ہمارے لینے کیلئے بھیجاوہ ہم سب کوان

چھڑوں میں بٹھا کر پانی بت لے گئے وہاں پہنچ کر ذرا ہمیں آرام واطمینان ملا۔ '' سیے

اس در دناک واقعہ سے اس کیفیت اور حالات کا اندازہ بخو بی ہوسکتا ہے۔ جس میں سے حضرت

میرصاحب کو گذرنا پڑا پہلے بتیمی ، پھرغدر کے مصائب ، آنکھوں کے سامنے عزیز وا قارب کافتل ، بھوک پیاس کی شدت ،صحرا کی خانہ بدوثق وہ کیا کچھ مصائب نہ تھے جو چھوٹی اور تھی عمر میں آپ کو ہر داشت نہ کرنے پڑے۔

ان کی والدہ صاحبہ حضرت روشن آراء بیگم کی نیکی ،عفت ، پاکیزگی اور خدا سے محبت کا اس سے پتہ چتا ہے کہ انہوں نے آبادگھر میں سے اگر کوئی چیزا ٹھائی تو وہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک تھا اس کے سواان کو ہرا یک چیزا سے کہ انہوں نے آبادگھر میں سے اگر کوئی چیزا ٹھائی تو وہ خدا تعالیٰ کا کلام پاک تھا اس کے سواان کو ہرا یک چیز اس محشرستان میں چھے نظر آئی ۔ رہتھی وہ ماں جس کا نو رِنظر تھا یہ بزرگ جس کی پشت سے وہ خاتون اعظم پیدا ہونے والی تھی جس کے ذریعہ سے دنیا کے نجات دہندے اور تاریکی کو دور کرنے والے نور پیدا ہونے والے تھے۔ان حالات میں آپ کی زندگی کا آغاز ہوا۔

# تعليم

تعلیم کا آغاز تو والدصاحب کی زندگی میں گھریلو متب میں ہی ہوا۔ جب غدر وغیرہ کی طوفانی حالت سے سکون ہوا اورلوگ د تی واپس آئے تو اس وقت حالت بیتھی کہلوگوں نے گھروں کی چوکھٹیں تک اُتار کی تھیں حضرت میرصاحب کے ایک ارشاد کے ماتحت اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی ۔ تو اس لحاظ سے غدر کا واقعہ دس سال کی عمر میں ہوا ہوگا دواڑ ھائی سال میں پھر د لی آباد ہوئی اس طرح

واپسی کے وقت آپ کی عمر بارہ سال کی ہوجاتی ہے۔ دہلی سے آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو آپ کے ماموں میر ناصر حسین صاحب کے پاس صوبہ پنجاب میں ضلع گوردا سپور کے مقام مادھو پور میں بھیج دیا۔ یہاں حضرت میر صاحب نے کس قدر تعلیمی ترقی کی اس کے متعلق کچھ کہانہیں جا سکتا۔ ان کوخود اعتراف ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کے ماموں رتر چھتر والوں کے مرید تھے اور آپ کے سوتیلے بھائی خودگدی نشین تھے اور ان کی حالت مذہبی الیم ہوگئ تھی کہ حضرت میر صاحب کا نور ایمان اس کا نام'' بدعت' رکھتا تھا اور اس میں شک بھی نہیں کہ وہ طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو چکے تھے اور وہاں بھی وہی قوالیاں اور عرس اور دین سے دور لے جانے والی با تیں ہور ہی تھیں۔ حضرت میر صاحب کا قلب ان بدعتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس لئے آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں صاحب کا قلب ان بدعتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اس لئے آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں سب امور کا مواز نہ کیا اور آپ المحدیث ہو گئے اور بیسب سولہ سال کی عمر سے قبل ہی ہوگا۔

#### شادی خانه آبادی

۱۲ سال کی عمر میں آپ کی والدہ محتر مہنے ایک شریف سادات کے خاندان میں آپ کی شادی کر دی۔ حضرت میر صاحب اپنی بیوی سے ہمیشہ خوش رہے۔ اس کا ہم الگ ذکر کریں گے۔ شادی کے بعد آپ نے مولوی عبداللہ غزنوی کی بیعت کرلی اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی حرم محترم نے بھی ان کی بیعت کرلی۔

اُس وقت آمدنی کا کوئی خاص انتظام نہ تھا مگر ناصری گنج کے علاقے سے ایک پانچ ہزار کی جائیدادان کول گئی تھی جس کی آمدنی پندرہ رو پیما ہوارتھی۔

#### ملازمت

اکسال کی عمر میں لیمنی ۱۸۲۵ء کے قریب آپ کی والدہ نے آپ کو پھر آپ کے ماموں ناصر حسین صاحب کے پاس بغرض کارآ موزی بھیجا۔ وہ اب لا ہور میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو نقشہ نولیں اور نہر کا کام سکھلا کر آپ کو ۲۲۸ء میں محکمہ نہر میں بعہدہ اوور سیر ملازم کر دیا اور آپ کی تعیداتی امرتسر میں ہوئی۔ اسی سلسلہ ملازمت میں آپ کی تبدیلی موضع سٹھیالی اور کا ہنووان اور موضع تعلیہ میں ہوئی جو متصل قادیان دیہات تھے۔ حضرت میر صاحب محکمہ نہر میں ملازم تھے اور یہ محکمہ جس

قدرا پی رشوت ستانی کی وجہ سے بدنام ہےاسے ہرشخص جانتا ہے۔ مگر حضرت میرصا حب جن پر پجپین ہی سے وہابیت کارنگ چڑھ گیا تھا۔ وہ کب اس قسم کی حرام دولت کو لے سکتے تھے۔

حضرت عرفانی کبیرنے ان کی سوانح حیاتِ ناصر میں ان کی پاکیز ہ زندگی پر لکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔جوان کی دیانت داری اور یا کیزگی کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔انہوں نے لکھا ہے:

'' وہمحکمہ نہر میں ملازم تھے۔افسران نہر نے ایک قاعدہ کے ماتحت ان سےسُو رویبیہ نفتر کی صانت طلب کی ۔ان کے معاصرین نے زیرضانت داخل کر دیا مگر میرصا حب نے کہا کہ میرے یاس روپینہیں ہےاور فی الحقیقت نہیں تھا۔ جو کا م ان کے سپر د تھا (اوورسیری کا ) وہ اس میں ہزاروں رویے پیدا کر سکتے تھے اورلوگ کرتے تھے۔مگروہ حلال اورحرام میں خدا کے فضل سے امتیا زکرتے تھے اور ان کی ملا زمت کا عہد رشوت ستانی کے داغ سے بالکل یاک رہاا وراکل حلال ان کا عام شیوہ تھا۔غرض انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس ر و پینہیں دوستوں نے ، افسروں نے ہر چند کہا۔ کہ آپ روپیے کسی سے قرض کیکر داخل کر دیں۔ آپ یہی کہتے رہے کہ میں قرض ادا کہاں سے کروں گا۔ میری ذاتی آمدنی سے قرض ا دانهیں ہوسکتا اوررشوت میں لیتانہیں ۔ آخران کونوٹس دیا گیا کہ یا تو رویبہ داخل کرو ور نہ علیحد ہ کئے جا ؤ گے ۔انہوں نے عز م کرلیا کہ علیحد گی منظور ہے مگر معاملہ چیف انجنیئر تک بہنچا۔ جب اس نے کا غذات کو دیکھا تو اسے بہت ہی خوشی ہوئی کہ اس کے محکمہ میں ایسا امین موجود ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سب او ورسیر ہزاروں رویبی کما لیتے ہیں۔ جو شخص ایک سُو روپیہ داخل نہیں کرسکتا اور اسے علم ہے کہ اس عدم ادخال کا متیجہ ملا زمت سے علیحد گی ہے قرض بھی نہیں لیتا کہاس کے ادا کرنے کا ذریعہاس کے پاس نہیں ۔ وہ یقیناً امین ہے اور میر صاحب کواد خال ضانت سے اس نے متثنیٰ کر دیا۔ بیرتھا اثر ان کی دیا نتداری اور راستبازی کا تمام محکمه کواس پر چیرت تھی۔'' ہی

اس واقعہ سے حضرت میر صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کی راستبازی، دیا نت، ادائے فرض کا فکر، عہد کی پابندی، بیسب اموراس واقعہ سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہی ہیں جن حالات میں سے حضرت میر صاحب گزرے تھے۔ان کاعام تقاضا یہی تھا کہ وہ ایک تکلیف

کی حالت میں سے گزر ہے ہوئے تخص کی طرح دولت جمع کرنے کے در پے ہوجاتے ۔ مگران کا کیریکٹر اس قدرمضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے لئے بھی یہ پبند نہ کیا کہ وہ اکلِ حرام کا ترلقمہ قبول کریں۔ان کی زندگی میں جس قدرغذا اُن کے جسم میں داخل ہوئی وہ سب حلال اور طیب تھی اور اس سے جس قدرخون بیدا ہواوہ صالح تھا اور اس حلال ، طیب زرق سے انہوں نے اپنے بال بچوں کی پرورش کی۔

ایک ایسانتخص جس کے گردو پیش ادنی واعلی سب رشوت ستانی میں مبتلا ہوں اور وہ اس تعل میں ایپ ساتھیوں کا شریک نہ ہواس کے لئے کام کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ان حالات میں حضرت میر صاحب کوجن دشوار گذار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا ہوگا وہ ظاہر ہی ہے مگرانہوں نے دنیا کی زندگی کو مالی تنگی میں گزار نے کواس فراوانی رز قریح دی اس سے ان کے اس مقام تقو کی کا پیتہ چل سکتا ہے۔جس پر وہ ابتداء سے ہی گا مزن تھے۔ایسے متعلق اگر بھی کوئی شخص زبانِ طعن دراز کرتے ہوئے یہ کہے کہ نہ کیا اور ساری عمر شخواہ پر بسر کی ۔اس کے متعلق اگر بھی کوئی شخص زبانِ طعن دراز کرتے ہوئے یہ کہ کہ یہ اس نے سلسلہ کارو پیہ بتاہ کیا تو بیاس کی اپنی سیاہ باطنی کی ایک کھلی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ یہ اس کے کہ بیاس کی اپنی سیاہ بختی کی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس کی اپنی سیاہ بختی کی تصویر ہوگا اور سوائے اس کے کہ بیاس

رسول کریم علی جواپی قوم میں راستباز اور امین مشہور تھے انہوں نے یہی چیز بطور دلیل کے پیش فرمائی۔وَ کَیْفُتُ فِیْکُمُ عُمُوًا مِّنُ قَبْلِهِ اَفَلا تَعْقِلُوْنَ کہ جو شخص ساری عمرتم میں امین اور راستباز مشہور رہا۔وہ یک بیک خدا پر کیسے افتر اءکر سکتا ہے۔

پس بالکل یہی دلیل حضرت میرصاحب قبلہ کی نیکی اور پارسائی اور دیانت وامانت پر دلیل ہے کہ جس نے باوجود ضرورت کے باوجود تکلیف کے بھی ایک بیسہ اپنی زندگی میں ناجائز قبول نہ کیا۔وہ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں سلسلہ کے روپیہ میں کیسے تصرف کرسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ تیرہ قلب لوگوں کوخود بخو داپنی ہی الیمی تصویریں نظر آتی ہیں ورنہ یہ پاک لوگ تو یاک ہی ہوتے ہیں۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي پيدائش

ه۱۸۲۷ء میں حضرت میر صاحب کی شادی کے تین سال بعد وہ باا قبال لڑ کی پیدا ہوئی جس کی

پیدائش کی صدیوں سے انظارتھی اور جس کی پیدائش کا فیصلہ روزِ از ل سے بی الہی پروگرام کے ماتحت مقدر ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی نے دنیا کی تخلیق میں اس کی اصلاح کے لئے انبیاءً اور مرسلین مبعوث فرمائے۔ اس نے سلسلہ موسویہ اور سلسلہ محمدیہ قائم کیا۔ سلسلہ موسویہ کی اصلاح کیلئے ایک میچ کو مبعوث فرمایا جواحیاءِ دین موسوی کے لئے مبعوث ہوا پھر سلسلہ محمدیہ قائم کیا اور اس سلسلہ کوسلسلہ موسویہ کے فرمایا جواحیاءِ دین موسوی کے لئے مبعوث ہوا پھر سلسلہ محمدیہ قائم کیا اور اس سلسلہ کوسلسلہ موسویہ کے بالکل متوازی قائم کیا اور اس کے لئے یہ مقدر کیا کہ جب یہ سلسلہ بنی اسرائیل کی طرح پگڑ جائے گا تب ایک متوری کی فرون ہوگا کہ اس میں اور اس کے متبوئ میں کوئی فرق بنے نے گوہوگا کہ اس میں اور اس کے متبوئ میں کوئی فرق نہنے نے گوہوگا کہ اس میں موٹوں ہوگا کہ وہ فرن فرق نہنے نے گا۔ اور وہ اس قدر اس میں محود وگا کہ وہ فرن کی ورزندگی مرنے کے بعد بھی رسول کریم علیات کی قبر میں ہی مدفون ہوگا۔

اس کے لئے مقدرتھا کہ وہ ایک شادی کرے گا اور اس شادی سے ایسی اولا دپیدا ہوگی جن کے وجود سے اسلام کو بڑی تفویت ملے گی۔رسول کریم علیہ شادی کی طرف خواجہ محمد ناصرصا حب کو پیشگوئی میں کہا گیا تھا کہ اس نور کی روشنی جوتم کو دی گی سے موعود کے نور میں گم ہوجائے گی اور اس کی طرف فعت اللہ و گئی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

#### پسرش یاد گار مے مینم

اوراس کی طرف خود خدا تعالی نے متح موعود علیہ السلام کوفر مایا: اُشٹ کے نوبے مَتِ مُ وَاَیُٹُ حَدِیْجَةِ مِی کی طرف خود خدا تعالی ہے موعود علیہ السلام کوفر مایا: اُشٹ کے نوب خاص خاتون اعظم خدیئ جَةِ می ان تمام پیشگوئیوں سے اس عظمت اور شان کابآسانی پتہ لگ سکتا ہے جواس خاتون اعظم کو اللہ تعالی اور ملائکہ اور راستبازوں کی دنیا میں حاصل ہونے والی تھی وہ ایک خاص مقصد کے لئے دنیا میں لائی جارہی تھی وہ ایک نئی نسل کی بنیا در کھنے کے لئے پیدا کی جارہی تھی۔

وہ ان ذمہ واریوں کو بر داشت کرنے کے لئے لائی جارہی تھی جو ذمہ واریاں حضرت مسے موعود علیہ السلام بروزِ محمد علی آئی جارہی تھی جو در پر اصلاح خلق کیلئے عائد ہونیوالی علیہ السلام بروزِ محمد علی گئی کی ذاتِ گرامی کے ذریعہ آپ کے وجود پر اصلاح خلق کیلئے عائد ہونیوالی تھیں۔ جس طرح مسے موعود کی طرف روحانی دنیا کی آئیمیں لگی ہوئی تھیں بالکل اسی طرح اس پاک خاتون کی طرف بھی گئی ہوئی تھیں جس نے ایک طرف ان ذمہ واریوں کا بوجھ اُٹھانا تھا اور دوسری طرف اس یا کنسل کو عالم وجود میں لانا تھا۔

قدرت الہی نے اس امر کا فیصلہ کرر کھا تھا کہ ایسی خاتون خود محمد الرسول اللہ علیہ ہوتا کہ نیک اور سے ہو۔ وہ فاطمہ ٹ کی بیٹی ہوا ور ان تمام ائمۃ اور اولیاء کے ساتھ اس کوخون کا رشتہ ہوتا کہ نیک اور پاک خون کا ایک مسلسل تعلق چلتا ہوا آنخضرت علیہ ہوئے ہوئے اور اس سے اعلی اور بہتر اور کوئی رشتہ خدا کے مسلسل تعلق چلتا ہوا آنخضرت علی حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنصما کے تعلق رشتہ خدا کے مسلح کے لئے نہیں ہوسکتا تھا۔ جس طرح حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنصما کے تعلق کی وجہ سے اہل بیت میں داخل ہوگئے ۔ اسی طرح سَد کے مسلکہ مواود اس خاتون کے تعلق کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اہلیت میں داخل ہو گئے ۔ اتنی بڑی شان کی خاتون اس خاتون کے تعلق کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اہلیت میں داخل ہو گئے ۔ اتنی بڑی شان کی خاتون اس خاتون کے تعلق کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اہلیت میں بیدا ہوئی۔

# آ پ کی پیدائش کی پہلی برکت

حضرت میر ناصر نواب صاحب کے والد صاحب خواجہ سیّد ناصر امیر صاحب ناصری گنج کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کے لئے گئے ۔ مگران کو وہاں نہ صرف یہ کہ کا میا بی نہ ہوئی بلکہ وہ وہیں فوت ہو گئے مگر اس پیدائش کے بعد پہلی برکت یہ نازل ہوئی کہ حضرت میر صاحب کو پانچ ہزار کی جائیدا دبغیر کسی قسم کی سعی کے مل گئی جس کی آمدنی پندرہ رویے ما ہوار تھی ۔ ھے

اس کے بعد حضرت میر صاحب کی برکاری کا زمانہ ختم ہوا۔اور ملا زمت کا دور شروع ہو گیا۔اس طرح سے آپ کا وجود خاندان کے لئے خیر و ہر کت کا باعث ہوا۔

### آ پکانام

حضرت اُمُّ المؤمنین کا نام حضرت میرصاحب نے نصرت جہان بیگم رکھا۔ بینام اپنے اندرخود بھی بہت می برکات رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ ۲۵،۶۲۴ میں تحریر فرمایا ہے:

''اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر با نوتھا۔ اسی طرح میری یہ بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی۔ اس کا نام نصرت جہان بیگم ہے۔ یہ تفاؤل کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے

آ کندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ بی خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بھی ناموں میں بھی اس کی پشگو کی مخفی ہوتی ہے۔'' بے

قارئین کرام سے میں تو قع رکھتا ہوں کہ وہ ان پیشگوئیوں کواپنے ذہن میں رکھیں گے۔ جو حضرت اگم المؤمنین کی ذات کے متعلق وقاً فو قاً درج کی جاری ہیں۔ اِن پیشگوئیوں پر بحث اور ان سے استدلال تو اپنی جگہ پر ہوگا یہاں صرف اس قدر بتلا نا مطلوب تھا کہ آپ کے نام میں حضرت مسیح موعود نے ایک پیشگوئی کومستور پایا۔ اور وہ پیشگوئی یہ تھی کہ جو خاندان نصرت جہان بیگم کے ذریعے چلے گا اس خاندان کے ذریعے تمام جہان کی مدد کی جائے گا۔

پیں اس شان اورعظمت کی خاتون حضرت میر ناصر نواب صاحب کے گھر میں ۱<u>۸۲۵ء میں پیدا</u> ہوئی اوراس فضل کے لئے خدا تعالیٰ نے اس انسان کو پُنا جوآ نکھ کھلنے کے ساتھ ہی یتیم ہو گیا تھا اور بچپن ہی میں صد ہافتم کی تکلیفوں ک<sup>وع</sup>بور کر چکا تھا۔

# حضرت میرنا صرنواب صاحب کی آنه ماکش

قرآن كريم ميں الله تعالى نے مومنوں كى آ ز مائش كا ذكركرتے ہوئے فر مايا ہے:

وَلَنَهُلُونَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَحُوُفِ وَالْهُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرُتِ
اسَ آیت شریفہ کے ماتحت والدکی وفات سے خوف، غدر کے وجود سے جوع اور نقص من الاموال
کی آزمائشوں میں سے آپ کوگذرنا پڑا۔ گراب ایک اور آخری آزمائش بھی آپ کے سامنے کھڑی تھی
اور وہ ثمرات کا نقصان تھا۔

حضرت میرناصرنواب صاحب کے ہاں سیّدہ نصرت جہان بیگم کے بعد پانچ نیچ بیدا ہوئے اور سب بی مشیت الٰہی نے اپنے پاس بلا لئے مگر پانچ بچوں کا داغ جدائی کھا کربھی ثابت قدم ناصرنواب اپنے رب کا عبدشکور رہااوراس کے اخلاص اور ثبات میں کوئی کمی نہ آئی۔ تب خدا تعالیٰ نے ا ۱۸۸ء میں اپنے نضل اور رحم کے ساتھ ایک زندہ رہنے والا اور نافع الناس بچے عطافر مایا جس کا نام محمد اساعیل رکھا گیا جو بعد میں اپنے وقت کا ایک خاص آ دمی ثابت ہوا اور ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر کے ترقی کرتے ہوئے حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کا موئے حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کا ذکر ہم الگ کسی جگہ تفصیل سے کریں گے اس لئے صرف اسی قدر پراکتفاء کرتے ہیں۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كا نكاح

۱<u>۸۸۸ء میں حضرت میرصاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کا حضرت مس</u>ے موعودعلیہ السلام سے نکاح کردیا اس نکاح کی تفصیلات بھی الگ ایک باب میں آ <sup>ک</sup>ئیں گی۔

# حضرت میرمحمد اسحق صاحب کی پیدائش

حضرت ڈاکٹر میرمحمداساعیل صاحب کی پیدائش کے بعد بھی حضرت میرصاحب کے پانچ بیچاور پیدا ہوئے جوسب کے سب اللہ تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت وفات پاگئے ۔ إنَّ السِلْ بِهِ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ دَ اجِهِ هُونُ مَ حضرت میرصاحب نے ان سب کی وفات پر رضاء بالقصناء کا ثبوت دیا۔ تب و ۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے بمقام لدھیانہ ایک اور بچے عطافر مایا۔ اس کا نام حضرت میرصاحب نے محمد اسحی رکھا۔

### وحبرتسمييه

حضرت میر صاحب کومولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے بڑی محبت تھی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میر صاحب کے استاد بھی تھے اور دہلی کے اہلحدیث کے سرگروہ بھی تھے۔ ایک دفعہ مولوی نذیر حسین صاحب لدھیانہ میں حضرت میر صاحب سے ملنے آئے جہاں وہ بسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔

حضرت میرصا حب میر محمدا ساعیل صا حب کو جوابھی بیچے ہی تھے ملانے کیلئے لے گئے ۔مولوی سیّد نذ رحسین صاحب نے از راہِ شفقت سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

برائے کردن تنبیہ نُسّاق دوبارہ آمد اساعیل و اسحاق

اس بناء پر جب حضرت میر محمد اتحق صاحب پیدا ہوئے تو حضرت میرصاحب نے ان کا نام محمد اتحق رکھا اور خدا کی قدرت کہ وہ شعر جواس وقت اتفاقی طور پران کے منہ سے نکلا وہ ایک حقیقت بن کر عالم وجود میں آگیا۔

#### سلسله ملازمت ميں تبديلياں

حضرت میر صاحب سلسلہ ملازمت میں بہت جگہ رہے۔ ضلع گور داسپور میں سٹھیالی، کا ہنووان،

تکلہ وغیرہ میں رہے۔ پھر آپ کی تبدیلی ضلع لا ہور میں ہوگئ اور وہاں سے انبالہ چھا وَئی میں ہوگئ۔ وہاں
سے لدھیانہ، لدھیانہ سے پٹیالہ اور پٹیالہ سے پھرلدھیانہ اور وہاں سے پھر پٹیالہ میں تبدیلی ہوگئ۔ پٹیالہ
سے پھر فیروز پور تبدیلی ہوئی۔ یہ ۱۸۹ کا زمانہ تھا۔ فیروز پور سے آپ کی تبدیلی آ تھم کے رشتہ داروں
نے ہوتی مردان میں کرا دی۔ حضرت میر صاحب کو مردان پیند نہ آیا۔ طبعیت اُچاہ رہتی تھی اس
لئے فَر لولے لی اور قادیان آگئے اور اسی فَر لوکے بعد آپ کی پنشن ہوگئی اور آپ ہمیشہ کیلئے قادیان کے
ہوگئے۔

یہ مخضر حالات ان کی ملازمت کے ایام کے ہیں۔تفصیل کے لئے حضرت عرفانی کبیر کی کتاب ''حیاتِ ناصر''ملا حظہ فرمائیں۔

# حضرت مسيح موعو دعليه السلام سي تعلقات كا آغاز

حضرت میں موعود علیہ السلام اس زمانے میں بالکل لوگوں کی آئھوں سے اوجھل تھے مگر میر زاغلام قادرصا حب جو ابتداء میں محکمہ نہر میں ملازم تھے اور بعد میں بعض دیگر ملازمتوں میں بھی رہے۔ بحثیت ایک اہلکار ہونے کے ضلع کے تمام اہلکاروں سے میل جول اور تعلق رکھتے تھے۔ میر ناصر حسین صاحب سے جو حضرت میرصا حب عمراسم دوئتی رکھتے تھے۔ ان کی وجہ ہی سے حضرت میرصا حب کی بھی ان سے واقنیت ہو چکی تھی۔ میر صاحب جب موضع تئلہ میں نہر کی گھد وائی کروار ہے تھے ان کی بھی ان سے واقنیت ہو چکی تھی۔ میر صاحب جب موضع تئلہ میں نہر کی گھد وائی کروار ہے تھے ان دنوں حضرت نانی اماں یعنی حضرت اُمُّ المؤمنین کی والدہ کچھ بیار ہو گئیں تو میر زاغلام قادرصا حب نے واکثر گور داسپور سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا کرتے تھے۔ میر صاحب کومشورہ دیا کہ وہ اپنی اہلِ خانکو بغرض طبی مشورہ قادیان حضرت میر زاغلام مرتضی صاحب کے پاس لے جائیں۔ چنا نچہ بغرض طبی مشورہ آپ قادیان آئے۔

یہ قادیان میں پہلی آ مداور حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے خاندان سے تعارف کے سلسلہ میں ایک مزید قدم تھا مگر دراصل بیر بیاری تو ایک بہانے تھی ورنہ مشیت ایز دی اس کے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔

### خدا کی دین کا مولیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے

اس واقعہ کو حضرت نانی اماں صاحبہ مرحومہ نے حضرت میاں بشیر احمد صاحب سے یوں بیان کیا جسے انہوں نے اپنی قیمتی تصنیف سیر ۃ المہدی حصہ دوم کے صفحہ ۹۰ ایر درج فرمایا ہے:

''خاکساری نافی اماں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب تہ ہارے ناناجان کی اس نہر کے بنوانے بر ڈیوٹی گی جوقادیان سےغرب کی طرف دوڈ ھائی میل کے فاصلہ پر سے گزرتی ہے(بعنی موضع یَتلہ کی نهر) تواس وقت تمہارے تایا میرزاغلام قادرصاحب کے ساتھان کا کچھ تعارف ہو گیا اورا تفاق سے ان دنوں میں کچھ بیار ہوئی تو تمہارے تایا نے میرصاحب سے کہا کہ میرے والدصاحب بہت ماہر طبیب ہیں آ بان سے علاج کرائیں۔ چنانچ تمہارے نانا مجھے ڈولے میں بٹھا کرقادیان لائے۔ جب میں یہاں آئی تو پنچے کی منزل میں تمہارے تا یا مجلس لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور کچھ لوگ اُن کے آپس پاس ایک نیچے کی کو گھڑی میں تمہارے ابا (حضرت مسیح موعود علیہ السلام) ایک کھڑ کی کے پاس بیٹے ہوئے قرآ نِ شریف پڑھ رہے تھے اور اوپر کی منزل میں تمہارے دا داصاحب تھے۔تمہارے دا دا نے میری نبض دیکھی اور ایک نسخہ لکھ دیا اور پھر میر صاحب کے ساتھ اپنے د تی جانے اور وہاں حکیم محمر شریف صاحب سے علم طب سکھنے کا ذکر کرتے رہے۔ (بیواقعہ ۱۸۲۱ء کا ہے) اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ قادیان آئی تو تمہارے دادا فوت ہو چکے تھے اور ان کی برس کا دن تھا جوقدیم رسوم کے مطابق منائی جارہی تھی ۔ چنانچہ ہمارے گھربھی بہت سا کھانا وغیرہ آیا تھا۔اس دفعہ تمہارے تایا نے میر صاحب سے کہا کہ آپ تنلہ میں رہتے ہیں وہاں آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ گاؤں بھی بدمعاش لوگوں کا گاؤں ہے۔ بہتر ہے آپ یہاں ہمارے مکان میں آ جائیں۔ میں گور داسپورر ہتا ہوں۔غلام احمد ( یعنی حضرت مسیح موعود علیهالسلام ) بھی گھر میں کم آتا ہے۔اس لئے آپ کویر دہ وغیرہ کی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچے میرصاحب نے مان لیااور ہم یہاں آ کررہنے گئے۔ 🛆

ان دنوں حضرت اُمُّ المؤمنين كى عمر تيرہ سال كى تھى ۔

اس واقعہ سے جہاں اس امر کا پیۃ چلتا ہے کہ حضرت میرصا حب کواللہ تعالیٰ نے کس طرح قادیان تک پہنچایا۔ وہاں حضرت میر صاحب کی سادہ زندگی اور شرافتِ نفس کا پیۃ بھی چلتا ہے۔ کیونکہ موضع تئلہ آج پون صدی گزر جانے کے بعد بھی اس قابل نہیں کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی وہاں رہ سکے۔تمدن کی ہر منزل سے دور وہاں کے لوگ آج بھی بالکل گنوار اور اُجڈ ہیں ان کے مکان بالکل دیہاتی وضع قطع کے ہیں۔ چہ جائیکہ ایک دہلی کا معزز انسان جو نہ صرف اپنے حسب ونسب کی وجہ سے ہی بڑا آدمی تھا۔ بلکہ اس ثنان وشوکت کے لحاظ سے جس کا نقشہ ہم پچھلے اور اق میں دکھا چکے ہیں ایک بڑے خاندان کا ایک فرد تھا۔ ان کے گھر کے لوگ اس قشم کی دیہاتی زندگی کے قطعاً عادی نہ تھے مگر حضرت میر صاحب نے ان گنواروں میں ہی ایک مدت گزاردی۔

جناب میرزاغلام قادرصاحب جوان ایام میں ضلع کے افسروں میں سے ہونے کے علاوہ اپنے علاقہ کے رئیس سے ہونے کے علاوہ اپنے علاقہ کے رئیس سے ان کا اس گاؤں کے لوگوں کو بدمعاش کہنا اپنے اندرا یک حقیقت رکھتا تھا مگریہ ان لوگوں کا کمال نہ تھا کہ انہوں نے حضرت میرصاحب کا لوگوں کا کمال نہ تھا کہ انہوں نے حضرت میرصاحب کا کمال اوران کی شرافت ذاتی کا نتیجہ تھا کہ اس قتم کے لوگ بھی ان کے سامنے منز ہوکرر ہے۔

الغرض حضرت میرصاحب کواللہ تعالی ملازمت کے سلسلہ میں قادیان سے دومیل کے فاصلہ پر لے آیا اور پھر نانی اماں کی بیاری کے سلسلہ میں ان کو قادیان لے آیا۔ اور پھر حالات نے ذرا اور صورت بدل کی اور حضرت میرصاحب قادیان میں ہی آر ہے اور نہ صرف قادیان میں ہی آرہے بلکہ خود حضرت میرصاحب اوران کی حرم محترم قریب سے خود حضرت میرصاحب اوران کی حرم محترم قریب سے ہوکراس برگزیدہ انسان کود کھ میں اور بیاس کئے ہوا کہ حضرت میرصاحب نسبت دامادی حاصل کرنے والا تھا۔ چنانچہ نانی اماں فرماتی ہیں:

''ان دنوں میں جب بھی تہہارے تایا گور داسپور سے قادیان آتے تھے تو ہمارے لئے پان لایا کرتے تھے اور میں ان کے واسطے کوئی اچھا سا کھانا وغیرہ تیار کر کے بھیجا کرتی تھی۔ایک دفعہ جو میں نے شامی کباب ان کے لئے تیار کئے اور بھیجنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گور داسپور واپس چلے گئے ہیں۔جس پر مجھے خیال آیا کہ کباب تو تیار ہی ہیں۔ میں ان کے چھوٹے بھائی کو بھوا دیتی ہوں۔ چنا نچہ میں نے نائن کے ہاتھ تہمارے ابا کو کباب بھوا دیئے اور نائن نے ہاتھ تہمارے ابا کو کباب بھوا دیئے اور نائن نے مجھے آ کر کہا کہ وہ بہت ہی شکر گزار ہوئے اور انہوں نے بڑی خوشی سے کباب کھائے اور اس دن انہوں نے گھرسے آیا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے کھائے اور اس دن انہوں نے گھرسے آیا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے

تیسرے دن کو پچھ کھانا بنا کر بھیج دیا کرتی اور وہ بڑی خوشی سے کھاتے تھے لیکن جب اس بات کی اطلاع تمہاری تائی کو ہوئی تو انہوں نے بہت بُرا منایا کہ میں کیوں ان کو کھانا بھیجتی ہوں ۔ کیونکہ وہ اس زمانہ میں تمہارے ابا کی سخت مخالف تھیں اور چونکہ گھر کا ساراا نظام ان کے ہاتھ میں تھا وہ ہر بات میں ان کو تکلیف پہنچاتی تھیں ۔ مگر تمہارے ابا صبر کے ساتھ ہر بات کو برداشت کرتے تھے۔

ان دنوں میں گومیر صاحب کا زیادہ تعلق تمہارے تایا سے تھا مگروہ بھی بھی گھر میں آ کر کہا کرتے تھے کہ میر زاغلام قا در کا چھوٹا بھائی بہت نیک اور متقی آ دمی ہے۔اس کے بعد ہم رخصت پر دہلی گئے۔'' و

روایت کے اس ٹکڑے سے بھی بہت سے امور کا استدلال ہوتا ہے قبل اس کے کہ ہم اس استدلال کوئٹھیں۔ یہاں اس قدرتو ضیح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت نانی امال نے اپنی روایت میں جو بیاکھا ہے کہ ہم قادیان سے رخصت پر دہلی گئے۔ بیان کو ذہول ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت نانا جان نے اپنی خودنو شت سوانح میں کھا ہے کہ:

''چند ماہ کے بعد اس عاجز کی بدلی قادیان سے لا ہور کے ضلع میں ہوگئی۔ اس وقت چندروز کے لئے بندہ اپنے اہل وعیال کو حضرت میر زاصاحبؓ کے مشورے سے ان کے دولت خانہ جھوڑ گیا تھا اور جب وہاں مکان کا بندوبست ہوگیا تو آ کر لے گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے سنا کہ جب تک میرے گھر کے لوگ میر زاصاحبؓ کے گھر میں رہے میر زاصاحبؓ کھر میں رہے میر زاصاحبؓ بھی گھر میں داخل نہیں ہوئے بلکہ باہر کے مکان میں رہے۔ اس قدران کو میری عزت کا خیال تھا۔ وہ بھی عجب وقت تھا۔ حضرت صاحبؓ گوشہ نشین تھے عبادت اور تصنیف میں مشغول رہتے تھے۔'' وہ

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب کی تبدیلی قادیان سے ضلع لا ہور میں ہوئی تھی اور حضرت میر صاحب قادیان سے ضلع لا ہور میں ہوئی تھی اور حضرت میر صاحب قادیان سے لا ہور ہی کوتشریف لے گئے تھے نہ کہ دبلی کو۔الغرض اس طرح حضرت میر صاحب ایک نہایت عجیب طریق سے الہی منشاء کے ماتحت حضرت صاحب کے گھر میں آئے۔ یہاں اُن پر اور اُن کی حرم محترم پر جواثر پڑا اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔

- ا۔ ایک بہت نیک اور بزرگ انسان تھے۔
- ۱۔ گھر کے لوگ اُن سے شدید نقار رکھتے تھے یہاں تک کہ وہ یہ بھی پبند نہ کرتے تھے کہ کوئی دوسرا
   بھی اُن سے کسی قشم کا نیک سلوک کرے۔
- س۔ وہ ان تکالیف کے مقابل میں کسی قتم کی بدسلو کی نہ کرتے تھے بلکہ صبر سے سب کچھ بر داشت کرتے سے۔ تھے۔
- ۴۔ میرصا حب قبلہا گرچہ حضرت سے موعودعلیہ السلام سے کوئی بڑاتعلق نہر کھتے تھے مگراس کے باوجود اُن پریہی اثر تھا کہ آٹ بہت نیک اور متقی ہیں ۔
- ۵۔ جب میرصاحب قبلہ باہر چلے گئے تو آپ کی نیکی نے یہاں تک تقاضا کیا کہ گھر میں قدم تک نہ
   رکھا تا کہ مستورات کو اجنبی مرد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
  - ۲۔ اُس زمانہ میں حضرت صاحبً کا وقت عبادت اورتصنیف میں گذرتا تھا۔

یہ تاکر ات جوقدرتی طور پراس واقعہ سے نکلتے ہیں وہ اس رشتہ کیلئے اندر ہی اندر مؤید ہوگئے تھے۔ جن کی تشریح و توضیح حضرت اُمُّ المؤمنین کی شادی کے تذکرے میں آ سکے گی۔ یہ واقعات کےکلاء کے ہیں۔

## حضرت أمُّ المؤمنين كا نكاح

يهال تفصيلي حالات لكھنے مقصود نہيں ہيں مگراس قدر بطور تاریخی واقعہ کے لکھتا ہوں کہ:

حضرت میرصاحب کا یہاں سے جانے کے بعد کوئی خاص تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نہ رہا۔ مگر جب برا ہین احمد میرطبع ہوئی تو حضرت میرصاحب نے برا ہین احمد یہ کا ایک نسخہ منگوایا۔ اس کا اثر میہ ہوا کہ حضرت میر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بعض امور کیلئے دعا منگوانے کیلئے خط لکھا جن میں سے ایک امریہ تھا۔

'' دعا کریں کہ خدا تعالی مجھے نیک اورصا کح دا ما دعطا کرے''۔

خدا تعالیٰ کا بیعجیب کام تھا کہاں نے حضرت میرصا حب کے دل میں بیتحریک ڈالی کہ وہ حضرت اقد س کو دعا کے لئے تحریک کریں اوراُ دھرحضرت اقد س کونئ شادی کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے تح یکیں ہورہی تھیں اور خدا تعالیٰ اپنے عرش سے فر مار ہا تھا۔

الحمدالله الذي جعل لكم الصهروالنسب الـ

۲۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔ بیسب سامان مئیں خود ہی کروں گا اور متہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی۔اس میں بیا لیک فاری فقرہ بھی ہے۔

س۔ ہر چہ بایدنوعروسی راہمہ سامان کنم سے وآنچپہ مطلوب ثنابا شدعطائے آں کنم کا

اِس پرحضرت اقدسؓ نے اپنی طرف سے تحریک کردی اور پیتحریک بہت کچھتر دّ د کے بعد منظور ہوگئی۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی دعویٰ نہ تھا البستہ آپ تا ئیدا سلام کے کام میں پورے زور سے منہمک تھے۔ برا بین احمد لیکھی جار ہی تھی۔

## حضرت مسيح موعو دعليه السلام كا دعوي

ا ۱۸۸۹ء میں آپ نے لدھیانہ میں بیعتِ اُولیٰ لی۔اُس ونت اگر چہ حضرت میرصا حب کوحضرت مسیح موعود علیہ السلام سے قبی عقیدت تھی اوروہ آپ کو بڑاراستہا زسمجھتے تھے مگرانہوں نے آپ کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا۔

حضرت میرصاحب کا حضرت میں موعود علیہ السلام کے دعویٰ کو قبول نہ کرنا اُن کی نیکی اور صفائی قلب کی ایک دلیل تھا کیونکہ حضرت میر صاحب اپنے پرانے عقاید کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ سے غالبًا آسان سے اُترےگا۔

قدیم اعتقادات جولوگوں کے قلوب میں ایک فولا دی مین کی طرح جے ہوئے تھے اور لوگوں کا ان قدیم اعتقادات کے خلاف فوراً نئ تبدیلی پیدا کر لینا بہت مشکل تھا۔ بالکل اس خیال کے مطابق حضرت میں میرصا حب اپنے خیالات پر جے رہے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے نہایت تنی سے حضرت میں موجود علیہ السلام کے خیالات کی مخالفت کی اور اس پر مضمون بھی لکھے اور نظمیں بھی لکھیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جس چیز کی پرواہ نہ کی جی کہ اس امر کی بھی پرواہ نہ کی انہوں نے جس چیز کی پرواہ نہ کی جی کہ اس امر کی بھی پرواہ نہ کی کہ حضرت صاحب سے میرے کیا تعلقات ہیں۔ اگر کوئی دنیا دار آدمی ہوتا تو وہ اپنے گردو پیش کے حالات کود کھے کر اگر حضرت صاحب کے دعویٰ کی قبول نہ کرتا تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ بھی نہ ہوتا۔

ممکن ہے کئی شخص کو حضرت میر صاحب کی بیرخالفت ایک برافعل نظر آئے۔ گراس واقعہ نے میرے دل میں تو اُن کی بڑی عزت پیدا کردی اور میں اس امرکوان کی صفائی قلب کی ایک بڑی دلیل سجھتا ہوں اور بیسجھتا ہوں کہ میر صاحب کا طُر وَ امتیاز اَلْہُحُبُّ لِللّٰهِ وَالْبُغُضُ لِلّٰهِ تھا۔ انہوں نے جس چیز کو تعلط بھا اُسے پوری طاقت سے مٹانے کی جس چیز کو تعلط بھا اُسے پوری طاقت سے مٹانے کی کوشش کی اور یہی اُن کی زندگی بھر کا کیریٹر تھا۔ سلسلہ کے اندر آ کرجس کسی شخص کے فعل کو انہوں نے سلسلہ کے مفاد کے خلاف جانا یا منافقت پر بھی سسلہ کے اندر آ کرجس کسی شخص کے فعل کو انہوں نے سلسلہ کے مفاد کے خلاف جانا یا منافقت پر بھی سے سرز د ہوا ہے۔ انہوں نے غلطی کو غلطی جانا خواہ وہ بڑے سے بڑے پر واہ نہیں کی کہ یہ فعل کس شخص سے سرز د ہوا ہے۔ انہوں نے غلطی کو غلطی کو غلطی جانا خواہ وہ بڑے سے بڑے کر تا تھا۔ اس لئے اُن کا نظر یہ حضرت میر صاحب کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ انہوں نے ان کی نسبت ایسا غلط تھر گیا کہ بین کرنے کا علی ہوتا ہے وہ سرسری نگاہ سے د کیھر کر لوگوں کے نظر بے قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت میر صاحب نے خود بھی اس حقیقت سے بیر دہ اُٹھایا ہے۔ آ ہے لکھتے ہیں کہ:

'' و ۱۸۸ علی سلسله بیعت (پیه بیعت اولی هی جوحفرت منثی احمد جان صاحب کے مکان پر ہوئی) لدھیانہ میں شروع ہوا۔ اُس وقت مئیں احمدی نہیں ہوا تھا اور نہ مئیں حضرت صاحب کو میچ و مہدی مانتا تھا۔ لہٰذا مئیں نے بیعت نہیں کی تھی۔ مئیں منا فق نہیں تھا کہ بظاہر بیعت کر لیتا اور دل میں مرز اصاحب کو سچانہ جھتا۔ اللہ تعالی نے مجھے راستباز اور صاف گو بنایا ہے۔ بیھی مجھے پر اللہ تعالی کے افضال میں سے ایک بڑافضل ہے'۔ سال الغرض حضرت میر صاحب نے اُس وقت بیعت نہیں کی۔

### حفرت میرصاحب کی بیعت

1997ء ﷺ میں سلسلہ عالیہ احمد یہ کے پہلے سالانہ جلسہ کی بنیاد قادیان میں رکھی گئی۔اس جلسہ پر حضرت میں موعود علیہ السلام نے حضرت میرصا حب کو مکرر،سہ کرر کھے کرسالانہ جلسہ پر آنے کی دعوت دی۔

<sup>🖈</sup> دراصل پېلاجلسه سالا نه ۱۹ ۱۸ء میں ہوا تھا۔ (عرفانی کبیر )

حضرت میرصاحب نے اس سارے واقعہ کوخود لکھا ہے۔ چونکہ بیتح ریر بہت ہی بصیرت افروز ہے اور ممکن ہے کہ بہتوں کی راہنمائی کا باعث ہواس لئے ممیں باو جود اس کے طویل ہونے کے شائع کرنا ضروری خیال کرتا ہوں ۔

''مرزاصاحب نے جھے بھی باوجود یہ کہ ان کواچھی طرح معلوم تھا کہ مکیں ان کا مخالف ہوں۔ نہ صرف مخالف بلکہ بدگو بھی اور یہ مکررسہ کرر مجھ سے وقوع میں آچکا ہے۔ جلسہ پر بلایا اور چند خطوط جن میں ایک رجٹری بھی تھا جسیجے۔ اگر چہ پیشتر بسبب جہالت اور مخالفت کے میراارادہ جانے کا نہ تھالیکن مرزاصاحب اس قدر مرزاصاحب اس قدر شفقت سے نہ لکھتے تو مکیں ہرگز نہ جاتا اور محروم رہتا۔ گریہ انہیں کا حوصلہ تھا۔ آج کل کے مولوی تواپنے شفقت سے نہ لکھتے تو مکیں ہرگز نہ جاتا اور محروم رہتا۔ گریہ یا نہیں کا حوصلہ تھا۔ آج کل کے مولوی تواپنے بلکے باپ سے بھی اس شفقت اور عزت سے پیش نہیں آتے۔ مکیں کا/ تاریخ کو دو پہر سے پہلے قادیان میں پہنچا۔ اُس وقت مولوی حکیم نورالدین صاحب مرزاصاحب کی تائید میں بیان کررہے تھے اور قریب ختم کے تھے۔ افسوس کہ مکیں نے پورانہ سنا۔ لوگوں سے سنا کہ بہت عمدہ بیان تھا۔ پھر حامد شاہ صاحب تے اپنے اشعار مرزاصاحب کی صدافت اور تعریف میں پڑھے لیکن چونکہ مجھے ہنوز رغبت نہیں صاحب تھی اور میرا دل غبار آلودہ تھا۔ کچھ شوق اور محبت سے نہیں سنا لیکن اشعار عمدہ تھے۔ اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیرعنا بیت فرماوے۔

''جب مُیں مرزاصاحبؓ سے ملا اور وہ اخلاق سے پیش آئے تو میرادل زم ہوا۔ گویا مرزا صاحب کی نظر سرمہ کی سلائی تھی جس سے غبارِ کدورت میرے دل کی آئھوں سے وُور ہوگیا اور غیظ وغضب کے نظر سرمہ کی سلائی تھی جس سے غبارِ کدورت میرے دل کی آئھوں سے وُور ہوگیا اور غیظ وغضب کے نزلہ کا پانی خشک ہونے لگا اور بچھ بچھ دھندلا سا مجھے حق نظر آ نا نثر وع ہوا اور رفتہ رفتہ باطنی بینائی درست ہوئی مرزاصاحبؓ کے سوا اور کئی بھائی اس جلسہ میں ایسے تھے کہ جن کو میں حقارت اور عداوت سے دیکھا تھا۔ اب ان کو محبت اور الفت سے دیکھنے لگا اور بیحال ہوا کہ کل اہل جلسہ میں جو مرزاصاحب کے زیادہ محبؓ تھے وہ مجھے بھی زیادہ عزیز معلوم ہونے لگے۔ بعد عصر مرزا صاحبؓ نے بچھ بیان فر مایا جس کے محبؓ سنے سے میرے تمام شبہات رفع ہوگئے اور آئکھیں کھل گئیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت ایک امرتسری وکیل صاحب (یہ با بوم حکم الدین صاحب وکیل سے مراد ہے۔ عرفانی ) نے اپنا عجیب قصہ سایا۔ جس سے مرزا صاحبؓ کی اعلی درجہ کی کرامت ثابت ہوئی جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وکیل صاحب بہلے سنت

جماعت مسلمان تھے۔ جب جوان ہوئے رسی علم پڑھا تو دل میں بسبب مذہبی علم سے ناوا قفیت اور علمائے وقت و پیرانِ زمانہ کے باعمل نہ ہونے کے شبہات پیدا ہوئے اور تسلی بخش جواب کہیں سے نہ ملنے کے باعث سے چند بار مذہب تبدیل کیا۔ سن سے شیعہ بنے۔ وہاں بجز تبر ّا بازی اور تعزیہ سازی کیحیظر نہ آیا۔ آریہ ہوئے چندروز وہاں کا بھی مزہ چھا مگر لطف نہ آیا۔ برہموساج میں شامل ہوئے ان کا طریق اختیار کیا لیکن وہاں بھی مزانہ پایا۔ نیچری بنے لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت ، پچھ نورانیت کا طریق اختیار کیا لیکن وہاں بھی مزانہ پایا۔ نیچری بنے لیکن اندرونی صفائی یا خدا کی محبت ، پچھ نورانیت کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آخر مرزا صاحب سے ملے اور بہت بیبا کا نہ پیش آئے مگر مرزا صاحب نے لطف سے مہر بانی سے کلام کیا اور اسام چھا نمونہ دکھایا کہ آخر کا راسلام پر پورے پورے جم گئے اور نمازی بھی ہوگئے۔ اللہ اور رسول کے تا بعدار بن گئے اب مرزا صاحب کے بڑے معتقد ہیں۔

''رات کومرزا صاحبٌ نے نواب صاحب ( نواب صاحب مالیر کوٹلہ جواس وقت مع چنداینے ہمراہیوں کے شریک جلسہ تھے ۱۲) کے مقام پر بہت عمدہ تقریر کی اور چنداینے خواب اور الہام بیان فر مائے۔ چندلوگوں نے صدافت الہام کی گوا ہیاں دیں <sup>ج</sup>ن کے روبر ووہ الہام یورے ہوئے ۔ایک صاحب نے صبح کو بعدنماز فجرعبداللّٰہ صاحب غزنوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کا ایک خواب سٰایا جب کہ عبداللّٰہ صاحب خُیر دِیٌ گاؤں میں تشریف رکھتے تھے۔عبداللّٰہ صاحب نے فر مایا ہم نے مجمد حسین بٹالوی کوایک لمبا کرنتہ پہنے دیکھااور وہ کرنتہ یارہ پارہ ہوگیا۔ بیبھی عبداللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ کرتے سے مرادعلم ہے۔آگے پارہ پارہ ہونے سے عقلمندخور سمجھ سکتا ہے کہ گو باعلم کی پر دہ دری مراد ہے جوآج کل ہورہی ہے اورمعلوم نہیں کہاں تک ہوگی ۔ جواللہ تعالیٰ کے ولی کوستا تا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے آخر کچپڑے گا۔ ''اب مجھے بخو بی ثابت ہوا کہ وہ لوگ بڑے بےانصاف ہیں۔جوبغیر ملا قات اور گفتگو کے مرزا صاحب کو دور سے بیٹھے د جال ، کذاب بنار ہے ہیں اوران کے کلام کے غلط معنی گھڑ رہے ہیں یاکسی دوسرے کی تعلیم کو بغیر تفتیش مان لیتے ہیں اور مرزا صاحب سے اس کی بابت تحقیق نہیں کرتے۔مرزا صاحب جو آسانی شہد اُگل رہے ہیں اس کووہ شیطانی زہر بتاتے ہیں اور بسبب سخت قلبی اور حجابِ عداوت کے دور ہی سے گلاب کو پیشاب کہتے ہیں اورعوام اپنے خواص کے تابع ہو کراس کے کھانے ینے سے بازر ہے ہیں اورا پناسراسرنقصان کرتے ہیں۔سب سے بڑھ کراس عاجز کے قدیمی دوست یا یرانے مقتداءمولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لوگوں کو مرزا صاحب سے ہٹانے اور نفرت دلانے میں

مصروف ہیں جن کو پہلے پہل مرز اصاحب سے بندہ نے بدخن کیا تھا۔جس کے عوض میں اس د فعہ انہوں نے مجھے بہکا یا اورصراطِ متنقیم سے جدا کر دیا۔ چلو برابر ہو گئے ۔ گرمولوی صاحب ابھی دریے ہیں ۔اب جوجلسہ پرمرزاصاحب نے مجھےطلب کیا تو مولوی صاحب کوبھی ایک مخبر نے خبر کر دی۔انہوں نے اپنے وکیل کی معرفت مجھےا یک خطاکھا جس میں ناصح مشفق نے مرزاصا حب کواس قدر بُرا بھلالکھااور نا شائستہ الفاظ قلم سے نکالے کہ جن کا اعادہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔مولوی صاحب نے پیجھی لحاظ نہ کیا کہ علاوہ ہزرگ ہونے کے مرزاصا حب میرے کس قدر قریبی رشتہ دار ہیں ۔ پھر دعویٰ محبت ہے۔افسوس! ''اس جلسہ پر تین سو سے زیادہ شریف اور نیک لوگ جمع تھے جن کے چروں سے مسلمانی نورٹیک ر ہا تھا۔امیر،غریب،نواب، انجنیئر ، تھانہ دار،تحصیلدار، زمیندار،سوداگر،حکیم غرض ہرفتم کے لوگ تھے۔ ہاں چندمولوی بھی تھے گرمسکین مولوی ۔مولوی کے ساتھ مسکین اورمنکسر کا لفظ ، بیمرزاصا حب کی کرامت ہے کہ مرزاصاحبؓ سےمل کرمولوی بھی مسکین بن جاتے ہیں۔ ورنہ آج کل مسکین مولوی اور بد عات سے بیخے والاصوفی ، کبریت احمراور کیمیائے سعادت کا حکم رکھتا ہے۔مولوی محمرحسین صاحب ا پنے دل میںغورفر ماکر دیکھیں کہ وہ کہاں تک مسکینی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہرگزنہیں۔اُن میں اگرمسکینی ہوتی تواس قدر فساد ہی کیوں ہوتا یہ نوبت بھی کیوں گذرتی ۔اس قدران کے متبعین کوان سے عداوت اورنفرت کیوں ہوتی۔ اہلحدیث اکثر ان سے بیزار کیوں ہو جاتے۔ اگر مولوی صاحب اس میرے بيان كوغلط خيال فرماويں تومميں انہيں برحواله كرتا ہوں ۔انصافًا وايمانًا اپنے احباب كي فهرست تو لكھ كر چیوا دیں کہ جوان سے الیم محبت رکھتے ہیں جبیبا کہ مرزا صاحبٌ کے مرید مرزا صاحبٌ سے محبت رکھتے ہیں۔ مجھے قیا فہ سےمعلوم ہوتا ہے کہوہ تو عقریب ہے کہ جناب مرزاصا حب کی خاک یا کواہل بصیرت آ تکھوں میں جگہ دیں اورا کسیر سے بہتر سمجھیں اور تبرک خیال کریں ۔مرزا صاحبٌ کے پینکڑوں ایسے صادق دوست ہیں جومرزا صاحبٌ پر دل وجان سے قربان ہیں۔اختلاف کا تو کیا ذکر ہے۔رُ وہرواُف

سر تتلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے

یک نہیں کرتے۔

مولوی محمد حسین صاحب زیادہ نہیں چار پانچ آ دمی تو ایسے اپنے شاگر دیا دوست بتاویں جو پوری پوری (خدا کے واسطے) مولوی صاحب سے محبت رکھتے ہوں اور دل و جان سے فیدا ہوں اور اپنے مال کو مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور اپنی عزت کومولوی صاحب کی عزت پر نثار کرنے کے لئے مستعد ہوں۔ اگر مولوی صاحب پر قربان کر دیں اور نیوں سے لوگوں کومجت نہیں ہوتی بلکہ جھوٹوں اور مکا روں سے لوگوں کو افت ہوتی ہے تو میں لوچھتا ہوں کہ اصحاب واہلہیت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں؟ وہ حضرت کے پورے پورے تا بع سے یاان کو اختلاف تھا۔ بہت نز دیک علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں؟ وہ حضرت کے پورے پورے تا بع سے یاان کو اختلاف تھا۔ بہت نز دیک کی ایک بات یا دولا تا ہوں کہ مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی جو میرے اور نیز محمد سین صاحب کے پیرو مرشد تھے۔ اُن کے مرید اُن سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس قدر اُن کے تا بع فر مان تھے۔ سنا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو کہا کہتم نجد واقعہ مُلک عرب میں جا کر رسائل تو حید مصنفہ محمد عبد اللہ ہوں کہ اُن کے باس نہ تھا۔ مولوی محمد سین صاحب اگر اپنے کسی دوست کو باز ارسے بیسہ دے کر سواری بھی اُس کے پاس نہ تھا۔ مولوی محمد سین صاحب اگر اپنے کسی دوست کو باز ارسے بیسہ دے کر دبی لانے کو فرماویں تو شاید منظور نہ کرے اور اگر منظور کرے تو نا راض ہوکر اور شاید غیبت میں لوگوں سے گلے بھی کرے۔ رع

#### ببیں تفاوتِ راہ از کما است تا بکما

'' یہ نمونہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہرصدی میں ہزاروں اولیاء (جن پر اُن کے زمانہ میں کفر کے فتو ہے بین اور کم وہیش اُن کے مرید اُن کے فرمانبر داراور جان نثار ہوئے ہیں۔ بین اور کم وہیش اُن کے مرید اُن کے فرمانبر داراور جان نثار ہوئے ہیں۔ بینتیجہ ہے نیکوں کی خدا کے ساتھ دلی محبت کا۔

''مرزاصاحبَّ کو چونکہ تجی محبت اپنے مولا سے ہے۔ اس لئے آسان سے قبولیت اُتری ہے اور رفتہ رفتہ باوجود مولویوں کی سخت مخالفت کے سعیدلوگوں کے دلوں میں مرزاصا حب کی اُلفت ترقی کرتی جارہی ہے۔ (اگر چہ ابوسعید صاحب خفاہی کیوں نہ ہوں) اب اس کے مقابل میں مولوی صاحب جو آج ماشاء اللّٰہ آفتا ہے بخاب بنے ہوئے ہیں۔ اپنے حال میں غور فر ماویں کہ کس قدر سپے محبّ اُن کے بیں اور اُن کے سپچ دوستوں کا اندرونی کیا حال ہے؟ شروع شروع میں کہتے ہیں مولوی صاحب بھی ایجھ شخص تھے۔ مگر اب تو انہیں حبّ جاہ اور علم وفضل کے فخر نے عرشِ عزت سے خاک ِ فدلّت پر گرا دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا وَ لَمَا عِلْهُ مِنْ مَا عِلْمِ وَ لِهُ الْمِنْ الْهِ وَالْعَالِي الْمُولِي الْمَالِمِ وَالْعَامِ وَلِمَا مِنْ مُولِي الْمَالِي فَعَلْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي فَلَامِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِيْرِانِ وَالْمَالِيْلِيْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي فَالْمِيْلِيْمِ وَالْمَالِيْمِ وَالْمَالِي اللّٰمِيْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي فَالْمِيْمِ وَالْمَالِي فَالْمِيْمِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمَالِي فَالْمِيْمِ وَالْمَالِي فَالْمِيْمِ وَالْمَالِي فَالْمَالِمُ وَالْمَالِي فَالْمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالَمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ وَالْمَالِمِيْمِ و

''ابمولوی صاحبغورفر ماویں کہ بیرکیا پھریٹ گئے کہ مولوی اورخصوصاً مولوی محمرحسین صاحب

سرآ مدعلاءِ پنجاب (بزعم خود) سے لوگوں کواس قد رنفرت کہ جس کے باعث مولوی صاحب کو لا ہور چھوڑ نا پڑا۔موحّدین کی جامع مسجد میں اگرا تفاقاً لا ہور میں تشریف لے جاویں تو مارے ضداور شرم کے داخل نہیں ہو سکتے اور مرزا صاحبؑ کے پاس ( جو برغم مولوی صاحب کا فربلکہ اکفراور د جال ہیں ) گھر بييه لا ہور، امرتسر، پیثاور، کشمیر، جموں، سیالکوٹ، کپورتھلہ، لدھیانہ، ہمبئی،ممالک شال ومغرب، اودھ، مکہ معظّمہ وغیرہ بلاد سےلوگ گھر سے بوریا بندھنا باند ھے چلے آتے ہیں۔ پھر آنے والے بدعتی نہیں،مشرک نہیں، جاہل نہیں، کنگال نہیں، بلکہ مؤحد، اہلحدیث، مولوی،مفتی، پیرزادے، شریف، امیر،نواب، وکیل ۔اب ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ باوجودمولوی محمد حسین صاحب کے گرانے کے اور ا کثر مولویوں سے کفر کے فتو بے برمہریں لگوانے کے اللہ جلشانۂ نے مرزا صاحبٌ کوئس قدر چڑ ھایا اور کس قد رخلقِ خدا کے دلوں کومتوجہ کر دیا کہ اپنا آ رام حچھوڑ کر ، وطن سے جدا ہوکر ، روپیپیزرچ کر کے قا دیان میں آ کرز مین پرسوتے ، بلکہ ریل میں ایک دورات جاگتے بھی ضرور ہو نگے اور کئی پیادہ چل کر بھی حاضر ہوئے ۔مَیں نے ایک شخص کے بھی منہ سے کسی قشم کی شکایت نہیں سنی ۔مرزا صاحب کے گرد ایسے جمع ہوتے تھے جیسے ثمع کے گردیر وانے ۔ جب مرزا صاحب کچھ فرماتے تھے تو ہمہ تن گوش ہو جاتے تھے۔قریباً چالیس پچاں شخص اس جلسہ پرمُرید ہوئے۔مرز ااحمد بیگ کے انتقال کی پیشگوئی کے پوری ہونے کا ذکر بھی مرزا صاحبٌ نے ساری خلقت کے رُوبرو سنایا جس کے بارے میں نورا فشاں نے مرزاصاحبٌ كوبهت يجهيرُ ابھلا كہا تھا۔

''ابنورانشاں خیال کرے کہ پیشگوئیاں اس طرح پوری ہوتی ہیں۔ یہ بات بجز اہل اسلام کے کسی دین والے کو آج کل حاصل نہیں اور مسلمان خصوصًا مخالفین سوچیں کہ یہ خوب بات ہے کہ کافر، اکفر، دجال، مکار کی پیشگوئیاں با وجود کیہ اللہ تعالی پر افتر اؤں کے طومار باندھ رہا ہے۔ اللہ تعالی پوری کر دے اور رسول اللہ صلعم کے (بزعم خود) نائبین کی باتوں میں خاک بھی اثر نہ دے اور ان کو ایسا ذلیل کرے کہ لا ہور چھوڑ کر بٹالہ میں آنا پڑے ۔ افسوس، صدافسوس، آج کل کے ان مولو یوں کی نابینا کی پر جوالے علم حجاب الا تحبور کے نیچو دیے پڑے ہیں اور بایں وجدا کیا لیسے برگزیدہ بندہ کا نام دجال و کافرر کھتے ہیں جس کی اللہ تعالی کوالی محبت ہے کہ دین کی خدمت پر مقرر کر رکھا ہے اور وہ بندہ کا ذرین برہمو، عیسائیوں ، نیچر یوں سے لڑ رہا ہے۔ کوئی کافر تا بِ مقابلہ نہیں لاسکتا۔ نہ کوئی بندۂ خدا آ رہے، برہمو، عیسائیوں ، نیچر یوں سے لڑ رہا ہے۔ کوئی کافر تا بِ مقابلہ نہیں لاسکتا۔ نہ کوئی

مولوی با وجود کا فر،ملعون ، د جال بنانے کےخلقت کے دلوں کواُن کی طرف سے ہٹا سکتا ہے۔معا ذاللہ ''عصاءموسیٰ ویدبیضاءکو بزعمِ مولویان پسیا اوررسوا کرر ہاہے۔نائبین رسول مقبول میں کوئی برکت کچھ نورا نیت نہیں رہی اتنا بھی سلیقہ نہیں کہ اپنے چند شاگر دوں کو بھی قابو میں رکھ سکیں اورخُلقِ محمدی کا نمونه دكھا كراپنا شيفته بناليں \_كسى ملك ميں مدايت پھيلا نا اورمخالفينِ اسلام كوزىر كرنا تو در كنارا يك شهر بلکہ ایک محلّہ کوبھی درست نہیں کر سکتے ۔ برخلاف اس کے مرزا صاحبٌ نے شرقاً غربًا مخالفینِ اسلام کو دعوت اسلام کی اور ایسانیجا دکھایا کہ کوئی مقابل آنے جوگانہیں رہا۔ اکثر نیچریوں کو جومولوی صاحبان سے ہرگز اصلاح پرنہیں آسکتے ۔ تو بہ کرائی اور پنجاب سے نیچریت کا اثر بہت کم کر دیا۔اب وہی نیچری ہیں جومسلمان صورت بھی نہیں تھے۔مرزا صاحبؓ کے ملنے سےمومن سیرت ہو گئے ۔اہلکاروں ،تھانہ داروں نے رشوتیں لینی چھوڑ دیں۔نشہ بازوں نے نشے ترک کردیئے۔کی لوگوں نے مُقّہ تک ترک کر دیا۔مرزاصاحب کے شیعہ مریدوں نے (یعنی چند مرید مرزا صاحبٌ کے ایسے بھی ہیں جو پہلے شیعہ مذہب رکھتے تھے ) تبر اترک کر دیا صحابہ ﷺ محبت کرنے لگے ۔ تعزید داری ، مرثیہ خوانی موقوف کر دی۔ بعض پیرزا دے جومولوی محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی بلکہ محمد اساعیل شہید کوبھی کا فرسیجھتے تھے مرزا صاحبً کےمعتقد ہونے کے بعدمولا نا اساعیل شہید کواپنا پیشوا اور بزرگ سجھنے لگے۔اگریہ تا ثیریں ، د ۃالین ، کذابین میں ہوتی ہیں اور نائبین رسول مقبول ً نیک تا ثیروں سے محروم ہیں تو بصد خوثی ہمیں دجّا لی ہونا منظور ہے۔ '' تھپلوں ہی سے تو درخت بہجانا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے صفات سے بہجانا۔ ورنہاس کی ذات کسی کونظرنہیں آتی کسی تندرست ہٹے گئے کا نام اگر بیار رکھ لیس تو واقعی وہ بیارنہیں ہوسکتا ۔اسی طرح جواللدتعالی کے نز دیک مومن یا کباز ہے اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے اس کو کوئی منافق کا فر، د جال وغیرہ لقب دے تو کیا حرج ہے۔ سفیدکسی کے کالا کہنے سے کالانہیں ہوسکتا اور چیگا دڑکی دشنی سے آفتاب لائق مذمت نہیں۔ یزیدی عملداری ہے حسینی گروہ اگرچہ تکالیف تو پاسکتا ہے گرنا بو دنہیں ہوسکتا۔ رفتہ رفتہ تکالیف بر داشت کر کے ترقی کرے گا اور کرتا جاتا ہے۔ یعنی مولویوں کے سدِّ راہ ہونے سے مرزا صاحبٌ کا گروہ مٹنہیں سکتا۔ بلکہ ایسا حال ہے جبیبا دریا میں بندیا ندھنے سے دریا رُک نہیں سکتالیکن چندروز رُ کامعلوم ہوتا ہے۔آخر بندٹوٹے گا اور نہایت زور سے دریا بہہ نکلے گا اورآس یاس کے مخالفین کی بستیوں کو بھی بہالے جاوے گا۔ آندھی اور ابرسورج کو چھیانہیں سکتے ۔خود ہی چندروز میں گم ہوجاتے ہیں۔اسی طرح چندروز میں بیغل غیاڑہ فروہوجائے گا اور مرزا صاحبؓ کی حدافت کا سورج چیکتا ہوا نکل آ وے گا۔ پھر نیک بخت تو افسوس کر کے مرزا صاحبؓ سے موافق ہو جاویں گے اور مرزا صاحبؓ کی کشتی میں جومثل سفینہ نوح علیہ السلام کے جاویں گے اور پر چیتاویں گے اور مرزا صاحبؓ کی کشتی میں جومثل سفینہ نوح علیہ السلام کے ہے سوار ہوجا نمیں گے۔لیکن بدنصیب اپنے مولویوں کے مکر اور غلط بیانی کے پہاڑوں پر چڑھ کر جان بچانا چاہیں گے۔گرایک ہی موج میں غرق بحرِ ضلالت ہوکر فنا ہوجاویں گے۔

''یاالهی ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور فہم کامل عنایت فرما۔ اُمّتِ محمدی کا تو ہی نگہبان ہے۔ تجابوں کو اُٹھا دے۔ صدافت کو ظاہر فرمادے۔ مسلمانوں کو اختلاف سے راہ راست پرلگادے۔ آمین یا دب العلمین۔ ''العدلہ حے جاب الا تحبیر جومشہور تول ہے اس کی صدافت آج کل بخو فی ظاہر ہور ہی ہے۔ پہلے اس قول سے مجھے اتفاق نہ تھا لیکن اب اس پر پورایقین ہوگیا۔ جس قدر مرزا صاحبؓ کے مخالف مولوی ہیں اس قدر اور کوئی نہیں بلکہ اور وں کو عالموں ہی نے بہکایا ہے۔ ورنہ آج تک ہزاروں بیعت کر لیتے اور ایک جم غفیر مرزا صاحبؓ کے ساتھ ہوجا تا۔ لیکن مخالفت کا ہونا کچھ تعجب نہیں کیونکہ اگر ایسا زمانہ جس میں اس قتم کے فساد ہیں جس کی نظیر بچپلی صدیوں میں نا معلوم ہے۔ نہ آتا۔ تو ایسا مصلح بھی کیوں پیدا ہوتا۔ وجال ہی کے قبل وعیسیٰ تشریف لائے ہیں۔ اگر دجال نہ ہوتا تو عیسیٰ کا آنا محال تھا اور کیوں پیدا ہوتا۔ وجال ہی کے قبل وعیسیٰ تشریف لائے ہیں۔ اگر دجال نہ ہوتا تو عیسیٰ کا آنا محال تھا اور کیا گراہ نہ ہوجاتی تو مہدی کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہرایک کا م کواس کے وقت پر کرتا ہے۔ دنیا گراہ نہ ہوجاتی تو مہدی کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہرایک کا م کواس کے وقت پر کرتا ہے۔ دنیا گراہ نہ ہوجاتی تو مہدی کی کیا و سن اوران کی اور تر قدار تا سے دنیا گراہ نہ ہوجاتی تو مہدی کی کیا و سن اوران کی اور تر قدار تا سے دنیا گراہ نہ ہوجاتی تو مہدی کی کیا و سن اوران کی کیا و سن اوران کی کیا وہ تر قدار تا ہولا کی گھی تا دنیا تھا کہ کیا ہونا کے ہوں کیا تا بھیا کی کیا ہونا کیا گھی تا کہ کیا ہونا کے دوران کی کیا کرتا ہے۔ دنیا گراہ نہ تو مہدی کی کیا میاں کیا در تر قدار تا سے کرتا ہو کیا گھی کیا گھی تا سن اوران کے کیا گھی کیا تا سن اوران کیا گھی کیا گھی کیا تو سندان کیا گھی کرتا ہو کیا گھی کیا کیا گھی کیا کہ کیا گھی کی کیا کیوں کیا گھی کیا سندان کیا گھی کیا تا سندان کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا کیا گھی کو کیا گھی کیا گھی کیا کیا گھی کیا کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا کیا گھی کرتا ہو کیا گھی کیا گھی کو کیا گھی کو کی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی کیا تھی کیا گھی کیا گھی کی کیا گھی ک

''یا اللہ! تو ہمیں اپنے رسول گی ، اپنے اولیاء کی محبت عنایت کر اور بے یقینی اور تر دّ دات سے امان بخش ، صادقین کے ساتھ ہمیں اُلفت دے ، کا ذبول سے پناہ میں رکھ۔ ہماری انانیت دُور کر دے اور حرص وحواس سے نجات بخش۔ آمین یا رب العلمین''۔ سملے

### حضرت میرصا حب سلسله کی خدمت میں

حضرت میر صاحب قادیان آ کر حضرت مسیح موعودعلیه السلام کی خدمت میں ہمہ تن مصروف ہوگئے تھے۔ جیسے انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ:

'' گویا مَیں اُن کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا۔ خدمتگارتھا، اُنجنیئر تھا، مالی تھا، زمین کا مختارتھا،معاملہ وصول کیا کرتا تھا''۔ ۱۴ گویا کہ تمام وہ کام جوحفرت مسیح موعود علیہ السلام کے دینی انہاک کی وجہ سے یونہی پڑے ہوئے سے، وہ حضرت میرصا حب سے، وہ حضرت میرصا حب کی توجہ سے ایک زمانہ میں حضرت اقد س کا باغ گلزار بنا ہوا تھا۔ ہزار ہا گملوں میں لگے ہوئے پھولوں کی توجہ سے ایک زمانہ میں حضرت اقد س کا باغ گلزار بنا ہوا تھا۔ ہزار ہا گملوں میں لگے ہوئے پھولوں کے بود سے مختلف قتم کے خوشبو دار پھول، دیواروں اور دروازوں پر چڑھنے والی پھولوں کی بیلیں، انگوروں کی بیلیں، ہرفتم کے پھل دار در خت، رنگارنگ کے آم، لوکا ہے، شہوت، امرود وغیرہ باغ میں بڑی محنت سے لگوائے گئے۔

ایام زلزلہ میں جو ۱۹۰۵ء کے دن تھے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام باغ میں اصحاب ؓ کے ساتھ میں مقیم تھے۔ اُس وقت باغ کی رونق کے کیا کہنے تھے۔ باغ پورے جو بن پرتھا۔ مدرسہ و ہیں لگا کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ کا محبوب اس زمانے کا ہادی اور را ہنماا پنے عشّاق کے حلقے میں و ہاں جلوہ افروز ہوا کرتا تھا۔ باغ کی ٹھنڈک اور سایہ۔ پتوں میں سے دھوپ کا چھن چھن کر آنا۔ پھولوں کی مہک اور اُن کا پورا جو بن ایک پُرکیف صورت پیدا کرتا تھا۔ باغ کی بید کیفیت حضرت میر صاحب کی شاندروز محنت کا نتیجہ تھا۔ آپ کو باغ کی صفائی اور ترقی کا اس حد تک خیال تھا کہ ایک دفعہ آپ کو الہام ہوا۔

#### ''کہاں تک کرے گا صفایئے باغ''

گویا کہ اس صفائی کے انہاک کا ذکر خود خدا تعالی کوبھی اپنے عرش سے کرنا پڑا۔ کھیتوں میں سبزی ترکاری کا سلسلہ بھی حضرت میر صاحب نے شروع کر دیا تھا۔ چنا نچہ باغ کے علاوہ بھی جہاں جہاں زمین اس غرض کے لئے مل سکی حضرت میر صاحب نے کار آمد بنا ڈالی۔ مدرسہ احمد یہ کے متصل جہاں اب جناب قاضی اکمل صاحب کا مکان اور تشحیذ الا ذہان کا دفتر تھا، وہاں بھی مدتوں سبزی وغیرہ پیدا کی جاتی رہی۔ یہ کھیت حضرت میر صاحب کی'' پکیی'' یعنی کھیت کے نام سے زبان زدتھا۔

حضرت صاحب کے الدار میں کوئی تعمیر ہوتی ، تو حضرت میر صاحب قبلہ سارا سارا دن کھڑ ہے تعمیر
کا کا م کراتے رہتے تھے۔ عمالیق جو حضرت می موعود علیہ السلام سے محض خدا واسطے کا بغض رکھتے تھے۔
اُن کی فہمائش بھی بھی بھی حضرت میر صاحب کے ذریعے ہو جایا کرتی تھی۔ وہ حضرت میں موعود علیہ
السلام کی ہرایک چیز کی حفاظت اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ وہ بیسب کا م ایک عشق کے ساتھ کرتے تھے
اور میں پورے وثوق اور یقین سے کہ سکتا ہوں کہ بیے خدا تعالیٰ کا ایک فضل تھا کہ اُس نے حضرت میں

موعود علیہ السلام کی خدمت کے لئے حضرت میرصا حب جیساایک انسان بھیج دیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہرایک چیز کو اپنی جان کر ان کی مگہداشت کرتا تھا۔ ان کی ترقی کے لئے کوشاں تھا۔ دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ابتدائی زندگی تو بالکل ایک ایسے انسان کی تھی جو بالکل ہی بیتیم ہو۔ انہوں نے خود لکھا ہے۔

لَفَاظَاتِ الْموائِدِ كَانَ أَكْلِي

گھر کی بچی بھی چیزیں میرے کھانے کیلے آتی تھیں۔

ان کوخودان زمینوں اور جائیدا دوں کی طرف توجہ نہ تھی اور وہ اس مخصہ میں پڑ کر دین کے کا موں میں روک نہیں ڈالنا جا ہے تھے۔

ان کی جائیدادان بچوں کے خزانہ کی طرح پڑی تھی جس پر گرنے والی دیوارتھی اورخدا تعالیٰ نے حضرت موسی اورخط کو بھیج کراس کی اصلاح کرادی اوراس طرح اس خزانہ کوضائع ہونے سے بچا لیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت میرصا حب کو بھیج دیا کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں جو کسی وقت سلسلہ کے لئے ایک شاندار جائیداد بننے والی تھیں۔ گویا کہ جب حضرت سے موعود علیہ السلام نے ان دنیاوی چیزوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالی اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے پاس کوئی آدی ایسا ان دنیاوی چیزوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹالی اور حضرت میج موعود علیہ السلام کے پاس کوئی آدی ایسا موجود نہ تھا جوایک درداورایک عشق سے ان کا موں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتا تو خدا تعالیٰ نے خود حضرت میر صاحب کو بھیج دیا جو جوانوں سے بڑھ کر باہمت تھے، جو بڑے تجربہ کا رہتے۔ بڑے امین تھے۔ جن کے صاحب کو بھیج دیا جو جوانوں سے بڑھ کر اورکون در دخواہ ہوسکتا تھا۔

حضرت میرصاحب حضرت اقد س کواورسلسله کو دوالگ وجود خیال نه کرتے تھے اور بیتھی بھی ایک حقیقت ۔اس لئے حضرت میرصاحب حضرت صاحب کے خدمتگاروں کوکنگر سے بھی روٹی وغیرہ دے دیا کرتے تھے۔

ہمیشہ ہرجگہ کچھ طبائع الیمی آ جاتی ہیں جوصرف اپنی ترقی کے سواکسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتیں۔ حضرت میر صاحب سادہ زندگی بسر کرنے والے درویشانہ رنگ کے بزرگ تھے۔ وہ ایسے لوگوں کو کب پیند آسکتے تھے۔ ان کو حضرت میر صاحب کی ہر کام میں پیش قدمی نا گوار معلوم ہوتی۔ چنانچے ہم کوسلسلہ کے لٹریچر سے سب سے پہلا اعتراض بہ نظر آتا ہے کہ اصحاب نموداندر ہی اندراس امر

سے جلا کرتے تھے کہ سلسلہ کے اموال کاخرج ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیا جاتا ان کوحضرت میں موعود علیه السلام پر ابتداء میں جرائت نہ ہوتی تھی اس لئے تبر کا نشانہ پہلے حضرت میر صاحب کو بنایا گیا اوران لوگوں کے ایک لیڈرنے جو بعد میں کھل نکلے۔ بیاعتراض کیا:

'' کہ میر صاحب مالیوں کو بوں روٹیاں دیتے ہیں اور باغ کے کتے کو بوں گوشت دیا ''

جاتا ہے'۔ لا

یہ اعتراض بہت بڑے فتنے کا پیش خیمہ تھا۔ اس کی تہہ میں مالی اعتراض چھپا ہوا تھا۔ گویا کہ وہ رقوم جو چندے کے طور پر آتی ہیں وہ ناجائز طور پر صُر ف کی جاتی ہیں (العیافہ باللہ) ور نہ لنگر خانہ تو نہ صرف مہمانوں کے لئے ہی تھا بلکہ اس سے بہت سے غریب لوگ بھی پر ورش پاتے تھے اور حضرت اقد میں پہند کرتے تھے کہ لنگر پر آنے والے سائلوں کو بھی رد نہ کیا جائے۔ چنا نچ مئیں نے جناب شخ محمہ اساعیل صاحب سر ساوی سے بار باسنا کہ وہ ایک زمانہ میں مہمانوں کے کھانا کھلانے پر ما مور تھے۔ اس امری سا حب سر ساوی سے بار باسنا کہ وہ ایک زمانہ میں مہمانوں کے کھانا کھلانے پر ما مور تھے۔ اس خرائے میں مارواڑ میں سخت قبط پڑا۔ بہت سے لوگ یہاں بھی آگئے اور وہ ما نگنے کے لئے لنگر پر آجایا کرتے تھے۔ شخ صاحب ان کو پچھ نہ پچھ دے دیا کرتے تھے۔ اس امری کسی نے شکایت کر دی تو حضرت صاحب من کرخاموش ہور ہے۔ مگر شخ صاحب کو جب شکایت کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت سے حضرت صاحب میں اساعیل! تھک عضور! اس کا م پر کسی اور کو مقرر کر دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کیوں میاں اساعیل! تھک کوئی محروم جائے۔ اس لئے کسی کو چوتھا حصہ کسی کونصف کسی کو پوری روٹی دے دیا کرتا ہوں اور اس کی کہا نہوں اور اس کی کھر شکایت ہوتی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا:

'' ہماری طرف سے اجازت ہے کہ فی کس ایک روٹی دے دیا کرواور فرمایا کہ میاں! بیاللّٰد تعالیٰ ہی جھیجتا ہے کسی کوخالی نہ جانے دیا کرؤ'۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کنگر کی عطاء بہت وسیع تھی اور مُیں نے خودایا م جلسہ میں کام کر کے دیکھا ہے کہ مزدوراور محنت کرنے والے لوگ یہ پہند کرتے ہیں کہ ان کوخواہ مزدوری کم دی جائے مگر ان کو کھانا دیا جائے۔ ابتدائی ایام میں جب کہ قادیان کے لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اُن کے لئے کنگر سے روٹی مل جانی ایک نعمتِ غیر مترقبہ تھی۔ اس لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے باغ میں

کام کرنے والے مالی کواس کی درخواست پراگر روٹی کنگر سے مل گئی تو یہ ایسی چیز نہ تھی کہ جوحفرت میر صاحب کیلئے باعثِ اعتِ اض بن سکتی ۔ حضرت میر صاحب کا اگرا لگ کوئی کاروبار ہوتا۔ اُن کا ذاتی کوئی باغ ہوتا تو جومقام اُن کوصہر کی ابوت کا حاصل تھا اس لحاظ سے بھی میر بے زور یک اُن کا اپنے نوکروں کیلئے روٹی لے لینا بھی نا جائز نہیں ہوسکتا تھا۔ مگر حضرت سے موعود علیہ السلام کے ایک نوکر کو یا ان کے کسکے کے کوئنگر سے روٹی لے کرڈ ال دینے پر اعتراض کرنا تو محض شقاوت قلبی ہے اور یہ ایسی ہی بات تھی جیسے مدینہ کے چندنو جو انوں نے فتح کہ کے بعد بیاعتراض کردیا کہ:

'' خون تو ہماری تلواروں سے ٹیکتا ہے اور مال غنیمت کے والے لے گئے''۔

اِن اعتراض کرنے والوں کے اعتراض میں رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے عدل وانصاف پر ایک اعتراض پوشیدہ تھا۔اگر چہ مدینہ کے مخلص صحابہؓ نے اس کی ہرطرح تر دید کی اور معذرت کی ۔مگر دنیا میں اس کا اجر لینے سے محروم ہوگئے ۔

پس بیاعتراض بظاہر ایک معمولی بات تھی مگر اس اعتراض کا وار دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تھااور بیاعتراض پہلا کیڑا تھا جوان کے قلب کے اندر گھن کے کیڑے کی طرح داخل ہوااور جس نے اندر ہی اندراُن کے سارے قلب کی حالت کو بدل دیااور کھالیا۔

گنگر کا انظام ابتداء میں ایسا تھا کہ حضرت اقد س پی چاہتے تھے کہ ہر احمدی گنگر خانہ سے ہی کھائے۔ چنانچے سلسلہ کے سب عمائدین حضرت خلیفۃ اسسے الاقرال ، حضرت مولوی عبدالکریم صاحب معنی حضرت مولوی مجمداحسن صاحب ، حضرت مولوی فضل دین صاحب فیرہ وغیرہ وغیرہ ابتداء میں سب کے ہاں گنگر سے ہی کھانا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں گنگری وسعت کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے۔ جب کہ سینکٹر وں آدمی گنگر سے کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت کے باغ کے مالی کی روٹی کو اعتراض کا ذریعہ بنالینا ان کی اندرونی اورنفسی حالت کا آئینہ دار ہوسکتا ہے۔ الغرض اس طرح حضرت میرصاحب بعض لوگوں کی نگاہ میں بلاوجہ کھٹے اوران کو حضرت اقدس پر اعتراض کرنے کا پہلازینے بنایا گیا۔

د وسرا قدم

حضرت میرصا حب پریهاعتراض سن کر سننے والے نے کہا:

'' پھر آپ لوگ اس کور و کتے نہیں ۔ تو خواجہ صاحب نے ماتھا پیٹ کر کہا کہ اگر ہم کہیں تو خواجہ صاحب نے ماتھا پیٹ کر کہا کہ اگر ہم کہیں تو پھر کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اور اگر کہہ سکتے تو بات ہی کیاتھی ۔ بیتو آپ جیسے ہزرگوں کا کام ہے اور اسی وجہ سے آپ سے ذکر کیا ہے۔ تب اُس نے وعدہ کیا کہ اچھا، پھر مکیں اس کا ذکر کروں گا''۔ کے ا

اِس بالائی عبارت کا مفہوم بھی بالکل واضح ہے کہ اس طریق پرلوگوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ وہ حضرت میرصا حب کے خلاف آ وازاٹھا ئیں۔ گویا حاسدلوگوں نے سلسلہ کے اموال کواپنے قبضے میں لینے کیلئے حضرت میرصا حب کوزینہ بنایا اور بیطریق عام انسانی اخلاق کی حدسے بھی گرا ہواتھا۔ چہ جائیکہ اس کا کوئی تعلق تقویٰ کی کسی راہ ہے ہو۔

چنا نچرانسانی فطرت اپنی عادت کے مطابق کام کرتی ہے اور جب ایک قدم اُٹھ جاتا ہے تو پھر دوسرااور دوسرے کے بعد تیسرا اُٹھتا چلا جاتا ہے اور انسان بینہیں معلوم کرسکتا کہ وہ ہلاکت کے گڑھے کی طرف جارہا ہے۔ بالکل اسی طرح معترض لیڈر کا دوسرا قدم اُٹھا اور بیقدم حضرت اُٹم المؤمنین علیہا السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف براہ راست تھا۔ ۲۰۹۱ء میں مسجد مبارک کی توسیح ہو رہی تھی اس غرض کے لئے ایک وفد تین اصحاب پر مشتمل گجرات اور کڑیا نوالہ کی طرف بغرض حصول چندہ جارہا تھا تو وفد کے لیڈر نے ایک لمباسوال شروع کیا۔ جو ۲ سامیل کے سفر میں طے ہوا اس سوال کا خلاصہ یہ تھا۔

'' پہلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء اور صحابہ والی زندگی اختیار کرنی چاہئے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور خشد۔ پہنچ تھے اور باقی بچا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم کو بھی کرنا چاہئے ۔ غرض ایسے وعظ کر کے پچھر و پید بچاتے تھے اور پھر وہ قادیان جھیجے تھے لیکن جب ہماری بیبیاں خود قادیان گئیں وہاں پر رہ کر اچھی طرح وہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر ہمارے سرچڑھ گئیں کہ تم بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کرخود انبیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آ رام کی زندگی اور تعیش وہاں پر عور توں کو حاصل ہے اس کا تو عشر عشر بھی با ہر نہیں ۔ حالا نکہ ہمار اروپیدا پنا کمایا ہوا ہوتا ہے اور اور ان کے یاس جوروپیہ جا تا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے'۔

بعض زیورات اوربعض کپڑوں کی خرید کا<sup>مفص</sup>ل ذکر کیا۔ <u>۸</u>

اس اعتراض کو پڑھیئے اور پھر خط کشیدہ عبارت کوغور سے ملاحظہ فر مایئے اور پھر سوچئے کہ جس د ماغ کے بیہ خیالات ہوں کیااس کے قلب میں اپنے مرشد پر کوئی ایمان معلوم ہوتا ہے؟

ا۔ خاندان مسے موعود کی زندگی پرتعیش کااعتراض۔

۲۔ صحابیّا کی زندگی سے بالکل مختلف زندگی بسر کرنے کا نقشہ پیش کرنے والے۔

س۔ قومی رویبی کو کھا جانے والے۔

ہ۔ قومی روپیہ سے زیوارت اور کیڑے بنانے والے۔

یہ کن کو قرار دیا گیا۔ حضرت میسے موعود علیہ السلام اور اُن کی مقدس ہوی کو۔ کسی مذہب کے آ دمی سے دریافت کرو۔ وہ جس شخص کو اپنا ہادی اور را ہنما اسلیم کرتا ہوگا۔ اس کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرے گا اور اگر کوئی شخص اس کے فعل پر اعتراض کرتا ہوگا تو وہ اس کو یقیناً مسلوب الا بمان سمجھے گا۔ اس امر کی حقیقت سے تو ممیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے باب میں پر دہ اُٹھاؤں گا۔ مگر یہاں صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ یہ دوسرا قدم تھا جو حضرت میرصا حب کے بعد ان کم گشتہ طریق لوگوں نے اُٹھایا اور اپنے آپ کو تا ہی کے گڑھے میں ڈال دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میرصا حب پر اعتراض ہی اُن کو اس نتیجہ کی طرف لے گیا کہ وہ سلسلہ سے کٹ گئے ۔ عبرت! عبرت! عبرت!!!

# مدرسة عليم الاسلام کے پہلے ناظم

سلسلہ کی بڑھتی ہوئی ضرورت دیکھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مدرسہ تعلیم الاسلام کی بنیاد رکھنے کا کے کہ اے میں فیصلہ فر مایا اور ۱۹۸۱ء میں اس مدرسہ کا آغاز فر مایا۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کی تغییر کہلئے جولوگ بنیادی پھر قرار دیئے گئے ان میں سے حضرت نواب محموعلی خان صاحب آف مالیر کو ٹلہ سے جو مدرسہ کے ڈائر کیٹر مقرر ہوئے اور حضرت میر ناصر نواب صاحب قبلہ سے جو مدرسہ کے ناظم مقرر ہوئے اور حضرت ثیخ یعقوب علی صاحب عرفانی پہلے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ بنیادی تغییر میں حصہ لینے والے لوگوں کو کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے وہ ایک واضح امر ہے۔

### ڈ ھابوں کی بھرتی کا کا م

مدرسہ احمد میہ جس جگہ واقع ہے۔ میسب جگہ پانی میں ڈونی ہوئی تھی اور یہاں بہت بڑی ڈھاب تھی۔ حضرت میر صاحبؓ کی دُوررس نگاہ نے اس جگہ کی قدرکو جانا اورسلسلہ کی ترقی اور ضرورت کو بصیرت کی نگاہ ہے دیھا۔ انہوں نے سلسلہ کی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کراس ڈھاب میں جہاں ہاتھی غرق ہوتا تھا مٹی ڈلوانے کا انتظام کیا۔ چنانچے بھرتی پڑنے لگ گئے۔ بھرتی پڑرہی تھی کہ خواجہ کمال الدین صاحب اوراُن کے رفقاء لا ہور سے آئے انہوں نے ان بھر تیوں کود کیھے کر کہنا شروع کیا کہ:

''میرصاحب سلسله کارو پینغرق کررہے ہیں''۔

یہاعتراض بھی اسی پہلے اعتراض کی ہی کڑی تھا۔ ورنہ میرصاحب کا مقام توان تمام اعتراضوں سے بہت بالاتھا۔میرصاحب نے جب سنا تو فر مایا:

''میں غرق کرتا ہوں تو تم ہے لے کرنہیں۔حضرت صاحب کا روپیہ ہے تم کون ہو جو مجھ پراعتراض کرتے ہو۔ جاؤ حضرت صاحب کو کہو''۔ 19 بالآخر حضرت اقدیں سے اس امر کا ذکر کیا گیا۔حضورؓ نے فر مایا:

'' کہ میر صاحب کے کا موں میں دخل نہیں دینا چاہئے''۔

بعد کے واقعات نے بتلایا کہ اگر حضرت میرصا حب نے ان زمینوں کو پانی سے نکال کرسلسلہ کے ایک فیتی جائیدا دنہ بنالیا ہوتا تو مرکز سلسلہ میں بہت مشکلات کا اضافہ ہوجا تا۔ آج وہ زمین سلسلہ کے مرکزی کا موں کے لئے کام آئی اور آج علوم عربیہ اور دینیہ کے پھیلانے کیلئے ایک ایسا مرکز بنی ہوئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے علم اور معرفت کی نہریں بُہہ رہی ہیں۔ جب تک دنیا رہے گی اور جب تک دنیا رہے گی اور جب تک دنیا رہے گی اور حب تک دنیا رہے گی اور حب تک دنیا رہے گی اور حب تک دنیا رہے گی اور جب تک دنیا کو اس ذمین سے فیض پہنچا رہے گا۔ اُس وقت تک خدا کے نیک بندے حضرت میرصا حب کی اس خدمت کو یا دکر کے ان کے لئے دعا کرتے رہیں گے اور ان معرضین کے اس قول کونفر سے دیکھتے رہیں گے کہ میرصا حب قوم کارو پیغرق کررہے ہیں ۔

### سلسله کی عمارات

جہاں تک میراعلم ہے۔مہمانخانہ، مدرسہ وغیرہ کی عمارتوں کا کا مجھی حضرت میرصاحب کی نگرانی

میں ہوا۔ گول کمرے کے سامنے کا حمٰی کھلا پڑا تھا۔ حضرت میرصا حب نے پچھ پرانی اینیٹیں جوز مین میں مدفون تھیں کھدوا کر نکلوا کیں اور گول کمرے کے سامنے دیوار بنوا دی۔ حضرت میرصا حب جب زمین سے بید مدفون اینیٹیں نکلوار ہے تھے۔ اُس وقت بعض کوتا ہ اندیشوں نے کہا کہ میرصا حب لغوکام کررہے ہیں۔ مگر بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ لغوکام کس قدرمفیداور بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت عرفانی کبیر نے حیاتِ ناصر کے صفحہ ۲۰۰۰ پر لکھا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں وہی تغمیرات سلسلہ کے نظم تھے اور اس کام کو انہوں نے نہایت دیا نت اور در داور اخلاص سے سرانجام دیا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں بھی بھی کبھی عار نہ ہوتا تھا اور نہ پیدل سفر کرنے سے پر ہیز ، نہایت کفایت شعاری سے وہ سلسلہ کے اموال کو جو اُن کے ہاتھ میں ہوتے خرج کرتے تھے۔ ایک دنیا دارکی نظر میں اسے بے حیثیت کہا حائے مگر پچے ہہے کہ وہ ان اموال کے امین تھے۔

حضرت نا نا جان نے جس دیا نت اور امانت کے ساتھ اپنے فرائض مضبی کوا دا کیا وہ ہمیشہ آنے والی نسلیں عزت سے یادکریں گی۔انہوں نے بھی اپنے آ رام کی پرواہ نہ کی ۔گڑئی دھوپ میں نگرانی کر رہے ہیں۔ پسینہ سرسے لے کر پاؤں تک جا رہا ہے۔ برسی بارش میں اگر کوئی خطرہ ہوا ہے تو کھڑے ہیں اور کام کررہے ہیں۔ان کی میے ہمت اور میفرض شناسی اور اموالِ سلسلہ کی دیا نت سے خرج کرنے کی مثال ہمارے لئے سبق ہے اور پھر لطف میہ ہے کہ میہ تمام کام وہ آنریں طور پر کرتے تھے۔کوئی معاوضہ ان کا موں کا دنیا کے کسی سکہ کی شکل میں نہ لیا اور نہ خواہش کی۔

# حضرت میرصا حبٌّ کی شاعری

حضرت میرصاحب شاعر بھی تھے۔ اُن کے اشعار بہت آسان اور سلیس زبان میں ہوتے تھے۔ الیا معلوم ہوتا کہ گوندھی ہوئی مٹی ان کے سامنے پڑی ہے اور وہ اس سے حسبِ منشاء جو چاہتے ہیں بناتے جاتے ہیں ۔ سلسلہ کی تائید میں حمر الٰہی ، نعت نبی اور اپنے سفر نامے اور بعض تحریکیں انہوں نے شعر میں لکھے۔ یہ بجائے خود ایک طویل مضمون ہے۔ وہ اپنی شاعری میں خیالی باتوں کی طرف نہ جاتے تھے۔ دشمنانِ سلسلہ کے خلاف منہ توڑا شعار بھی لکھا کرتے تھے۔ چنا نچے ایک دشمن کے متعلق لکھا:

اک سگب\* دیوانہ لدھیانہ میں ہے آج کل وہ خر شتر خانہ میں ہے

الغرض اس طرح اُن کے دن اور رات خدمتِ سلسلہ میں گئے ہوئے تھے اور وہ بے غرض خدمت میں منہک تھے کہ ان کی دنیا میں ایک نئی تبدیلی ہوئی اور ۸ وا اِء کا زمانہ آگیا۔

۲۲/ مئی ۱<mark>۹۰۸ء کوحضرت مس</mark>ے موعود علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ را جعون اور حضرت میرصا حبؓ کے کا موں کی نوعیت بدل گئی۔حضرت میرصا حب نے خودلکھا ہے کہ:

''اب میرے متعلق کوئی کام ندر ہا کیونکہ وہ کام لینے والا ہی ندر ہا۔ دنیا سے اُٹھ گیا۔ میرصاحب، میرصاحب پیدا ہو گیا۔ میرصاحب، میرصاحب کی صدائیں اب مدھم پڑ گئیں بلکہ کئی اور میرصاحب پیدا ہو گئے۔ شکر ہے کہ ریبھی ایک قتم کاغرور مجھ سے دور ہوا اور نا زجا تار ہا کیونکہ کوئی نا زبر دار نہ رہا۔ حضرت صاحب کی جدائی کے خم اور آپ کے سلسلہ کے کاموں سے سبکدوثی نے مجھے پریشان کردیا''۔ میں۔

#### مسجدمبارك كي توسيع

اگرچہ مجھے اس امر کا ذکر پہلے کرنا چاہئے تھا گرمئیں بھول گیا اور اس امر کا ذکر رہ گیا کہ مسجد مبارک کی توسیع جو ۲ • 19 ہے سے کو 19ء تک جاری رہی۔ اُن معترضین کو جو میر صاحب کی مسابقت فی الدین کو بُری نگاہ سے دیکھتے تھے یہ چیز بھی تکلیف دے رہی تھی۔ گر بے بس تھے۔ بعض کھڑ کیوں وغیرہ کے متعلق جھگڑا ہوا۔ حضرت تک معاملہ گیا۔ حضرت اقدسؓ نے فرمایا کہ میر صاحبؓ نے ''جہاں کھڑ کیاں دروازے رکھ دیئے ہیں وہیں رہنے دیئے جائیں''۔

اس سے اُس مقام کا پیۃ چل سکتا ہے جو حضرت کے دل میں حضرت میرصا حبؓ کا تھا۔ بھر تیوں کے معاملہ میں فر مایا:

''میرصاحب کے کامول میں دخل نہیں دینا جا ہے''۔

<sup>🖈</sup> پهسگ دیوانه لودهانه کےایک محلّه شتر خانه میں رہتا تھا۔ (عرفانی کبیر )

اوراس موقعه پرفر مایا:

کہ جو کھڑ کی وغیرہ میرصاحب نے جہاں ر کھدی ہے وہیں رہنے دی جائے۔ کاش! وہ معترضین اس امر سے اس پاک نفس بزرگ کے مقام کو سمجھ لیتے اور ٹھوکر سے نج جاتے۔ پیھی شان حضرت میرصاحبؓ کی اور اس مقام کا تھاوہ انسان۔

#### ابك اورموقعه

حضرت میرصاحب فنے ایک دفعہ ایک کوٹ جومستعمل تھا۔ اپنے ایک عزیز کو بھیجا مگراس عزیز نے مستعمل کوٹ لینے ایک عزیز کو جب معلوم ہواتو مستعمل کوٹ لینے سے انکار کر دیا تو حضرت میں میرصاحب کواس والیسی سے رنج نہ ہو۔ بیتھا حضرت میر صاحب کا احترام اوراُن کے جذبات کا احساس حضرت میچ موعود علیہ السلام کے قلب میں۔

### عهدخلافت اولی اورحضرت میرصاحب ٌ

خلافتِ اولی کے ایام میں حضرت میر صاحبؓ نے قادیان کے غرباء کی حالت کا اندازہ لگا کریہ چاہا کہ ان کی بہتری کی کوئی تجویز کی جائے۔ چنا نچہ اس غرض کے ماتحت حضرت میر صاحب نے مسجد نور، ناصر وارڈ، ہپتال مردانہ، زنانہ، دارالفعفاء کو مدنظر رکھ کر سارے ملک میں پھر کر چندہ جمع کرنا شروع کیا۔حضرت میر صاحب نے اس کام کے لئے شب وروز ایک کر دیا اور پیدل چل چل کریہ کام کیا۔ چنا نچہ آپ نے دو حصوں میں اپنا سفرنا مہ تصنیف فر مایا جونظم میں ہے۔ اس کے چند کھڑ ہے نمو نے کے طور پریہاں درج کرتا ہوں۔ جن سے ان کی محنت، سعی اور نکایف کا بخو بی پیتہ لگ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

قصبہُ قادیان کو کیوں چھوڑا کیوں عزیزوں سے اپنا منہ موڑا کیوں سفر اختیار تو نے کیا کیوں انہیں دلفگار تو نے کیا دین کے کام کے لئے مکیں چلا تا جماعت سے لاؤں میں چندا احمدی بھائیوں سے لاؤں مال دینی کاموں یہ وہ لگاؤں مال

چار کاموں کا ہے خیال مجھے واسطے ان کے ہے ملال مجھے مسجد و ہپتال مردانہ اک زنانہ بھی ہے شفاخانہ پھے غریوں کے واسطے ہیں مکاں امن و آرام سے بسیں وہ جہاں مکیں نے کی ہے یہ اس لئے تکلیف میرا مالک قوی ہے مکیں ہوں ضعیف میرے دکھ کو خدا کرے آسان غیب سے بخشے وہ مجھے سامان

.....

پانچ تاریخ تھی سمبر کی مجھ کو توفیق جب خدا نے دی قادیان سے چلا بسوئے سفر کی سواری سے میں نے قطع نظر پاپیادہ چلا بٹالہ کو اس سے مقصد تھے میرے دل میں دو اپنی قوت کو آزماؤں میں ریل تک پاپیادہ جاؤں میں دو دوسرے کچھ کرایہ نچ جائے راہ مولی میں وہ بھی کام آئے مجھ کو دُکھ ہووے قوم سکھ یائے میری خدمت یہ اس کو یاد آئے

# لا ہور کی طرف روا نگی

فرمايا:

تیسرے درجہ کا کلٹ لے کر فضل حق سے چلا مُیں بسوئے سفر پہلے لاہور تک کا قصد کیا ابر و باراں نے میرا ساتھ دیا خوف آتا تھا سخت بارش سے دل ڈراتے ہوا کے دھکے تھے اسی بارش میں پنچ ہم لاہور نظر آتے تھے طَور پچھ بے طَور اسی کیچڑ میں مُیں گیا لاہور میری ہمت پہ آپ کیجے غور اسی کیچڑ میں مُیں گیا لاہور میری ہمت پہ آپ کیجے غور

# سفر میں گرمی کی تکلیف

وہاں سے بھلوال میں مکیں جا اُترا سخت گرمی تھی اُس جگه بخدا

انسکٹر کے ڈیرے پر جو گیا نہ ملا مجھ کو کچھ بھی اُن کا پتا اسی گرمی میں پہنچا جیک پنیار گرمی اور ماندگی سے تھا ناجار ایک چک میں مکیں ہو گیا داخل ہوا آرام نہ کچھ وہاں حاصل کیونکہ احباب تھے گئے باہر عورتیں بس گھروں کے تھیں اندر ایک مبحد میں ایک کمتب تھا اس جگه میں غریب بیٹھ گیا یانی مانگا تو وہاں ملی لی ہو کے ناچار مکیں نے پی لسی

## اس سفر کی تکالیف کا ذکر

یار تھا اور نہ کوئی یاور تھا ساتھ بس اک خدائے برتر تھا

آخرش جنڈ میں میں جب پہنچا بے خبر ریل سے جو میں اُترا میں گرا اینے ہی ٹرنک یہ جب بڑ گیا میری پبلیوں یہ غضب دَ ہنی جانب کو سخت چوٹ آئی درد سے ہو گیا میں سودائی فضل سے اس کے فی گئی میری جان فی گیا مکیں یہ اس کا ہے احسان میرے ہمراہ اک سوار ہوا میرے صدمہ میں عمگسار ہوا اس نے ہاتھوں سے میری خدمت کی اور زباں سے مجھے تسلّی دی یا نج گفت وہاں رہا ناچار خاک پر پڑ گیا بحالتِ زار تھا نہ بسر نہ چار یائی تھی میں نے تکلیف سخت یائی تھی

## رمضان اورعید کسے گذر بے

آج ہے عید بس گیا رمضان بائے افسوس! چل دیا مہمان

سارا رمضان مُیں سفر میں رہا اسی چندہ کے درد سر میں رہا صبح سے شام تک رہا چلتا ایب آباد رات کو پنجا ایک جگفرماتے ہیں:

میرے مولی نے مجھ پہ فضل کیا تن دیا اور وہ تندرست دیا شکر حق پر تواں ہوا ہوں مکیں شصت سالہ جواں ہوا ہوں مکیں مین مین نہ ہمت اوراستقلال کا جوآپ نے اس سفر میں دکھایا۔

ہمبینال کھرتین ہزارروپیدی رقم جمع کر کے نورہپتال ہوایا۔

وَارُ الضَّعُفَا بِهِ مَتْمِ مقبرہ کے قریب حضرت میر صاحب کی تحریک پر حضرت نواب محمعلی خان صاحب کی تحریک پر حضرت نواب محمعلی خان صاحب کی اور آپ نے وہاں خوباء کیلئے ایک محلّہ آباد کر دیا۔ اس جگہ ایک کئوان اور مبحد بھی بنوائی۔ بعد میں اِس جگہ کا نام ناصر آباد رکھا گیااوراب اِسی نام ہے مشہور ہے۔ جہاں اب تک غرباء کی ایک جماعت آرام کرتی ہے۔ اُن کے اندر رفاو عام کا بڑا جذبہ تھا۔ احمد یہ چوک میں انہوں نے پختہ اینٹوں کا فرش لگوا یا اور وہاں کی نالیوں کی درستی کا کام کروایا۔ وہ غرباء کے لئے کپڑوں اور بستروں، رضائیوں وغیرہ کا بھی انتظام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مجلس ایسی بنائی تھی جس میں لوگ مل کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگ ایپ گھروں سے کھانا لاکر اکٹھ بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اگر کوئی بیار ہو جاتا تو اپنے دوستوں کی ایک جماعت لے کراس کی عیادت کو جاتے اور بھی غریب اور معذور دوستوں کے کپڑے تک دھونے سے جات کے دوا فرمقبرہ بہتی بھی رہے۔

الغرض انہوں نے چھوٹے بڑے سینکڑوں ہی کام کئے اور اُن کی تفصیل حیاتِ ناصر میں مل سکتی ہے۔ حضرت میرصا حب کی طبیعت میں غصہ تھاوہ جلد ناراض ہو جاتے تھے۔ گرفوراً ہی صلح کر لیتے تھے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کی اشاعت کے لئے بڑا جوش تھا۔ یہ ہے مختصری تصویر اس

مرد کامل کی ۔

حضرت میں موعود علیہ السلام اُن کا بڑا اداب کرتے تھے۔ ایک دفعہ ۱۹۰۵ء میں جبکہ حضرت اقد س د بلی تشریف لے گئے تھے۔ حضرت میر صاحبؑ بھی وہاں ہی تھے۔ وہ وہاں بیار ہو گئے تو فوراً حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل کو بذریعہ تارطلب کیا اور لکھا کہ بلاتو قف چلے آؤ۔ ان کا بھی کمال تھا کہ تاریطتے ہی بغیر گھر میں اطلاع دیئے اور بغیر سامانِ سفر لئے کے دوانہ ہو پڑے۔ ال

# خلافتِ اولیٰ کیلئے حضرت میرصاحبؓ کانام

جب حضرت مسیح موعود علیه السلام فوت ہو گئے تو حضرت خلیفۃ کمسیح الاوّل نے اپنی تقریر میں جن لوگوں کومنصب خلافت کا اہل قر اردیاان میں حضرت میرصا حب بھی ایک تھے۔ آپ نے اپنی پہلی تقریر میں فر مایا:

'' حضرت صاحب کے اقارب میں سے اس وقت تین آ دمی موجود ہیں۔ اوّل میاں محمود احمد وہ میر ابھائی بھی ہے۔ اس کے ساتھ میر نے خاص تعلقات ہیں۔ قرابت کے لحاظ سے میر ناصر نواب صاحب ہمارے اور حضرت کے اوب کا مقام ہیں۔ تیسرے قریبی نواب مجمعلی خان صاحب ہیں''۔ ۲۲

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب کا مقام حضرت خلیفہ اوّل کی نگاہ میں کیا تھا۔ گویا وہ ان کواس مقام کےلوگوں میں سمجھتے تھے جومنصب خلافت پر فائز ہونے کے قابل تھے۔

اس مقام کا بزرگ، بے نفس خدمت کرنے والا انسان، پنج کہنے والا، غریبوں سے محبت کرنے والا، خدا کے دین کیلئے ذلیل سے ذلیل کام سے بھی پر ہیز نہ کرنے والا۔ بیتھا میر ناصر نواب حضرت اُمُّ المؤمنین کا باپ۔ مگر یہ بزرگ انسان ایک غدار گروہ کی آئھوں میں بُری طرح سے کھٹکا کرتا تھا۔ اُن کواس کی سچائی اور خدالگتی بات پہند نہ آتی تھی کیونکہ یہ بزرگ نفاق سے سخت نفرت کرنے والا تھا اور منافقوں کو سخت نفرت کرنے والا تھا اور منافقوں کو سخت حقارت سے دیکھا کرتا تھا ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ جوا پنے اندر کی قتم کی روحانی امراض رکھتے ہیں مجھے اچھا نہیں جانتے۔ چنا نچہ وہ آکٹر کہا کرتے تھے: '' بچی بات سعد اللہ کے سب امراض رکھتے ہیں مجھے اچھا نہیں جانے ہی اُن لوگوں کے لئے تکلیف کا موجب تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ

بیلوگ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے ابتداء سے دشمن تھے۔ اُن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا د سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل ہیت سے انتہا درجے کی دشمنی تھی۔ وہ ان لوگوں کو خدا کے نشا نات اور آیات میں سے نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان لوگوں کے وجود کو ان برکات کا حامل نہیں سمجھتے تھے جن کا حامل ان کو خدا نے بنایا تھا اور ان مبارک وجود وں کو اپنی آزاد یوں کے راستے میں روک خیال کرتے تھے اس کئے اُن کے دل بغض وحسد سے جل رہے تھے۔

یدا یک حقیقت ہے کہ عشاق کی دنیا اس دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ وہ لیلیٰ کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ محبوب کی گلی سے پھر کرآ یا کرتا ہے مگر منافقوں کی دنیا بھی تو بالکل الگ ہوتی ہے وہ محبوب کی اولا دتو ایک طرف رہی اس کے کتے کے منہ کے لقمے پر بھی اعتراض کیا کرتے ہیں اور یہی اُن کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔

چنانچہ باغ کی حفاظت کرنے والے کتے کی ہڈیوں پر اعتراض کرنے والے منافق حضرت میں موعود علیہ السلام کی اولا د، اہلیت اور دیگر قرابت والوں کو ہمیشہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور بہی اُن کی سلسلہ سے دشنی کی ایک تھلی دلیل تھی۔ چنانچہ وہ انسان جسے خدا تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کا باپ بنایا جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صہری ابوت کا فخر حاصل ہوا جسے حضرت خلیفۃ اُسی اپنی اوب کا مقام قرار دیتے تھے اور منصب خلافت کا اہل قرار دیتے تھے۔ حضرت موعود علیہ السلام کی ایک مقام قرار دیتے تھے۔ حضرت میں مورد بن گیا۔ چنانچہ خلافت اولیٰ کے خلاف سازشوں کا ایک جال ان لوگوں نے بچھا یا اور اُن کی ہُر د کی کا بیا مام تھا کہ وہ خفیہ بی خفیہ کارروا ئیاں کیا کرتے تھے۔ خفیہ مجلس اور خفیہ تبح برزیں اور خفیہ ٹریکٹ خفیہ اور گمنام لا ہور کی معلی اور خفیہ تبح برزیں اور خفیہ ٹریکٹ خفیہ اور گمنام لا ہور کی احمد یہ بلڈنگس سے اظہار الحق نمبر ۲ کے نام سے شائع ہوا جس میں انہوں نے حضرت میر صاحب شکے معلی وں لکھا:

''اصل بات یہ ہے کہ جماعت میں سب سے بڑا فتنہ بپا کرنے والا میر ناصر نواب ہے جس کی زبان سے کوئی بزرگ سلسلہ بچا ہوتو بچا ہو۔ ور نہاس نے جماعت میں وہ فتور مچا رکھا ہے کہ الا مان والحفیظ عوام تو اس کی اس لئے عزت کرتے ہیں کہ اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق رشتہ داری ہے مگر یہ شخص اس تعلق کوقوم میں فتنہ ڈالنے کا ذریعہ بنار ہا

ہے۔ اور جہاں جہاں جاتا ہے اس کی زبان سے بھی انجمن یا اس کے سرکردگان خصوصاً مولوی غلام حسن صاحب، خواجہ کمال الدین مولوی غلام حسن صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، شخ رحمت اللہ صاحب، ڈاکٹر لیقوب بیگ صاحب، ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب کی ساحب، ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب کی نسبت کلمہ خیر نہیں نکلا بلکہ ان لوگوں کی برائی کرنا اس نے اپنی تبلیغ کا ایک فرض سجھ رکھا ہے۔ نسبت کلمہ خیر نہیں نکلا بلکہ ان لوگوں کی برائی کرنا اس نے اپنی تبلیغ کا ایک فرض سجھ رکھا ہے۔ ''اس کی میہ حالت دیکھ کر اس کا اپنا ایک الہام یا د آتا ہے جو اس نے قادیان میں سب کو سایا تھا اور وہ ہیہ ہے کہ

ناصر تیری درندگی اب تک نہیں گئی اور تو نے خداکی بندگی اب تک نہیں کری

''غالبًا میرصاحب موصوف کوساری عمر میں یہی ایک الہام ہوا ہے اور بیج بیبا کہ ان کی حالت پرصادق آتا ہے اور جاننے والے بخو بی جاتے ہیں اس شخص نے پیغام صلح کے ہند کرانے کیلئے ناخنوں تک زور لگایا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ سے ،گالی گلوچ سے پیغام صلح کے خریداروں کی خبر لی ہے۔

''اگرمیر زامحمود صاحب یا مسیح موعود صاحبؓ کے دیگر رشتہ دار میر ناصر نواب اور ایڈیٹر الحکم کی زبان اور قلم کے طفیل بدنام ہوں تو ان کو برانہ ماننا چاہئے کیونکہ ان کے داعیوں کے اخلاق ہی اس قتم کے ہیں۔

''اللہ تعالیٰ پناہ دے تعجب آتا ہے کہ اس بوڑھے کوسوائے لوگوں کی برائی کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا۔ جب اس کی زبان اور دلی کدورت کا بیرحال ہے جورو پیدیدلوگوں سے قومی کا موں کے ناموں پر بیٹورتا ہے اور جس کا اس نے آج تک بھی حساب آمد وخرچ شائع نہیں کیا ان میں بیر کیسے اخلاص سے کام لیتا ہوگا۔ ساری قوم کوایسے آدمیوں نے اُلّو بنا مرکما ہے اور کن کن طریقوں سے بیلوگوں کے دلوں میں زہر پھیلار ہے ہیں ۔قوم کے سرکردہ لوگ ہیں کہ قوم کی خبر تک نہیں لیتے ہیں۔ مولوی نورالدین صاحب نے ذرا ہنس کر میر صاحب کا نام لیا تو ساری قوم واہ واہ کرنے لگ بڑی اگریشے خص اس قسم کا فقور حضرت میے موعود کی زندگی میں ڈالٹا تواسے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوجا تا مگراب پیر پرسی کا زور ہور ہا ہے۔

'' یہ خص پہلے خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر عباد اللہ صاحب اور ظفر علی خان ایڈ یٹر زمیندار کے فوٹو گئے پھرتا رہا اور جماعت کو یہ بتاتا رہا کہ دیکھوخواجہ اوراس کا دوست عباد اللہ ڈاڑھی منڈ وائے انگریزی فیشن میں بیٹھے ہیں۔اپنے آ دمیوں کی برائی کر کے ایڈیٹر زمیندار کی تعریف کرتا رہا کہ اس نے فیشن نہیں بدلا۔ یہی باعث ہے کہ خواجہ صاحب کی ڈاڑھی کی نسبت اس فقد ربدگمانی جماعت میں پھیلی۔ جب اینوں کا یہ حال ہے تو بیگانوں پر کیا الزام۔

''جب تک ہماری جماعت میں اخلاقی جرائت پیدا ہوکر پیر پرتی کی بنیا دندا کھڑ ہے گی ایسے لوگوں کی زبانیں بھی بند نہ ہوں گی اور جماعت سے ایسے فاسد خیال بھی دور نہ ہوں گی ایسے لوگوں کی زبانیں بھی بند نہ ہوں گی اور جماعت سے چھٹکارے کا کوئی علاج تلاش گے۔اب وفت ہے کہ ہزرگانِ سلسلہ مل کر قومی مصائب سے چھٹکارے کا کوئی علاج تلاش کریں۔ پیسلسلہ مولوی نورالدین صاحب یا میرزامحمود صاحب کا ذاتی نہیں بلکہ جملہ احمدیوں کا ہے۔ ہماری جماعت میں میر ناصر نواب کا یا بے غاریحقو بعلی ایڈیٹر الحکم فتنہ پھیلانے میں ہوا حصہ لے رہاہے'۔ سالے

اس عبارت میں حضرت میرصاحب یمندرجہ ذیل الزامات لگائے گئے ہیں:

۔ مولوی غلام حسن صاحب، میر حامد شاہ صاحب، مولوی محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، شخ رحمت الله صاحب، ڈاکٹر سیّد محمد حسین شاہ صاحب کی نسبت بھی کلمہ خیر نہیں نکلا۔ان کی برائی اپنی تبلیغ کا ایک فرض خیال کررکھا ہے۔

۲۔ حضرت میرصاحبؓ کوایک الہام ہواتھا۔

ناصر تیری درندگی اب تک نہیں گئی اور تو نے خدا کی بندگی اب تک نہیں کری

غالبًا بياُن كوسارى عمر ميں ايك ہى الہام ہوا ہے۔

۔ انہوں نے پیغام صلح کے بند کرانے کے لئے ناخنوں تک کا زورلگایا اوراس کے خریداروں کی گالی گلوچ سے خبرلی۔

۴۔ اگر (حضرت)میر زامحمود (احمہ )صاحب یامسیح موعود کے دیگر رشتہ دار میر صاحب اورایڈیٹر الحکم

کی قلم کی وجہ سے بدنا م ہوں۔

۵۔ جبان کی دلی کدورت کا بیرحال ہے تو جورو پیہوہ قومی کا موں کے نام سے ہورتا ہے جس کا اس
 خیصی حساب نہیں دیا اس میں کس اخلاص سے کام لیتا ہوگا۔

۲۔ انہوں نے ساری قوم کواُلّو بنار کھاہے۔

ے۔ لوگوں میں پیریرستی کا زور بڑھرہاہے۔

۸۔ پیخض خواجہ صاحب اور ڈاکٹر عبا داللہ صاحب کی ڈاڑھی منڈی ہوئی اور انگریزی فیشن میں ملبوس ہونے کے فوٹو لئے پھرتار ہا۔

9۔ جماعت میں سے پیریتی کی بنیادا کھاڑنے کی تخت ضرورت ہے تا کہ ایسے لوگوں کی زبانیں ہند ہو کیس۔

• ا۔ سلسلہ مولوی نورالدین صاحب یا میر زامحمود صاحب کانہیں بلکہ جملہ احمدیوں کا ہے۔

یہ دس با تیں اس تحریر سے نکلتی ہیں۔اظہارالحق ٹریکٹ ایک خفیہ انجمن کا سرکلرتھا جس کا مرکز احمد بیہ بلڈنگس لا ہور میں تھا۔ اگر ان دس با توں کی تر دید پر پورے زور سے لکھا جائے تو یہ بجائے خود ایک کتاب کامضمون ہے اور اس کتاب میں اس کی گنجائش نہیں۔ تا ہم میں سرسری نگاہ سے ان اعتراضات پر پچھ کھودینا چا ہتا ہوں۔

(I)

حضرت میر صاحبٌ کامعمول بیرتھا کہ وہ حق کوحق کہتے تھے اور باطل کو باطل ۔ چنانچہ جب تک ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی پریقین نہ آیا انہوں نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا اور جب ان پرحق کھل گیا تو پھراس کی خدمت میں ہمہ تن مصروف ہو گئے ۔

جب ان کا بیاصول تھا اور اسی اصول کے ماتحت ایک وفت انہوں نے اپنے عزیز ترین عزیز کی بھی مخالفت کی تو ان سے بیتو قع رکھنی کہ وہ ان لوگوں کی نا جائز با تیں دیکھتے ہوئے بھی ان کی طرف داری کریں گے۔

ایں خیال است و محال است و جنوں کیا خواجہ صاحب یا مولوی محمر علی صاحب یا کوئی اور صاحب محض اس لئے کہ وہ بظاہر ہڑے سمجھے

۲۴

جاتے تھے۔ ہر حداور قانون سے باہر ہو گئے تھے۔ شریعت کا قانون توایک مزدور اور گداگر اور ایک بادشاہ کے لئے کیساں ہوتا ہے۔ کیا تاریخ اسلام جبلہ کے ارتد ادکو بھول سکتی ہے جو غسانیوں کا بادشاہ تھا۔ مگر قانو ن شریعت کی زد سے بچنے کے لئے مرتد ہوگیا تھا۔

پس جب قانون شریعت کسی کونہیں چھوڑتا تو خواجہ صاحب جو بلغ اسلام کے لباس میں تھان کے ڈاڑھی منڈ وانے کے فعل کے متعلق میر صاحبؓ سے بیتو قع رکھنا کہ وہ اس کی تعریف کریں گے خوداس امر کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کے قلب میں شعائر اسلام کی کوئی عزت نہیں تھی۔

معترض چاہتا ہے کہ حضرت میر صاحبؓ ان لوگوں کی جاویجا تعریف کریں اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔اسلام توامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کاحکم دیتا ہے۔

ان لوگوں کی حالت اس حد تک مسنح ہو چکی تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب مبلغ اسلام ہو کر بھی اگر ڈاڑھی منڈ وادیں تو ان کی ندمت نہیں تعریف کرنی چاہئے اور اہلِ بیت اگر لوگوں کی نیکی کی طرف بلائیں اُورلوگ ان کی بات مان لیس تو پیرپرست بن جائیں ۔العجب!

انہوں نے لکھا ہے کہ میر صاحب بھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے یہ بھی غلط ہے۔ چنانچہ میر صاحب کی تحریر یا ان کی اس بات کی تر دید کرتی ہیں۔ حضرت میر صاحب حضرت مولوی غلام حسن صاحب کی نبیت فرماتے ہیں:

ہیں یہاں مولوی غلام حسن خُلق میں خوب خُلق میں احسن ہیں احسن ہیں جماعت کے وہ یہاں سردار کل جماعت ہے ان کی تابعدار پائی مَیں نے وہاں بہت راحت سے ان سے کلام پُر اُلفت

حضرت میر حامد شاہ صاحبؓ کی نسبت فر ماتے ہیں :

ملے مسجد میں مجھ کو حامد شاہ ان سے راضی رہے سدا اللہ

خواجه کمال الدین صاحب کے لیکچر کی نسبت فرماتے ہیں:

خواجه صاحب کا تھا وہاں لیکچر پر نہ مسرور مکیں ہوا سن کر

ہمراہی کو نہ مجھ کو کوئی ملا جو جوانوں میں مجھ کو لے جاتا

لوگ کہتے تھے خوب لیکچر تھا خوب بولا مرا سخنور تھا

بھائیوں کو خوشی ہوئی س کر خواجہ لاتے تھے بات کو چن کر

خیر سے وعظ تمام ہوا خواجہ صاحب کا خوب نام ہوا

میچیں ہوئی شہادت موجود ہے۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت میرصاحب اچھی بات کواچھا
کہتے تھے اور بُری کو بُرا۔

اس طرح جب انہوں نے ان لوگوں کی نیتوں میں فتوران کے اخلاص میں کی ۔سلسلہ کے اموال کوا سے نفرت ہو کوا ہے ہاتھ میں لینے کا شوق ،لوگوں پر حکومت کرنے کا جذبہ محسوس کیا تو ان کوان لوگوں سے نفرت ہو گئی اور بیر چاہتے تھے کہ کوئی ان کورو کنے والا نہرہے اور کوئی ان کی حرکات سے سلسلہ کے افراد کو آگاہ اور مطلع نہ کرے ۔گرفدا کارانِ سلسلہ سے کب ایسی تو قع ہو سکتی تھی اور یہی چیزان کی نگاہ میں تھنگتی تھی ۔

#### **(r)**

حضرت میرصاحبؓ کی طرف ایک الہام انہوں نے منسوب کیا ہے۔ جو ان لوگوں کے خلاف ہمیشہ ایک جُنت رہے گا کہ بیلوگ افتراء علی اللہ سے بھی پر ہیز نہیں کرتے تھے۔حضرت میرصاحبؓ کے گھر انے کوخدا تعالیٰ کا حضرت مسے موعود کے لئے انتخاب کرنا اور پھرخدا تعالیٰ کا بیفر مانا

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكم الصِّهُرَوَ النَّسُبَ

بذات خود حضرت میرصاحب کی نیکی ، تقویلی ، پاکیزگی ، شرافت ذاتی ، شرافت نسبی کی ایک کھلی کھلی دلیل ہے۔ خدا کی اس شہادت کے بعد بید مصنوعی الہام ان لوگوں کے منہ پرایک تھیٹر ہے جو ہر نیک اور صاحب بصیرت کی اس طرح را ہنمائی کرے گا کہ ان لوگوں کے قلوب کی حالت کس قد رخراب ہو چکی تھی کہ وہ لوگوں کو قل بات سے ہٹانے کے لئے افتر اء تک سے پر ہیز نہ کرتے تھے۔ اگر ان سے کوئی دریا فت کرے کہ تم بتلاؤ کہ بیالہام کہاں درج ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت میرصاحب کو بیہ الہام ہوا تھا ؟

سوال نمبر س کی بھی ایسی ہی نوعیت ہے بیبھی ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔

#### (r)

اہلیب اگر حضرت میرصاحب ٔ اورایڈیٹرالحکم کی وجہ سے بدنام ہوں توان کا برانہیں ماننا چاہئے۔ بدنا می کا سبب حضرت میر صاحب ؓ یا حضرت ایڈیٹر صاحب الحکم نہ تھے بلکہ خفیہ سازشیں ، خفیہ ٹریکٹ، خفیہ منصوبے ، خفیہ انجمنیں تھیں جوان لوگوں نے بنار کھی تھیں اور بعد کے واقعات نے سب کچھ طشت ازبام کر دیا تھا۔

#### (a)

حضرت میرصاحب ؓ کے جمع شدہ چندہ پراعتراض۔ یہ بھی ایک لغواور فضول اعتراض تھا۔ مزہ تو تب تھا کہ تم دو چارا یسے آ دمیوں کو کھڑا کرتے جومؤ کد بعذاب قسم کھا کر کہتے کہ ہم نے حضرت میر صاحب ؓ کواتیٰ اتنی رقوم دی تھیں اور وہ انہوں نے کھالیں ۔حضرت میرصاحب ؓ جورو پیدلاتے تھے وہ صدرانجمن احمد یہ کے خزانہ میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ان کی بنی ہوئی عمارتیں زبانِ حال سے آج پھر حضرت میرصاحب ؓ کی خد مات کا اعتراف کررہی ہیں۔

مسجد نورصدرا نجمن کی نگرانی میں بنی ۔ نور مہیتال کا روپیہ دوسال سے زائد مولوی محم علی صاحب
کے پاس امانت بڑار ہااور بالآخرانہوں نے ہی اسے بنوایا ۔ ان کا دامن توان واقعات کے لحاظ سے
پاک نظر آتا ہے اور پھران کی پاکیز گی پر دوسری بڑی دلیل میہ ہے کہ وہ زندگی بھر حضرت مسج موعود کے
دامن سے وابستہ رہے ۔ خلافت اولی اور ثانیہ میں اپنی اطاعت کا مکرنگ ثبوت دیا اور آج وفات کے
بعد حضرت مسج موعود علیہ السلام کے قدموں میں بہتی مقبرہ کے اس حصہ میں میسطی نیندسور ہے ہیں جس پر
باوجودا نہائی دشمنی کے تہمارے عمائد بین اعتراض نہیں کر سکتے اور وہ جن کو بیہ مجھا جاتا تھا کہ وہ سلسلہ کے
اصل بہی خواہ ہیں ۔ آج ان کا پیتہ بھی نہیں چاتا کہ وہ کہاں ہیں اس دنیا میں بھی وہ الگ ہو گئے اور موت
نے ان کی قبروں کو بھی دور کی زمین میں منتقل کر دیا ۔ ان کے عقائد بھی بدل گئے ان کے خیالات بھی بدل
گئے ان کو موعود علیہ السلام کی ہرا یک چیز سے دشمنی ہوگئی ۔ یہی ایک چیز بطور حدِ فاصِل اور سنگِ میل
کے دنیا کونظر آتی رہے گی ۔

بالکل یہی صورت دوسرے اعتراضوں کی ہے۔ان کی قلم اور زبان خلافتِ اولی، خاندانِ مسے

موعودعلیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے خلاف کیساں چلی اور کوئی بزرگ اور نیک نفس ان کی فقتہ سازی سے نج نہ سکا۔

پی حضرت میرصا حب کی مخالفت کامحوری نقطہ پیتھا کہ وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے رشتہ دار سے ۔ وہ ان لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے تھے۔ وہ ان سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔ قوم ان کی بات سنتی تھی اور ان کا اثر قوم میں تھا۔ حتی کہ خلیفہ وقت بھی ان کوعزت کی نگاہ سے دیکھیا تھا۔ یہ تھا اصل جرم اور یہی چیز تھی جس سے ان کوڈر آتا تھا اور ان کو خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ چیز ہمارے لئے کسی وقت ایک بہاڑ بن جائے گی اور ان کا خوف بھی سچا تھا۔ بالآخر سچائی کا یہ بہاڑ ان کے راستہ میں کھڑا ہوکر رہا۔

#### $(\Delta_{\Gamma})$

قوم کواُلّو بنارکھا ہے۔ پیر برستی کا زور بڑھر ہاہے۔ بیالفاظ سلسلہ کے افراد کی کھلی کھلی تو ہین تھے۔ مگراصل بات بیہ ہے کہ قوموں کی سائیکا لوجی جاننے والے جانتے ہیں کہ الفاظ کے پیچھے بھی ایک قوت ہوتی ہے۔حکومتیں ،اصطلاحات اورالفاظ کی طاقت سے کی جاتی ہیں۔اس جنگ میں وکٹری ایک لفظ ہے یا ایک اصطلاح جس کا کتنا گہرا اثر ہے۔ غدّ اری ایک لفظ ہے اس کا کس قدر شدید اثر ہے۔ اتحادی، دوست، ساتھی ان سب الفاظ کا ایک اثر ہے۔ اسی طرح کانگرس کے زور کے زمانے میں ٹو ڈی بچہ ،جھولی ٹیک ، طاعو نی کیڑے وغیرہ الفاظ وضع کئے گئے تھےاوران کا کس قدر گہراا ثر تھا۔عدم تشدّ دسوراج ،ا کھنڈ ہند، یا کستان۔ اِن سب الفاظ کے پیچھے بہت بڑےمطالب پوشیدہ اور پنہاں ہیں۔ ا بک زمانہ تھا کہ مذہبی خیال کےلوگوں کی مٰدمت دقیا نوسی اوراولڈفیشن کےالفاظ سے کی جاتی تھی۔ بالکل اسی سائیکا لوجی کے ماتحت ان لوگوں نے جنہوں نے سلسلہ میں ایک فتنہ کی بنیا درکھی ۔ ہر اس شخص کی بھیا نک تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جوان کے خیالات کے راستے میں روک تھا۔انہوں نے حضرت مسیح موعود پر بھی ڈ ھنگ ڈ ھنگ سے اعتراض کئے ۔انہوں نے حضرت اُمُّ المومنین علیہاالسلام یر بھی اعتراض کئے ۔انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولا دیا ک پر بھی اعتراض کئے ۔انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تُسر پر اعتراض کئے ۔ انہوں نے خلافتِ اولی پر بھی اعتراض کئے اور مجھے فخر ہے کہان پا کبازوں کی جماعت کے ساتھ میرے والد بزرگوار حضرت عرفانی کبیر پر بھی اعتراض کے۔اسی سلسلہ میں انہوں نے جماعت کے لوگوں کی ذہنیت کو بدلنے کیلئے اُلّو اور پیر پرست کے خطابات وضع کے تھے۔ یہ ایسے ہی خطابات تھے جیسے ٹوڈی بچہ، دقیانوسی غدّار وغیرہ خطابات وضع کئے تھے۔ یہ ایسان عراور شناخت سے متاثر ہوکردامن خلافت سے سچائی سے ،اہلِ بیت کے گئے تھتا کہ لوگ ان الفاظ کی تا ثیراور شناخت سے متاثر ہوکردامن خلافت سے ،سچائی سے ،اہلِ بیت کی محبت سے الگ ہو جا ئیں مگر خدائی قلعہ میں رہنے والی جماعت اس قتم کے سحر سامری سے متاثر نہیں ہوا کرتی ۔وہ ایک بنیانِ مرصوص کی طرح آگے ہی آگے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

### حضرت ميرصا حبُّ خلافت ثانيه ميں

حضرت میر صاحب واللہ تعالی نے خلافت ٹانیہ کا زمانہ بھی دکھایا۔ انہوں نے جیسی اطاعت حضرت میر صاحب واللہ میں دیااس حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانے میں دکھائی۔ جس فرما نبر داری کا ثبوت خلافتِ اولی میں دیا۔ ابتدائے خلافتِ ثانیہ میں وہ دبا ہوا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایک فریق نے جوان لوگوں سے متاثر تھا اس بغاوت میں حصہ لیا اور وہ خلافت کے مقابل میں دشمن بن کر کھڑے وہوگئے۔ حضرت میر صاحب کو اس فتنہ کو دبانے کی بھی تو فیق ملی۔

### میرصاحبؓ کی زندگی کے چنداوروا قعات

میں نے لکھا ہے کہ حضرت میر صاحب قبلہ کی طبیعت میں تخی تھی۔ قر آن کریم نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی ہے۔

اَشِدَّآ ءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيُنَهُمُ

ان میں ایک تخی بھی ہوتی ہے۔ جو تخی غیرت دین کے ماتحت ہووہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک قابل تعریف ہوتی ہے۔ حضرت میرصا حب ؓ کی تخی بھی غیرت دین کے ماتحت ہی تھی اور جن لوگوں کووہ نیک دل مومن یقین کرتے تھے ان کی ہر خدمت کرنے کے لئے تیار تھے۔ بعض اوقات نا نا جان عرف عام کے لئاظ سے نہایت ہی غریب طبقہ کے لوگوں کو مگر جن کے سینے نورا یمان سے معمور ہوتے تھے ساتھ ساتھ لئے پھرتے ۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ۔ محبت کی با تیں کرتے اور اپنے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ۔ محبت کی با تیں کرتے اور اپنے ساتھ بیٹے کہا ہے ۔ آ دمیوں کی مجلسوں میں لے جاتے تھے۔ یہ شان ان کی بے نفسی ، محبت صلحاء کی ایک کھلی کھلی دلیل ہے۔ وہ غریب لوگوں کی حالت پر رقبی القلب بھی تھے۔ ان کی آئکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ جب کسی

بھائی سے ناراض ہوتے تو فوراً صلح میں بھی پیش دستی فر مایا کرتے تھے۔

## عرفانی کبیر سے ناراضگی اور سلح

ابتدائی ایام میں ۱۹۸۱ء کی بات ہے۔ جبکہ عرفانی کبیر مدرستعلیم الاسلام کے ہیڈ ماسٹر تھے اور حضرت میر صاحب ناظم تھے۔ کسی بات پر دونوں میں ناراضگی ہوگئی حضرت عرفانی کبیر نے جابا کہ حضرت میں موجہ ہوئے ہی تھے کہ حضرت محضرت میں موجہ ہوئے ہی تھے کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے انہیں ڈانٹ دیا اور حضرت اقدسؓ کے دریافت کرنے پرعرض کی کہ میں سمجھا دول گا۔ دوسرے دن حضرت مخدوم الملت نے حضرت میرصاحبؓ کے مناقب بیان فرمائے۔ فرمایا:
دول گا۔ دوسرے دن حضرت مخدوم الملت نے حضرت میرصاحبؓ کے مناقب بیان فرمائے۔ فرمایا:
"بہت صاف باطن اور خبرخواہ ہیں۔ تم ان سے صلح کرلؤ"

عرفانی کبیر نے ان کی بات مان لی اور جا ہا کہ جا کران سے معذرت کریں ۔مگر دیکھا کہ حضرت میر صاحب ؓ خودتشریف لا رہے ہیں ۔ آتے ہی بآواز بلندالسلام علیم کہااور عرفانی کبیر کو پکڑ لیااورا ظہار محبت فرمایا۔

#### ایک اور واقعه

جناب شخ محمد اسلعیل صاحب سرساوی جوخود بھی تیز طبیعت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت میرصاحب جب جج سے میرصاحب جب ایک دکان پر آئے۔ یہ سلامفت کی بات ہے۔حضرت میرصاحب جب کی دکان پر آئے ان سے ملاطفت کی باتیں کیس اور فرمایا کہ:

''یدد پیچی اور رکا بی ہے۔اس میں ہم مکہ مکر مہ میں کھانا پکاتے اور کھاتے تھے۔ میں نے و ہیں ایا م جج میں ہی نیت کر لی تھی کہوا پس آ کر آپ کودوں گا۔اگر آپ خوشی سے لےلیں۔'' اس طرح شیخ صاحب کی دلداری بھی کی اور ان سے سلح بھی کر لی۔الغرض حضرت میر صاحب سلح کرنے میں بھی بہت پیش پیش تھے۔

## آپ گویه مقام کیسے حاصل ہوا؟

حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیا نی نے مجھےحضرت میرصاحبؓ کی سیرت کا ایک عجیب واقعہ

سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ میں مکیں دکان کیا کرتا تھا۔ جس میں ناشتہ وغیرہ کیک 'پیسٹری' سوڈ ابرف' دودھ وغیرہ ہوا کرتا تھا۔ بھی بھی حضرت میرصا حب میری دکان میں تشریف لا یا کرتے اور جس چیزی خوا ہش کرتے وہ پیش کر دی جاتی۔ بھائی جی کا ند ہب تو دراصل فد ہب عشق تھا۔ ان کو حضرت میچ موعود علیہ السلام کے ساتھ سچاعشق تھا۔ اس عشق کی وجہ سے خاندان میچ موعود کے ہر فرد سے عشق تھا اور ہے۔ چنا نچہ میں نے دیکھا کہ وہ بعض اوقات خاندان میچ موعود علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیاس درخت کے چھوٹے نونہالوں کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیاس درخت کے پھول اور پھل نظر آتے ہیں جو ہمیشہ ان کی محبت کا نقطہ مرکز بیر ہا۔ الغرض اس محبت کی وجہ سے ان کو حضرت میرصا حب گابڑا ا دب اور پاس تھا اور محبت تھی۔ وہ خوثی سے لبریز ہوجایا کرتے تھے۔ جب کبھی حضرت میرصا حب ڈوکان میں آتے اور اس خوشی میں ہراچھی سے اچھی چیز اٹھا کرآگے رکھے جلے جاتے۔ حضرت میرصا حب ڈوکان میں آتے اور اس خوشی میں ہراچھی سے اچھی گیز اٹھا کرآگے رکھے جلے جاتے۔ حضرت میرصا حب ڈوکان میں آتے اور اس خوشی میں ہراچھی کھلاتے اور بھی کموج میں آتے دوستوں کو بھی کھلاتے اور بھی کھو جاتے۔ حضرت میرصا حب ڈوکھی کھو کھی کھو کھی کھی اور کھی کھلاتے اور بھی کھی دوستوں کو بھی کھلاتے اور بھی کہی موج میں آکر فرما دیا کرتے کے۔

''میاں عبدالرحلٰن! ہم اپناحق سمجھ کر کھاتے ہیں اور بیاس لئے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق بڑھے۔''

بھائی جی فرماتے تھے کہ اس سے بیرخیال نہیں کرنا جاہئے کہ حضرت میرصا حب ؓ مفت کھاتے تھے۔ بیٹک وہ اس وقت عام خریداروں کی طرح قیمت ادا نہ کرتے تھے۔ مگر جب تک وہ دگنی تگنی خدمت دوسرے رنگ میں نہیں کر لیتے تھے وہ مطمئن نہ ہوتے تھے۔

بھائی جی کے دل میں ایک سوال ہمیشہ گدگدی کیا کرتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا یک دن دکان میں تہا ہی تھے۔ حضرت میر صاحبؓ تشریف لے آئے۔ ان کی طبیعت اس وقت بہت خوش تھی۔ بھائی جی جوموقع کی تلاش میں تھے نے اس موقعہ سے فائدہ اٹھا کر سوال کر دیا۔ حضرت! یہ مقام جو آپ کو عاصل ہوا اس میں کیا راز ہے۔ وہ کوئی بات تھی جو آپ کو اس جگہ پر لے آئی ؟ حضرت میر صاحبؓ کی آئھوں میں آنسو چھک آئے۔ رفت ان کے گلے میں گلو گیر ہوگئی مگر اس بھرائی آواز میں فرمایا:

''میرے ہاں جب یہ بلندا قبال لڑکی پیدا ہوئی۔اس وقت میرا دل مرغِ ند بوح کی طرح تڑیا اور میں یانی کی طرح بہہ کرآ ستانداللی پر گر گیا میں نے اُس وقت بہت در داورسوز

سے دعائیں کی۔ کہانے خدا! تو ہی اس کے لئے سب کام بنائیو۔ معلوم نہیں اس وقت کیساتھ قبولیت کا وقت تھا۔ کہ اللہ تعالی اس بیٹی کے صدقے میں مجھے یہاں لے آیا۔' میروح ہے۔ اس جواب کی ممکن ہے الفاظ میں مُر ورایام سے پچھفرق پڑ گیا ہو۔

بھائی جی جب مجھے بیروا قعد سنار ہے تھے ان کے چہرے کی الیں حالت تھی۔ گویا کہ وہ میرصا حب ہے کو مائی جی جھے ہیں اوران کی رقتِ قلب ان کے قلب پر اثر کررہی تھی اورخود بھائی جی کی بھی اس وقت آ واز بھرا آئی اوررفت سے آ تکھیں لبر پر بھیں۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش کا واقعہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس وقت کوئی خاص گھڑی تھی۔ د عاکی قبولیت کا خاص وقت تھا۔ کیونکہ ایک بڑی پاکیزہ روح آسان سے لائی جارہی تھی۔ ملائکہ زمین پر اُنز ہے ہوئے تھے۔ جوز مین کواپنی بر کتوں سے مالا مال کرر ہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر صاحب قبلہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق متواتر دعاؤں میں لگے رہے۔ کیونکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی شادی سے قبل حضرت میں مود علیہ السلام کو دعائی السلام کو کیا گھا کہ:

'' دعا کرو کہ خدا تعالی مجھے نیک اور صالح دا مادعطا کر ہے۔''

دعاؤں کی میہ کثرت اور حضرت میر صاحب ہیسے باخدا انسان کی دن رات کی گریہ وزاری جہاں حضرت میر صاحب کی ڈاتی سیرت پرایک بڑا ہیں اثر ڈالتی ہے۔ وہاں حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام کا بھی پیۃ دے رہی ہے۔

## حضرت مسيح موعو دعليه السلام كي ايك رؤيا

ا مار ج الم 19 و وحضور نے ایک رؤیا دیکھی کہ'' میر ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پر ایک درخت رکھ کرلائے ہیں جو پھلدار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہوگیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سبز تھا اور پھول اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھول اس کے نہایت شیریں تھے اور عجیب تربید کہ پھول بھی شریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت تھا کہ بھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا میں اس درخت کے پھل اور

بچول کھار ہاتھا کہ آئکھ کھل گئی''۔ ۲۵۔

بیروئیا بالکل واضح ہے وہ درخت جوحضرت میرصاحب کی معرفت حضرت میچ موعود علیہ السلام کو دیا گیا وہ حضرت اُم المؤمنین کا وجود مبارک ہی تھا جوایک بڑا درخت بن گیا۔ جس کے پھل اور پھول سب شریں ہیں اور بیر حقیقت ہے کہ اس زمانہ میں تواسے پاکیزہ درخت کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر پیشگو ئیاں جواس بابر کت خاندان کے متعلق ہیں۔ وہ اس رؤیا کی کھلی کھلی تفسیر ہیں۔

الغرض حضرت میر صاحبٌ کا مبارک وجود بذاتِ خود ایبا فیمتی وجود تھا کہ جن کو اتنی بڑی سعادت و دولت نصیب ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین جیسی بیٹی ملی۔ بیمرد کامل اپنی زندگی کے ایام نیکی ،تقویٰ ، بھلائی ،مخلوق کی ہمدردی میں گزار کر ۱۹۔ ستبر ۱۹۲۳ء کو بروز جمعہ ۹ بجے صبح اپنے مولی حقیق سے جاملا۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ

#### نمازجنازه

جماعت کے ساتھ حضرت مولوی شیرعلی صاحبؓ نے پڑھائی کیونکہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللّٰہ بنصرہ العزیز اس وقت سفریورپ میں تھے۔

خطبه جمعه میں حضرت مولوی صاحب نے فر مایا:

'' بجھے ضرورت نہیں کہ میں ان کے اوصاف آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے ہم میں سے بیخاص امتیاز اور سعادت بخش تھی کہ آپ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے حُسر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی مومنا نہ اور مقیا نہ طور پر بسر کی ہے۔ ہمیشہ قال اللہ اور قال الرسول پر کاربند رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ ایسے عہدے کی ملازمت میں گزارا جس میں رشوتیں کی جاتی ہیں اور پھر انواع واقسام کے لالحچوں کا بھی موقع تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھا اور کبھی کوئی نا جائز چیز نہ لی۔ آپ بہت عرصہ حضرت مسے موعود کے قریب میں رہے اور اپنی

زندگی سلسلہ کے لئے وقف کر دی اور بنی نوع کی خبر گیری اور بہتری کے لئے کوشاں رہے۔
باوجود بوڑھے اور کمزور ہونے کے دین کی خدمت، غریبوں اور ضعفوں کی مدد کرتے رہے۔
دین کے لئے چندہ وصول کرنے کے لئے الی الی جگہیں گئے جہاں ابھی تک ہمارے بہلغ
بھی نہیں گئے۔ آپ نے چندہ سے مسجد نور بنوائی۔ جوآپ کی یادگارہے۔ پھر بنی نوع انسان
کی ہمدردی کے لئے نور ہپتال بنوایا جوآپ کے نام کو ہمیشہ کیلئے روش کرتا رہے گا۔
دُور الضعفاء کا محلّہ آباد کیا۔ ہرممکن صورت سے غریبوں کی امداد کرتے رہے اور اس کام
میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو موت آگئی۔ جس سے چارہ
نہیں۔ ہمیں چاہئے کہ جس طرح انہوں نے ہماری خبر گیری اور امداد میں زندگی گزاری ہے
ہم بھی ان کے لئے بہت بہت دعا کیں کریں کہ خدا تعالی ان کو جنت الفردوس میں داخل

## حضرت امیرالمومنین کی سفر بورپ سے واپسی

۲۴ ۔ نومبر<u>۱۹۲۴ء کی صبح</u> کو حضرت امیر المومنین ایدہ الله بنصرہ العزیز اپنے قافلہ سمیت واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے تمام خدام سے ملا قات کے بعد فر مایا:

''میں دوستوں کو یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ اب میں پیدل ہی قا دیان جاؤں گا۔لیکن قا دیان عبا کو ایک اور یان میں دوخل ہونے سے پہلے میر امنشاء ہے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر جاؤں کیونکہ وہاں جا کر دعا کرنی ہے اور میر صاحب ( یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب ) کا جنازہ بھی پڑھنا ہے گروہاں صرف میں اور میرے ہمراہی ہی جائیں گے جو میرے ساتھ سفر سے آئے ہیں۔ وہاں سے کوٹ کرہم مسجد مبارک میں نماز پڑھیں گے۔'' ہے ہ

چنا نچیاسی پروگرام کے ماتحت مقبرہ بہثتی میں تشریف لے گئے ۔مقبرہ کے کنوئیں پروضوکر کے پہلے اکیلے حضرت کے مزار پر جاکر دعا کی ۔ پھراپنے رفقائے سفر کوبھی بلالیا۔ پھرسب نےمل کر دعا کی ۔ دعا کے بعد حضور نے حضرت میر ناصر نواب صاحب کی قبر پر کھڑے ہوکر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ ہے مخضر تاریخ اس باخدا انسان کی جو آج اپنے محبوب کے قدموں میں بہشتی مقبرہ کی جو آج اپنے محبوب کے قدموں میں بہشتی مقبرہ کی جارد یواری کے اندرابدی نیندسور ہا ہے اور اس کا بیقر ب اس تعلق کوخوب ظاہر کرتا ہے۔ جوحضرت مسلح موعود علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مع

غیر کیا جانے کہ دلبر سے ہمیں کیا جوڑ ہے آج ہم دلبر کے اور دلبر ہمارا ہو گیا

یہ قرب اور بیزندگی میں اور پھرموت کے بعد بیددائمی قرب ان تمام اعتراضات کا خدا تعالیٰ کی طرف سے منہ توڑ جواب ہے۔ جومعترضین نے حضرت میر صاحبؓ کی ذات پر کئے اور بیہ ہے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت۔اے دیدہ بینا! دیکھے اور سبق لے!

#### نقشه قطعه نمرا

| سیّده ساره بیگم صاحبهٔ         |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| سيّده امة الحي صاحبةً          | مزارحضرت مسيح موعودعليهالسلام      |
| حضرت میر ناصر نواب صاحب ْ      | مزار <i>حضر</i> ت خلیفة استح اوّلٌ |
| سيّده بيّم صاحبةً - نا ني امان |                                    |

#### حضرت نا في امال أ

حضرت اُمُّ المؤمنین کی والدہ محتر مہ کا اسم مبارک سیّد بیگم تھا۔ نانی امال کے بزرگوں میں سے میرزا فولا دبیگ ایران سے آئے تھے۔ میرزا فولا دبیگ کے بیٹے میرزا نیاز بیگ صاحب تھے۔ آگ میرزا نیاز بیگ صاحب اللہ اور دوبیٹیاں تھیں۔ یعنی ا۔ میرزا محمد بیگ صاحب ۲۔ نذر محمد بیگ المعروف کپتان صاحب علی محمد بیگ ہے۔ اسما ساملی محمد بیگ ہے۔ اسما ساملی محمد بیگ ہے۔ اسما ساملی محمد بیگ میان صاحب المحمد وف کپتان صاحب کی نواولا دیں تھیں۔ جن میں سے لوہارو ۵۔ شنرا دوبیگم صاحب۔ نذر محمد بیگ صاحب عرف کپتان صاحب کی نواولا دیں تھیں۔ جن میں سے جھولڑ کے اور تین لڑکیاں تھیں۔ جن کے اسماء میں ترتیب وار لکھتا ہوں۔

ا۔قا دری بیگم صاحبہ۔۲۔عبدالقا در بیگ۔۳۔سینہ بیگم۔۴۔عبدالحکیم بیگ۔۵۔عبدالعزیز بیگ۔ ۲۔عبدالرزاق بیگ۔۷۔سردار بیگ۔۸۔عبدالرحمٰن بیگ۔9۔عبدالرحیم بیگ۔

ان میں سب سے بڑی قا دری بیگم تھیں۔ جو حضرت نانی اماں سیّد بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں۔ نانی اماں کی ایک چھوٹی ہمشیرہ تھیں جن کا نام معظم بیگم تھا۔

قا دری بیگم صاحبہ کی شا دی سیّدعبدالکریم صاحب سے ہوئی۔ جو کپتان نذرمُحدصا حب کے ماموں زاد بھائی تھے۔سیّد بیگم صاحبہ کی شا دی حضرت میر ناصرنواب صاحبؓ سے ہوئی تھی اور معظم بیگم صاحبہ کی شا دی سیّدابرا ہیم صاحب سے ہوئی تھی۔

عبدالقادر بیگ جو قادری بیگم کے بھائی تھے۔ان کی اولا د چارلڑ کےاورایک لڑگی تھی۔جن کے حسب ذیل اساء ہیں :

اے عبدالقد ریبیگ۔۲۔ عبدالرشید بیگ۔۳۔ عبدالجلیل بیگ۔۴۔ جمیل بیگ۔۵۔ مشرف جہان بیگم۔
ان میں سے نمبرااور نمبر۵ کے سواباقی ۳،۳،۲ لاولدر ہے۔ نمبرایک کی اولا دمیں سے میرزاسلیم
بیگ صاحب،میرزار فیق بیگ صاحب، بلقیس بیگم صاحبہ زوجہ حکیم ظفراحمرصا حب دہلوی اور میرزاسلام
الله بیگ صاحب اوران کی اولا دیں ہیں اور مشرف جہان بیگم صاحبہ کی اولا دسے میرزافرحت الله بیگ صاحب ریٹائر ڈجج ہائی کورٹ حیدر آباد کن ہیں۔ یہ کنے اب حیدر آباد ہیں آباد ہیں۔

الغرض نانی اماں کی والدہ کا نام قادری بیگم اور والد کا نام سیّدعبدالکریم صاحب تھا۔سیّدعبدالکریم صاحب سرکارانگریزی کے خیرخوا ہوں میں تھے۔گرافسوس کہ دہلی کے غدر کے<u>۵۸</u>ء میں بلاّحقیق ان کو بھی پیانسی دے دی گئ تھی۔ بعد میں یہ حقیقت کھلی مگراب اس کا کیاعلاج کیا جاسکتا تھا۔

نانی اماں کا خاندان بہت پھیلا ہوا ہے۔ لو ہارو والوں سے بھی رشتہ داری پرانی چلی آتی ہے۔ باقی عزیز دہلی ، بھویال، بہار، جلیسر، حیدر آباد دکن، جدہ، اجمیر اور قادیان وغیرہ مقامات میں پھلے ہوئے ہیں۔ بقول میرزاسلیم بیگ صاحب ہندوستان کے چاروں کھونٹوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور سب تعلیم یافتہ معزز عہدوں پر فائز ہیں۔ جن کی کلی تفصیل اس جگہنہیں آسکتی۔

#### ایک عجیب اتفاق

ایک عجیب انفاق ہے کہ جب سے بیرخاندان ہندوستان میں آیا ان کا تعلق مغلوں سے کچھالیار ہا کہ خاندان کے آ دھے افراد مغل اور آ دھے سیّدنظر آتے ہیں۔ کہن میاں مغل ہے تو بیوی سیّدانی اور کہیں میاں سیّد ہے تو بیوی مغلانی اور یہ بھی اس لئے ہواتھا تا کہ حضرت مسیح موعود سے رشتہ کرنے میں مئلہ قومیت روک نہ بن سکے۔

#### شادي

حضرت سیّد بیگم صاحبہ کی شادی حضرت میر ناصرنواب صاحب ؓ کے ساتھ ۱۱سال کی عمر میں ہوئی تھی۔

اس وقت حضرت میر صاحب ؓ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ حضرت میر صاحب ؓ کاسن پیدائش ۱۳۸ اء بنآ
ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ نانی امال سیّد بیگم صاحبہ کی عمر بھی قریب قریب حضرت میر صاحب ؓ سے ۱۳۸۳ سال کم ہوگی۔ کیونکہ شادی سے تین سال بعد حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہان بیگم پیدا ہوئیں تو اس سے صاف واضح ہوجا تا ہے کہ حضرت سیّد بیگم شادی کے وقت بالغ تھیں نیز حضرت میر صاحب کے بیالفاظ کہ:

د' ۱۳ سال کی عمر میں میری فہمیدہ اور دانا امال نے نشیب و فراز زمانہ کو مدنظر رکھ کر میری شادی ایک شریف اور سادات کے خاندان میں کر دی اور میرے پاٹوں میں بخیال خود ایک بیڑی پہنا دی تا کہ میں آ وارہ نہ ہول۔ اس باعث سے میں بہت سی بلاؤں اور ابتلاؤں سے محفوظ رہا''۔ ۲۸۔

ان فقرات اور بعد کے اس علم سے کہ تین سال بعد حضرت اُمُّ الموْمنین پیدا ہوئیں۔ یہی یقین کرنا پڑتا ہے کہ حضرت سیّد بیگم صاحبہ کی عمر پیدائش کے لحاظ سے حضرت میر صاحبؓ کے برابریا ۳،۲۳ سال کم تھی۔اس لئے ان کاسنِ بیدائش بھی ۱<u>۸۴۸ء یا ۱۸۴۹ء ک</u>قریب ہی بنتا ہے اور شادی کاسَن اور شادی کاسال <u>۱۸۱۱ء ک</u> آخیر یا ۱<u>۸۲۲ء</u> کاشروع بنتا ہے۔

حضرت میرصاحب اور نانی امال کی شاد کی ہے جبل حضرت میرصاحب کے والد فوت ہو چکے تھے اور وہ یہتے مرہ گئے تھے گرایک واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میرصاحب کی نسبت اس جگدان کے والدصاحب کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی بیہ واقعہ مجھے جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرسادی مہاجر نے سنایا کہ جب حضرت میرصاحب ٹی میں ہو چکی تھی بیہ واقعہ مجھے جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرسادی مہاجر نے سنایا کہ جب حضرت میرصاحب ٹی میں مادی لو ہار و والوں کے ہوئی اس وقت ان کی عمر چھوٹی ہی تھی (میرا خیال ہے کہ اس وقت ۸یا ۹ سال کی عمر ہوگی محمود عرفانی) برات لو ہار و میں گئی۔ حضرت میرصاحب کے والدصاحب بھی ساتھ تھے۔ رات کو لو ہار و والوں کی طرف سے (کیونکہ وہ نواب لوگ تھے) پنجنی کے ناچ کا انتظام تھا۔ سب لوگ اس ناچ کود کھنے میں مشغول تھے۔ مگر حضرت میر صاحب لوگ اس ناچ کود کھنے میں مشغول تھے۔ مگر حضرت میر صاحب سے بیان فر مایا کہ مجھے اس قدر شرم آئی کہ میں نے ایک دفعہ بھی نظر اُٹھا کر ندد یکھا۔ میر اسر جھکار ہا۔

میر صاحب ﷺ کے بچین کا زمانہ اور اس خور دسالی کے زمانہ میں ان کی حیا اور نیکی دیکھ کر سیّہ عبدالکریم صاحب کے دل میں بڑا خیال پیدا ہوا۔انہوں نے اسی وقت حضرت میرصاحب کے والد صاحب کو کہہ دیا کہ بیڈڑکا میرا ہوا۔اس سے سیّدعبدالکریم صاحب کی نیکی اور دور بین نگاہ کا بھی پتہ چاتا ہے اور پھر میر ہاشم علی صاحب کی وفات کے بعد جبکہ گھر میں سوائے اللّہ کے نام کے کچھ نہ رہا تھا۔ان کا اور پھر میر ہاشم علی صاحب کی وفات کے بعد جبکہ گھر میں سوائے اللّہ کے نام کے کچھ نہ رہا تھا۔ان کا ایک بیتم بے یارومد دگارلڑ کے کوجس کا کوئی مستقبل نہ تھا۔اپنی لڑکی دے دینا بیان کا اور بھی کمال تھا۔

# نا نی اماں کی تعلیم

میرے پاس وہ حالات نہیں ہیں کہ جن سے میں نانی اماں کی ابتدائی زندگی پر پچھ روشنی ڈال سکوں۔ مگر اس سلسلہ میں میری مدد قرائین بھی کر سکتے ہیں۔ اول تو خاندان میر درداوران کے ساتھ ملے ہوئے ایسے خاندان جن کی قرابت داریاں اس خاندان سے قیس اس کا عام رواج بہ تھا کہ لڑکیوں کو قرآن کریم اور معمولی دبینیات کی کتابیں پڑھاتے تھے اور بعض تو ان میں سے عربی اور فارسی اور اردو میں پوری دستگاہ رکھتی تھیں۔ مغلبّہ سلطنت کا زمانہ اور پھر قرب تھا اور شاہی گھروں میں تعلیم عام تھی ۔ شہرادیاں فارسی ،اردو میں مہارت تا مہر کھتی تھیں۔ شعروشاعری کے مشغلے تھے۔ اس کا اثر شرفاء

کے تمام خاندانوں پرتھا۔

اسی اصل کے ماتحت سیّد بیگم صاحبہ نانی اماں بھی قرآن شریف اورار دوزبان کی تعلیم رکھتی تھیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نانی اماں اردوزبان کی کتابیں اکثر مطالعہ میں رکھتی تھیں۔ دہلی میں ایسی تعلیم بہت آسان تھی اس لئے پانچ چھسال کا زمانہ کھیل کود کا نکال کرتھوڑ اتھوڑ ا سبق رکھ کر 9، • اسال کی عمر تک قرآن کریم کی تعلیم اور پھر دو تین سال میں اردو کی تعلیم مکمل ہوجاتی تھی اور میراقیاس ہے کہ نانی اماں کی تعلیم بھی اسی نہج یہ ہوئی ہوگئی۔

نانی اماں اور حضرت میر صاحب کی طبیعت میں بہت فرق تھا۔ میر صاحب کی طبیعت بہت تیز تھی اور پھراس پر وہابیت کا رنگ تھااگر نانی اماں کی طبیعت میں بھی تیزی ہوتی تو بڑی مشکل پڑ جاتی مگران کی طبیعت اس کے مقابل میں بالکل ٹھنڈی واقع ہوئی تھی۔حضرت میر صاحبؓ نے ان کے اخلاص اور کیریکٹر کواپنی سوانح میں اِن الفاظ میں بیان فر مایا:

''اس بابرکت بیوی نے جس سے میرا پالا پڑاتھا جھے بہت ہی آرام دیا اور نہایت ہی وفاداری سے میر ہے ساتھ اوقات بسری کی اور ہمیشہ جھے نیک صلاح دیتی رہی اور بھی بے جا جھے پر دبا و نہیں ڈالا۔ نہ جھے کو میری طافت سے بڑھ کر تکلیف دی۔ میر ہے بچوں کو بہت ہی شفقت اور جانفشانی سے پالا نہ بھی بچوں کو کوسا نہ مارا۔ اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا میں سرخرو رکھے اور بعد انقال جنت الفردوس عنایت فرماوے۔ بہر حال عُسر ویُسر میں میرا ساتھ دیا جس کو میں نے پیر بنایا اس نے بھی اس سے بلاتا مل بعت کی ۔ چنا نچے عبد اللہ صاحب فرنوی کی میرے ساتھ بیعت کی نیز میر زاصاحب کو بیت ہی میری ایک خوشی فیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ کی لوگ بسب دینی اور دینوی اختلاف میری ایک خوشی فیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ کی لوگ بسب دینی اور دینوی اختلاف میری ایک خوشی فیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ کی لوگ بسب دینی اور دینوی اختلاف میری ایک خوشی فیبی ہے جس کا میں شکر گزار ہوں۔ کی لوگ بسب دینی امیں دوز خ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری ایک خوشی میں دوز خ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری ایک جنت میں دوز خ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میری جنت میں ہوں۔

ذٰلِکَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤُتِيهُ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ "0 9 ع بي مختصرعبارت اپنے اندر بہت وسیع سیرت کامضمون لئے ہوئے ہے۔ایک دفعہ آپؓ نے نظم میں

#### بھی آ پ کی سیرت پر بڑی روشنی ڈالی تھی جس کاعنوان تھا'' حرم محتر م''

#### حرم محرّ م

اے میرے دل کی راحت میں ہوں تیرا فدائی تکلیف میں نے ہرگز تجھ سے بھی نہ ہائی میں ہوں شکستہ خاطر اور تو ہے مومیائی میں تیرے غم کا دارو تو میری ہے دوائی مجھ میں رہی کدورت بچھ میں رہی صفائی تونے کرم کیا ہے میرے ستم کے بدلے دیکھی نہ میں نے تجھ سے اک ذرہ بے وفائی ہے نقش میرے دل پر بس تیری یارسائی ہیرے کو میں ہوں سمجھا افسوس ایک یائی جنگل میں ساتھ میرے بیارے وطن ہے آئی تونے ہر اِک مصیبت گھر میں میرے اٹھائی پُولھے میں سرکھیایا بچوں یہ جال کھیائی خود ہو گئی مقابل جب غم کی فوج آئی الله رے تیری ہمت بل بے تیری سائی سُو بار مُوت گُو میں تو رات کو نہائی جب تک بیسلسلہ تھا راحت نہ تو نے یائی تھی صابرہ تو ایسی ہرگز نہ بلبلائی جہاں کی طرح سے دیتی ہرگز نہ تو دہائی شكوه نه سختيول كا لب يرتجعي تو لائي غیروں سے تو چھیاتی ہوتی اگر لڑائی مانگی نہ تو نے مجھ سے ساری مجھی کمائی مجھ سے نہ بات کوئی تو نے بھی چھیائی

صورت سے تیری بڑھ کرسیرت میں دل رہائی مجھکو نہ چین تجھ بن ، بے میرے سکھ نہ تجھ کو شرمندہ ہوں میں تجھ سے مجھ سے نہیں خل تو تو لعلِ بے بہا ہے انمول ہے تو موتی میں نے نہ قدر تیری پیچانی ایک ذرہ خاطر سے تو نے میری کنبہ کو اپنے جھوڑا تھی ناز کی پلی تو اور میں غریب گھر کا محنت کا تیری ثمرہ اللہ تجھ کو بخشے دُ کھ سُکھ میں ساتھ میرا تو نے کبھی نہ چھوڑا دنیا کے رنج وغم کو ہنس ہنس کے تونے کا ٹا بچوں کو تو سُلاتی اور آپ جاگتی تھی بچوں کے یالنے میں لاکھوں اٹھائے صدمے ہوتا تھا ایک پیدا اور دوسرا گزرتا صدمہ کو اینے دل کے لاتی نہ تو زباں یر تنگی میں عمر کائی بچوں کو خوب یالا دکھ درد اینے دل کا تو نے کیا نہ افشا جو میں نے تجھ کو بخشا تو نے لیا خوشی سے دھوکہ دیا نہ ہرگز بولی نہ جھوٹ گاہے

خود كھايا روكھا سوكھانعمت مجھے كھلائى تھی جتنی تجھ میں طاقت کی تو نے میری خدمت تھا تیرے بس میں جتنا عزت میری بنائی عیبوں کو تو نے میرے اغمار سے چھایا جب شاد مجھ کو پایا تو نے خوشی منائی صدمہ سے میرے صدمہ تجھ کو ہوا ہمیشہ تھی میرے دشمنوں کی تو جان و دل سے رشمن اور میرے دوستوں سے تیری رہی صفائی تھی تیرے دل میں الفت ایسی میری سائی جو کچھ تھا میرا مذہب تھا وہی تیرامشرب یاں تک کہ پاس تیرے باقی رہی نہ پائی مجھ یر کیا تقدق جو تیرے پاس تھا زر اور میری تیری قسمت آپس میں یوں ملائی کرتا ہوں شکر حق کا جس نے تجھے ملایا اور میری تیری اک دم ہووے نہ وال جدائی ہو تجھ یہ حق کی رحمت تجھ کو عطا ہو جنت آرام تجھ کو دیوے فضل و کرم سے مولی ہررنج وغم سے بخشے مالک تجھے رہائی ہرگز نہ تو رکھی ہو ہر وقت تو شکھی ہو بچوں کا عیش دیکھے تو اور تیری جائی فضل خدا کی بارش دن رات تھھ یہ برسے یانی میں مغفرت کے ہر دم رہے نہائی اولاد میں ہو برکت کہلائے سب کی مائی دولت ہو تھے سے ہدم عزت ہو ساتھ تیرے تیرا نہیں ہے ثانی لاکھوں کی تو ہے نانی عیسلی سے کر کے رشتہ دولت یہ تو نے ہائی ہر دم خدا کے در کی حاصل ہو جبہ سائی اسلام یر جئیں ہم ایمان سے مریں ہم دل یر نہ ہو ہارے اندوہ ایک رائی جب وقت موت آ وے بے خوف ہم سد ہاریں دنیا کی کشکش سے ہم کو ملے رہائی مہدی کے مقبرہ میں ہم یاس یاس سوئیں حضرت نانی اماں اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر جو حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت میر محمہ اسلعیل صاحب اورحضرت میرمحمد اتحق صاحب کے وجودوں کے ذریعہ سے ہوا خدا کی شکر گز ارتھیں ۔

## حضرت نا نی امال گیشفت علی الاولا د کا ایک واقعه

ایک دفعہ حضرت میر محمد اتحق صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ان کی طبیعت زیادہ بیمار تھی۔ان ایام میں حضرت میر صاحب مخصرت عرفانی کبیر سے کچھ نا راض ہو گئے تھے اور دونوں الگ الگ تھے۔کسی نے اس واقعہ کا ذکر حضرت نانی اماں سے کر دیا۔ان کوخیال گزرا کہ کہیں شخ صاحب نے کوئی بدد عاہی نہ کر دی ہوجس کی وجہ سے میرالختِ جگر میرا بچہ بیار ہو گیا اوراس قدر تکلیف اٹھار ہاہے۔ وہ فوراً ہمارے مکان پر آئیں اور گلی میں ڈیوڑھی کے دروازے پر آ کربیٹھ گئیں اور کسی کو کہا۔ شخ صاحب کوا طلاع کر دو کہنانی اماں آئی ہیں۔

والدصاحب اسی وقت دوڑ ہے ہوئے آئے۔ نانی امال کو یول دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر گھبرائے۔
قبل اس کے کہ ان کی سنیں انہوں نے نانی امال کی اس حالت کودیکھ کراپئی پریشانی اور معذرت کا سلسلہ شروع
کر دیا۔ آپ نے مجھے بلالیا ہوتا۔ آپ نے یہ تکلیف کیوں کی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں اس قتم کی بہت سی
باتیں کہہ ڈالیں۔ نانی امال نے میر صاحب ؓ کی طرف سے معذرت کی اور میر محمد آخل صاحب کی تکلیف کا
رفت آمیز لہجے میں ذکر کر کے کہا کہ آپ کا دل دُ کھا۔ مجھ کوڈر ہے کہ کہیں آپ نے کوئی بددعانہ کی ہو۔

والد صاحب نے ان کو یقین دلایا کہ میں تو ان کی ناراضکی کا بھی خیال نہیں کرتا وہ ہمارے فائدے کے لئے کہتے ہیں اور میں آپ کی اولا د کے لئے کیوں بددعا کرنے لگا۔ جب ان کو یقین آیا اور تسلی ہوئی تو واپس ہوئیں اس واقعہ سے ان کی شفقت علی الا ولا دکا پینہ چاتا ہے۔

حضرت نانی امال ٔ حضرت میرصا حب ؓ کی وفات کے بعد تقریباً آٹھ سال زندہ رہیں۔اخیروفت تک وہ چلتی پھرتی رہتی تھیں اور عینک لگا کریڑھ بھی لیتی تھیں۔

حضرت میر صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بہت وفا دارا نہ تھا۔ حتی کہ ایا م ملازمت میں معمولی معمولی دیہات میں بھی وفت گزارلیا اور کوئی شکوہ نہ کیا۔ اس قسم کے صبر ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت نانی امال کے اپنی اولا دیے عروج کو دیکھا۔ بیٹی ملی توالیی جواُمُّ المؤمنین کہلائی۔ داما دملا تو ایسا جو جری اللہ فی حلل النہیاء تھا۔ خاوند ملا تو وہ اپنی شان میں بینظیر۔ بیٹے ملے توایسے عارف باللہ اور خادم دین۔ انہوں نے سلسلہ کی ابتدائی حالت بھی دیکھی اور ترقی اور عروج بھی دیکھا۔ انہوں نے صد ہانشانات اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے۔ قادیان کی ابتدائی حالت بھی دیکھی اور عروج بھی دیکھا۔ بہر حال انہوں نے بہت کچھا پنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب بچھ دیکھر وہ ۲۲،۲۳ نومبر ۱۹۳۲ء کی درمیانی رات کوتقریباً نے بہت بچھا بنی آنکھوں سے دیکھا یہ سب بچھ دیکھر وہ ۲۲،۲۳ نومبر ۱۹۳۲ء کی درمیانی رات کوتقریباً

انہوں نے اپنی زندگی تقویٰ ،طہارت اور پا کیزگی سے گزاری اور وفات سے قبل ایک بڑی جماعت اپنی نسل درنسل لوگوں کی حچوڑی جوسب کے سب با خدا اور متقی اور پر ہیز گار ہیں۔ایک بڑی جماعت نے آپ کا جنازہ پڑھا اور آپ مقبرہ بہثتی میں چارد یواری کے اندر حضرت مسیح موعودٌ کے قدموں کی طرف حضرت میرصا حبؓ کے پہلومیں دفن ہوئیں ۔

حضرت میرصاحب قبلہ نظم'' حرم محترم' میں تین اشعارا سے کہے جولفظ بلفظ پورے ہوکررہے۔
اسلام پر جئیں ہم ایمان سے مریں ہم ہر دم خدا کے در کی حاصل ہو جبہ سائی
جب وقت موت آ وے بے خوف ہم سرھاریں دل پر نہ ہو ہمارے اندوہ ایک رائی
مہدی کے مقبرہ میں ہم پاس پاس سوئیں دنیا کی کشکش سے ہم کو ملے رہائی
یہ دعا ایسی پوری ہوئی کہ اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ خوش قسمت جوڑا جس طرح دنیا
میں اکٹھار ہاسی طرح مرنے کے بعد بھی اکٹھانظر آ رہا ہے۔

# حضرت أمَّ المومنين كِ دَ دهيال شجره نمبر

# نواب دورال خان کما نگر زانچیف افواج مغلبه قرالدین خان وزیراعظم اخترانی احتفام خان داروغه مخلات شابی ان کی اولاد کی نبست کچھ پیتنہیں چلا نودنا درشاہ ایرانی کی جنگ میں مارے گئے سیدنا صروز برصا حب (ان کی شادی نواب صا حب لوہارو سیدنا صروز برصا حب (ان کی شادی نواب صا حب لوہارو کے ہاں ہوئی ) سیدنا صرفلیل سیدنا صرصعید سیدنا صروحید نصیرہ بیگم ناصرسلطان ناصرہ بیگم سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایراد دان کی اولا دد بیلی میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایراد دان کی اولا دد بیلی میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایراد دان کی اولا دد کن میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایراد کی اولا دد کن میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایران کی اولا دد کن میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایران کی اولا دد کن میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایران کی اولا دد کن میں ہے سیدنا صرفلیل ناصر سعید ایران کی اولا دد کن میں ہے

حضرت اُمَّ المومنين اَ وراُن كے بھا ئيوں كى اولا د كاشجر ہ الگ طور پرشائع كيا جائے گا۔

#### خاندانی حالات میں پچھاور

میں جب کہ نواب خانِ دوران کے متعلق لکھ رہا تھا۔اس وقت بعض معلومات جن کے بروقت پہنچنے کی تو قع تھی وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔اس لئے بعض اہم معلومات درج ہونے سے رہ گئیں۔ مگر بعد میں جبکہ وہ حصہ لکھا گیا تو وہ معلومات بھی مجھ تک پہنچ گئیں۔ چونکہ یہ معلومات بہت اہم ہیں۔اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہان کو کتاب میں ہرحالت میں شائع کر دوں۔اس لئے اس زائد عنوان سےان معلومات کولکھ رہا ہوں۔ یہ معلومات دوذ رائع سے مجھے ملی ہیں ۔اول جناب میر زافرحت اللّٰہ بیگ صاحب ریٹائر ڈ جج ہائی کورٹ حیدرآ با دوکن کے ذریعے مسٹرجیمس فریز را بک انگریز مصنف تھا جونا درشاہ ایرانی کا ہمعصرتھا۔ اس نے سام کیاء میں ایک کتاب موسومہ نا درشاہ لنڈن میں شائع کی ۔ بیکتاب تاریخ میں بہت متند خیال کی جاتی ہے کیونکہ اس میںمسٹر فریز ر نے چیٹم دیدہ حالات دیکھنے والوں سے دریا فت کر کے لکھے ہیں ۔ میں بہت ممنون ہوں کہ جناب میرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے اپنے اوقات گرا می میں سے وقت نکال کر مجھے اس برانی کتاب کا تر جمہ کر کے ارسال فر مایا اوراس طرح مجھے بیفیتی معلومات شائع کرنے کا موقع میسر آیا۔ دوسرے مجھے مکرم مہاشہ فضل حسین صاحب کی را ہنمائی ہے ایک کتاب کاعلم ہوا جومیں نے دفتر بیسہ اخبار لا ہور سے منگوائی ۔اس کتاب کا نام ہے'' ہندوستان پر حملے' یہ کتاب ایک روسی میجر جنزل سیولوف نے ابتداء میں روسی زبان میں لکھی ۔جس کا تر جمہا ٹکریزی زبان میں لیفٹینٹ کرنل ڈبلیو۔ای گووان پنشنر بنگال نے کیااور پھرانگریزی سے میر زاعلی حسین صاحب نے اُردو میں ترجمه کردیااوردفترپییه اخبار نے ووائی میں اسے شائع کیا۔

میجر جنر ل سیولوف نے اپنی کتاب میں مسٹرفریز رکی کتاب سے بھی استشہا دکیا ہے۔اس لحاظ سے مسٹرفریز رکی کتاب کامتند ہونا اور بھی قوی ہوجا تا ہے۔

#### نا درشاه اورنواب خانِ دوران

نا درشاہ نے جب پشاور فتح کرلیااوراس کی اطلاع دہلی میں کیم رمضان ا<u>ی اج</u>ے کوموصول ہوئی۔ تو ۳ دسمبر <u>۳۸ کیا</u>ء کومحمد شاہ شاہ دہلی نے خان دوران ، نظام الملک اور قمر الدین خان کونا درخان کے خلاف مہم پر روانہ کیا۔ نواب خانِ دوران خان کی اپنی آ مدنی جا گیر کے علاوہ شاہشاہ نے ایک کروڑ روپیہا پنے خزانہ سے فوج جمع کرنے کے لئے دیا۔ • • کتوپیں اور • • ۳۰ بندوقیں دیں اور دیگرامراء کو حکم دیا کہ وہ بھی امراء بالا کے ہمراہ رہیں۔اس حکم کی بناء پر بیسب امراءاسی روز دہلی سے روانہ ہو پڑے۔شہرسے پچھفاصلہ پر خیمے لگا کرفوج جمع کرنے لگے۔ • س

نوٹ: اس جگہ خانِ دوران نمبراول کے امراء میں شار کئے گئے ہیں۔ نظام الملک سے مراد آصف جاہ اوّل بانی سلطنت آصفیہ حیدر آباد ہیں اور قمرالدین خان جو وزیراعظم تھے۔ نواب خان دوران خان کے بڑے بیٹر عظم تھے۔ نواب خان دوران خان کے بڑے بیٹر مصروف ہی تھے کہ لا ہور فتح ہونے کی خبر آگئ ۔ تب ۹ جنوری ۱۳۹۸ء کوخانِ دوران نظام الملک اور قمرالدین خان دہلی سے دس کوس آگے بڑھے اور دوسرے دن بھی دس کوس چلے اور سونی بیت پہنچ گئے۔ یہ تفصیل ایک خط سے لیگئ۔ جوسر بلندخان کے سیکریٹری نے میرزامغل ولدعلی محمد خال کو ۱۵ شوال ایوا اجرا کواحد آباد میں لکھا تھا۔

۱۱/ذی قعدہ ا<u>شاہ کے</u> بہطابق اافر وری <u>۳۳</u>ہاء کوشاہ کی کہپ کرنال میں ہوا۔ لشکرگاہ کا نقشہ یوں تھا: وسط میں خود با دشاہ کا خیمہ تھا۔ اس کے سامنے نظام الملک اور قمر الدین کے مور چے تھے۔ ان مور چوں پرشاہی توپ خانہ قائم کیا گیا تھا یہ سیدھی طرف خان دوران خان ،مظفر خان ،علی احمد خان ، میر گلواور شہداد خان کے خصے تھے۔

۱۵/ ذیعقد ہ کو نا در خان کے کیمپ میں پانی کی کمی ہوگئ تو وہ تلاوڑی کی طرف گیا۔اس نے خانِ دوران کے کیمپ کی پشت پر جا کر چار کوس کے فاصلہ پر قیام کیا۔

یہاں اس امرکوبھی میں واضح کردینا جا ہتا ہوں کہ جب فوج دہلی سے روانہ ہورہی تھی۔اس وقت با دشاہ نے جا ہا تھا کہ اسے دہلی میں رہنے دیا جائے مگر وزراء اور امراء سلطنت نے بہی مشورہ دیا کہ نہیں با دشاہ کا ساتھ رہنا از حدضروری ہے۔اس لئے با دشاہ بھی ساتھ ہی تھا۔

۱۶/ ذیقعدہ کوسعادت خان شاہی کیمپ پر حاضر ہوا۔ ۹ بجے اطلاع آئی کہ نا در شاہ کے ہمراہیوں نے سامان پر پچپلی طرف سے حملہ کر دیا۔ جس سے بہت سے آ دمی مارے گئے اور بہت سامان لوٹ لیا گیا۔ یہ س کر سعادت خال دربار سے رخصت ہوا اور جلدی سے اپنے آ دمیوں کی مدد کو پہنچا۔

خانِ دوران بھی قریب تھا وہ بھی اپنے دولڑ کوں اورا پنی فوج کے ساتھ سعادت خاں سے مل گیا اوراس کے ساتھ ہی مظفر خان ،سیّد حسین خان ، خان ز مان خان میر گلو، شہ داد خان وغیرہ جملہ رؤ ساء

اورامراءاینے ہمراہیوں کے ساتھ ہوگئے۔

نا در شاہ تلاوڑی میں تھا۔ اسے خبر ہوئی تو وہ بھی آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ اس وقت ایک ہزار کرد، ایک ہزار قاچاری، ایک ہزار بختاری، ایک ہزار بندو فحی تھے۔ بیچار ہزار سوار تو چھپا دیئے اور ۲۰۰۰ سوار بندو فحی سعادت خان کی طرف اور ۲۰۰۰ سو خان دوران خان کی طرف بڑھے تا کہ ان کو باہر میدان میں لائیں۔ اس تجویز میں نا در شاہ کو کا میا بی ہوئی وہ دونوں باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی تین ہزار سوار جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے بیدم حملہ کر دیا۔ سخت خوز یز لڑائی ہوئی۔ نا در شاہ ایک ہزار افشار سواروں کے ساتھ ہر جگہ پہنچ کرفوج کا دل بڑھار ہا تھا۔ باقی فوج الگ کھڑی رہی تا اشارہ ملنے پر آگے بڑار افشار سواروں کے ساتھ ہر جگہ پہنچ کرفوج کا دل بڑھار ہا تھا۔ باقی فوج الگ کھڑی رہی تا اشارہ ملنے پر آگے بڑھے۔ شام تک بڑی شدت کی جنگ جاری رہی۔ سعادت فاں، شیر جنگ اور خوان خوان کو مہلک زخم آئے اور اسے خاں، شیر جنگ اور خوان دور ان کا کر کے کیلئے ایک خیمہ اس کے خیمہ میں لیا۔ نا در شاہ نے تھم دیا کہ سعادت خان، شیر جنگ اور خوان دور ان کے کڑے کیلئے ایک خیمہ اس کے کیمی میں نصب کیا جائے۔

۱۸/ ذیعقد ہ کو خان دوران کا انتقال زخموں کی وجہ سے ہو گیا۔۲۰ تاریخ کو خانِ دوران کی نغش کیمپ سے کرنال لے گئے ۔

نا درشاہ جب دتی میں آیا تو اس کے قزلباشوں کا قیام خان دوران کے محل میں تھا۔ نا درشاہ نے خان دوران کے محل میں تھا۔ نا درشاہ نے خان دوران خان دوران خان دوران خان دوران خان دوران خان کے ہاں کے جواہرات اور خزانہ اور ساراسا مان ضبط کرلیا جو مال خان دوران خان کے ہاں سے ملااس کی قیمت ایک کروڑ روپیہ سے کم نہتی ۔

الامئی <u>۱۳۷ء کو محمد</u> شاہ بادشاہ د تی نے خان دوران کے لڑکے اختشام خان کوخلعت سرا پاعطا کرکے داروغہ خاص ( داروغہ محلات ) مقرر کیا۔ بیہ نا درشاہ کے اس روز نامچہ کا اقتباس ہے جوسر بلند خاں میرزاز ماں نے د،بلی میں ککھا تھا۔اسے

اس اقتباس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خان دوران اول درجہ کے امراء میں سے تھا۔اس کا بیٹا وزیرِاعظم تھا۔نظام الملک اور دیگرارا کین در باربھی اس کے بعد شار کئے جاتے تھے۔

مظفر خان اس کا بھائی تھا اور ان کی مالی حالت کا انداز ہ اس سے لگ سکتا ہے کہ صرف خان

دوران خان کے گھر سے ایک کروڑ روپیرکا مال برآ مد ہوا۔

روسی میجر جزل سیولوف لکھتا ہے:

''محمد شاہ سرتا پاعیش وعشرت میں غرق ہوگیا۔خان دوران میر بخشی یعنی ہے ماسٹر جنرل مقرر ہوااورا میر الامراء کے خطاب سے مخاطب ہوا۔اس طرح تمام اراکین دولت سے رتبہ میں بڑھ گیا۔امیر الامراء ذمہ داری کے عہدوں پراپنے آ دمیوں کو مامور کرکے محمد شاہ پر بخو بی حاوی ہوگیا۔بادشاہ کواس پر کامل اعتمادتھا۔تھوڑے ہی دنوں میں بیسابق مقتول امیر الامراء حسین علی خان کی طرح خود مختاری سے حکومت کرنے لگا۔ جب محمد امین خان وزیر اعظم کا انتقال ہوا۔ تو اس کا نوجوان لڑکا قمر الدین خان اس منصب جلیلہ پر سرفر از ہوا۔' سے

''میدان جنگ میں جب نا درشاہ سے جنگ ہور ہی تھی۔ اس وقت سعادت خان نے اپنی فوج سمیت اپنے آپ کودشمن کے حوالے کر دیا اور خان دوران تن تنہا نا درشاہ کے مقابلہ کے لئے رہ گیا۔ تا ہم خان موصوف نے دشمن کوخوفنا ک طور پر شکست دی .....گر وہ خود بھی مہلک طور سے زخمی ہوگیا تھا۔ خان دوران جب محمد شاہ کے حضور لایا گیا تو اس نے با دشاہ سے گزارش کی کہ وہ باقی ماندہ ۳۸ ہزار سپاہ اور دوسُوا تو آپ سے دشمن کا مقابلہ کرے اور اسے ہرگز دم نہ لینے دے گر برقشمتی سے بادشاہ فد بذب رہا۔

خان دوران کے سپاہ اس کے بہادر بھائی مظفر خان کی ماتحق میں نادری سپاہ کے مقابلہ میں بدستورڈٹی رہیں۔ رات کوخان دوران نے پھر شاہنشاہ سے ملاقات کی اور قرار پایا کہ مجمع کو از سرنو جنگ شروع کی جائے۔ گر بدشمتی سے خان موصوف اس مہلک زخم کی وجہ سے جومیدان جنگ میں لگاتھا۔ جانبر نہ ہوسکا۔ سسے جومیدان جنگ میں لگاتھا۔ جانبر نہ ہوسکا۔ سسے

خان دوران کی وفات کے بعد نظام الملک آصف جاہ اوّل کمانڈرانچیف افواج ہنداور خطاب امیرالامراء سے سرفراز ہوا۔'' ہمس

ان دونو جوانوں سے خان دوران کے اثر رسوخ ،سلطنت دہلی پراقتداراوران کے خاندان کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونامعلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ خانِ دوران وہ فرد وحیدتھا۔ جس نے نا درشاہ کی افواج سے ڈٹ کر مقابلہ کیا وہ مرگیا مگراس نے سلطنت سے وفاداری نہ چھوڑی۔اس کی شجاعت اور بہادری تاریخ کے سنہری اوراق کا جزوین کررہ گئی۔ جب کہ حکومت کے اراکین خود بادشاہ عیش و عشرت میں محوتھا۔ اس وقت خانِ دوران ایک چوکس محافظ کی طرح سلطنت کوسنجالے ہوئے تھا۔ گویا کہوہ ہی محمد شاہ کے بردے میں ہندوستان برحکومت کرر ہاتھا۔

#### میں نے بہسب کھ کیوں لکھا؟

حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کے متعلق میں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ حتی کہ نصف سے بھی زیادہ کتاب اسی موضوع پر بھر گئی۔ دیکھنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ سارامضمون زیادہ سے زیادہ پچاس صفحات میں آ سکتا تھا مگر مصنف کے دماغ کے اندر کئی مخفی خیالات کام کررہے ہوتے ہیں جن کو بھی وہ پپلک کیلئے کھولنا ضروری نہیں سمجھتا اور پپلک ان امور کو بھی محل اعتراض بنالیتی ہے اور بھی مقام مدح۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں پپلک کو کسی خلجان میں ڈالے بغیراس حقیقت کو بھی کھول دوں۔ دراصل لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں پپلک کو کسی خلجان میں ڈالے بغیراس حقیقت کو بھی کھول دوں۔ دراصل بیسارا بیان تفسیر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند فقروں کی ۔ آپتح برفر ماتے ہیں:

حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے اس خاندان کی نجابت، شرافت، عالی نسبی اور بررگواری کی کوئی تفصیل نہیں دی۔ البتہ اس قدر لکھا ہے کہ بیخا ندان خواجہ میر در دصا حب مرحوم دہلوی کے دوشن خاندان کی یادگار ہیں جن کی علوخاندانی کود کھے کہ بعض نوابوں نے انہیں اپنی لڑکیاں دی تھیں۔
'' جیسے نواب امین الدین خان والدیز رگوار نواب علاؤالدین خان والئے ریاست لوہارو کی لڑک میر ناصر نواب صاحب محر اس عاجز کے بڑے بھائی کو بیاہی گئی ایسے بزرگوار خاندان سادات سے بیہ تعلق قرابت اس عاجز کو پیدا ہوا'۔ اس سے زیادہ تشریح نہیں فرمائی۔ مگر میں نے اس خاندانی تذکرے میں بہتلایا ہے کہ کس طرح مغل بادشاہ خواجہ میر دردؓ کے بزرگوں کی عزت کرتے ہے کس

طرح قلعہ د ہلی میں ان کو دعوتیں ہو ئی تھیں ۔

مغلتیہ بادشا ہوں نے اپنی لڑکیاں ان کے لڑکوں کو دیں اور پھر بڑے بڑے عہدے ان کو دیئے۔
ان میں سے بعض بڑے خطاب یا فتہ تھے۔ ان میں سے نواب بھی تھے۔ ہفت ہزاری تھے۔ فوج اور
سول کے عہدہ دار تھے۔ پھریہی نہیں کہ خواجہ میر در دکے گھر انے کا بیرحال تھا۔ بلکہ نواب خانِ دوران جو
حضرت میر ناصر نواب صاحب ؓ کے پر دادا تھے وہ اتن شخصیت کے آ دمی تھے کہ روسی میجر جنزل سیولوف
ان کے متعلق ککھتا ہے کہ:

#### ''وہ ہندوستان کےخود مختار حاکم تھے۔''

ان کا ایک بیٹا وزیراعظم تھا۔ دوسرابیٹا بھی فوج میں افسرتھا۔ بھائی بھی فوج میں میر آتش لیخی افسر بارود خانہ تھا۔ ان کے ماموں امیر الامراء عزیز میر زاگوکلتاش کمانڈر انچیف افواج ہند تھے۔ وہ لوگ صاحبِ جاگیر بھی تھے۔ ان کے پاس اپنی ذاتی فو جیس بھی تھیں۔ دولت، شوکت، حکومت سب کچھ تھا اور وہ اپنے حسب نسب کے لحاظ سے اور اپنے تقوی طہارت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ وہ مرجع خلائق بنے موئے تھے۔ بادشاہ ، امراء ، وزراء ، ادباء ، شعراء ، علاء سب ان کی مجلسوں میں مؤدّ ب بیٹھا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ان میں سے بعض اپنے وقت میں ایسے تھے کہ بادشاہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ، اگر چاہتے تو آخری زمانہ میں اپنی سلطنتیں قائم کر لیتے ۔ الغرض مَیں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ، اگر چاہتے تو آخری زمانہ میں اپنی سلطنتیں قائم کر لیتے ۔ الغرض مَیں نے اِس خاندان کی ساری اور مفصل تاریخ حضرت سے موعود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریخ کے لئے کا کسے موعود علیہ السلام کے الفاظ کی تشریخ کے لئے کسے ہوئے نوشتے واقعات سے سیح ثابت ہوں ۔ لکھی ۔ تاخدا کے مامور ومرسل اور نبی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوشتے واقعات سے سیح ثابت ہوں ۔ لکھی ۔ تاخدا کے مامور ومرسل اور نبی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوشتے واقعات سے سیح ثابت ہوں ۔

#### سيرت اورسوانح

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سیرت اور سوانح میں فرق نہیں کرتے ۔

سوانح سے مرادوہ واقعات وحالات ہوتے ہیں جو کسی انسان کی زندگی میں اچھے یا بُرے، خوشگوار یا بدمزہ پیش آتے رہتے ہیں۔ مگر سیرت سے مرادالیا موضوع ہوتا ہے جواس کی عملی زندگی اوراس کی اخلاقی قوتوں اور اس کے مخفی جذبات کو اُبھار کر اور بڑا کر کے لوگوں کو دکھا سکے تا کہ لوگ اس سے را ہنمائی حاصل کرسیں۔

زندگی کے وہ پہلو جو کسی نہ کسی رنگ میں مشعلِ ہدایت بن سکتے ہیں اور جن سے ہماری تربیتِ
ناقصِ کامل ہوجاتی ہے جو ہماری اخلاقی ، تہ نی ، معاشرتی ، روحانی ، علمی الغرض کسی قتم کی تکوین میں مفید
ثابت ہو سکتے ہیں موضوع سیرت کے زرّیں پہلو ہیں ۔ اسی غرض کے ماتحت دنیا کے کسی شعبہ میں ترقی
یافتہ انسان کی زندگی ہمارے لئے مفید ہوسکتی ہے ۔ اس لئے کہ وہ ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ ہوتی
ہے ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہ آیت نازل ہوئی ۔ اِن کُنشُهُ تُحِبُّوُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِنِی
یُسٹ جبنے کُمُ اللّٰهُ اور یہی آیت اس زمانہ میں جب کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کاظہور ہوا
پھر حضرت سے موعود علیہ السلام پرنازل ہوئی ۔ پس انبیاء اور مصلحین اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کاظہور ہوا
کے پیش کیا جا سکتا ہے ۔ اس کے واقعات ِ زندگی کو اس کے ضابطہ عمل کو اس کے اخلاق و کیریکٹر کو پڑ ہے
ہی بیج ذبہ جب تک پیدا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جا نیں اُس وقت تک ہم کو پھوفا کہ وہیں بینج سکتا اور

#### حوالهجات

| حيات ِنا صرصفحہ٢               | ا  |
|--------------------------------|----|
| حيات ناصر صفحه ٦               | _  |
| حيات نا صرصفحه ۲۰-۲۱           | ٣  |
| حيات نا صرصفحه ۲               | r  |
| تذكره صفحه ۳۵                  | ٥  |
| حیات نا صرصفحه ۷               | 7  |
| تذكره صفحه ٢٤                  | کے |
| سيرة المهدى صفحه ٩ • ١ حصه دوم | Δ  |
| سيرة المهدى حصه دوم صفحه • اا  | ٩  |
| حيات نا صرصفحه ۲ ، ۷           | 1. |
| تذكره صفحه ٢٦                  | ال |
| تذكره صفحه ۳                   | ال |
|                                |    |

سل حیاتِ ناصرصفحہ ۹

س راقم ناصرنواب، تاریخ ۲/ جنوری ۱۸۹۳ء

ه خودنوشت سوائح

لل كشف الاختلاف صفحه ١٦

<u> کلے</u> کشف الاختلاف صفحہ ۱۲

1/ كشف الاختلاف صفحة ١٨

ول حيات ناصر صفحه ٢٩

۲۰ حیاتِ ناصرصفحه ۱۵

ال سلسله احربيض ال

۲۲ الحکم ۱۹۰۸ جون ۱۹۰۸ وصفحه ۷

۳۷ پریک اظہارالحق صفحہ ۲،۷

۲۴ سفرنامه صفحه ۱۵

۲۵ بدرجلد ۲ نمبر ۱۱، الحکم جلد • انمبر ۹ \_ الفضل جلد ۱۹ نمبر ۳ س تذکره صفح ۲۰۳، ۲۰۳،

٢٦ الفضل ١٩٣٥م ١٩٢٨ء

<u>٢</u> الفضل ٢٩ نومبر١٩٢٣ء صفحة

۲۸ حیات نا صرصفحه ۵

وع حیات ناصر صفحه ۵

س نادرشاه صفحه ۱۴۵

اس نا در شاه صفحه ۱۵ تا ۲۴۳ مصنفه مسترجیمس فریز ر

۳۲ مندوستان پر حملے صفحہ ۱۳۲

سس مندوستان پر حمل صفحه ۱۳۵،۱۴۴

۳۳ صفحه ۱۲۵

۳۵ شحنه ق صفحه ۵۸،۵۷ تذ کره صفحه ۳

# سيّدة النّساء حضرت أمُّ المؤمنين نصرت جهال بيكم

#### حضرت أمُّ المؤمنين كي شان

جسعظیم الثان خاتون کی سیرت کھنے کیلئے مُیں بیہ کتاب کھے رہا ہوں وہ ایک طرف سے حضرت خواجہ میر درد کئے خاندان کی ایک روثن چراغ ہیں اور دوسری طرف وَ دہیال کے رشتہ سے نواب خانِ دَ وران خان امیر الامراء کمانڈرانچیف افواج ہنداور ننہیال کی طرف سے ان کامیرز افولا دبیگ ایرانی تک سلسلہ جاملتا ہے ۔الغرض وہ ہرطرح سے عریق فی النسب ہیں اور پیدرمیانی کڑیاں باوجوداس کے کہ وہ سب درست ،مضبوط اور اعلیٰ در جے کی ہیں ۔مگرمئیں ان کونظر انداز کرتا ہوا کہتا ہوں کہسب سے بڑی بات بیہ ہے کہ آپ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی سیّدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں اور اس تعلق کی وجہ ہے آ پ محمدی بیگم ہیں۔ آپ کی شان وعظمت کے کیا کہنے ہیں۔ آ تحضرت صلی الله علیه وسلم نے آپ کے وجود کو عالم روحانی میں دیکھا اوراس تعلق کومحسوں کیا جوحضرت مسیح موعودعلیہالسلام فارسی النسل کوجسما نی طور پراہل ہیت میں شامل کرنے کا باعث ہوگا۔اس تعلق اور نسب كومدنظر ركھتے ہوئے فرمایا سلمان منا اهل البیت اوران ہی الہی مقدرات كومدِّ نظر ركھ كر فرمايالوكان الايمان معلّقا بالشريا لناله رجل من ابناء الفارس \_اسى رجل فارس كے لئے فر مایا کہ وہ ایک طرف ایمان آسان سے لائے گا دوسری طرف وہ دجّال کوقتل کرے گا۔صلیب کو توڑے گا اُوروہ میر ابروز ہوگا۔وہ مسے بھی ہوگا۔' یَشَزَوَّ جُ وَ یُسوُ لَدُلَهُ''وہ شادی بھی کرے گا اور اس کے اولا دبھی ہوگی اوراس کی اولا دبھی خاص ہوگی ۔ بیسب پیشگوئیاں متنداورمسلّمہ ہیں ۔ وه خانون جوموعودا ما ماور برو زِمحرًا ورمثيل مسحٌّ كي بيوي بننے والي تقي اور جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم کواسی وقت دکھائی گئی تھی ۔ وہ عظیم الثان خاتون خور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی ۔ الغرض جیسے خدا تعالی کے علم میں یہ بات مقدرتھی کہ ایک زمانہ اسلام پراییا آئے گا کہ یَا تِسیُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَمُ يَبُقَى مِنَ الْإِسُلَامِ إِلَّا اسْمُهُ السِّيزِ مان مِين جب كما سلام ايك اتى اور رسمی چیز رہ جائے گا۔اُس وقت ایک شخص کا اسلام کی حفاظت وصیانت کیلئے مبعوث ہونا بھی مقدر تھا۔ جو اِن فتنوں کو مٹا کر شیطان سے آخری جنگ کر کے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ پھر دشمنوں کے اس اعتراض کاردکرنے کے لئے جوانہوں نےخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہان کی کوئی نرینہ اولا د چنانچینعت اللہ ولی کی پیشگوئی بھی اسی قتم کی پیشگوئی تھی اورخواجہ میر دردؓ کے گھرانے کے لئے بھی پیشگوئی تھی اورخواجہ میر دردؓ کے گھرانے کے لئے بھی پیشگوئی مقدر کی گئی کہ جوروثنی اورنوران کو دیا گیا ہے وہ سے موعود میں جا کر آج تک تمام راستباز اس خاتون کی عظمت اور الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام راستباز اس خاتون کی عظمت اور شان کے قائل تھے جو سے موعود علیہ السلام کی حرم بننے والی تھی ۔

#### کیا صرف مسیح موعود کی بیوی بننا کوئی فضلیت ہے؟

بعض نادان جن کوبصیرت سے کوئی حصہ نہیں ملا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف حضرت میں موعود علیہ السلام کے بیوی بننا کوئی فضلیت نہیں۔ مُیں ان اندھوں سے بوچھتا ہوں کہ اگر حضرت میں موعود علیہ السلام کے بہت کی وجہ سے جسم پر لگے ہوئے کپڑے باہر کت ہو سکتے ہیں ، اگر حضرت میں موعود علیہ السلام کے رہنے کی وجہ سے الدار باہر کت اور طاعون کی بناہ گاہ ہوسکتا ہے اور اگر آئے کے وجود سے ایک غیر آباد کورد یہ بہتی تختِ گاہ رسول بن سکتی ہے اور اگر حضرت ہاجر گائے کے صفا مروہ پر دَوڑ نے سے وہ پہاڑ شعائر اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں تو میں موعود علیہ السلام سے اس قدر قُر ب رکھنا کیوں باعثِ فضیلت نہیں ہوسکتا ؟ گریہاں تو صرف تعلق نہیں بلکہ یہ تعلق اُس وقت آسان پر جوڑ اگیا جب کہ حضرت میں موعود اور حضرت اُمُّ المؤمنین کواس دنیا میں آنے میں انجھی صدیوں انتظار کرنا باقی تھا۔ پھر اس تعلق کی صلحاء اُمت تصدیق کرتے کواس دنیا میں آنے میں انجھی صدیوں انتظار کرنا باقی تھا۔ پھر اس تعلق کی صلحاء اُمت تصدیق کرتے

چلے آئے۔ حتی کہ خواجہ محمد ناصر پر بیراز پھرایک دفعہ کھولا گیا اور بتلایا گیا کہتم کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ سے موعود پر جا کرختم ہوجائے گا اور پھر جب سے موعود پیدا ہوئے اوران کے ظہور کا وقت قریب آیا تو ان کو آسان سے کہا گیا۔ اشکو نعمت ی دأیت خدیجتی اس پشگوئی میں دوچیزیں قابلِ غور ہیں۔ اوّل: نعمت دوسرے: خدیجہ ہو برکات ہو سکتے اوّل: نعمت دوسرے: خدیجہ ہو برکات ہو سکتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

- ا۔ پھرخدیجہ کا نام اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح پہلی خدیجہ ٌرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آنخضرت کے دعویٰ سے قبل دی گئی۔اسی طرح بیخدیجہؓ بھی حضرت مسیح موعودٌ کے دعویٰ سے قبل دی جائے گی۔
- ۲۔ جس طرح اس خدیجہؓ کے وجود سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا آ رام، بہت بڑی راحت ملی ۔ ویسے ہی اس خدیجہ سے بھی آئے کوآ رام اور راحت ملے گی ۔
- س۔ جس طرح اُس خدیجہ میں کا مال خدمتِ اسلام کے لئے صرف ہوا۔ اِس خدیجہ کا مال بھی اسلام کے لئے صرف ہوگا۔
- سم۔ جس طرح اُس خدیجیؓ کے بطن سے خادمِ اسلام اولا دیبیدا ہوئی۔اسی طرح اس خدیجیؓ کے بطن سے بھی خادم اسلام اولا دیبیدا ہوگی۔
- ۵۔ جس طرح اُس خدیجہؓ کی اولا د کے لئے کچھ پزیدی کھڑے ہوئے تھے اس کی اولا د کے لئے
   بھی کچھ پزیدی کھڑے ہوں گے۔ مگر نا کام کئے جائیں گے۔

پس خدیجہ کے لفظ میں وہ سب کچھ پوشیدہ تھا جو پہلی خدیجہ ؓ کی زندگی میں ظہور پذیر ہوا۔اس لئے شدید مناسبت اور شدید تعلق کی وجہ سے اس زمانہ کی نصرت جہاں بیگم آسمان پر خدیجة اللہ کہلائی۔

۲۔ اس میں بیرازبھی پوشیدہ تھا کہ جس طرح بہ بروزِ خدیجہ ہے اسی طرح اس کا شوہر بروزِ محمدٌ ہے۔ صلی اللّه علیہ وسلم ۔

پس خدیجہ کے نام میں بہت می پیشگو ئیاں تھیں جو پوری ہوکرر ہیں۔ان پیشگو ئیوں میں ایسی نسل کو بھی عالم وجود میں لانا مقصود تھا۔ جن کے ذریعے سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی۔ چنانچہ ان پیشگو ئی بیتھی:

"سوچونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیا دہمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ تخص پیدا کرے گا جوآسانی روح اپنے اندرر کھتا ہوگا۔ اس لئے اس نے پیند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لا وے اور اس سے وہ اولا دپیدا کرے جواُن نوروں کوجن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ کھیلادے "۔ لے

اس طرح اس پیشگوئی میں مندرجہ ذیل اُموریوشیدہ تھے:

اوّل: خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعودعلیه السلام کی نسل سے حمایتِ اسلام کی بڑی بنیا دڑا لے گا۔ دوم: ایک خاص شخص پیدا ہوگا جوآ سانی رُوح اینے اندرر کھے گا۔

سوم: الله تعالیٰ الیی اولا دیپدا کرے گا جن کا بیرکام ہوگا کہ وہ ان نوروں کوزیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیلا وے جن کی تخریزی حضرت مسیح موعود نے فر مائی۔

ان متیوں باتوں کو پورا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ پہند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی حضرت مسے موعود علیہ السلام کے نکاح میں لائے۔

سوچو! اورغور کرو!! کہ کیا بیانسانی کام تھا؟ خدا تعالیٰ کی پیندیدگی کیا انسانی تصرف کے ماتحت ہو

علی ہے؟ کیا کوئی اپنی اولا د کے متعلق اس قتم کے دعوے کرسکتا ہے؟ کہ ایک لڑکا خاص امتیاز کا مالک

ہوگا باقی کی ساری اولا داس مقصد کی جمایت اور اشاعت میں ہمہ تن لگ جائے گی جو حضرت مسیح موعود

علیہ السلام لے کر آئے کون قبل از وقت کہسکتا ہے کہ اس کے اولا دہوگی اور پھرا گر ہوگی تو وہ اِس مقصد کے

پورا کرنے والی ہوگی جس کے لئے وہ مامور ہوا ہے۔ بیسب کچھ سوائے منشاء الہی کے نہیں ہوسکتا۔ اسی پر بس

نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس تعلق پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا:

'' یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا۔ اُسی طرح میری یہ بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ یہ تفاؤل کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بھی ناموں میں بھی پیشگوئی مخفی ہوتی

٢-"۴

ان عبارتوں سے مندرجہ ذیل امورخوب واضح ہوتے ہیں:

ا۔ نصرت جہاں بیگم کے ذریعے ایک خاندان بنے گا۔

۲۔ اس خاندان میں ایک آسانی روح والالڑ کا ہوگا۔

س۔ باقی اولا دبھی حضرت سے موعود کے مشن کوتمام دنیا میں پھیلا دے گی۔

یہ امور تھے جن کے لئے خدا تعالی نے خودا پنی مرضی سے اپنے ہاتھ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق حضرت اُمُّ المؤمنین سے جوڑا۔ اِس مقصداور غرض کود کیھ کر بآسانی بیاندازہ لگ سکتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہال بیگم کس شان کی خاتون ہیں۔

## حضرت اُمُّ المؤمنين كي پيدائش

ھلا<u>ہا</u>ء میں آپ کی پیدائش حضرت میر ناصر نواب صاحبؓ کے مشکوئے معلّٰی میں حضرت نانی اماں سیّد بیگم صاحبؓ کے بطن مبارک سے دہلی میں ہوئی ۔حضرت میر صاحبؓ عنفوانِ جوانی میں تھے۔ اُن کے سریر سے والد کا سابیاً ٹھ چکا تھا۔ کئ قتم کے مشکلات تھے اور بریکاری کا زمانہ تھا۔

#### حضرت اُمُّ المؤمنين كي پيدائش كي بركات

جس طرح اہل اللہ کی پیدائش بہت ہی برکات کا موجب ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش بھی بہت ہی برکات لے کر آئی۔ تنگی فراخی سے بدل گئی۔ ناکا میاں کا میابیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ چنانچے غدر کا بیڈا ہوا گھرانہ پھر سیم رحمت کی آ ماجگاہ بن گیا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کی بیکاری جاتی رہی اور ان کو کا م ل گیا۔ ناصری گنج کی جائیداد جس کے حصول کے لئے جناب خواجہ میر ناصر امیر صاحب حضرت اُمُّ المؤمنین کے دادا ناصری گنج کی طرف گئے تھے اور اسے حاصل کئے بغیر فوت ہو گئے تھے اس جائیداد کا ایک حصہ خود بخو د بغیر کسی سعی کے مل گیا۔ اس طرح برکات ساوی کا درواز و کھل گیا۔

#### حضرت مسيح موعود عليه السلام سيصمنا سبت

اس سلسلہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے

ایک بروی مناسبت ہے۔

''حضرت میسی موعود علیہ السلام کا خاندان ایک شاہی خاندان تھا۔ ہندوستان سے باہر جب کہ وہ سمر قند میں آباد تھے وہ سلطنت اور جاگیر کے مالک تھے اور ہندوستان میں آکر پھر دریائے بیاس کے کنارے ایک بڑی جاگیر کے مالک ہوئے جو بعد میں ایک خود محتار حکومت کی صورت اختیار کر گئی تھی ۔ لیکن حضرت میسی موعود علیہ السلام کی بیدائش سے قبل یہ حکومت سلطنت ، شوکت ، دولت سب ختم ہو گئی تھی اور آپ کے والد صاحب نے بڑے مصائب کا زمانہ دیکھا۔ ایک دفعہ سکھوں نے ان کو بسراواں کے قلعہ میں قید بھی کر دیا تھا وہ قادیان سے نکالے بھی گئے۔ ان کے والد صاحب کو بیادہ پا ہندوستان کا سفر بھی کرنا پڑا۔ گر میسب مشکلات حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیدائش کے ساتھ ہی دور ہو گئیں اور خاندان بیسب مشکلات حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیدائش کے ساتھ ہی دور ہو گئیں اور خاندان میسی موعود عنایا ہے الی کا مورد بن گیا۔

#### چلنے گی نسیم عنایاتِ یار سے'س

بالکل اسی طرح خواجہ میر درد کا گھر اندا پی دولت و ثروت ختم کر چکا تھا۔ نواب خان و وران کی حکومت، دولت کُٹ کرایران جا چکی تھی۔ ربی سبی کسر غدر نے نکال دی۔ دبل سے بیخاندان پیادہ پا نکلنے پر مجبور ہوا۔ گھروں میں جو پچھ تھا و ہیں چپوڑ نا پڑا۔ ملک سے بے ملک ہوئے۔ گھر سے بے گھر ہوئے اور جس طرح خاندان میں جو پچھ تھا و ہیں خوٹ اسلام نے ۱۸۳۵ء میں شیم رحمت کو حضرت میں موعود کی بیدائش سے قبل چلتے دیکھا اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، اور اُجڑے ہوئے گھر میں خاندان واپس آ گیا۔ بالکل اسی طرح اس بابر کت رُوح کی پیدائش کے ساتھ ہی اس خاندان کی حالت بدل گئی اور خاندان کے دن فارغ البالی کی طرف عود کر آئے اور اس برکت کو والدین نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا اور بیتاریخ کا ایک اہم واقعہ جو دونوں خاندانوں کی کیساں کیفیت کو بیان کر رہا ہے اور کر تا رہے گا۔ الغرض بی خاندان کے لئے بجپین سے ہی اور اسپنے بطن سے پیدا مونے والے خاندان کے لئے بجپین کی بحرت اُم المؤمنین کی بجپین کی بحرتمام ان مونے والے خاندان کے لئے بمیشہ بابرکت ثابت ہو کیل ۔ حضرت اُم المؤمنین کی بجپین کی بحرتمام ان

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي پر ورش رز قِ حلال سے ہوئي

اسلام نے جہاں کھانے پینے کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں بیتکم دیا ہے۔ کُلُوا مِسمَّا فِی الُارُ ض حَللاً طَيّبًا كَرْتَمهارا كَها نااور بينا حلال اورطيب ہو۔غذا وَں كاجسم پر جواثر ہےاس سے ہر شخص وا قف ہے۔ہم جس نشم کی غذا 'میں کھاتے ہیں وہ ہمارےجسم پراسی نشم کااثر ڈالتی ہیں اور جس نشم کا اثر ہمارےجسم پر پڑتا ہے۔اسیقتم کا اثر ہمارےا خلاق اورروح پر پڑتا ہے۔اس کی موٹی مثال ہیہ ہے کہ جب ہم بیار ہوتے ہیں تو ہماری غذاعا منہیں رہتی بلکہا سےلطیف بنا دیا جاتا ہے وہ ٹھوں نہیں ہوتی اسے سیّال کر دیا جاتا ہے۔الیی حالت میں بھنا ہوا گوشت، بٹیر، مرغ، پلاؤ، زردہ ثقیل اور دیر ہضم غذائيں ہمارے لئے مہلک ثابت ہو جاتی ہیں ۔لیکن پنجنی، دودھ،سوڈا، بھلوں کے رس ہمارے لئے زندگی بخش ثابت ہوتے ہیں ۔اس طرح مُر داریا سڑی گلی کچی غذا ئیں ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ایسے ہی وہ غذا ئیں جو نا جائز مال سے تیار کی جائیں وہ مُر داراورسڑی گلی اور ناقص غذاؤں کی ذیل میں ہی آتی ہیں۔ایسی غذاؤں سے جوجسم بنتا ہے اس کوروجانیت سے ڈور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ آ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا که بد بودار چیز کھا کرمسجد میں نہآ ؤ۔جس چیز ہے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ملائکہ کوبھی تکلیف ہوتی ہے۔اس قول نبوی کے ذریعے کتنا لطیف سبق ہم کو دیا گیا۔ ہمارا مذاق کس قدریا کیزہ ہونا جا ہے کہ پبک مقامات پر کسی بد بووالی چیز کا اثر لے کرنہ جائیں بلکہ جمعہ کے دن خوشبواستعال کرنے کا حکم دیا۔ جو مذہب اس قد راعلیٰ تعلیم دے وہ کب اس امر کو پیند کرسکتا ہے کہ الیی غذائیں جوکسب حرام سے میسر ہوں ان کو کھا ؤ۔اس کا یہی فلسفہ ہے کہ انسان کے اندراییاخون صالح بنے کہجس کے اثرات رُوح پر نہایت یا کیزہ ہوں۔اس فلسفہ کے ماتحت جب ہم د کھتے ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی پر ورش ایسے رنگ میں ہوئی کہ بھی زندگی بھران کے منہ میں ایک نوالہ نہیں گیا جوایسے مال سے بنایا گیا ہو جو نا جائز ہوتو کتنی عظمت معلوم ہوتی ہے آپ کے وجود کی کہ ساراجسم ان یا کیزہ غذاؤں ہے تیار ہوا جن میں بھی کسی قتم کی حرام کی ملو نی نہھی ۔اس سے جوخون پیدا ہوتا تھاوہ بھی صالح تھا۔اس لئے اس وجود کاتعلق غذا وُں کے فلنفے کے ماتحت قدرتی طور پر روحانی عالم کے ساتھ تھااور بے شک ایسی یا کیزہ ہستی جوحسب ونسب کے لحاظ سے اعلیٰتھی اوراینی ذاتی یا کیزگی کی

وجہ سے بھی اعلیٰ اورار فع تھی ۔اس قابل تھی کہوہ اس ز مانہ کے نبیؓ کی بیوی بنے اوراُن نوروں کی ماں بنے جن برآ ئندہ دنیا کے امن کا انحصار ہے۔

#### به کی تعلیم آپ کی تعلیم

پانچ چھسال کی عمر میں گھر کی چار دیواری میں قرآن کریم، اُر دونوشت وخواند کی تعلیم شروع ہوئی جو حضرت میر صاحبؓ نے خود ہی کرائی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین بچپن ہی سے زیرک، فہیم اور سلیقہ شعار تھیں۔ حضرت میر صاحبؓ کی زندگی بچھ ملازمت کے سلسلہ میں اور پھر قادیان میں ہجرت کی صورت میں پنجاب ہی میں گذری۔ گر حضرت میر صاحبؓ کے گھر کا طور وطریق بالکل دئی کی قدیم تہذیب کے مطابق رہا۔ اس لئے حضرت اُمُّ المؤمنین کے باوجود پنجاب میں پرورش پانے کے دہلی کی طرز زندگی ، بود ماند کے طریق وہی رہے۔ باوجود اس کے کہ پنجا بی زبان پر ان کوایک قدرت حاصل ہے۔ گر اُر دو زبان پر آپ کو آج ہی ایسا اقتدار ہے گویا کہ وہ دہلی سے بھی جدا ہوئیں ہی نہیں۔ جہاں جہاں خور ان پر آپ کو آخ بھی ایسا اقتدار ہے گویا کہ وہ دہلی سے بھی جدا ہوئیں ہی نہیں ۔ جہاں جہاں حضرت میر صاحبؓ اپنی ملازمت کے سلسلہ میں رہے ، حضرت اُمُّ المؤمنین اپنے کنوار سے میں وہاں رہیں اور شادی کے بعد حضرت میچ موعود علیہ السلام خودان مقامات پر ان کے والدین سے ملانے لے مال کرتے تھے۔

#### حضرت أمُّ المؤمنين كا نا م

حضرت اُمُّ المؤمنین کا اصلی نام نفرت جہاں بیگم تھا۔ مگر بعد میں حضرت میرصا حبُّ نے وہابیّت کے اثر کے ماتحت آپ کا نام عائشہ بھی رکھا اور خدا تعالیٰ کی وحی نے آپ کا نام خدیجیٌّر کھا۔ اس لئے آپ کے تین نام ہوئے یعنی نفرت جہاں بیگم، عائشہ بیگم، خدیجہ بیگم۔ خاندان کی بوڑھی بیگمات آپ کو نصیرالجہان کے نام سے بلایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت میر محمد اساعیل صاحب سول سرجن نے میری درخواست پر جومضمون تحریر فرمایا۔ اس میں آپ کے نام کے متعلق لکھا ہے:

''والدصاحب حضرت میرصاحب نے آپ کانام بسبب وہابیت کے اثر کے عاکشہ بیگم تبدیل کردیا تھا گواصلی نام نصرت جہاں تھا جے بعض بوڑھی عور تیں خاندان کی اب بھی نصیر الجہان کے لفظ سے اداکر تی ہیں۔ مگر حضرت والد صاحب عاکشہ بیگم کے نام سے ہی پکارا کرتے

تھے۔ جب تک کہ حضرت مسے موعود کی تحریروں کی وجہ سےاصلی نام مشہور عالم نہ ہو گیا''۔

یہ تینوں نام ایک حقیقت پرمشمل ہیں۔نصرت جہاں بیگم نام کے معنی تو حضرت مسیح موعود نے خود فرمائے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے خاندان کی بنیا دوڑالی ہے۔ س

اگر چہ حضرت میر محمد اساعیل صاحب نے لکھا ہے کہ وہابیت کے اثر کے ماتحت آپ کا نام حضرت ناناجان ؓ نے عائشہ بیگم کر دیا تھا۔ مگر مکیں تو اسے الٰہی تقدیر سمجھتا ہوں کیونکہ خدا تعالی اِس نفرت جہاں بیگم کو اس زمانہ کی خدیج ؓ ورعا کشہ ؓ بنانا چاہتا تھا۔ اس لئے کسی بھی اثر کے ماتحت اُن کے والد کی زبان سے بچپن ہی میں اُن کا نام عا کشہ بھی رکھوا دیا تھا۔ اُن کو یہ معلوم نہ تھا کہ بیاڑ کی کل کو ایسے شخص کی بیوی بے گی جے خدا تعالی نے بروز محم محمود آپ کی کنیت ہے۔ اُس طرح وہ اس زمانے کی عائشہ بھی کہلائے گی ۔ اُم ؓ الموسین آپ کا خطاب ہے۔ اُم ؓ محمود آپ کی کئیت ہے۔ آپ نے اپنے بعض اعلانات میں جوالفضل اور الحکم اور دیگر سلسلہ کے اخبارات یا رسالہ جات میں شاکع کرائے اپنی کئیت اُم محمود کو استعال کیا ہے۔

اُمُّ المؤمنين آپ كا خطاب حضرت مسيح موعود عليه السلام سے شادى كے بعد ہوا۔ اس خطاب پر آج بھى بعض لوگ چڑتے ہیں اور وہ مائی صاحبہ یا بیوی صاحبہ کے لفظ سے یا دکرتے ہیں۔ گریہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ کے ناموں نصرت جہاں بیگم، عا کشہ بیگم، خدیجہ بیگم میں ایک سر مخفی تھا جو ایپ وقت پر آ کر کھولا گیا۔ اسی طرح اُمُّ المؤمنین کا خطاب بھی ایپ اندرایک حقیقت رکھتا تھا۔ چنا نچہ اروائے کی بات ہے ایک روز مغرب کی نماز کے وقت خدا تعالی کا فرستادہ نبی ایپ خدام کے حلقے میں جلوہ افر وز تھا کسی نے عرض کی کہ:

'' اُمُّ المؤمنین کا لفظ جو سیج موعود کی بیوی کے لئے استعال کیا جاتا ہے اس پرلوگ اعتراض کرتے ہیں''۔

حضرت اقدسٌ نے س کر فر مایا:

''اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے اور اس قتم کے اعتراضات صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بناء پر کئے جاتے ہیں۔ور نہ اگر نبیوں یاان کے اظلال کی بیویاں اگر اُمہا ئے المومنین نہیں ہوتیں ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سنت اور قانونِ قدرت کااس تعامل ہے بھی پہ لگتا ہے کہ بھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی ۔ ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے جواعتراض کرتے ہیں کہ اُمُّ المؤمنین کیوں کہتے ہو پوچھنا چاہیئے کہ تم بتا وَ جو سیح موعودٌ تمہارے ذہن میں ہے اور جسے تم سیحتے ہو کہ وہ آ کر نکاح بھی کرے گا کیااس کی بیوی کو تم اُمُّ المؤمنین کہو گے یا نہیں؟ مسلم میں تو مسیح موعودٌ کو نبی ہی کہا گیا ہے اور قر آن شریف میں انبیاء کیھم السلام کی بیویوں کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ گیا ہے اور قر آن شریف میں انبیاء کیھم السلام کی بیویوں کومومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بیاوگ میری مخالفت اور بُغض میں ایسا تجاوز کرتے ہیں کہ منہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے میسے موعود "کوشنا خت کرلیا اور اس کورسول اللہ علیقی کے فرمودہ کے مطابق اس کی شان کو مان لیا ہے۔ ان کا ایمان تو خود بخو دانہیں اس بات کے مانے پر مجبور کرے گا اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ علیقی کے وقت میں بھی ہوتے ہیں عمراض کرنے سے بازنہ آتے۔

'' یہ بات خوب یا در کھنی چا ہے کہ خدا کا ما مور جو ہدایت کرتا ہے اور روحانی علاج کا موجب ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت باپ سے بھی ہڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو روح کو آسان سے زمین پر لاتا ہے مگر استاد زمین سے پھر آسان پر پہنچا تا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مُر شدا ور مُر شد بھی وہ جوخدا کی طرف سے ہدایت کے لئے ما مور ہوا ہواس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ جس کوفنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تو لید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا تو کہا کہلائے گا تو کی تربیت کرتا ہے اور اس کی روحانی تو لید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا تو کیا کہلائے گا۔ اصل بہی ہے کہ یہلوگ رسول کریم عقیقی کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے ور نہ اگر ان کوسو چے اور قر آن کو بڑھتے تو بیمنکرین میں نہ رہتے۔' ہے

یہ بحث کسی مزید تو ضیح یا تشریح کی محتاج نہیں بلکہ اس سے نبوت میں موعود کا مسکہ بھی کلّی طور پرحل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ انبیاء کی بیویوں کو بیہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اُمّہا ت المومنین کہلاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنے والے میچ موعود کے متعلق تو جمہور مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس کی بیوی اُمُّ المؤمنین ہوتے تو ہی کہلائے گی اور ایسے معترضین کے متعلق فرمایا کہ بیلوگ اگر رسول اللہ علیقی کے زمانے میں ہوتے تو

بھی بیہ اعتراض کرتے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کے اعتراض کرنے والے ایک اندرونی جذام میں مبتلا تھے۔ایک کوڑھ تھا جوان کواندر ہی اندرکھا تا جاتا تھا۔ جس نے ان کےایمان کی عمارت کوجڑوں تک کھوکھلا کردیا تھا۔

پس اُمُّ المؤمنین اس کئے اُمُّ المؤمنین ہے کہ وہ ایک نبی کی بیوی ہے۔ اور وہ اس کئے اُمُّ المؤمنین ہیں جو ہے کہ وہ ہمارے ایسے باپ کی زوجہ ہیں جو ہے کہ سے موعود کی بیوی ہے۔ وہ اس کئے اُمُّ المؤمنین ہیں کہ وہ ہمارے ایسے باپ کی زوجہ ہیں جو انسانی روح کی تولید کرتا ہے۔ اس کئے بیمتی فیصلہ ہے کہ جولوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے یا کرتے ہیں یا کریں گے ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کو نہ معرفت حاصل ہے اور نہ قرآن اور نہ حضرت رسول کریم گی احادیث پر کوئی ایمان ہے۔ پس اس سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام اور شان کا با سانی پیتہ لگ سکتا ہے کہ وہ کیوں اور کیسے اُمُّ المؤمنین کہلائیں۔

#### أُمُّ المؤمنين كهلانے كاحق صرف اماں جان ہى كو ہے!

دسمبر ۱۹۲۷ء میں حضرت امیر المومنین خلیفة کمسی الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے سیّدہ امة الحی مرحومہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا تھا۔ کہ'' وہ بھی ایک رنگ میں آپ کی والدہ ہیں۔'' اس پر بعض دوستوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے حضرت امیر المومنین کی ہیویوں کو بھی اُمُّ المؤمنین لکھنا شروع کر دیا۔اس پر آپ نے 19 دسمبر کے خطبہ جمعہ میں فرمایا:

''بعض دوستوں کو غلط نہی ہوئی ہے۔انہوں نے میری ہویوں کی نسبت اُمُّ المؤمنین کا لفظ استعال کرنا شروع کر دیا ہے۔اس خیال سے کہ کسی کے لئے بدا مر ٹھوکر کا موجب نہ بن جائے۔ میں بہتادینا ضروری سجھتا ہوں کہ اُمُّ المؤمنین کا خطاب صرف انبیاء کی ہیویوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بعض محاورے خاص ہوتے ہیں۔ جن کو عام نہیں کیا جا سکتا۔۔۔۔۔۔۔۔ پس بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص مقام پر جا کر استعال کئے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا استعال جا ئر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک شخص جس کے پاس ایک بیسہ یا پانچ سات روپے ہوں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے کین ہم اس کو مالدار نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیدا کی ایسا محاورہ ہوگیا ہے جو ایک خاص مقدار پر پہنچ کر استعال کیا جا تا ہے۔ اس طرح اُمُّ المؤمنین کا لفظ انبیاء کی ہیویوں کے ساتھ ہی خصوصیت رکھتا ہے اور بیمر تبہ

انبیاء سے قرب اور تعلق کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے کیونکہ جب خاوندایک عزت اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو ساتھ ہی اس کے بیوی بچ بھی عزت اور احترام کے لحاظ سے اس مرتبہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ وَ اللَّهِ نِينَ الْمَنْوُ ا وَ اتّبَعَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِاِيْمَانٍ الْمَخْفَا بِهِمُ ذُرّيَّتُهُمُ بِاِيْمَانٍ الْمَخْفَا بِهِمُ ذُرّيَّتَهُمُ مِ

'' پس جس روز سے ایک شخص با دشاہ ہو جاتا ہے۔اس روز سے اس کی بیوی بھی ملکہ ہو جاتی ہے۔کوئی پینہیں کہدسکتا کہ وہ ملکہ کیوں ہوگئی۔

''اس مسکلہ کو نہ بیجھنے کی وجہ سے شیعوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ایک طرف تو اتنی افراط سے کام لیا کہ اولا دکو نبوت میں شریک سمجھ لیا اور دوسری طرف اتنی تفریط کی کہ آنخضرت علیہ کی ازواج کی بچھشان ہی نہیں سمجھی۔انبیاء کی عظمت الیمی بلند ہوتی ہے جیسا کہ زمین کے لوگ ستاروں کو دیکھیں۔ مگر تعلق کی وجہ سے اور ان کے غم اور خوثی میں شریک ہونے کے باعث گر ب کے لحاظ سے ان کے بیوی بچے بھی بلند کئے جاتے ہیں۔ان کے اس حق کوکوئی مٹانہیں سکتا۔

'' پین نبتی طور پر تو ہوسکتا ہے کہ کوئی عورت کسی نسبت کے لحاظ سے ماں کہلائے جیسا کہ خلیفہ ایک رنگ میں روحانی تربیت ، محبت اور ہمدردی کے باعث ایک باپ ہوتا ہے اور اس کی بیویاں اس کی وجہ سے مائیں کہلا سکتی ہیں مگر اُمُّ المؤمنین کے نام کی صرف نبیوں کی بیویاں مستحق ہیں کیونکہ ان پر وہی احکام جاری ہوتے ہیں جو ماؤں کے متعلق ہیں۔ نبی کی بیویاں مستحق ہیں کی بیوی سے نکاح اسی طرح حرام ہوتا ہے۔ جس طرح کہ سگی ماں سے۔ لیکن استاد یا خلیفہ کی بیوی سے نکاح جائز ہے اور خلفاء کی بیویوں کا خلفاء کی وفات کے بعد نکاح کرنا ثابت ہے۔

''پی اُمُّ المؤمنین کی اصطلاح انبیاء کی بیویوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے۔ ہاں استاد کی بیوی کوخلیفہ کی بیوی کو والدہ کہہ سکتے ہیں مگر اُمُّ المؤمنین نہیں کہہ سکتے ۔اس لئے کسی اور کی نسبت ایسے الفاظ استعمال کرنا شریعت کےخلاف ہے۔'' کے

اس ساری بحث سے میری غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کے تیج مقام کوپیش کرنا ہے۔حضرت امیرالمومنین

کے ارشاد کے بموجب اُمُّ المؤمنین ایک خطاب ہے۔ جو صرف نبی کی بیوی کے لئے مختص ہے۔

پس حضرت اُمُّ المؤمنین کوحضرت مین موعود علیه السلام کی زندگی میں حضرت مین موعود علیه السلام کی موجودگی میں حضرت مین موعود علیه السلام کے علم میں قوم کا ان کو اُمُّ المؤمنین کہنا۔ پھر معترضین کا اعتراض کرنا اور پھر حضرت مین موعود علیه السلام کا ان معترضین کو منه تو رُّ جواب دینا۔ پھر حضرت امیر المومنین خلیفة المین کا اس امر کو واضح کر دینا کہ بیا لیک شرعی اصطلاح ہے جوصرف نبی کی بیوی کے لئے خض ہے۔ ایک طرف مسئلہ نبوت پر کھلی روشنی و ال رہی ہے۔ دوسری طرف ان تمام بد کمانیوں اور شکوک کا زالہ کر رہی ہے۔ جو حضرت اُمُّ المؤمنین کی شان کو کم کرنے کے لئے بیدا کئے جاتے رہے۔ فکل اُحُودُ وُ بِوَ بِ النَّاسِ ٥ مَلِکِ النَّاسِ ٥ اِللَٰهِ النَّاسِ ٥ مِنُ شَوِّ الْوَاسُواسِ الْحَنَّاسِ ٥ الَّذِی یُوسُوسُ فِی صُدُورُ والنَّاسِ ٥ مِنَ المِحِنَّةِ وَ النَّاسِ ٥

الٰہی! تو ہم کواپی پناہ میں لیلے ۔ تا ہم خناسوں کے وساوس سے محفوظ رہیں جواندر ہی اندرسینہ بسینہ پھو نکنے کی کوشش کرتے رہے یا اب بھی کرتے ہیں ۔

#### حضرت أمُّ المؤمنين كي شا دي

میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی پیدائش ۱۸ ۱۸ علی ہوئی اور حضرت مسیح موقود علیہ السلام کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر حضرت مسیح موقود علیہ السلام کی پیدائش ۱۸۳۵ء میں ہوئی۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر حضرت سے ہوئی اس وقت حضرت سے موقود کی عمر انچاس سال مجھی اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی عمر ۱۸ سال یا ۱۹ سال کی تھی۔ اس شادی کی موقود کی عمر انچاس سال تھی اور حضرت مسیح موقود علیہ السلام کی پہلی شادی ۱۸۹۹ء میں ہوئی تھی۔ اور غالبًا مولاء میں میرزا سلطان احمد صاحب پیدا ہوئے سے اور پھر میرزافضل احمد صاحب پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حالات کچھا لیے پیدا ہوئے کہ حضرت مسیح موقود علیہ السلام کا تعلق پہلی بیوی سے رسی طور پر رہ گیا اور عرصہ بیں سال سے اولا دہوئی بند ہو بھی تھی۔ اس حالت میں آپ کوایک الہام ہوا۔ اِنَّا نُبَشِّ وُکَ سے رسی طور پر بغیلام مواد اِنَّا نُبَشِّ وُکَ سے موصہ بین سال سے اولا دہوئی بند ہو بھی تھی۔ جواس حالت میں جبکہ آپ کی موجودہ بیوی سے عرصہ بین سال سے اولا دہوئی بند ہو بھی تھی۔ بیا اہم ما سے نا ندر شادی کی بشارت کئے ہوئے تھا۔ مگر اس

وقت سننے والوں کو تعجب ہوا۔ اس کے بعد پھرالہام ہوا۔ اُشکُرُ نِعُمَتِیُ دَ أَیْتَ حَدِیْ جَتِی کِ اس الہام میں اس دلہن کا نام خدیجہ رکھا گیا۔ نزول اسسے کے صفحہ ۱۳۷ میں تحریفر مایا: ''یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جوسا دات کے گھر میں دہلی میں ہوا۔ ۔۔۔۔۔ اور خدیجہ اسلئے میری ہیوی کا نام رکھا کہ وہ ایک مبارک نسل کی ماں ہے۔ جبیسا کہ اس جگہ بھی مبارک نسل کا وعدہ تھا اور نیزیہ اس طرف اشارہ تھا کہ وہ ہیوی سا دات کی قوم

پھرالہام ہوا۔''اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الصِّهُرَ وَ النَّسُبَ – یعنی وہ خدا سے خرالہام ہوا۔''اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الصِّهُرَ وَ النَّسُبَ – یعنی وہ خدا سے جس نے تہارا دامادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جوسیّر تھے کیا اور خود تمہاری نسب کوشریف بنایا۔ جوفاری خاندان اور سا دات سے مجمون مرکب ہے۔'' فی کھر بوقت عصر الہام ہوا:

''میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک اور شادی کروں۔ بیسب سامان میں خود ہی کرونگا۔اور تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی اس میں بیا یک فارس فقرہ بھی ہے۔ ہرچہ باید نوعروسے را ہماں ساماں کنم وآنچہ مطلوب شاباشد عطائے آں کنم فل

اس طرح سے اللہ تعالی نے دوسری شادی کے متعلق خود اپنے ارادے کا اظہار فر مایا۔اس میں سب سے پہلا لفظ جو قابل غور ہے وہ' میں نے ارادہ کیا ہے' کا لفظ ہے۔ارادہ عربی لفظ ہے۔قرآن کریم میں بکثر ت استعال ہوا ہے۔مثلاً قرآن میں اللہ تعالی فر ما تا ہے:

اِنَّـمَا اَمُرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ٥ فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىٰءٍ وَالِيُهِ تُرْجَعُونَ ٥ لِ

لینی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تو اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ہر چیز کی حکومت ہے اورتم اسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ پس خدا تعالیٰ جو خالق الاسباب ہے اور ساری کا ئنات کا مالک وجا کم ہے اس کے ارادے میں کون روک ہوسکتا ہے۔ پس اس کا ارادہ ایک تقدیر مبرم اوراٹل ہے۔ زمین وآسان ٹل سکتے ہیں مگر اس کا ارداہ ٹل نہیں سکتا۔

خود حضرت مینے موعود علیہ السلام کا ظہور بھی ایک اٹل تقدیر تھی جوانسانی منصوبوں سے ٹل نہیں سکتی تھی۔اس ظہور کی بڑی غرض بیتھی کہ خدا تعالی جس نے دنیا سے اپنا چہرہ چُھپالیا تھا۔وہ ایک دفعہ پھرا پنا روئے منور دنیا پر ظاہر کرے۔وہ چاہتا تھا کہ ایک سورج کی طرح اپنی کرنیں ایک دفعہ پھرتا ریک دنیا پر ڈال کر زندگی ، روشنی ،نور اور معرفت و حیات کا عالم پیدا کرے۔وہ دنیا کو اس مادی اور دہریت کے زمانہ میں ایک دفعہ پھرا پنے کلام سے مست و دیوانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ وادئ غیر ذی زرع کی روحانیت کو دنیا پر آشکارا کرے۔

اس نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ وہ اہرا ہیم موسی وعیسی کے نظارہ سے زمین کو آسان کی ہم پلّہ بنادے اس نے چاہا کہ ایک دفعہ پھر گنگا کی وادی میں محبت کی بنسری بجانے والا کرش بھیج کر دنیا کو مست و بیخو د بنادے۔ بیاٹل اور بالکل اٹل ارادہ تھا۔ جس نے اس محبوب و دلر باودلنواز کو دنیا میں بھیجا۔ بالکل وہی اٹل تقدیرتھی اور اس مالک الکل کی تقدیرتھی کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اس محبوب اور پیارے کے لئے ایک اور شادی کا انتظام کرے۔

اس الہام میں دوسرافقرہ ایک اور شادی کروں کا ہے۔ جوقا بل غور ہے۔ ' ایک اور' کا لفظ اسی جگہ بولا جاتا ہے۔ جہاں پہلی چیز کافی نہ ہو یا اس ضرورت کو پوری نہ کرتی ہو۔ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کوئی چیز وضع کی گئی تھی یہی دنیا کا دستور ہے۔ الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں ' ایک اور' کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے۔ جبکہ پہلی چیز کافی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کی ایک بیوی پہلے سے موجود تھیں مگر جن اغراض و مقاصد کو لیکر حضرت مسے موعود علیہ السلام دنیا میں مبعوث کئے تھے۔ ان مقاصد کے بو جھاور ان ذمہ دار یوں کی وہ بیوی متحمل نہ ہوسکتی تھیں۔ جیسے میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ منشاء الہی تھا کہ:

ا۔ایک آ سانی روح والالڑ کا پیدا کیا جائے۔

۲۔اورالیی اولا دیپدا کرے۔ جوان نوروں کوتمام دنیا میں پھیلا دے۔

۳۔اوراس خاندان کے ذریعہ تمام دنیا کی مدد کی جائے۔

ان امور کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیّن فرق رکھ دیا اور وہ فرق وحی الٰہی نے یوں بیان فرمایا: ''سُبُحَانَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَى ذِ اَدَمَجَدَکَ يَنْقَطِعُ ابَاؤُکَ وَيَبُدَأَمِنُکَ – <sup>ال</sup> ''سب پاکیاں خدا تعالیٰ کے لئے ہیں جونہایت برکت والا اور عالی ذات ہے۔ اس نے تیرے مجد کوزیادہ کیا۔ تیرے آباء کا نام اور ذکر منقطع ہوجائے گا۔ یعنی بطور مستقل ان کا نام نہیں رہے گا اور خدا تھے سے ابتداء شرف اور مجد کا کرے گا۔''

اس وحی سےمعلوم ہؤا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پہلے خاندان کوختم کر دے اور آپ کے وجود مبارک سے نئے خاندان کی بنیا در کھے۔اس نئے خاندان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

'' تیراگر برکت سے جھرے گا اور میں اپنی نعتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کواس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذرّ بت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کثر ت سے ملکوں میں پھیل جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدّ ی جوائیوں کی کاٹی جائے گی اور ہر یک شاخ تیرے جدّ ی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولدرہ کرختم ہوجائے گی۔ اگر وہ تو بہنہ کریں گے تو خدا ان پر بلا پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نا بود ہو جا ئیں گے ان کا گھر بیواؤں سے بھر جا ئیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا۔ لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدار م کے ساتھ رجوع کریں گے تو خدار م کے ساتھ رجوع کریں گے تو خدار م کے ساتھ رجوع کر رہے گا اور ایک اُجڑا ہوا گھر بچھ سے آباد کرے گا اور ایک ڈراؤ نا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذرّ بیت منقطع نہیں ہوگی اور آباد کرے گا اور ایک ڈراؤ نا گھر برکتوں سے بھر دے گا۔ تیری ذرّ بیت منقطع ہوجائے۔ عزت آخری دنوں تک سرسبز رہے گی۔ خدا تیرے نام کواس روز تک جود نیا منقطع ہوجائے۔ عزت کے ساتھ قائم رکھے گا اور تیری دعوت کودنیا کے کناروں تک پہنچادے گا۔ ''سلا

اس وحی کا بید مطلب تھا کہ حضرت میسی موعود علیہ السلام کے نئے خاندان کی بنیا در کھنے کے لئے پرانے خاندان کوختم کر دیا جائے گا اور نئے خاندان کی بنیا در کھی جائے گی۔ بیا لینی ہی بات ہے کہ جب کسی عظیم الثان قصر کی تغییر مقصود ہوتی ہے تو تمام بوسیدہ عمارتوں کوگر اکر زمین کوصاف کر دیا جا تا ہے اور پرانی عمارت کی ایک این خدا تعالیٰ نے اس نئے پرانی عمارت کی ایک این خدا تعالیٰ نے اس نئے خاندان کو بڑھایا جائے گا۔ وہ خاندان کو بڑھایا جائے گا۔ وہ کثر ت سے ملکوں میں پھیل جائیں گا وران کو بھی منقطع نہیں کیا جائے گا اور وہ آخری دنوں تک سرسبز

رہیں گے اور وہ اس مقصد و حید میں گے رہیں گے جو حضرت میں موعود علیہ السلام کی آمد ہے مقصود تھا۔

ان الہامات ہے اس نے خاندان کی شان و عظمت کا پتہ چاتا ہے اور اس کی غرض و غایت معلوم ہوتی ہے۔ یہغرض اور یہ غایت اور یہ مقصد چونکہ پہلی ہوی ہے پورانہیں ہوسکتا تھا۔ پہلی بیوی ہے صرف دولڑ کے تھے۔ یعنی حضرت میرزا سلطان احمد صاحب اور میرزا فضل احمد صاحب او لذکر محکمہ مال میں ملازم تھے اور آخر الذکر محکمہ پولیس میں ملازم تھے اور وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں اس قدر منہمک میں ملازم تھے اور آخر الذکر محکمہ پولیس میں ملازم تھے اور وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں اس قدر منہمک تھے کہ اس مقصد کے لئے جس کا ذکر او پر آپکا ہے کوئی وقت نہ دے سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میرزا فضل احمد صاحب کوتو بیعت کرنے تک کا موقع نہ ملا اور حضرت میرزا سلطان احمد صاحب بھی حضرت میروزا فضل احمد صاحب کوتو بیعت نہ کر سکے۔ اس لئے چونکہ پہلی بیوی اور اس کی اولا دہوہ مقصد تھا حضرت میں موعود کی ساری زندگی میں بیعت نہ کر سکے۔ اس لئے چونکہ پہلی بیوی اور اس کی اولا دہوہ مقصد تھا کہ مقصد تھا کہ: مقصد تھا کہ نہ خود ہی کروں گا ، حضرت میں مود وی کا دیت وی کروں گا ، حضرت میں مود وی کی ایندائی زمانہ تو ایسا تھا کہ کسی کو آپ کا کا میں خود ہی کروں گا ، حضرت میں مود وعلیہ السلام کا ابتدائی زمانہ تو ایسا تھا کہ کسی کو آپ کا کا میں نہ تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں:

اک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا

الیمی گمنامی کی حالت میں رہنے والے انسان کے لئے نئی شادی کا انتظام کرنا کئی وجوہ سے بڑا مشکل تھا۔

اوّل ۔خاندان کے افراد جوموجود تھے وہ توسب آپ کے دشمن تھے۔گھر کی مستورات کا بیحال تھا کہ وہ اس قدر بھی پہندنہ کرتی تھیں کہ حضرت صاحبؓ کوکوئی کھانے کی چیز ہی تحفہ کے طور پر پیش کر دے۔ جیسے کہ نانی امالؓ کی روایت میں قبل ازیں آچکا ہے۔ چہ جائیکہ کوئی ان کو پہلی بیوی کی موجودگی میں اپنی بیٹی کارشتہ دے۔

دوم ۔رشتہ داروں سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اس وقت دنیا کے کا موں میں انہاک تھا۔جس سے حضرت اقدس کودور کا بھی تعلق نہ تھا۔

> سوم ۔حضرت اقد سؑ کی جسمانی حالت کسی شادی کی طرف راغب نہ تھی۔ جہارم ۔عمر کا تفاوت بھی روک تھا۔

پنجم ۔ایک بیوی کی موجود گی بھی روک تھی۔

ششم۔حضرت صاحبؓ اپنے رشتہ داروں میں تحریک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ اس مقصد عظیم کے پورا کرنے کے لئے آپؓ کے خاندان میں کوئی بھی گھر انہ ایسا نہ تھا جس میں دینداری کی روح پیدا ہوتی۔

ان حالات اوروجوہ کی موجودگی میں آپ کا شادی کے لئے کوئی تحریک کرنا اور پھراس کا کا میاب ہوجانا بہت مشکل تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں سب سامان خود ہی کروں گا۔ اس الہام کا آخری فقرہ تھا: حتمہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہوگی' یعنی رشتہ کا انتخاب، شادی کے لئے ضروریات کا مہیا کرنا سب پچھہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ چنا نچے جیسے اللہ تعالی نے فر مایا و یسے ہی ہوا۔ ادھر آسان سے پیچے ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ چنا نچے جیسے اللہ تعالی نے فر مایا و یسے ہی ہوا۔ ادھر آسان سے پیچے کی ہور ہی تھی اُدھر حضرت میر نا صرنوا ب صاحب ہوگی بلندا قبال صاحبز ادی کے لئے رشتہ کی فکر تھی۔ حضرت میر صاحب جو پہلے ہی دن سے دعا وَں میں لگے ہوئے شے انہوں نے حضرت میج موعود کو تو اللہ تعالیٰ کی علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے لئے صالے داماد ملنے کی دعا کے لئے لکھا۔ حضرت میں ہوگا اور رہے بھی بتلا یا گیا تھا کہ دشتہ سادات میں ہوگا اور رہے بھی بتلا یا گیا تھا کہ دشتہ سادات میں ہوگا اور رہے بھی بتلا یا گیا تھا کہ دشتہ سادات میں ہوگا اور رہے بھی بتلا یا گیا تھا کہ دشتہ سادات میں ہوگا اور رہے بھی بتلا یا گیا تھا کہ وہ خاندان د ملی میں سکونت پذیر ہے۔ جب حضرت میر صاحب کی طرف سے دعا کی تحریک کا بیان ہے:

''اس کے جواب میں مجھے حضرت میرزا صاحبؓ نے تحریر فرمایا کہ میراتعلق میری
ہوی سے گویا نہ ہونے کے برابر ہے اور میں اور نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے
الہام فرمایا ہے کہ جیسا تبہارا عمدہ خاندان ہے۔ ایسا ہی تم کوسادات کے عالی شان خاندان
میں سے زوجہ عطا کروں گا اور اس نکاح میں برکت ہوگی اور اس کا سب سامان میں خود بہم
میں نے زوجہ عطا کروں گا اور اس نکاح میں برکت ہوگی اور اس کا سب سامان میں خود بہم
مین ہے تکھی کہ کے تکلیف نہ ہوگی۔ بیآ ہے خط کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا کہ آپ
مجھ پر نیک ظنی کر کے اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں اور تا تصفیہ اس امر کو مخفی رکھیں اور رد
کرنے میں جلدی نہ کریں۔' ہمایا

''ایک خط میرصاحب نے تمہارے ابا کے نام لکھا کہ مجھے اپنی لڑکی کے واسطے بہت فکر ہے۔ آپ دعا کریں کہ خداکسی نیک آ دمی کے ساتھ تعلق کی صورت پیدا کر دے۔ تمہارے ابانے جواب میں لکھا۔ اگر آپ پیند کریں تو میں خودشادی کرنا چا ہتا ہوں اور آپ کومعلوم ہے کہ گومیری پہلی بیوی موجود ہے اور بیچ بھی ہیں۔ مگر آج کل میں عملاً مجرد ہی ہوں۔ وغیرہ ذالک۔میرصاحب نے اس ڈرکی وجہ سے کہ میں بُر امانوں گی مجھ سے اس خط کا ذکر نہیں کیا اور اس عرصہ میں اور بھی کئی جگہ سے تمہاری اماں کے لئے پیغام آئے لیکن میری سی جگہ تھا ہے تھے متول آ دمی میری سی جگہ تھی انجھے اچھے متول آ دمی میری سی جگہ تھی اور بہت اصرار کے ساتھ درخواست کرتے تھے۔

''مولوی محمد حسین بٹالوی کے ساتھ تمہارے نانا کے بہت تعلقات تھے۔انہوں نے کئی دفعہ تمہارے ابا کے لئے سفار شی خطاکھا اور بہت زور دیا کہ میر زاصاحب بڑے نیک اور شریف اور خاندانی آ دمی ہیں۔ مگر میری یہاں بھی تسلی نہ ہوئی کیونکہ ایک تو عمر کا بہت فرق تھا۔ دوسرے ان دنوں میں دبلی والوں میں پنجا بیوں کے خلاف بہت تعصب ہوتا تھا۔ بالآخر ایک دن میرصاحب نے ایک لدھیا نہ کے باشندے کے متعلق کہا کہ اس کی طرف سے بہت اصرار کی درخواست ہے اور ہے بھی وہ اچھا آ دمی اسے رشتہ دے دو۔ میں نے اس کی ذات وغیرہ دریافت کی تو مجھے شرح صدر نہ ہوا اور میں نے انکار کیا۔ جس پر میرصاحب نے کچھ فاراض ہوکر کہا کہ لڑکی اٹھارہ سال کی ہوگئی ہے۔ کیا ساری عمراسے یونہی بٹھا چھوڑ وگی۔ میں ناراض ہوکر کہا کہ لڑکی اٹھارہ سال کی ہوگئی ہے۔ کیا ساری عمراسے یونہی بٹھا چھوڑ وگی۔ میں نے جواب دیا کہ ان لوگوں سے تو پھر غلام احمد بی نار درجہ اچھا ہے۔ میرصاحب نے جھٹ ایک خط نکال کر میرے سامنے رکھ دیا کہ لوپھر میر زا غلام احمد کا بھی خط آیا ہوا ہے جو پچھ ہو جائے نے اس وقت قلم دوات کے کرخط لکھ دیا۔''ھیا

نانی امال ؓ کے بیان کے ساتھ حضرت نانا جان کے بیان کا بقیہ صبّہ دے دینا بھی ضروری ہے۔ آ یے لکھتے ہیں:

'' پہلے تو میں نے کچھ تأ مل کیا۔ کیونکہ میرزاصا حب کی عمر کچھ زیادہ تھی اور بیوی بچے موجود تھے اور

ہماری قوم کے بھی نہ تھے۔ مگر پھر حضرت میر زاصاحب کی نیکی اور نیک مزاجی پرنظر کر کے جس کا میں دل سے خواہاں تھا۔ میں نے اپنے دل میں مقرر کر لیا کہ اسی نیک مرد سے اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ کر دوں ۔ نیز مجھے دتی کے لوگ اور وہاں کی عادات واطوار بالکل نا پہند تھے اور وہاں کے رسم ورواج سے سخت بیزار تھا۔'' لا ہ

ان دونوں بیانوں سے معلوم ہوتا ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی اماں اور ابا کے دلوں میں الگ الگ قتم کے خیالات تھے اور الگ الگ قتم کے موافع۔

حضرت میرصا حبؓ کے دل میں تین روکیں تھیں۔

ا\_عمر كا فرق

۲\_پہلی شا دی اوراولا د

٣ ـ قوم كا فرق

نا نی امالؓ کو پہلی روک بیتھی کہ اول تو ان کا دل نہیں مانتا تھا۔ دوسرے عمر کا بہت فرق تھا۔ تیسرے د تی والوں میں پنجا بیوں کےخلاف سخت تعصب تھا۔

ان موافع کے باوجود ایک چیز تھی جواندر ہی اندر کام کر رہی تھی اور وہ حضرت میر صاحب کا بیہ جذبہ تھا کہ ان کا داماد نیک اور صالح ہو۔ یہ ایک اعلیٰ مقصد تھا جس کے پیانہ پرکوئی پورا نہ اُتر تا تھا۔ درخواسیں کرنے والے لوگ اچھے متموّل تھے۔ مگر نیک اور صالح نہ تھے۔ حضرت میر صاحب کو د تی کہ میں کرنے والے لوگ اچھے متموّل تھے۔ اس لئے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ خدا تعالیٰ لوگوں کے عادات اور اطوار سے سخت نفرت تھی ۔ اس لئے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا ما نگا کرتا تھا کہ میرا مربی و محسن مجھے کوئی نیک اور صالح داماد عطا فرمائے۔ یہ دعا میں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی اور آخر قبول ہوئی۔ آنخضرت علیہ ہیں کے متعلق فرمایا کہ لوگ مال اور حسن کے لئے شادی کرتے ہیں۔ مگر آپ نے فرمایا۔ خُد بُدُ اِنْ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گر اُتے تھے اور خدا تعالیٰ سے رشتہ ما نگا کرتے تھے۔ سوان دعا وی کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور گر گر اُتے تھے اور خدا تعالیٰ سے رشتہ ما نگا کرتے تھے۔ سوان دعا وی کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب اُلی سے رشتہ ما نگا کرتے تھے۔ سوان دعا وی کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب اُلی سے دشتہ ما نگا کرتے تھے۔ سوان دعا وی کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت میر صاحب کی وہ کھودے دیا جوانہوں نے ما نگا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت روئے زمین پر ایک ہی انسان تھا جو نیکوں کا سردار اور

راستبازوں کا راستباز تھا۔ یعنی حضرت سے موعود اوراس وقت دنیا میں ایک ہی شخص تھا جوخدا کے حضور اپنی بیٹی کے رشتہ کے لئے ہمیشہ خدا کے آگے رویا کرتا تھا اور گر گڑایا کرتا تھا اور وہ تھا میر ناصر نوا بڑے خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا اور خو دحضرت سے موعود کوتر یک کی اور خو دحضرت میرصا حب خدا نے اس کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا اور خو دحضرت سے موعود کوتر کی کی اور خو دحضرت میح موعود کور ان کی حرم کے دل میں باقی سب رشتوں سے نفرت پیدا کر کے صرف اور صرف حضرت میح موعود کیا نظراح پیدا کر دیا۔ اس طرح سے بیا بتدائی مراحل طے ہوکر اس مبارک اور مقدس جوڑ ہے کی نسبت قرار پاگئی جس سے ایک نئی دنیا ، ایک نیا خاندان ، ایک نیا قصر امن تعمیر ہونے والا تھا۔ جس رشتہ کے ذریعہ بننے والی دہن خدیج نانیہ نیا کا اور خدیج نانیہ کا شوہر ہر وز حجمہ بن کر جلوہ افروز ہونے والا تھا۔ جس جوڑ ہے کے عالم وجود میں لانے کی ایک غرض ایک موعود بیٹا جس کی خبر آئے خضرت میں ہوئے والی تھی جن کی ایک غرض ایک موجب بنانے والی ہے ۔ خالفت مخالفوں کو برنیدی اور جن کی محبت سعادت اور خدا تعالی کی رضا کا موجب بنانے والی ہے۔ کا لفت مخالفوں کو برنیدی اور جود روکوں اور حالات کی نا موافقت کے خدا کی منشاء کے ماتحت نا مزد ہو کیس بیر مبارک جوڑ ابا وجود روکوں اور حالات کی نا موافقت کے خدا کی منشاء کے ماتحت نا مزد ہو

پس بیمبارک جوڑا با وجودروکوں اورحالات کی ناموافقت کے خدا کی منشاء کے ماتحت نا مزد ہو گیا۔ اَلـلّٰهُــــمَّ صَــلِّ عَــلــی مُــحَمَّدٍ وَعَلی الِ مُحَمَّدٍ وَعَلی عَبُدِکَ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْدِ وَعَلی الِهِ وَ خُلَفَائِهِ وَاصُحَابِهِ اَجُمَعِیُنَ۔ آمین

## تقریب نکاح اوراس کی کیفیت

جس تاریخ کو خط کلھا اس تاریخ سے آٹھ دن بعد حضرت میں موعود علیہ السلام د تی پہنچ گئے۔ حافظ حامد علی صاحب الجور خادم کے ساتھ تھے۔ اور لالہ ملاوامل صاحب اور ایک دواور آ دی ساتھ تھے۔ حضرت میرصاحب کی برادری کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ ایک بوڑ ھے تحض کواور پھر پنجا بی کورشتہ دے دیا اور کئی لوگ اس ناراضگی کی وجہ سے شامل بھی نہ ہوئے۔ حضرت میں موعود علیہ السلام اپنے ساتھ کوئی زیوراور کپڑ انہ لے گئے تھے۔ صرف ڈھائی سورو پینفتر تھا۔ اس پر بھی رشتہ داروں نے بہت طعن کئے کہ اچھا نکاح کیا ہے کہ نہ کوئی زیور ہے نہ کپڑ ا۔ حضرت میرصاحب اور ان کے گھر کے لوگ اوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ گھر کے لوگوں کو یہ جواب دیتے تھے کہ میرزا صاحب کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ لیا تعلقات نہیں ہیں۔ اس حالت میں وہ زیور

کپڑا کہاں سے بنوالاتے ۔گر برا دری کےلوگوں کاطعن وتشنیع کم نہ ہوا۔ کیا

حضرت اُمُّ المؤمنین نے خود بھی اپنی شادی کے متعلق سیرت المہدی حصہ اوّل صفحہ ۴۲ پر ایک روایت بیان فر مائی جس کے بعض ضروری فقرات بہر ہیں :

'' پھر حضرت صاحبؓ مجھے بیا ہے د تی گئے۔ آپ کے ساتھ شخ حامد علی اور لالہ ملا وامل بھی تھے۔ نکاح مولوی نذر سین نے پڑھا تھا۔ یہ ۲۷محرم ۲۰۰۰ اہجری بروز پیر کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ حضرت صاحبؓ نے نکاح کے بعد مولوی نذر سین کو یا نجے رویے اور ایک مصلّی نذر دیا تھا۔''

حضرت میر صاحبؓ نے لکھا ہے کہ نکاح ہر۸۸اء میں ہوا۔ گرضیح یہ ہے کہ نکاح نومبر ۱۸۸۳ء ﷺ میں ہوا تھا۔حضرت میر صاحبؓ کوس کے متعلق غلطی گلی وہ لکھتے ہیں :

''اس نکاح کے متعلق سوائے ان کی رفیق بیوی کے کسی کوعلم نہ تھا۔حضرت صاحبٌ کو چیکے سے بلا بھیجا تھا۔''

خواجہ میر درد کی مسجد میں بین العصر والمغرب مولوی نذیر حسین صاحب محدث دہلوی نے نکاح پڑھا۔وہ ڈولی میں بیٹھ کرآئے تھے کیونکہ بوجہ ضعف اور بڑھاپے کے وہ چل پھرنہیں سکتے تھے۔

گیارہ سُو روپیہ مهرمقرر ہوا۔حضرت میرصاحبؓ نے عین وقت پراپنے اوراپنی بیوی کے رشتہ داروں کو بلا بھیجا۔اس لئے وہ کچھنہ کر سکے بعض رشتہ داروں نے گالیاں بھی دیں اور بعض دانت پیس کررہ گئے۔

### رشم ورسوم

جانبین کی طرف سے کوئی رسم ورسوم کا نام تک نہ لیا گیا۔ ہرایک کام سیدھا سا دہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول پاک کے حکم وارشاد کے مطابق ہوا۔ جہیز کا سامان ایک صندوق میں بند کر کے تنجی حضرت صاحبؓ کودے دی گئی اور چپ چیاتے حضرت اُمُّ المؤمنین کورخصت کردیا۔ ۱۸

الغرض اس طرح سے نہایت سا دگی کے ساتھ شریعت حقہ کے ارشاد کے مطابق اس پاک جوڑ ہے
ﷺ میری تحقیق میں شادی کا سال ۱۸۸۸ء ہے۔ عرفانی کبیر۔حضرت مرزا بشیراحمہ صاحب نے بھی نکاح اور شادی
نومبر ۱۸۸۷ء بی لکھا ہے۔ (سیرت المہدی حصہ اوّل صفحہ ۵۸)

کاتعلق مبجد خواجہ میر دردؓ میں بین العصر والمغرب باندھا گیا۔حضرت میرصاحبؓ کے رشتہ دار برا بھلا کہدرہے تھے۔گر آسان پر اللہ تعالی اوراس کے ملائکہ بر کات نازل فر مارہے تھے۔ کیونکہ اس وقت عالم روحانیت میں ایک تعمیر نو کی بنیا در کھی جارہی تھی۔

اس زمانے میں بٹالے تک ریل بن چکی تھی۔حضرت صاحبٌ رخصتا نہ کرا کے حضرت اُمُّ المؤمنین کولیکر قادیان آ گئے۔

### ابك اورروايت

سیّدغلام حسین صاحب انیمل ہزبنیڈری ؓ وٹرنری آفیسر بھو پال برادر حضرت قاضی سیّدامیر حسین صاحب نے مجھے بھو پال سے ایک روایت ککھی ہے:

'' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت خلیفۃ آمسی اوّل نے مجھ سے فر مایا کہ ہم نے میر ناصر نواب صاحب سے ایک دن مید دریافت کیا کہ کیا آپ کوئی الیی نیکی بتا سکتے ہیں۔ جس کے باعث آپ کی صاحبز ادی حضرت مسیح موعود کے زکاح میں آئی۔ اس پر میر صاحب نے فر مایا کہ اور تو مجھے کچھ یا دنہیں البتہ میضرور ہے کہ جب سے میہ پیدا ہوئی اس دن سے لیکر جس دن میں نے ان کوڈولی میں ڈالا یہی دعاروز انہ کرتا رہا ہوں کہ اے لیے با ندھیو۔''

# میکے سے سُسرال میں

حضرت اُمُّ المؤمنین د تی سے رخصت ہو کر قادیان آئیں۔نئی دہنوں کی سُسر ال میں ہڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ چاؤاور لاڈ ہوتے ہیں مگر حضرت اُمُّ المؤمنین ایک الیی جگہ تشریف لائیں۔ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب رشتہ دار آپ کے مخالف تھے اور ان کو آپ سے کوئی ہمدر دی نہتھی۔ یہی وجہتھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو یہاں کی تنہائی سے ہڑی تکلیف ہوئی ان کے ساتھ د تی سے ایک خادمہ فاطمہ بیگم ساتھ آئی تھیں۔ان کی بھی بی حالت تھی کہ نہان کی کوئی سمجھتا تھا اور نہوہ کسی

کی سمجھتی تھیں ۔اس عالم تنہائی میں حضرت اُمُّ المؤمنین بہت گھبرا ئیں ۔انہوں نے خط لکھا کہ میں سخت گھبرائی ہوئی ہوں اور شاید میں اس غم اور گھبرا ہٹ سے مرجا وَں گی ۔

رخصتانہ سے ایک ماہ بعد حضرت میر صاحبؓ قادیان آ کر حضرت اُمُّ المؤمنین کو لے آئے۔ فاطمہ بیگم سے حضرت نانی اماں نے پوچھا کہ لڑکی کیسی رہی؟ تو اس نے حضرت مسیح موعودً کی بڑی تعریف کی اور کہا:

''لڑی یونہی شروع شروع میں اجنبیت کی وجہ سے گھبرا گئی ہوگی۔ورنہ میر زاصاحبً نے توان کو بہت ہی اچھی طرح سے رکھا ہے اوروہ بہت اچھے آ دمی ہیں۔'' نانی امالؓ نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بوچھا توانہوں نے بھی یہی کہا: ''مجھے انہوں نے بڑے آ رام کے ساتھ رکھا۔ مگر میں یونہی گھبرا گئی تھی۔''وی

ان بیانات سے معلوم ہوسکتا ہے کہ خضرت اُمُّ المؤمنین کن حالات میں پہلی مرتبہ قادیان میں رہیں۔گھرکے عام افراد سے تومیل جول نہ تھا۔البتہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عَساشِہ وُ وُا ھُسنَّ

# حضرت نواب مباركه بيكم صاحبه كابيان

بِالْمَعُرُوُفِ كَا كَامِلْ نَمُونِهِ تِھے۔

میری درخواست پرحضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ نے ایک قیمتی مضمون لکھ کر شملہ سے بھجوایا۔ میں ان کی کرم فرمائی اوراس احسان کا از حد شکر گز ار ہوں ۔انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبانی ایک روایت تحریر فرمائی ہے:

''اماں جان نے ایک دفعہ ذکر فرمایا۔ جب تمہارے ابا مجھے بیاہ کرلائے تو یہاں سب
کنبہ شخت مخالف تھا (اس وقت تک شادی کی ہی وجہ سے غالبًا)۔ دو جپار خادم مرد تھے اور پیچھے
سے ان بچاروں کی بھی گھر والوں نے روٹی بند کر رکھی تھی۔ گھر میں عورت کوئی نہتھی۔ صرف
میرے ساتھ فاطمہ بیگم تھیں۔ وہ کسی کی زبان نہ بھی تھیں نہ ان کی کوئی سمجھے۔ شام کا وقت بلکہ
رات تھی جب ہم پہنچے۔ تنہائی کا عالم، بیگانہ وطن، میرے دل کی عجیب حالت تھی اور روتے
روتے میرا اُر احال ہوگیا تھانہ کوئی اپناتستی دینے والا۔ نہ منہ دُھلانے والا، نہ کھانے پلانے

والا، کنبہ نہ ناطہ، اکیلی حیرانی پریشانی میں آن کر اُنزی، کمرے میں ایک کھڑی چار پائی پڑی تھی۔جس کی پائینتی ایک کپڑ اپڑا تھااس پڑتھکی ہاری جو پڑی ہوں تو صبح ہوگئ۔

'' یہاس زمانہ کی ملکہ دو جہان کا بستر عروسی تھا اور سُسر ال کے گھر میں پہلی رات تھی گرخدا کی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے گھر می چپار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن! دیکھ توسہی دو جہان کی نعمتیں ہوں گی اور تو ہوگی بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے لگے ہوں گے انشاء اللہ۔

''اگلی صبح حضرت مسیح موعود یے ایک خادمہ کو بلوا دیااور گھر میں آرام کا سب بندوبست کردیا۔''

یہ ہے شادی کی تفصیل ۔اس طرح وہ دُلہن جسے خدانے نوعرو سے کہا تھااور جس کو ''خد یہ جتی'' اپنی خدیج فرمایا تھا۔ا پنے عظیم الشان شوہر کے گھر میں آگئی۔

میرے عزیز دوست ٹا قب صاحب زیروی جوایک مخلص اور نو جوان شاعر ہیں۔انہوں نے اس مبارک تقریب کے ذکر پرایک نظم کھے کراس کتاب میں شائع کرنے کے لئے میرے پاس بھیجی ہے۔ میں ان کے اخلاص اور محبت کو مدنظر رکھ کرخوشی سے ان کی نظم کو جگہ دے رہا ہوں۔ (محمود عرفانی)

# <sup>د د</sup> أُمُّ المؤمنين' كي شان

محبت اور اخوت کے ہوئے نغمات پھر پیدا زمیں والوں کو پھر سے نور و رحمت کا پیام آیا جہاں والوں کو جو اسلام کے آ داب سکھلائے بدل دے زہر خندال سے جو تنگیثی تبسم کو ہر اک شے کو مٹا کر پھر بنانا کام ہو جس کا یقیناً ایسے آڑے وقت میں تھا چاہئے ایسا نگاہوں میں،جگرمیں، دل میں نورایز دی بھر کے رفیق ایسا ہمارے پہلواں کے واسطے ڈھونڈ و

معین وقت پر خالق نے مصرابِ حسین چھٹرا چھٹے ظلمت کے بادل مہر حق بالائے بام آیا ندا آئی جہاں میں پھر ہمارا پہلواں جائے مٹائے جا کے ہر گلکاری شرک و توہم کو جہاں کوخوابِ غفلت سے جگانا کام ہوجس کا چناؤ میں محمد کا جوال شے سب سے پندآیا جمالی سناں کے ہر ہتھیار سے آراستہ کر کے جمالی سناں کے ہر ہتھیار سے آراستہ کر کے فرشتوں کو دیا یہ حکم بس اک بار پھر جاؤ

🖈 حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام

جہاں جر میں بدل نہ مل سکے جس کا حلیمی میں کہ اُس کو کھیانا ہے دنیا جمر کی بیقراری سے برے کا جو بھلا جانے فلک کی گردشوں کی یورشوں سے شگر سے کھیلے ہم اس کو اس زمانے کیلئے رحمت بنائیں گے اُسے اِس دَور کے سب مومنوں کی ماں بنادیں گے جھیک میں آ نکھ کی دنیا سے خوش اور شاد ماں لوٹے وہ ترے لطف و کرم سے مل گیا ہے وہ دُرِّ یکتا! وہ تیری بہتریں مخلوق ہے نصرت جہاں بیگم بنا کر پھر جہاں میں اس کو اُمُّ المؤمنیں بھیجا جہاں جس سے مزّین ہے اسے وہ ہرخوشی بخشے مرا بادی، مرا رہبر، مرا آ قا، مرا پیارا مرا بادی، مرا رہبر، مرا آ قا، مرا پیارا

14

جو کتائے زمانہ ہو رحیمی اور کریمی میں ہو دل معمور جس کا درد جذبِ عمگساری سے ہمارے دین پر جو جان تک دینا رَوا جانے زمانے کے مصائب کو دعا و صبر سے جھیلے ہم اس کواپنی شفقت سے بھراساغر پلائیں گے خدیجہ کے مقدس نام سے اس کو ضیاء دیں گے فرشتے سن کے اس ارشاد کی تعمیل کو دوڑ بروں کو خم کیا اور التجا کی! ملجا و ماوئی! ہے جس کے حال پر تیرے کرم کی بارشِ پہیم خدا کو بیہ چناؤ بھی فرشتوں کا پیند آیا خدا اس ماں کو ہم سب سے زیادہ زندگی بخشے خدا اس ماں کو ہم سب سے زیادہ زندگی بخشے کہ اس کے بطن سے محمود سا گوہر ہوا پیدا

اُن پرانی مستورات میں سے جہنوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو دُلہن سِنے ہوئے دیکھا اب کو لَی موجود نہیں۔ البتہ میرے محترم بھائی مولوی جلال الدین شمس صاحب کی پھوپھی جو مائی کا کوصاحبہ کے نام سے مشہور ہیں اور جوحضرت اُمُّ المؤمنین کی خادمہ ہیں اور ایک عشق وشوق سے خدمت کرتی ہیں نے مجھے سنایا کہ جب حضرت اُمُّ المؤمنین نئی نئی بیاہی ہوئی آئیں۔ یعنی ۱۸۸۳ ﷺ کے نومبر یا دسمبر کے ابتدائی دنوں میں ہم بھی ایک دفعہ قادیان آئی ہوئی تھیں ۔ تو ہم نے سنا کہ میرزا صاحب و وہٹی 'بیاہ کر اللہ کے ہیں۔ اس لئے ہم دیکھنے کے لئے چلی گئیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین ۱۹،۱۸ سال کی لڑکی تھیں۔ بالکل تبلی دبلی اور نحیف سی تھیں۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ پنجاب کے رواج کے بالکل خلاف، رنگین یا سرخ جوڑا نہ تھا۔اس وقت کھلے پاپنچ کا غرارہ پہنے ہوئے تھیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین ہم کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئیں اور ہم کو جب ایک ڈبلی

الممراء

سی کم عمرلڑ کی سفیدلباس میں نظر آئی تو ہم کو تعجب ہوا۔اور ہم نے کہا کہ 'اے کس طرح دی ووہٹی اے' اس کے بعد مائی کا کوصاحبہ بیان کر تیس ہیں کہ ہم نے پھر حضرت اُمُّ المؤمنین کی جوشان دیکھی اے 'اس کے بعد مائی کا کوصاحبہ بیان کرسکتی۔

سب سے بڑی چیز جوانسان کو ہرایک جاندار سے میٹز کرتی ہے نہ صرف ہرایک جاندار سے میٹز کرتی ہے بلکہ انسانوں میں بھی ممتاز بناتی ہے وہ انسانی اخلاق ہیں۔ اس مخضری کتاب میں مکیں فلسفہ اخلاق پر بحث نہیں کرسکتا۔ گر اخلاق روحانیت کے لئے پہلا زینہ ہیں۔ ہمارے گھروں کی اندرونی زندگی کے خراب ہونے کے بڑے اسباب میں ایک اخلاقی تفاوت بھی ہے۔ میاں بیوی کی زندگی کی گڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک ان دونوں کا نقطہ نگاہ ایک نہ ہو۔ مثلاً فرض کر لوایک گھر کا گڑی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک ان دونوں کا نقطہ نگاہ ایک نہ ہو۔ مثلاً فرض کر لوایک گھر کا ماک مہمان نواز واقع ہوا ہے مگر بیوی کسی مہمان کو پانی بلانا بھی پیند نہ کرتی ہوتو اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس گھر میں ہر روز جنگ ہوتی رہے گی۔ بیوی کے گئی کہ میں تہاری خدمت تو کر سکتی ہوں مگر سے ہر اس گھر میں ہر روز جنگ ہوتی رہے گی۔ بیوی کے گئی کہ میں تہاری خدمت تو کر سکتی ہوں مگر سے ہر آئے گئے کی خدمت مجھ سے نہیں ہو گئی۔ میں ان لوگوں کی نوکر نہیں گئی ہوئی میں اپنا گھر لوگوں کیلئے لٹا تہیں سکتی۔

الغرض اس قتم کی سینگڑ وں ایسی باتیں پیدا ہوتی رہیں گی جن سے گھر خانہ جنگی کا مرکز بنارہے گا۔
اسی طرح اگر میاں دیندار ہواور بیوی دیندار نہ ہو، میاں فیاض ہو بیوی بخیل ہو، میاں تعلیم یا فتہ ہو، بیوی جاہل ہو، میاں ہمدر دِ خلائق ہو بیوی لوگوں کو دیکھ کر گھبراتی ہو۔ تو ان حالات میں مزاجوں میں چوچڑا بین پیدا ہوجا تا ہے اورا یسے میاں بیوی خودا پنے لئے وبال جان بن جاتے ہیں اورا یسے گھر ہر وقت کی لڑائی کی آ ما جگاہ ہنے رہتے ہیں۔ ان سے ہرکت، آ رام اور چین چلا جاتا ہے۔ اس لئے صرف مرد کے اخلاق پر گھر کی عافیت مبنی نہیں بلکہ گھر کو جنت بنانے میں عورت کا بہت بڑادخل ہے۔ عورت گھر کی ملکہ ہے، جہاں اس کی کلی حکومت ہوتی ہے وہ اگر چا ہے تو اسے جنت بناد سے اور چا ہے تو اسے جہنم بناد ہے۔ اس لئے عورت کے اخلاق پر گھر کی بہتری اور بہودی کا ہڑ اانحصار ہے۔

حضرت می موعودعلیه السلام دنیا کی اصلاح، تربیت، درستی کیلئے مبعوث ہوئے، ان کو وَسّـــــع مکانک – یاتیک من کل فتج عمیق ویاتون من کلّ فتج عمیق کی بثارتیں ہورہی تھیں۔

الی حالت میں اگر خدانخواستہ آپ کوالی ہیوی ملتی جوان ذمہ واریوں کا احساس نہ کرسکتی جو بحثیت ایک نبی کی ہیوی ہونے کے اس پر عائد ہوتی ہیں تو وہ کام جس کی تکمیل کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے بالکل ادھورا رہ جاتا۔ اس لئے اس کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کہ آپ کے ہیوی بچاس ذمہ واری کے بوجھ کو برابر کا اُٹھا ئیں اور وہ اخلاق اور اعمال میں دوسروں کے لئے نمونہ ہوں۔ اس اصل کے ماتحت اللہ تعالی نے فرمایا: وَ السطّیّبِٹُ لِلطّیّبِٹُ وَ الطّیّبِٹُ وَ الطّیّبِٹُ فِی لِلطّیّبِٹِ یا کیزہ خصائِل عورتیں یا کیزہ خصائِل عردیں کے لئے ہیں اور یا کیزہ خصائِل مردیا کیزہ خصائِل عورتوں کے لئے ہیں۔

اس اصل کے ماتحت اس زمانے کے نبی کی بیوی کا دنیا میں سب سے بڑی نیک اور پا کیزہ خاتون ہونا لقینی امر تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا گھر اس دنیا میں جنت کا نمونہ تھا۔ حضرت اُمُّ المومنین جب اس گھر میں تشریف لا ئیں توان کوایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو با وجو درشتہ دار ہونے کے بالکل الگ تھلگ تھے اور حضرت اقد سؓ سے ایک دشمنی کا رنگ رکھتے تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کواس وقت د تی والی کے نام سے رشتہ دارلوگ پکار تے تھے۔

# حضرت أمُّ المؤمنين اورسُوت

میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک پہلی بیوی بھی تھیں جن سے ایک عرصہ سے عملی رنگ میں علیحد گی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دوسری شادی کر لی تو آپ نے پہلی بیوی کوکہلا کر بھیجا کہ:

''اب اگر دونوں بیو بیوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو مَیں گنہگار ہوں گا۔اس کئے اب دو باتیں ہیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لواور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔مَیں تم کوخرچ دوں گا۔تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ مَیں اب بڑھا پے میں طلاق کیا لوں گی مجھے خرچ ماتا رہے میں اپنے باقی حقوق چھوڑ تی ہوں۔''

یہ روایت حضرت اُمُّ الموُمنین کی زبانِ مبارک سے بیان ہوکرسیرت المہدی حصہ اوّل صفحہ ۳۳ مصنفہ حضرت میرز ابشیراحمد صاحب میں مفصل طور پر شائع ہو چکی ہے۔

اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلی بیوی سے الگ ہی تھے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین با وجود

اس کے کہ بیہ جانتی تھیں کہ وہ سُوت ہیں ان سے کوئی رنج ، بُغض یا نقار نہ رکھتی تھیں بلکہ بھی بھی ان سے مل بھی لیا کرتی تھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے ان کوبھی کوئی روک اور ممانعت نہتی ۔ چنانچہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی روایت ہے کہ:

''ایک دفعہ میرزا سلطان احمد کی والدہ بہار ہوئیں تو چونکہ حضرت صاحب کی طرف سے مجھے اجازت تھی۔ مئیں ان کو دیکھنے کے لئے گئی۔ واپس آ کرمئیں نے حضرت صاحب سے ذکر کیا کہ پھیجے کی ماں بیار ہے اور یہ یہ تکلیف ہے۔ آپ خاموش رہے۔ مئیں نے دوسری دفعہ کہا تو فر مایا۔ مئیں تمہیں دو گولیاں دیتا ہوں بید ہے آؤ۔ مگرا پنی طرف سے دینا میرا نام نہ لینا والدہ صاحبہ فر ماتی تھیں کہ اور بھی بعض اوقات حضرت صاحب نے اشار تا کنایۂ مجھ پر ظاہر کیا کہ میں ایسے طریق پر کہ حضرت صاحب کا نام نہ آئے اپنی طرف سے بچھ کہ درکروں سومئیں کر دیا کرتی تھیں۔'' 1ع

اس روایت سے حضرت اُمُّ المومنین کے قلب کی گہرائی پر ایک وسیع نظر پڑتی ہے گویا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسا صاف اور مصو قلب دیا تھا جو ہر شخص کی محبت ، ہمدردی اور خیر خوا ہی سے لبر پر تھا۔
میرز افضل احمد صاحب کی والدہ کی بیماری کی اطلاع پاکر آپ ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئیں۔
مورت کا کیریکٹر یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کی قربانی کر سکتی ہے۔ مگر اس کے قلب میں سَوت کے لئے کوئی لگا وُنہیں ہوسکتی ۔ خواہ وہ مٹی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی طبیعت میں سَوت کے لئے کوئی لگا وُنہیں ہوتا۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کا اپنی سَوت کے پاس جانا اور ان کی عیادت کرنا اور نہ صرف عیادت کرنا ہور منون کی تفصیل دریافت کرنی اور پھر اس حد تک اس معاملہ کوختم نہ کر دیا بلکہ ان کی تکلیف سے متاثر ہو کیں اور وہاں سے آ کر حضرت اقد س کو ساری تکلیف بتلائی اور با وجود حضرت کی خاموثی کے پھر دوسری دفعہ توجہ دلاکر دوائی حاصل کرلی اور پھر دوبارہ جاکر ان کو دوائی دی۔ میں پورے وثو تی ہے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر کسی اور کے گھر میں ہوتا خواہ حالات یہی ہوتے کہ پہلی بیوی نے اپنے حقوتی چھوڑ دیئے ہوں ۔ مگر دوسری بیوی یقیناً ہے کہتی کہ مجھے کیا اگر کل مرتی ہے تو آج ہی مرے۔ پھر اس پر اکتفاء وہیں بلکہ فرماتی ہیں کہ دوقائی جی سے کہتا کہ کی مردیا کر دیا گئی ہوں کے بھر اس پر اکتفاء خبیں بلکہ فرماتی ہیں کہ دوقائی جی سے کہتا کہ کی کہ دیمی کر دیا کرتی تھی۔

یہ پاک نمونہ ہے آپ کے اخلاقِ کریمانہ کا جو آپ نے اپنی ایک سُوت کے متعلق دکھایا۔ ہم عام

طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں اسلام کے صاف اور صرح تھم کی موجود گی میں کہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کی جاسکتی ہے۔ سُوت سے اس قسم کی عداوت کرتی ہیں کہ الا مان! والحفیظ!! لوگوں نے اس قسم کی بدمزگی کے قصے اور کہانیاں لکھ ڈالیں جن میں دو ہیو یوں والے خاوند کی دُرگت کے نقشے کھنچے گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنے طرزِ عمل سے بیٹا بت کرنے کی سعی باطل کی کہ اسلام کا بیہ مسکلہ نا قابل عمل، غیر مفید اور مصربے۔

دراصل یہ بات عدم تربیت اور جہالت سے پیدا ہوئی۔ ورندا گرسچا اور کامل ایمان کسی کے قلب میں پیدا ہوجائے تو پھراس قسم کے لغواور بود ہے وساوس اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس زمانہ میں جبکہ اسلام کی ساری خوبیاں مفقو د ہو چکی تھیں۔ مسلمان بالکل مذہب کو چھوڑ چکے تھے۔ ضروری تھا کہ حضرت مسج موعود علیہ السلام کے ساتھ الیا واقعہ بھی پیش آتا جس کے رونما ہونے سے یہ بات صاف ہو جاتی کہ مسلمان باخدا عورت سُوت کے جھڑے اور ناراضگی کو پچھ چیز نہیں خیال کرتی۔ اصل چیز تو خدا اور اس کی رضا ہے۔

### ابك اور واقعه

حضرت میں موعود علیہ السلام نے محمدی بیگم کے اپنے نکاح میں آنے کی پیشگوئی فر مائی تو حضرت الم المؤمنین نے بار ہا اللہ تعالی کے حضور روروکر دعائیں کیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سیرت میں موعود علیہ السلام میں تحریر فر مایا ہے اور پھر حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصہ سوم کے صفحہ ۲۵ سیں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے:
حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصہ سوم کے صفحہ ۲۵ سیں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے:

د کم آپ نے بار ہا خدا تعالی کی قتم کھا کر کہا کہ گو میری زنانہ فطرت کرا ہت کرتی ہوں اور ان ہے۔ مگر صد ق دل اور شرح صد رہے جا ہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی باتیں پوری ہوں اور ان سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور جھوٹ کا زوال وابطال ہو۔'

''ایک روز آپ دعا مانگ رہی تھیں' حضرت نے پوچھا آپ کیا دعا مانگی ہیں؟ آپ نے یہ بات سنائی کہ یہ مانگ رہی ہوں حضرت نے فر مایا۔ سُوت کا آنا تمہیں کیونکر پسند ہے؟ آپ نے فر مایا۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو مجھے اس کا یاس ہے کہ آپ کے منہ کی نکلی ہوئی باتیں

پوری ہوجا ئیں ۔خواہ مُیں ہلاک کیوں نہ ہوجا وَں۔''

اس واقعه كي ئة ميں بهت سي باتيں پوشيده ہيں:

ا حضرت مسيح موعود عليه السلام كي ذات پر اور آپ كے دعوىٰ پر آپ كاايمان

۲۔شوہر کی سچی محبت

سراسلام سے سجا پیار

٣ ـ دعاؤں پرایمان

۵۔اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت وسیائی کیلئے ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی قوت کا اپنے اندریانا۔

پہلا اور پھریہ دوسرا واقعہ اس تچی محبت اور اس تچی وفا داری کا بہا مگبِ وُہل اعلان کر رہا ہے جو آپ کہا اور پھر مید دوسرا واقعہ اس تچی محبت اور اس تچی وفا داری کا بہا مگبِ وُٹا شعارتھیں کہا کہا گئے مقدس شوہر سے تھی ۔ آپ ان کی اطاعت میں اس قدر مخلص اور وفا شعارتھیں کہا کہ شونڈ و کو قبول کرنے میں در لیغ نہ کرتی تھیں ۔ اس کی مثال ذرا ڈھونڈ و کہیں نظر آتی ہے؟

کیا حضرت سارہؓ اور حضرت ہاجرہؓ کا واقعہ ہزار ہا سال سے بندگانِ خدا کے سامنے نہیں آرہا؟ ہاجرہؓ کی ہجرت میں الٰہی قدرت کے کیا کیاراز تھے مگر بادی النظر میں تو یہی نظر آرہا ہے کہ وہ دوسوتوں کا جھکڑا تھا۔

رام چندر جی ہندو مذہب کے مقدس ہادیوں میں سے تھے۔ان کے بن باس کاواقعہ کیا ہے؟ وہ دوسُوتوں کا جھگڑا تھا جس نے اس قدر بھیا نک صورت اختیار کرلی کہ رام چندر جی مہاراج کوتوبارہ برس کے لئے بن باس جانا پڑا۔ان کے باپ راجہ دسرتھ کی موت واقعہ ہوگئی اور حالات کچھ کے کچھ ہوگئے۔ رانی کیکئی جو بھرت کی ماں تھی اس نے خاوندگی موت ،سلطنت کی تباہی ، ان سب امور کوقبول کر لیا مگر اس امر کو پیندنہ کیا کہ موت کا لڑکا تخت نشین ہو۔

گر حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا بیسنہری اور زریں واقعہ ایسا ہے کہ جس نے مسلمان عور توں کی شوہر پرستی کو چار چاندلگا دیئے ہیں۔ گویا کہ اس دل کو پہلو سے نکال کر پھینک دیا۔ جس دل میں سَوت کیلئے نفرت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے اس واقعہ پر

حسب ذيل نوط لكهاهي:

'' ہرا دران! بیا بمان تو مکیں مسلمانوں کے مردوں میں بھی نہیں دیکھا کیا ہی مبارک ہے وہ مر داور مبارک ہے وہ عورت، جن کا تعلق با ہم ایسا سچا اور مصفّا ہے اور کیا بہشت کا نمونہ وہ گھر ہے جس کا ایسا ما لک اورا پسے اہلِ بیت ہیں ۔میرااع تقاد ہے کہ شوہر کے نیک وبد اوراس کے مکاراور فریبی یا راستباز اور متقی ہونے سے عورت خوب آگاہ ہوتی ہے۔ حقیقت میں ایسے خلاملا کے رفیق ہے کون می بات مخفی روسکتی ہے۔ میں ہمیشہ سے رسول کریم علیہ کی نبوت کی بڑی محکم دلیل سمجھا اور مانا کرتا ہوں۔ آپ کے ہم عمر اورمحرم راز دوستوں اور از واج مطہرات کے آپ پرصدق دل سے ایمان لانے اوراس پر آپ کی زندگی میں اور موت کے بعد پورے ثبات اور وفا داری سے قائم رہنے کوصحا بہکوالیی شامہ اور کامل زیر کی بخشى كَيْ تَقَى كهوه اس مُرصلى الله عليه وسلم ميں جو اَنَا بَهَنَرٌ مِّتْلُكُمُ كَهْمَا اوراس مُمه عليه من جِواِنَّـيُ دَسُـوُلُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ جَمِيهُعًا كهْمَاصاف تميزكرتے۔وہ بےغش اخوان الصفاءاور آ پ کی بیبیاں جیسےاس محمدٌ ہے جو بشرمحض ہے۔ایک وفت انبساط اور بے نکلفی سے گفتگو کرتے اور کبھی مجھی معمولی کاروہار کے معاملات میں پس وپیش اورر دٌ وقدح بھی کرتے ہیں اورایک وقت ایسےاختلاط اورموانت کی باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی حجاب حشمت اور پر دہُ تکلف درمیان نہیں وہی دوسرے وقت محمہ رسول الله عظیمی کے مقابل بوں سرنگوں اور متادب بیٹھے ہیں۔ گویالٹھے ہیں جن پریرندے بھی بیپا کی سے گھونسلا بنالیتے ہیں اور تقدم اور ر فع صوت کو آپ کے حضور میں حبط اعمال کا موجب جانتے ہیں اورا لیسے مطبع ومنقاد ہیں کہ ا پناارا دہ اورا پناعلم اورا پنی رسم اورا پنی ہواا مررسول کے مقابل یوں ترک کر دیتے ہیں ۔ کہ گویاوہ بےعقل اور بےارادہ کڑھیتلیاں ہیں ۔الیی مخلصا نیا طاعت اورخودی اورخو درائی کی کینچلی سے صاف نکل آنامکن نہیں۔ جب تک دلوں کوئسی کے سیجے بیر یا منجانب الله زندگی کا زندہ یقین پیدانہ ہوجائے۔

''اسی طرح مکیں دیکھتا ہوں حضرت اقد سؓ کو آپ کی بی بی طرح مکیں دیکھتا ہوں حضرت اقد سؓ کو آپ کی بی بی اور آ ہے ک موعود مانتی ہیں اور آ ہے کی تبشیر ات سے خوش ہوتی اور انذارات سے ڈر تی ہیں ۔غرض اس برگزیدہ ساتھی کو برگزید ہُ خدا ہے سیاتعلق اور پوراا تفاق ہے''۔۲۲

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ ایک عار فانہ نتیجہ ہے اور حق یہی ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا بیا بیان عارفوں کی معرفت میں بہت بڑاا ضافہ کرنے کا باعث ہوا۔

بڑے بڑے باخدا بزرگ دنیا میں ہوئے۔ اُن کی بیویوں نے ان سے بڑی بڑی وفاداریاں کیں۔مگراس امر کی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی عورت نے بیددعا کی ہو کہاس کے پا کباز خاوند کے منہ کی بات پوری ہواور بے شک اس کے گھر میں سُوت آ جائے۔اس کی مثال تاریخ میں کوئی نہیں۔

### د وسری شا دی

میں اس جگہ یہ بحث نہیں کروں گا کہ دوسری شادی ضروری ہے یا نہیں؟ لیکن بیا یک مسلّمہ بات ہے کہ اسلام نے اس چیز کو بعض حالات میں نہایت ضروری قرار دیا ہے۔قوموں کی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک کثرت بھی ہوتی ہے اور کثرت دوطرح سے واقع ہوتی ہے۔ اوّل: بذریعیہ سل۔

دوم: بذر بعدا شاعتِ مذہب

اسلام نے ان دونوں چیزوں پرزور دیا ہے۔جس طرح اشاعتِ مذہب ضروری ہے۔اسی طرح ا اکتا رنسل بھی ضروری ہے۔الیں صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دینی قومیت کا ایک سپاہی ہوتا ہے اور وہ شوکت اسلام کو قریب کرنے کا باعث ہوتا ہے۔اس لئے ایسے حالات میں عندالضرورت جولوگ زیادہ شادیاں کر کے تقویت دین کا باعث نہیں بننا چاہتے وہ قوم ،ملت اور مذہب کے دشن گردانے حاکمیں گے۔

پس بھی ایک سے زیادہ شادیاں ایک قومی ، ملی اور مذہبی مقدس فریضہ بن جاتا ہے۔اس لئے اس کے خلاف جذبہ خواہ مردوں کی طرف سے ہویاعور توں کی طرف سے ہوایک قومی جرم ہے۔

اس زمانہ میں مسلمانوں نے یورپ کے اعتراضوں سے مرعوب ہوکراس امرکوشلیم کرلیا کہ دوسری شادی وحشت ہے، بربریت ہے۔ بعض اسلامی ملکوں میں ایسے قوانین وضع کئے گئے کہ وہاں کے مسلمان باشندے ایک سے زیادہ شادیاں نہ کریں۔انہوں نے عورتوں کی آواز سے اپنی آواز ملائی

اوراس پرصدائے احتجاج بلندگی۔اخبارات اور رسالوں میں مضمون کھے۔ زنا نہ مردانہ انجمنوں میں لیکے دیئے اور جن لوگوں نے اسلام کے اس رکن کے خلاف آ واز اٹھائی۔ان کو انہوں نے اپنالیڈر راہنما اور ہادی تسلیم کیا۔ حالا نکہ ان کواس قدر معلوم نہ تھا کہ یورپ وامریکہ نے تو نہ جب کا گلا گھونٹ کر اور اس کی لاش پر کھڑے ہوکرا باحت اور بدکاری کا دروازہ کھول کرم دوں عورتوں کو جامہ انسانی سے باہر نکال کر محض بہائم کی زندگی میں داخل کر دیا اور یہ وہ زندگی ہے۔ جس کے لئے نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی شریعت مگر بیعقل کے اندھے بھی ان بہائم طبیعت لوگوں کے پیچھے لگ گئے۔ بیسب لوگ اسلام کے دشمن میں اور اس اسلام دشنی نے مسئلہ تعد داز دواج کوالی بھیا نک صورت دے دی کہ یورپ کے لوگوں نے ٹرک یعنی مسلمان کو دنیا کا وحثی ترین انسان قرار دے دیا۔

حرم یعنی عرب سرداروں کے محلات جن کی ان کے خیال میں سر بفلک دیواریں ہروقت آسان سے باتیں کرتی رہتی ہیں تا کہ حرم کے اندر محبوس عورتوں کو ہوا نہ لگ سکے ۔اس کے اندرایسے قیدی رہتے ہیں جن کے پاس بھی ہوا بھی نہیں گزرتی ۔ جہاں وہ عورتیں اندر ہی اندر سرڈتی رہتی ہیں ۔ وِق اورسِل کے جراثیم اندر ہی اندر رہی اندر ان عورتوں کو ہلاک کرتے رہتے ہیں ۔اس قتم کی بھیا تک تصویران لوگوں نے جو دشمنانِ اسلام کی بنائی ۔ ان کو پڑھ کریورپ کی لڑکیاں مشرق کے دور در از کے شہروں کو عالم تصور میں دیکھتیں اور کانی کررہ جاتیں ۔

اگر خدانخواستہ بھی کسی مسلم کا ذکر س پا تیں تو ان کوہ سٹیر یا کا دورہ شروع ہوجا تا۔ اس پراپیگنڈہ سے خود مسلمان ملکوں کے مرداور عورتیں بھی متاثر ہوکرر ہیں اور انہوں نے بھی ایسے احکام کو جہالت اور وحشت قرار دیا۔ اللہ اکبر! حالت کہاں سے کہاں بہنچ گئی۔ اس وقت اس زمانہ میں کوئی عورت نہ تھی جواس ظلم کے خلاف آ واز اٹھانے کے لئے نصرت جہاں بیگم کو پیدا خلاف آ واز اٹھانے کے لئے نصرت جہاں بیگم کو پیدا کیا۔ جس نے اپنے مل سے اور اپنی دعاؤں سے اسلام کے اس حکم کی سچائی اور ہزرگی کو فطاہر کیا اور فرمایا:

کیا۔ جس نے اپنے عمل سے اور اپنی دعاؤں سے اسلام کے اس حکم کی سچائی اور ہزرگی کو فطاہر کیا اور فرمایا:

دمیں صدق دل اور شرح صدر سے جیا ہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی با تیں پوری ہوں

اوران سے اسلام اورمسلما نوں کی عزت ہوا ورجھوٹ کا زوال اور ابطال ہو۔''

بیالفاظ مرقع ہیں اس قلبِ مطہر کے۔ بیالفاظ آئینہ ہیں ایک سچی مسلم عورت کے خیالات کے۔ اور بیفعل ماٹو ہے۔ اُسوہ حسنہ ہے ہرمسلمان عورت کے لئے اگر اسلام کے لئے کسی ایسے کام کی ضرورت پڑے جس سے وہ عورت ہویا مرد ہلاک ہوجا تا ہوتو اسے جاہئے کہ وہ ہلاک ہوجائے مگراس چیز کوخوشی اورمسرت سے صدق دل اور شرح صدر سے قبول کرے۔ جیسے حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے نمونہ سے ثابت کردیا۔

# حضرت أمُّ المؤمنين حضرت مسيح موعود عليه السلام كي نظر ميس

قبل اس کے کہ مَیں پیکھوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس نگاہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کود کیھتے تھے۔ پہلے میں یہ بتلا نا حابتا ہوں کہ گذشتہ صدی ہندوستان پر ہرلحاظ سے جہالت کی صدی تھی ۔عورتوں کے ساتھ ہندوستان میں سلوک کرنا ایک فتم کا جُرم سمجھا جاتا تھا۔اجھا مرد وہ سمجھا جاتا تھا جو گھر میں جب داخل ہوتو چہرے پرشکن ڈال لے اور ڈانٹ ڈیٹ، گالی گلوچ اورعندالضرورت مارپیٹ کرتا رہے۔ ایسے مردکومر دسمجھا جاتا تھااور جو شخص اپنی ہوی ہے ذراسلوک کرے اُسے زن مُرید خیال کیا جاتا تھا۔ عورتیں صاف ستھری نہرہ سکتی تھیں ۔ان کوتعلیم نہ دی جاتی تھی اورا سے یا وُں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔اس طرح عورت جو دنیا کی نصف آبادی ہے وہ ذلیل اورمقہور ہورہی تھی۔ بلکہ عربوں کے زمانہ جاہلیت کے بہت سےاطواراس ز مانہ میں واپس آ چکے تھے۔ چونکہا نبیاء کی آ مد کی ایک غرض پہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہرمظلوم کی حمایت کریں اور ہراس شخص کواس کاحق دلا ئیں جواییج حق سےمحروم کر دیا گیا ہو۔ اس لئے ضروری تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آ مد جو دراصل رسول کریم علیقیہ کی ہی بعثت ثانیر تھی عورتوں کے لئے بھی باعث رحت ہوتی اوران کوان کے حقوق دلانے کا باعث ہوتی۔ رسول كريم عَلِيَّةً نِ فرمايا ہے۔خير كم خير كم لاهله- اس لِكَ الرآئ حضرت أمُّ المؤمنين سے شادی نہ کرتے تو یقیناً پیرصہ عمل لوگوں کے سامنے نہ آتا اورعورتیں شایداس حق سے محروم ہی رہ جا تیں مگر یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ خدا تعالی اس مخلوق کو چیوڑ دیتا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس مبارک تعلق کی برکت اور یا کیزہ نمونہ کی وجہ سے ہزار ہا گھروں کواپنی برکتوں سے بھر دیا اور ہزار ہا گھر جنت کانمونہ بن گئے ۔

## میاں بیوی کے جھگڑوں میں سے ایک جھگڑا

سب سے پہلی چیز جومیاں ہوی کے درمیان جھڑا پیدا کرتی ہے وہ میاں کا پیشعور ہے کہ اسے اپنی ہوی پر کوئی غیر معمولی حکومت حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چا ہے اس سے سلوک کر ہے۔ اس شعور کے ماتحت اس قتم کی با تیں پیدا ہو جا تیں ہیں کہ کھانے میں نمک کیوں تیز ہوگیا۔ چا ول تخت کیوں رہ گئے۔ بہ برتن یہاں کیوں پڑا ہے۔ الغرض چھوٹی چھوٹی با تیں مردکو جوش میں لا تیں اور غصہ دلاتی ہیں ان ساری چیز وں کے پیچھے ایک چیز کام کرتی ہے اور وہ سے کہ مردکو گھر پر رعب رکھنا چا ہے اور قطعاً اس امرکی پر واہ نہ کی جاتی کہ بیکوئی میری غلام تو نہیں۔ بیدائر ہ انسانی سے خارج تو نہیں۔ بیدائر ہ انسانی سے خارج تو نہیں۔ بیجھے کیا حق ہے کہ میں اس طرح اس سے بدسلوکی سے پیش آ وک ۔ گریمی حالت تھی حس نے عام گھروں کی حالت بہت بُری بنارکھی تھی اور عور تیں مردوں کے ہاتھوں سخت نالاں تھیں۔ کسی حضرت موعود علیہ السلام نے اسینے گھر میں اسلامی گھر کا پورا نقشہ تھینچ کردکھا دیا۔

محتر مهاستانی مسکیدنة النساء بیگم صاحبه جومکرم قاضی اکمل صاحب کی حرم محتر م بین اورتعلیم یا فته خاتون بین اورجن کو حضرت اقد س کے گھر میں بہت قریب سے حالات دیکھنے کا موقعہ ملا ہے۔ اپنی ایک روایت میں جوانہوں نے مجھے لکھ کر دی لکھا:

''ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین فرماتی تھیں کہ میں پہلے پہل جب دتی ہے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت میں معلوم ہوا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام گُڑ کے میٹھے چاول پیند فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں نے بہت شوق اورا ہتمام سے میٹھے چاول پکانے کا انتظام کیا۔تھوڑے سے چاول منگوائے اوراس میں چارگنا گڑ ڈال دیا۔سووہ بالکل راب ہی بن گئی۔ جب پتیلی چو لہے سے اُتاری اور چاول برتن میں نکا لے تو دیکھ کرسخت رنج اور صدمہ ہوا کہ بیتو خراب ہو گئے۔ادھر کھانے کا وقت ہوگیا تھا۔ جیران تھی کہ اب کیا کروں۔اسنے میں حضرت صاحبؓ آگئے۔میرے چہرہ کود یکھا جور نج اور صدمہ سے رونے والوں کا سا بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھ کر ہنسے اور فرمایا کیا چاول اچھے نہ پکنے کا افسوس ہے؟ پھر فرمایا ۔نہیں! بیتو بہت ایٹھے ہیں۔میرے مذاتی کے مطابق پکے ہیں۔ایسے افسوس ہے؟ پھر فرمایا۔نہیں! بیتو بہت ایٹھے ہیں۔میرے مذاتی کے مطابق پکے ہیں۔ایسے زیادہ گڑ والے بہی تو مجھے پیند یدہ ہیں۔ بیتو بہت ہی اچھے ہیں اور پھر بہت خوش ہوکر کھائے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین فر ماتی تھیں کہ حضرت صاحب نے مجھے خوش کرنے کی اتنی باتیں کہیں کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا۔''

### اس واقعہ سے سبق

یہ واقعہ ہمارے گھروں کے لئے ایک بہت بڑاسبق ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین د تی کی رہنے والی تھیں۔ وہاں گڑ کے جاولوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ گر حضرت اُمُّ المؤمنین نے بحثیت ہیوی کےسب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میرے شو ہر کوکون کونسی چیز پسندہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں کیسی دوررسی تھی۔ ہر عقل مند اور سلیقہ شعار عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے میاں کے گھر میں جاکر پہلے یہ جانے کی کوشش کرے کہ میرے میاں کی طبیعت کا کیا رنگ ہے۔ وہ کون سے کھانے پیند کرتا ہے۔ وہ کس کس چیز کو اور کس کس عادت کو پیند کرتا ہے۔ جو بیوی نے گھر میں آ کرشو ہر کی پیند کی چیز وں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گی اس کی زندگی بحیثیت ہوی کے کا میاب زندگی ہوگی۔

اس واقعہ میں جہال حضرت امال جان کی طبیعت کا بیرنگ معلوم ہوا وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت کا رنگ بھی معلوم ہوا۔ آپ نے کوئی نا راضگی کا اظہار نہیں کیا۔ شورا ورغل سے مکان سر پرنہیں اٹھایا۔ جیسے مغلوب الغضب شوہر کرتے ہیں۔ بلکہ اپنی نا دم اور پریشان بیوی کواپنی نیکی اور خوش مُناقعی سے اور بھی موہ لیا۔

ایسے موقعوں پرشوروغل کرنے والے شو ہربھی یا تو کھپ کھپا کراسی غذا کو کھایا کرتے ہیں اور یا خود بھی بھو کے رہتے ہیں اور بیوی کوبھی بھو کا رکھتے ہیں ۔لیکن بیروا قعہ ہمارے لئے ایک ایباسبق ہے کہ اگر اس پڑمل کیا جائے تو تبھی بدمزگی کی صورت پیداہی نہ ہو۔

اس واقعه کی تائید میں ایک اور واقعه:

مئی ۱۸۹۳ء میں ڈپٹی عبداللہ آتھم سے امرتسر میں مباحثہ تھا۔ ایک رات جبکہ خان محمد شاہ صاحب مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا۔ اطراف سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت اس روز سر در د سے بیار تھے۔ شام کومشا قانِ زیارت ہمہ تن چیثم انتظار بنے ہوئے تھے۔ حضرت مجمع میں تشریف لائے۔منشی عبدالحق صاحب لا ہوری پنشنر نے جو پہلے آٹ سے بڑی محبت اور حسن ظنی رکھتے تھے۔مگر بعد میں الگ ہو گئے ۔آٹ سے آٹ کی بیاری کی تکلیف یوچھی ۔اور پھر کہا:

'' آپؑ کا کام بہت نازک اور آپؓ کے سر پر بھاری فرائض کا بوجھ ہے۔ آپؓ کو چائے کہ جہم کی صحت کی رعایت کا خیال رکھا کریں اور ایک خاص مقوی غذا لاز ماً آپ کے لئے ہرروز تیار ہونی چاہئے ۔''اس پر حضرت اقد سؓ نے فر مایا:

'' ہاں بات تو درست ہے اور ہم نے بھی بھی کہا بھی ہے مگر عور تیں کچھ اپنے ہی دھندوں میں الیی مصروف رہتی ہیں کہ اور با توں کی چنداں پرواہ نہیں کرتیں۔'' اس برمنشی عبدالحق صاحب نے کہا کہ:

''ابحی حضرت آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنہیں کہتے اور رُعب پیدائہیں کرتے۔میرا بیحال ہے کہ مَیں کھانے کے لئے خاص اہتمام کیا کرتا ہوں اور ممکن ہے کہ میرا حکم بھی ٹل جائے اور میر سے کھانے کے اہتمام خاص میں سرِ موفرق آ جائے ورنہ ہم دوسری طرح خبرلیں۔' میر سے کھانے کے اہتمام خاص میں سرِ موفرق آ جائے ورنہ ہم دوسری طرح خبرلیں۔' حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے خیال کیا کہ بیہ بات میر سے محبوب آ قا کے حق میں مفید ہے۔اس لئے بغیرسو چے سمجھے اس کی تائید کردی۔حضرت اقد س نے حضرت مولانا کی طرف دیکھا اور تبسم سے فرمایا:

> '' ہمارے دوستوں کوتوا یسے اخلاق سے پر ہیز کرنا چاہئے''۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ بڑے زکی الحِسّ آدمی تھے وہ فر ماتے ہیں:

''بس خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس مجمع میں کس قدر شرمندہ ہوا اور مجھے سخت افسوس ہوا۔'' ۲۳

اس ایک واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں بعض ایسے لوگ بھی آتے تھے جو بظاہر محبت سے ایک بات کہتے تھے مگران کی بات پڑمل کرنا اہلی زندگی کوخراب کرنے کے برابر ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان اوا مر کے بھی خلاف جو بیوی کے ساتھ بھلائی ، خیر اور حسنِ سلوک کے متعلق نازل ہوئے ہیں۔ منتقی عبد الحق صاحب کا بی تول:

''اگر میرے کھانے کے اہتمام خاص میں کوئی سرموفرق آ جائے تو ہم دوسری طرح

خبريں۔''

اس بداخلاقی کا پیۃ دیتا ہے۔ جو بڑے بڑے گھروں میں اورتعلیم یا فتہ لوگوں کے گھروں میں رائج تھی کہ وہ محض کھانے کے اہتمام میں نقص آنے کی وجہ سے کیاصورت پیدا کر دیتے تھے اور حضرت کا بیہ فرمانا کہ:

'' ہمارے دوستوں کوتوالیسے اخلاق سے پر ہیز کرنا چاہئے۔''

اس مقام بلند کا پیتہ دیتا ہے جوچشم پوشی اورلطف و کرم کا پہلو لئے ہوئے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین پر ناراض ہونا جانتے ہی نہ تھے۔

حضرت مسيح موعود عليه السلام حضرت أمُّ المؤمنين كوشعائر الله ميں سے بمجھتے تھے ۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے مجھے جومضمون لکھ کر بھیجااس میں ایک روایت لکھی ہے کہ:

''حضرت میں موجود علیہ السلام اندرونِ خانہ جس دالان میں عمو ماً سکونت رکھتے تھے۔ جس کی ایک کھڑ کی کو چہ بندی کی طرف کھلتی ہے اور جس میں سے ہوکر بیت الدعا کو جاتے ہیں۔ اس کمرے کی لمبائی کے برابر اس کے آگے جنو فی جانب ایک فراخ صحن ہوا کرتا تھا۔ گرمی کی راتوں میں حضرت میں موجود علیہ الصلو ق والسلام اور آپ کے اہل وعیال سب اس صحن میں سویا کرتے تھے۔ لیکن برسات میں یہ دقت ہوتی تھی کہ اگر رات کو بارش آ جائے تو چار پائیاں یا تو دالان کے اندر لے جانی پڑتی تھیں یا نیچے کے کمروں میں۔ اس واسطے حضرت اُمُّ المؤمنین نے یہ تجویز کی کہ اس صحن کے ایک حصہ پر جھت ڈال دی جائے تا کہ برسات کے واسطے چار پائیاں اس کے اندر کی جاسکیں۔

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام نے اس تبدیلی کے واسطے حکم صا در فرما دیا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحبؓ مرحوم کو جب اس تبدیلی کا حال معلوم ہوا تو وہ اس تجویز کی مخالفت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت مولوی صاحبؓ نے عرض کی کہالیا کرنے سے محن تنگ ہوجائے گا، ہوانہ آئے گی ممحن کی خوبصورتی جاتی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ دیگرا حباب نے بھی مولوی صاحبؓ کی بات کی تائید کی۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ گر آخری بات جوحضور نے فر مائی اور جس پرسب خاموش ہوئے وہ بیتھی : '' کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدوں کے فرزنداس بی بی سے عطا کئے ہیں۔ جو شعائر اللہ میں سے ہیں۔اس واسطےاس کی خاطر داری ضروری ہے اورایسے امور میں اس کا کہنا ماننا لازمی ہے۔''

یمی روایت حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ نے اپنی سیرت اور حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت حصہ سوم کے صفحہ ۳۲۸ پر لکھی ہے۔ گراس میں کچھ فضی تغیر ہے۔ جو یوں ہے:

فرمایا:

''خدا تعالیٰ نے مجھے لڑکوں کی بشارت دی اور وہ اس بی بی بی کےبطن سے پیدا ہوئے۔اس کئے مئیں اسے شعائر اللہ سے سمجھ کراس کی خاطر داری رکھتا ہوں اور جووہ کہا مان لیتا ہوں''۔

نفِس روایت یا موضوع کی روح میں کوئی فرق نہیں۔ بہر حال بیا یک واقعہ ہے۔ کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے نہ اس وفد کی پرواہ کی نہ ان دلائل کو وزنی قرار دیا۔ بلکہ ان سب چیز وں کے مقابل میں عملی طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین کی بات اور منشاءکوتر جیح دی۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت اقد مل کو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ سے بڑی محبت تھی۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کے معاملہ میں ان کی بات بھی گر ہی گئی۔

### مولوی سیّدمحمراحسن صاحب کا واقعه

ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس سیر طلی کے بدلنے کی ضرورت محسوس کی جو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ؓ کے مکان کی دیوار کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔اسے اس بالا خانہ کے ساتھ رکھنا تھا جس میں مولوی محم علی صاحب رہتے تھے۔مولوی میں مولوی محمداحسن صاحب رہتے تھے۔مولوی محمداحسن صاحب نے اس سیر طبی کے وہاں رکھنے کی مخالفت کی کہ میرے ججرہ کو اندھیرا ہو جائے گا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے تھے دیا کہ سیر طبی وہیں ہی رکھی جائے۔

حضرت نا نا جان میر نا صرنواب صاحب رضی الله تعالی عنه بیا نتظام کررہے تھے اور ان کواس کے لئے بڑی جدو جہد کرنی پڑی۔ آخران کے مزاج میں گرمی تھی اور جہیر الصوت تھے۔انہوں نے زورزور سے بولنا شروع کیا کہ بیسٹر طبی یہاں ہی رہے گی۔مولوی محمداحسن صاحب بھی اونچی آواز سے انکاراور تکرار کرتے رہے۔اتنے میں حضرت صاحبٌ باہر سے تشریف لے آئے۔اور پوچھا کیا ہے؟ میرصاحبؓ نے کہا کہ مجھ کواندرسیّدانی (مراداُمُّ المؤمنین) آرام نہیں لینے دیتی اور باہرسیّد سے پالا پڑ گیا ہے۔نہ یہ مانتے ہیں نہوہ مانتی ہیں میں کیا کروں۔

حضرت مسيح موعودعليه السلام نےمسکرا کرفر مایا:

''مولوی صاحب! آپ کیوں جھگڑتے ہیں۔میرصاحبؓ کو جو حکم دیا گیا ہے ان کوکرنے دیجئے۔روشنی کاانتظام کر دیا جائے گا۔آپ کو تکلیف نہیں ہوگی'۔ اس طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کی تعمیل ہوگئی۔

الغرض کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا جس میں حضرت اقدیںؓ کی طرف سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی دل شکنی ہوئی ہو۔ ہمیں

حضرت اُمُّ المؤمنین کے احترام کے متعلق ایک اور روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کے احترام کے متعلق ایک اور روایت تحریز فرمائی ہے۔ آپ کھتے ہیں کہ:

احتر ام ان خوبیوں اور نیکیوں کے سبب سے تھا جوان میں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے باعث تھا جو ہمیشہ ان پر ہوتے رہے۔''

# حضرت ميرمحمراسلعيل صاحب كاعيني مشامده

حضرت میرصاحب نے میرے لئے کھی روایات میں تحریر فر مایا:

''میں نے اپنے ہوش میں نہ بھی حضور علیہ السلام کو حضرت اُمُّ المؤمنین سے ناراض

دیکھا نہ سنا۔ بلکہ ہمیشہ وہ حالت دیکھی جوایک Ideal آئیڈیل جوڑے کی ہونی چاہئے۔ بہت

کم خاوند اپنی بیویوں کی وہ دلداری کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام حضرت اُمُّ المؤمنین کی

فر مایا کرتے تھے اور آپ کولفظ تم سے مخاطب فر مایا کرتے تھے اور ہند وستانی میں ہی اکثر کلام

کرتے تھے۔ مگر شاذ و نا در پنجا بی میں بھی ۔ حالا نکہ بچوں سے اکثر پنجا بی بولا کرتے تھے۔''
حضرت میر صاحب کاعلم ذاتی اور عینی مشاہدے پر بینی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شادی

کے بعد ۲۵ سال تک اپنی حرم محترم کے ساتھ رہے اور اس ۲۵ سال کے عرصے میں حضرت میر صاحب

فر ماتے ہیں کہ میں نے نہ بھی آپ کو ناراض ہوتے دیکھا اور نہ سنا۔

ہمارے ملک میں ایک ضرب المثل ہے۔ اکٹھے برتن بھی پڑے پڑے بھی ایک دوسرے سے گلڑا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ دوآ دمی اکٹھے رہیں اور وہ جھگڑیں نہیں۔ پھر ہم اس جوڑے کو کیا کہیں گے جو چوتھائی صدی تک اکٹھے رہے گران میں بھی ناراضگی پیدا نہ ہوئی۔ میں مجبور ہوں کہان کو حملائکۃ اللہ کہوں۔ جن کے سینے ہرتم کے جھگڑوں، رنجشوں اور ناراضگیوں سے پاک ہیں۔ عالیا اسلاکھ ایک ہیں۔ عالیا اللہ اللہ ہوں۔ جن کے سینے ہرتم کے جھگڑوں، رنجشوں اور ناراضگیوں سے والیسی پر قاہرہ عالیا اللہ اللہ ہوا ۔ کہ آئر یہل سرعبدالقا در اور لیڈی سرعبدالقا در اور لیڈی سرعبدالقا در اور لیڈی سرعبدالقا در نی بیانہ پا پہلیڈر سے کی لیڈی صاحبہ کے میں اُئر ہے۔ میں ان کو لے کرز اغلول پاشا جومصری اُئم المصریین کہتے ہیں اپنے شوہر کی سیرت کے متعلق گفتگو کر رہی پاس گیا۔ لیڈی ز اغلول جن کومصری اُئم المصریین کہتے ہیں اپنے شوہر کی سیرت کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میراشوہر استے اعلیٰ اخلاق کا انسان تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی کھی کسی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میراشوہر استے اعلیٰ اخلاق کا انسان تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بھی کھی کسی ہوئی آئی مدت ہوگئی ہے۔ مگرتم کو اب تک اس بات کی عقل نہ آئی جس کا افسوس ہے۔

لیڈی زاغلول پاشانے کہا کہ بیتھاسعد پاشا کا بڑے سے بڑا غصہاور بیہ ہے سعدزاغلول پاشا کی سیرت کاسب سے بڑاوا قعہ جواس کی قابل بیوی نے بیان کیا ہے۔

یس بیایک حقیقت ہے کہانسان کے اخلاق کا بیکمال ہے کہا سے اپنے عواطِف اورا پنی غضب یا غصے کی مخفی طاقتوں پر اس قدر کنٹرول ہو۔ گویا کہ وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ اس سے سرمُوانح افنہیں کرسکتیں۔

الغرض حضرت مسيح موعود عليه السلام كے متعلق بيہ بات بالكل واضح ہے كہ وہ حضرت أمُّ المؤمنين كا بڑا احتر ام كرتے تھے اور عام طور پرعورتوں كى زبان زدتھا:

کەمر جابيوى دى برژى گل مندا ہے

# بیوی کاتعلق حضرت مسیح موعودعلیه السلام کی نگاہ میں

حضرت نواب محمع علی خان صاحب کی پہلی بیگم صاحب ۱۸۹۸ء میں فوت ہوگئی تھیں۔ حضرت اقدی ٹی ان کوا کی تعزیت کا خطاکھا۔ جس میں بیوی کے تعلقات پر روشنی ڈالی۔ یہ خط آئینہ ہے ان خیالات کا جو آپ کے اندرمو جزن تھے اور اس آئینہ میں ہم کو آپ کی اہلی زندگی کا پیتا ماتا ہے۔ آپ نے تحریر فر مایا:

''درحقیقت اگر چہ بیٹے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ بھائی اور بہنیں بھی عزیز ہوتی ہیں۔ کیا کہ اس سے میاں اور تھین بھی عزیز ہوتی ہیں۔ کیاں اس ار ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا علاقہ ایک الگ علاقہ ہے جس کے درمیان اسرار ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک ہی بدن اور ایک ہی وجود ہوجاتے ہیں۔ ان کوصد ہا مرتبا افقاق ہوتا ہے کہ وہ ایک بی جگہ سوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا عضو ہوجاتے ہیں۔ بسا اوقات ان میں ایک عشق کی بی جگہ سوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا عضو ہوجاتے ہیں۔ بسا اوقات ان میں ایک عشق کی جو چند ہفتہ با ہر رہ کر آخر فی الفور یا د آتا ہے۔ اس حجت اور با ہم اُنس پکڑنے نے کے زمانہ کو یا دکر کے کون دل ہے جو پہر ہفتہ با ہر رہ کر آخر فی الفور یا د آتا ہے۔ اس حجت اور اُنس پکڑنے نے کا یہی تعلق ہے۔ بسا اوقات اس تعلق کی ہر کت سے دنیوی تلخیاں فراموش ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس تعلق کی ہر کت سے دنیوی تلخیاں فراموش ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی عائشرضی اللہ تعالی عنہا کی ران پر ہاتھ مارتے تھا ور فرماتے ادر حنا یہا عائش ہے۔ یہ عائش ہے۔ یہی عائش

اے عائشہ ہمیں خوش کر کہ ہم اس وقت عمکین ہیں۔اس سے ثابت ہے کہ اپنی پیاری بیوی۔ پیارار فیق اورانیس عزیز ہے۔ جواولا دکی ہمدر دی میں شریک غالب اورغم کو دُور کرنے والی اور خانہ داری کے معاملات کی متولی ہوتی ہے۔' ۴۵

اگرچہ یہ خط حضرت نواب صاحب کے نام ہے۔ گراس میں بیوی کی حقیقت اوراس کے تعلق کی مشاس اور شیرینی پرخوب روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور بتلایا ہے کہ انبیاءعلیہ السلام اور خود آنخضرت علیہ السلام اور خود آنخضرت علیہ مٹھا ساتھا کے محتاج تھے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء پر بعض اوقات نم اور فکر کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اگران کوفوق القوق طاقت نہ ملی ہوتو شایدوہ ان مصائب کو اُٹھا نہ سکیں۔

ا یک طرف وہ اپنے فرض منصبی کی نزاکت کو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم کی پستی ، ذلّت ، ادبار ، نکبت ، بداخلاقی ، عداوت ، دشنی کو دیکھتے ہیں۔ان کا دل اس حالت کو دیکھ کرخون ہوجا تا ہے۔ ان کوخطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شایدوہ بالکل نا کام ہوجا کیں گے۔

اس حالت میں ان کے اندر سے عجیب عجیب شم کے نعرے نکلتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں۔ دَبِّ اَدِنِدِی کَیُفَ تُدُرِی الْدَمَوتُنی۔اے خدا تو ان مُردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور کبھی کہتے ہیں۔ مَتیٰی نَصْدُ اللَّهِ۔اے خدا! تیری نصرت کب آئے گی اور کبھی کہتے ہیں:

دن چڑھا ہے دشمنانِ دیں کا ہم پر رات ہے اے مرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بیقرار اے مرے بیارے فدا ہو تجھ پہ ہر ذرہ مرا کھیر دے میری طرف اے سارباں جگ کی مُہار کچھ خبر لے تیرے کوچہ میں بیاس کا شور ہے خاک میں ہو گا بیا سرگر تو نہ آیا بن کے یار فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار

ایسے وقت میں جبکہ دنیا خدا تعالیٰ کے انبیاء کوتل وغارت کرنے کی فکر میں لگی ہوئی ہوتی ہے منصوبے اور دسائیس ، مکر اور مکاید کے جال ہر سو پھیلے ہوتے ہیں۔ بھی وہ تیخ و تفنگ سے اور بھی فتنوں کی بھڑ کتی آگ سے وہ اندراور باہر ہرفتم کے حیلوں بہانوں سے نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواا گر کوئی انسانی ہستی ان پاک وجودوں کی راحت کا باعث بن سکتی ہے اوران کے غم کے بوجھ کو ہلکا کرسکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاک بیوی ہی ہوسکتی ہے۔

اس سے انبیا علی پاکیزہ بیو بوں کا مقام سمجھ میں آسکتا ہے وہ ان کی رفیق اور انیس ہوتی ہیں۔وہ
ان کی اولا دکی تربیت اور پرورش کی شریکِ غالب ہوتی ہیں۔ وہ ان کے خموں کے بوجھ کو ہلکا کرنے
والی ہوتی ہیں اور ان کے خانہ داری کے تمام معاملات کی متوتی ہوتی ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اس
تبلیغ واشاعت کے کام میں جواس نبی کوسونی جاتی ہے سب سے ہڑی مؤیّد وہ بی ہوتی ہیں۔

وہ اصلاحِ مخلوق ، تبلیغ دین ، استحکامِ شریعت ، درسِ اخلاق ، ہمدرد کی خلائق ، الغرض نبی کی زندگی کے ہرشعبہ میں شریک ہو جاتی ہیں ۔ جیسے میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے انشاء اللہ تعالیٰ چیش کروں گا۔

جب بیہ مقام کسی عورت کو حاصل ہوتو وہ کیوں سیّدۃ النساء نہ کہلائے۔ بلکہ اگر بیہ کہا جائے کہ الیم خاتون کوعور تیں تو عور تیں مر دوں پر بھی ایک عظیم الثان فضیلت ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ وہ اُمُّ المؤمنین کہلاتی ہے۔اس لئے کہ قوموں کواس کے روحانی وجود سے بالکل اسی طرح روحانی غذامیسر آتی ہے جس طرح ماں کے جسمانی وجود سے بچوں کوجسمانی غذامیسر آتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی تو روحانی پاکیزگی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ خدا تعالی بہت ہی باتیں آپ پر بھی اسی طرح کھول کرتا تھا۔اس سے اس مناسبت کھی اسی طرح کھول کرتا تھا۔اس سے اس مناسبت کا پنة چاتا ہے جو آپ کی روح کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کے ساتھ تھی ۔ نیز اس روحانیت اور اس قلب کی طہارت کا پنة چاتا ہے۔جس کی وجہ سے آسانی طاقتوں کا وقاً فو قاً انعکاس ہوا کرتا تھا۔

الغرض اُمُّ المؤمنین کے وجود کوایک پا کیز ہنبت حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ساتھ ہے۔جس کے وجود سے آپ کو آرام ملتا تھا۔ آپ کے غموں کا بوجھ ملکا ہوتا تھا۔ بیوہ اِس ز مانہ کی عائش ہے جسے بروز محمد اَر خُنا یَا عَائیشہ کہا کرتا تھا۔

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَبُدِكَ الْمَسِيح الْمَوعُودِ

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي مبشراولا د

الله تعالیٰ نے اپنے نفنل اور رحم اور کرم کے ساتھ حضرت اُمُّ المؤمنین کو وہی خاتون ٹھہرایا تھا جس کے متعلق پہلے سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ذریعیہ سے اطلاع دی تھی کہ پیٹے اس سے شادی کر بے گا اور اس سے اولا دیپدا ہوگی۔ یَدَزُوَّ جُو وَیُولَدُ لَهُ '

پس آپ وہ خاتون ہیں جس کے بطن مبارک سے مسیح موعود کے لئے اولا دپیدا کرنا مقدرتھا۔ نیز آپ اُن عورتوں میں سے تھیں جن کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ خیسر السنساء و لمبود دعورتوں میں سے بہترین عورتیں وہی ہیں جو جننے والی ہیں۔ سواللہ تعالی نے حضرت اُممُّ المؤمنین کواس لحاظ سے بھی خیرالنساء بنادیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن سے دس اولا دیں دیں۔ آپ کی اولا دکے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اصل بیان فر مایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود

آ پ کی اولا د کے منعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اصل بیان فر مایا تھا۔اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہالسلام کومخاطب کر کے فر مایا:

'' تیری نسل بہت ہوگی۔ مُیں تیری ذریّت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دونگا۔ مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہونگے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی''۔۲۲ے

اس پیشگوئی میں بتلایا گیا کہ:

ا۔ نسل بہت ہوگی۔

۲۔ اسے بہت بڑھایا جائے گا۔

٣۔ وہ کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔

ہ۔ اُن میں سے بعض کم عمری میں فوت ہوجا ئیں گے۔

گویا کہ جو زندہ رہیں گے وہ بہت ہوں گے۔ وہ بہت بڑھیں گے۔ وہ بہت پڑھیں گا ور جو فوت ہوں گے وہ کم عمری میں ہی فوت ہو جائیں گے۔اس سلسلہ میں آپ نے ایک پیشگوئی کا اعلان فر مایا۔ یہ پیشگوئی ایک خاص لڑکے کے متعلق تھی اور یہ پیشگوئی ہوشیار پورکی چالیس روز ہ خلوت اور کمبی دعاؤں کے بعدعطاکی گئی تھی۔ چنانچے فر مایا: ''دمکیں تجھے ایک رحمت کانشان دیتا ہوں۔اُس کے موافق جوتو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تفرّ عات کو سنا اور تیری دعاؤں کواپنی رحمت سے بہ پایئہ قبولیت جگہ دی۔اور تیرے سفرکو (جو ہوشیار پوراورلد ہیانہ کا سفر ہے ) تیرے لئے مبارک کر دیا''۔ کی پس یہ پیشگوئی ، بینشان ان دعاؤں کی قبولیت پر ایک تھلی صدافت کی مہر تھا۔اس الہام میں اس پیشگوئی کی عظمت کا تذکرہ یوں فر مایا:

''سوقدرت اوررحت اور قربت کانشان تخیے دیا جاتا ہے۔فضل اوراحسان کانشان سختے عطا ہوتا ہے اور فتح وظفر کی کلید تخیے ملتی ہے۔اے مظفر تجھ پرسلام''۔ گویا کہ بینشانِ قدرت ، رحمت اور قربت ،فضل واحسان کانشان قرار دیا گیا اور فتح وظفر کی کلید اوراس نشان کی وجہ سے حضرت مسے موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مظفر قرار دیے گئے۔ بہنشان کیوں دیا گیا؟اس لئے کہ:

''خدانے بیکہا تا وہ جوزندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جوقبروں میں دیے بڑے ہیں باہر آ ویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہواور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نی تمام نے ستوں کے ساتھ آ جائے اور باطل کرتا ہوں نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے اور تا لوگ سمجھیں کہ ممیں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ کی گفتین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تا آئیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور شحال خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول مجمعطفی کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے اور کھتے ہیں ، ایک کھی نشانی ملے اور مجمول کی راہ ظاہر ہوجائے''۔ 14

یہ آٹھ عظیم الثان امور ہیں جن کی بناء پر اس پیشگوئی کا ظہور میں لانا ضروری قرار دیا گیا۔ان عظیم الثان امور کے ظہور میں لانے کے لئے جس انسان کا پیدا کیا جانا مقدر تھا۔وہ کون تھا؟وہ وہی شخص تھا جس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا:

یَتَزُوَّ جُو وَیُولُلُدُلَهُ

مسیح موعودگی سچائی کی دلیل قدیم پیشگوئیوں کے مطابق ایک موعودلڑ کے کا عالم وجود میں آنا بھی تھا جو لازم اور ملزوم کی طرح سے تھے۔ اس امر کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس وحی

میں اشارہ تھا:

''اورتا انہیں جوخدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اوراس کی کتاب اوراس کے پاک رسول محرمصطفیٰ کوا زکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہوجائے''۔

لعنی ایک وہ لوگ ہیں جوراستبازی کے ساتھ ان تمام پیشگوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں جواللہ تعالی کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کوعطا کی گئیں۔ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے سے خدا تعالی کے وجود پر ایک کامل ایمان پیدا ہوا ور اس کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے رسول پر بھی کامل ایمان پیدا ہوت وہ اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھیں گے تو ان کا ول خود بخود ایمان کامل سے لبریز ہوجائے گا۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جومنکرین ہیں۔ اُن کے نز دیک نہ کوئی میٹے موعود آنے والا تھا اور نہ اس کے ہاں کوئی موعود لڑکا پیدا ہونے والا تھا۔ ان کے نز دیک میساری باتیں یونہی خیالی اور وہمی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت میٹے موعود علیہ السلام کو ہتلا یا کہ اس موعود لڑکے کی پیدائش سے صدیوں کے پُر انے نوشتے پورے ہوجائی گی۔ خدا تعالیٰ کے قادر ہونے نوشتے پورے ہوجائے گی۔ خدا تعالیٰ کے قادر ہونے پرایک عظیم الثان ججت مل سکے گی اور یہ بھی واضح ہوجائے گا کہ میں اِنّے ہی مَعَکَ، اِنّی مَعَکَ کہنے والا خدا تیرے ساتھ ہوں۔

اس لحاظ سے واضح ہوجا تا ہے کہ یہ پیشگوئی کتنی شان اور کتنی عظمت کی تھی۔ اگر خدانخواستہ یہ پوری نہ ہوتی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت تو ایک طرف رہی اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور خدا تعالیٰ کی قدرت سب مشکوک ٹھہر جاتی ۔ اس لئے اس کا ٹلنا ناممکن تھا کیونکہ یہی وہ چیز تھی جسے حاصل کر کے خدا کا برگزیدہ نبی مظفر ومنصور ٹھہرا۔ یہی وہ چیز تھی جو مانگی گئی تھی اور خدا تعالیٰ چیز تھی جسے حاصل کر کے خدا کا برگزیدہ نبی مظفر ومنصور ٹھہرا۔ یہی وہ چیز تھی جو مانگی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے دے دی تھی ۔ پھر کیسے ہوسکتا تھا، کہ وہ دی ہوئی عطاء جس پر خدا تعالیٰ کی اپنی سچائی اور اس کے دین ، کتاب اور سیّد الا نبیاء اور میں موٹوری سچائی کا انحصار ہو، وہ ہی ٹل جائے اور بید کیھر کئی کمزور د ماغ انسان اپنے آپ کوان عظیم الثان پیشگو ئیوں کا مصداق سمجھنے لگ جائیں ۔ ان لوگوں کی مثال بالکل الیں ہی ہے جیسے گئی دیوانے مٹی اور پھر کے کئر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کو جواہرات کا ڈھیر سمجھ لیتے ہیں اور وہ ان کو جواہرات کا ڈھیر سمجھ لیتے ہیں اور وہ ان کو جواہرات کا ڈھیر سمجھ لیتے ہیں اور وہ ان کو جواہرات کا ڈھیر سمجھ لیتے

ہیں۔کیا حقیقت میں وہ جواہرات کا ڈھیر ہوتے ہیں؟ یا اُن کے د ماغ کانقص ہوتا ہے۔اورایسے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بھی بسنے والے اور آبادگھر جب اُجڑ جاتے ہیں تو جنگلوں سے آ کر گیدڑ اور بھیڑ ئے اُن میں اپنامسکن بنالیتے ہیں اور کئی ایسے اُجڑے ہوئے مکانوں میں اُلّو اور چیگا دڑ اپنی سلطنت قائم کر لیتے ہیں۔

کیا کوئی صحیح الدماغ انسان گیدڑوں اور بھیڑیوں کی وجہ سے ان مکانوں کو آباد کہہسکتا ہے؟ کیا اُلّو وُں اور حچگا دڑوں کی آمدورفت اور آوازوں سے کوئی عقلمندیہ نتیجہ ذکال سکتا ہے کہ وہاں بڑی گہما گہمی ہے۔ ہر گرنہیں۔ بیہ چیزیں تو میرانی اور بربادی کی ایک کھلی اور بیّن دلیل ہیں۔

یس وہ لوگ جوآج بیہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے گھر میں وہ لڑکا پیدانہیں ہوااور وہ جو کہتے ہیں کہوہ اس ما درِمہر بان کے بطن سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔وہ سب در پر دہ اس خدائی سلسلہ کے دشمن ہیں۔

اگر چہان کی زبانیں اور منہ اس امر کوتسلیم نہ کریں ۔لیکن ان کے اعمال ان کی قلمیں ، ان کے اعمال ان کی قلمیں ، ان کے اخبار اور ان کی ساری کوششیں اس امر پر بینی ہیں کہ وہ بیٹا بت کریں کہ بیہ سار اسلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں ۔ انہی کی ان کوششوں سے تاریکی کے پر دے اسلام کے اس قصر کو خالی سمجھ کر اپنا گھونسلا بنانے کی فکر میں ہیں ۔مگر خدا تعالیٰ کا سورج آج پوری شان کے ساتھ چمک رہا ہے اور کوئی تیرہ پرست اس جگہ اپناسر چھیانے کے لئے جگہ نہیں یا سکتا۔

یا درہے! کہ خدا تعالی کے سے کی سچائی کے لئے بیضروری ہے کہ وہ لڑکا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں ظاہر کیا گیا تھا جسے صلحاءِاُمت اپنی پیشگوئیوں میں ہمیشہ ظاہر کرتے رہے اور جس کے لئے خدا تعالی نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوان الفاظ میں فرمایا:

''سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تجھے ملےگا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت سے ہوگا''۔ 29 اس پیشگوئی میں لفظ تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریّت نے ایسی حد بندی کردی ہے کہ کسی مدعی کے

کے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ۔اس پیشگوئی میں ایک اور پیشگوئی بھی تھی جو پیشگوئی میں بالکل اس طرح مل کر آئی تھی کہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہ گئی اور یہی خیال کیا گیا کہ یہ پہلی پیشگوئی کی ہی جزو ہے

اوروہ پیشگوئی پیھی۔

''خوبصورت پاک لڑکا تمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنموائیل اور بشیر بھی ہے۔ اس کومقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے۔ وہ نور اللہ ہے۔مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے''۔ میں

اس پیشگوئی کو پہلی پیشگوئی کا حصہ ہی سمجھا گیا۔ حالانکہ یہ پیشگوئی اس پیشگوئی کا حصہ بھی جوا ۱۸۸ئ میں اِن الفاظ میں کی گئی تھی۔ اِنَّا نُبَشِّہ وُکَ بِعُلامٍ حَسِیْنٍ ۔ ہم کجھے ایک حسین لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔الغرض حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عظیم الشان لڑکے کی پیشگوئی بذریعہ اشتہارشا کع فرما دی اور اسی اشتہار میں ایک اور لڑکے کی بھی پیشگوئی تھی جس کومہمان کے نام سے ظاہر کیا گیا۔ مگر سب کی توجہ اس عظیم الشان لڑکے کی طرف تو گئی مگرمہمان کی طرف نہ گئی۔

# صاحبز ا دی عصمت کی پیدائش

جن ایام میں یہ پیشگوئی شائع ہوئی۔ اُن ایام میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے مشکوئے معلّٰے میں امیدواری تھی۔ چنانچہ مئی الا المیدواری سے ایک صاحبز ادی پیدا ہوئی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بیوی سے پہلی اولا دُتھی۔ چونکہ ۲۰/ فروری ۱۸۸۱ء کو آپ نے اس عظیم الشان لڑکے کی پیشگوئی شائع فر مائی تھی۔ اس لئے جب مئی ۱۸۸۱ء یعنی اشتہار کے تیسر ے مہینے میں لڑکی پیدا ہوئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک مخالفت کا طوفان بے تمیزی کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا تھا مگر عقیدت مندوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس لڑکی کی پیدائش پر جو ہوا، اسے حضرت مرز ابٹیر احمد صاحب ایم۔ اے نے سیرۃ المہدی حصہ اوّل صفحہ ۱۵ روایت نمبر ۱۱ امیں یوں لکھا ہے:

'' جب شروع المملاء میں حضرت مسیح موعود نے خدائی حکم کے ماتحت ہوشیار پورجا کر وہاں چالیس دن خلوت کی اور ذکرِ خدا میں مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفغل سے آپ کوایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی۔ جس نے اپنے مسیحی نفس سے صلح عالم بن کر دنیا کے چاروں کونوں میں شہرت یانی تھی۔ بیالہام اس قدر جلالی اور شان وشوکت کے ساتھ ہوا

کہ جب حضور نے ۱۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں اس کا اعلان فر مایا تو اس کی وجہ سے ملک میں ایک شور ہر یا ہو گیا اور لوگ نہایت شوق کے ساتھ اس پسر موعود کی راہ دیکھنے گئے۔ اور سب نے اپنے خیال کے مطابق اس پسر موعود کے متعلق امیدیں جمالیں۔ بعض نے اس پسر موعود کو مہدی معہود سمجھا۔ جس کا اسلام میں وعدہ دیا گیا تھا اور جس نے دنیا میں معبوث ہو کر اسلام کے دشمنوں کو نا پیدا ور مسلمانوں کو ہر میدان میں غالب کرنا تھا۔ بعض نے اور اس قتم کی امیدیں قائم کیس اور بعض تھا اور جس نے کو دیکھئے کو دیکھ کے اس انتظار میں سے کہ دیکھئے کو دیکھئے کے اس انتظار میں سے کہ دیکھئے رد کھئے سے کیا ظہور میں آتا ہے۔

''غیر مذاہب والوں کو بھی اس خبر نے چونکا دیا تھا۔غرض وی الہی کی اشاعت رجوعِ عام کا باعث ہوئی۔ ان دنوں حضور کے ہاں بچہ پیدا ہونے والاتھا۔ مگر اللہ نے بھی ایمان کے راستہ میں ابتلاء رکھے ہوتے ہیں۔ سوقد رت خدا کہ چند ماہ کے بعد مئی الا ۱۸۸ء میں بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اس پر خوش اعتقادوں میں مایوسی اور بداعتقادوں اور میں بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی۔ اس پر خوش اعتقادوں میں مایوسی اور استہزاء کی ایک لہر اُٹھی۔ کہ جس نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ اس وقت تک بیعت کا سلسلہ تو تھا ہی نہیں کہ مریدین الگ نظر آتے ۔ پس عام لوگوں میں چہمیگوئی ہور ہی تھی کہ بید کیا ہوا۔ کوئی بچھ کہتا تھا کوئی بچھ۔ حضور علیہ السلام نے بذریعہ اشتہار اور خطوط اعلان فر مایا کہ وتی الہی میں بے نہیں بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو بچہ کی امید واری ہے تو اور خطوط اعلان فر مایا کہ وتی اللی میں بے نیس بتایا گیا تھا کہ اس وقت جو بچہ کی امید واری ہے تو استجل گئے''۔ اس میں بیر موعود ہوگا اور اس طرح لوگوں کی تسلّی کی کوشش کی ۔ چنا نچہ اس پر اکثر لوگ سنجل گئے''۔ اس

اس طرح مئی ۱۸۸۱ء میں ایک طرف تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے گھر میں ایک بی کی پیدائش پرخوشیاں ہور ہی تھیں اور دوسری طرف اس کی ولا دت نے ملک بھر میں ایک طوفان بے تمیزی پیدا کر دیا اور اپنوں اور غیروں نے زبانِ طعن دراز کی اور اس قدر بدگوئی سے کام لیا کہ دلوں کوچھانی کر دیا۔ مئیں اس چھوٹی سی کتاب میں اُن عبارتوں اور تحریروں کے کٹنگ نہیں دے سکتا۔ مگر حضرت مرز ابشیراحمد صاحب کا متحریر فرمانا کہ:

'' دشمنوں میں ہنسی اور استہزاء کی ایک الیی لہر اُٹھی کہ جس نے ملک میں ایک زلزلہ پیدا کردیا''۔ کافی ہے۔

''حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو صاحبز ادی عصمت کی وفات سے جہاں تک بشیریت کا تعلق ہے، گونہ صدمہ ہوا جواسی حد تک تھا۔ مگر خدا تعالیٰ کی مقادیر سے کامل صلح اور مسالمت تھی اور آپ خدا کے اس فعل پرخوش وخرم تھ''۔ ۳۲

اس کی وفات پر بھی بہت کچھ شور وشر ہوا کہ لووہ لڑکی بھی زندہ نہر ہی۔اس طرح میہ معصوم جنتی انگور کی بیل اس دنیا میں پانچ سال تک رہ کر جنت میں جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی۔ وہ لوگوں کے ایمان کومیقل کرنے کے لئے ،ان کے اندر قوتِ ایمان پیدا کرنے کیلئے آئی تھی ،اس کا کام جلد پورا ہو گیا اور وہ جلد اپنے رب کے حضور چلی گئی۔ اِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمَیْهِ دَاجِعُونَ۔ حضرت اُمُّ المؤمنين نے اِس بَکی کی پيدائش پر سارے شور وغوغا کونهايت حوصله سے سنا اور ان کے ايمان ميں ذراجبنش پيدا نه ہوئی اور جب وہ خدا کے پاس بلائی گئی تو آپ نے نه کوئی گھبرا ہے کا اظہار کيا اور نه جزع فزع کيا بلکه بالکل حضرت مسيح موعود عليه السلام کی طرح رضا بالقصا کا ثبوت ديا۔ جيسے مکيں واقعات سے ثابت کروں گا۔

جس خوشی سے اُسے لیا تھا۔اسی خوشی سے اپنے مولا کو واپس کر دی۔

#### ىها پېلى اولا د

صاحبزادی عصمت تاریخ پیدائش مئی ۱<u>۸۸اء</u> تاریخ وفات جولائی ا<u>و ۱۸۹</u> کلعمر پانچ سال دوماه

> اس كى شان كَرَمُ الجنَّةِ دوحة الجنَّةِ

## بشيراول

حضرت اُمُّ المؤمنین کے بطن سے دوسرا بچہ بشیراوّل پیدا ہوا۔ بشیراوّل کی پیدائش کااگست کے مطرت اُمُّ المؤمنین کے بطن سے دوسرا بچہ بشیراوّل پیدا ہوا۔ بشیراوّل کی پیدائش کا آغاز ہور ہاتھا۔اس بچہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہی موعود لڑکا خیال کیا۔ چنا نچہ آپ نے کا اگست کے ۱۸۸ء کوایک دو ورقہ اشتہار بعنوان خوشنجری شائع فر مایا۔اس میں تحریفر مایا:

''اےناظرین!میں آپ کوبشارت دیتا ہوں کہ وہ اٹر کا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتہار ۱۸ اپریل ۱۸۸۱ء میں پیشگوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پا کراپنے کھلے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدانہ ہوا تو دوسرے حمل میں، جواس کے قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۱/ ذیقعدہ ۱۳۰۴ ہجری مطابق ک/اگست کے ۱۸۸اء قریب ہے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۱/ ذیقعدہ ۱۳۰۴ ہجری مطابق ک/اگست کے ۱۸۸

میں ۱۱ بجرات کے بعد ڈیڑھ بج کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہوا۔ ف الحد مدلله علی ذاکک''۔

اس لڑ کے کی نسبت پیشگو ئی تھی۔

'' خوبصورت پاک لڑکا تمہارامہمان آتا ہے۔اس کا نام عنموائیل اور بثیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے اور نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسان سے آتا ہے''۔

اس لڑکے کا اصل نام بشیر احمد تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے اپنے الہامات میں اور بھی نام رکھے تھے۔ جیسے مبشر اور بشیر اور نیر اللہ۔ صبّب اور چراغ دین وغیرہ۔ حضرت مسیح موقود علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ المسیح اوّل کوایک مکتوب گرامی میں تحریفر مایا کہ:

(ب)''خدا تعالی نے پسرمتوٹے کے اپنے الہام میں کئی نام رکھے ان میں سے ایک بثیر اور ایک عنموائیل اور ایک خدابا ماست اور رحمت حق باماست اور ایک ید الله بجلالِ و جمالِ ہے''۔ سسے

ایک الہام اس کے متعلق بیہوا تھا:

"جَاءَكَ النُّوُرُ وَهُوَ اَفُضَلُ مِنْكَ" ٣٣

اس بیچی پیدائش پر حضرت میسی موعود علیه السلام نے بڑی خوشی کا اظہار فر مایا۔ حضرت اقد سلّ نے اس کے عقیقہ کی تقریب پر بہت سے دوستوں کو اس خوشی میں مدعو بھی کیا تھا۔ یہ خوشی کی تقریب عام دنیا داروں کی طرح نہ تھی جو بچوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں بلکہ آپ کی غرض بی تھی کہ آپ اس بیچے کی پیدائش پر جس کی روحانی استعداد کا علم قبل از وقت دیا گیا تھا۔ جس کا وجود اسلام کی سیچائی کے لئے ایک جیکتے ہوئے نشان کی طرح تھا۔ خدا تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں۔

پس بیخوشی دراصل الله تعالی کی نعمتوں کے اظہار کے لئے تھی۔ آپ نے اپنے دوستوں کو خطالکھ کر اس تقریب پر بلایا۔ چنانچیہ حضرت منشی رشم علی صاحب رضی الله تعالی عنه کو آپ نے ایک مکتوب تحریر فرمایا جوحب ذیل ہے۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمدهٔ و نصلي علىٰ رسوله الكريم عدوى مرمى اخويم منش رسم على صاحب

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته آج سولہویں ذیقعدہ میں بیدا ہوا ہے۔ آج سولہویں ذیقعدہ میں بیدا ہوا ہے۔ / ۲۶ نیقعدہ مطابق ۱/۱۳ اگست روز عقیقہ ہے۔ اگر کچھ موجب تکلیف وحرج نہ ہوتو آپ بھی تشریف لاکر ممنونِ احسان فرماویں ۔ فقط۔ ۲/۱گست کے ۱۸۸ء

خاكسارمرزاغلاماحمر

از قادیان ضلع گورداسپور ۳۵

پھر• ۱/۱گست کوایک کارڈتح مرفر مایا کہ دوشطرنجی کلا ں بھی دوروز کے لئے ساتھ لائیں ۔

پھرایک دوسرا کارڈ اسی روزتح ریے فر مایا کہایک سائیبان بھی درکار ہے۔ جو خیمہ کی طرز کا ہو کیونکہ مکان کی تنگی ہے۔

پھرایک مکتوب ملفوف تحریر فر مایا۔ جس پر تاریخ نہیں۔ گراغلباً وہ بھی اسی روز کا لکھا ہوا ہے۔اس میں تحریر فر مایا کہ تین روز کی رخصت لے کرحسب ذیل اشیاءعقیقہ کے لئے ساتھ لائیں۔

روغن زردعمدہ ڈیڑھ من خام۔ •سل نقد۔تین بوتل عمدہ چٹنی۔بیس ثار آلو پختہ۔ چار ثارار بی پختہ۔کسی قدرمیتھی یا لک وغیرہ تر کاری۔ پان بھی طلب فر مائے تھے۔

پهرايک اورملفوف تحرير فرمايا - جس ميں پهر خيمه سائيبان کی ضرورت پرتحرير فرمايا:

''مہمان عقیقہ کے روز اس قدر آئیں گے کہ مکان میں گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ آپ کیلئے ثواب حاصل کرنے کا نہایت عمدہ موقع ہے''۔

ان خطوط سے اس انہاک کا پیۃ لگ سکتا ہے جوحضور کوصا جبز ادہ بشیر احمداوّل کی پیدائش پرعقیقہ کے متعلق تھا۔الغرض سب سامان ہو گئے ۔ بکثر ت احباب قادیان میں جمع ہوئے اور خدا تعالیٰ کے اس فضل کاشکراداکرتے رہے۔

اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کے بطن مبارک سے جولڑ کی پیدا ہوئی تھی وہ اپنی ذات میں مومنوں کےایمان میںایک نئ قوت پیدا کرنے کیلئے آئی تھی اور بیمبارک لڑ کا جو بہت بڑی استعدادوں کے ساتھاس دنیا میں آیا تھا۔والدین کی آٹکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا تھا۔کیسی مبارک ہے وہ ماں جس کی بچی کی بیشان تھی کہ خدا نے اسے کور مُ السجنَّةِ دوحة السجنَّةِ کہااور جس کے بیٹے کی بیشان کہ خدا تعالیٰ اسے اپنے عرش سے مبشر، بشیر، نوراللہ، چراغ دین وغیرہ اساء سے یا دفر مار ہاتھا۔ یہ کھلی کھلی دلیل تھی کہ یہی وہ خاتون تھی کہ جس میں اس قدر پاکیزہ استعداد تھی کہ وہ سیحی صفت بچے پیدا کر سکے۔الیم ماں کی عظمت میں کیا شک ہوسکتا ہے۔

الغرض بثیراحمداوّل اپنے مقدس اور ہزرگ باپ اور عظیم الثان ماں کی آغوش میں شفقت کے ساتھ ہڑھنے لگا۔ حضرت اقدلٌ اور حضرت اُمُّ المؤمنین کو اس کے آ رام کا بہت ہڑا خیال تھا۔ چنا نچہ خاص اس بچہ کی خدمت کے لئے ایک نوکر کی تلاش ہوئی۔ حضرت اقدلٌ نے ۲۱/ اگست کے کئے کو چوہدری رستم علی صاحبٌ کی خدمت میں لکھا کہ:

''ہمارا یہ منشاء ہے کہ کوئی ہا ہر سے خادم آ وے جوطفل نوزاد کی خدمت میں مشغول رہے۔ آپ اس میں نہایت درجہ سعی فرماویں کہ کوئی نیک طبیعت اور دیندار خادم کہ جوکسی قدر جوان ہومل جائے''۔

پھرایک پوسٹ کارڈ ۲/ ستمبرکوتحریر فر مایاجس میں خادمہ کی ضرورت کے متعلق ککھا:

''صرف نیک بخت اور ہوشیار اور بچہ رکھنے کے لائق ہو.....گھر میں تین عورتیں خدمت کرنے والی تواس جگہ موجود ہیں''۔

پھرا۲/ستمبر کوتح برفر مایا:

''اب ایک خادمہ، محنت کش، ہوشیار، دانا، دیا نتدار کی اشد ضرورت ہے اوراس کا کام یہی ہوگا کہ لڑکا اورلڑ کی دونوں کی خدمت میں مشغول رہے''۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باو جوداس کے کہ گھر میں تین خاد مائیں موجود تھیں۔ گراس بچے اور پہلی بگی کی خدمت کے لئے ایک الگ خادمہ کی تلاش کی جارہی تھی تا کہ ان بچوں کوزیادہ سے زیادہ آرام مل سکے اور سب سے اہم بات میتھی کہ آپ نوکرانی بھی ایسی چاہتے تھے جونیک اور دیا نتداراور تمام اچھی صفات سے متصف ہو۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ان بچوں کے متعلق کس قدرا ہتمام تھا اور یہ بچے کیسے بابر کت تھے، جوایسے والدین کے زیرسایہ پرورش پار ہے تھے۔

#### بشيراحمركي علالت

''ایک خط روانہ خدمت کر چکا ہوں۔ اب باعثِ تکلیف دہی ہے کہ بثیر احمد میرا الوکا جس کی عمر قریب برس کے ہو چلی ہے۔ نہایت ہی لاغر اندام ہور ہا ہے۔ پہلے سخت ہی حجرقہ کی قسم بخار چڑھا تھا۔ اس سے خدا تعالیٰ نے شفا بخش ۔ پھر بعد کسی قدر ذفت ہی سے محلات ہوگئی کہ لڑکا اس قدر لاغر ہوگیا ہے کہ استخواں ہی استخواں رہ گیا۔ سقوطِ قوت اس قدر ہے کہ ہاتھ پیر بیکار کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ یا تو وہ جسم قوی ہیکل معلوم ہوتا تھا اور یا اب ایک شکے کی طرح ہے۔ پیاس بشدت ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ حرارت کا اندر موجود ہے۔ آپ براو مہر بانی غور کر کے کوئی الیسی تجویز ککھ جیجیں جس سے اگر خدا چاہے بدن میں قوت ہواور بدن تا زہ ہو۔ اس قدر لاغری اور سقوطِ قوت ہوگیا ہے کہ وجود میں کچھ باتی میں توت ہواور بدن تا زہ ہو۔ اس قدر لاغری اور سقوطِ قوت ہوگیا ہے کہ وجود میں کچھ باتی میں میں توت ہوگیا ہے کہ وجود میں کچھ باتی بیس میں رہا۔ آ واز بھی نہایت ضعیف ہوگئی ہے۔ یہ بھی واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ دانت بھی اس کے نکل رہے ہیں۔ چاردانت نکل چکے تھے کہ یہ بیاری شیر کی طرح حملہ آ ور ہوئی۔ اب بیاعث غایت درجہ ضعفِ قوت اور لاغری اور خشکی بدن کے دانت نکلے موقوف ہوگئے ہیں اور بیاعث غایت درجہ ضعفِ قوت اور لاغری اور خشکی بدن کے دانت نکلے موقوف ہوگئے ہیں اور بیاعث غایت درجہ ضعفِ قوت اور لاغری اور خسلی بہت جلد جواب سے مسرور فر ماویں۔

اس سے اس توجہ اور شفقت اور محبت کا پہتہ چل سکتا ہے کہ جوحضرت اقد س کو بشیر کی بیاری کے متعلق تھی۔ متعلق تھی۔ نیز اس حالت میں آپ کس قدر دعا ئیں فر مار ہے تھے۔

حضرت اماں جان کی جوحالت ہوگی وہ خود بخو دہی واضح ہوجاتی ہے وہ ماں جس کا پہلا بچہ ہواور جوخوبصورت بھی ہواس کی ذات کے متعلق بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہوں۔ وہ ایساسخت بیار ہوتو اس ماں کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی۔ بیکسی تشریح کی مختاج نہیں۔

صاحبزادہ بشیراحمداوّل اس شدید بیماری سے بالکل اچھا ہوگیا۔ چنانچہ ۱/۱۸گست ۱۸۸۸ء کوایک خط میں حضرت مولوی صاحب کولکھا کہ آپ کے آنے کی اب ضرورت نہیں ۔اب بشیراحمہ خدا کے فضل سے اچھا ہے۔

اس طرح خدا تعالیٰ نے ان دعاؤں کو جو کی گئیں۔ شرفِ قبولیت بخشا اورصا جزادہ بشیرا وّل اچھا ہو گیا۔ گراصل تقدیر جو''مہمان'' کے الہام میں پوشیدہ تھی ، ابھی پوری ہونے والی تھی۔ چنانچے بشیرا وّل پھر بیار ہوااور ۴/ نومبر ۱۸۸۸ء کوئیس دن بیاررہ کرفوت ہو گیا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلْکَیْهِ دَاجِعُونَ۔

آپ نے حضرت مولوی صاحبؓ کو جموں خط لکھا اور اس میں بشیر اوّل کی وفات کی اطلاع دی۔ چنانچیآپ نے تحریر فر مایا:

''میرالڑکا بشیراحمتیس روز بیارره کرآج بقضائے ربعز وجل انقال کرگیا۔
اِنَّا لِللّٰهِ وَ اِنَّا اِلْیُهِ رَاجِعُونَ اِس واقعہ سے جس قدر خالفین کی زبانیں دراز ہوگی اور موافقین کے دلول میں شبہات پیدا ہول گے اس کا انداز ہبیں ہوسکتا۔ و انسا راضون برضائبہ و صابرون علی بلائبہ یوضی عنّا مولینا فی الدنیا والاُخرة و هوار حم الرّاحمین۔والسلام ۴۔نومبر ۱۸۸۸ء

حضرت حکیم الامّت الله کوآپ نے جومخضر خط کھا۔اس میں دوامور کی طرف اشارہ فرمایا:

ا۔ اب مخالفوں کی زبانیں دراز ہونگی۔

۲۔ موافقین کے دلوں میں شبہات بیدا ہوں گے۔

سوابیا ہی ہوا۔ایک بڑا زلزلہ آیا۔مخالفت کا طوفان بے تمیزی اُٹھاسیر ۃ المہدی حصہ اوّل مصنفہ حضرت مرزابشیراحمہ صاحب کےصفحہ ۸۸ برلکھا ہے :

یہ ایبا وقت تھا کہ دشمن تو دشمن اپنے بھی بہت خطرے میں پڑگئے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے جواس وقت رضاً بالقصاء کانمو نہ دکھا یااس کی بیرحالت تھی کہ آپ نے جب دیکھا کہ بچے کے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں تو آپ نے فر مایا کہ میں پھراپی نماز کیوں قضاء کروں۔ چنانچہ آپ نے وضو کر کے نماز شروع کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز اداکر کے دریا فت فر مایا کہ بچے کا کیا حال ہے تو اس کے جواب میں بتلایا گیا کہ بچے فوت ہوگیا ہے تو آپ اِنّا لِلّٰهِ وَاِنّا اِلَیْهِ دَاجِعُونَ بِرُ ھے کہ خاموش ہوگئیں۔

بیروا قعدالحکم میں شاکع شدہ موجود ہے۔اس وقت جب کہ چاروں طرف شور بے تمیزی مچ رہا تھا۔
ایک زلزلد آیا ہوا تھا۔ایک ماں کے ایمان کی پختگی کی ایسی مثال کم ملے گی کہ اپنے لختِ جگر کو ہستر مرگ پر چھوڑ کرخدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے سکونِ قلب کے ساتھ کھڑی ہوجائے۔ جاؤڈ ھونڈ و! دیکھو کہ اس کی مثال کہیں نظر آتی ہے؟ ان کی زبان سے کوئی شکوہ ،کوئی کلمہ قابلِ اعتراض نہیں نکلا۔انہوں نے اپنے خاوند سے رہنیں یو چھا کہ آئے تو اس لڑکے کے متعلق ایسا خیال کرتے تھے اب یہ کیا ہوا۔

پورااطمینان، پوراسکون، قلب میں موجود تھا۔اور اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُوْنَ پڑھ کرخاموش ہوگئیں۔ پیشان ہے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایمان کی پختگی کی اور رضاء بالقصناء کی اوریہی ایک مسلمان عورت کی شان ہے۔

حضرت اقدیں نے اپنے مخلص مریدوں کواس پیشگوئی کی وضاحت پرمفصل خط کھے جوسلسلہ کے لئریچ میں موجود ہیں۔ الغرض صاحبز ادہ بشیر اوّل خدا کے ان الہاموں کے ماتحت فوت ہوگیا۔ آپ نے ایک اشتہار کھھا جس پرییشعر کھا۔ ع

> ہم نے اُلفت میں تری بار اُٹھایا کیا کیا ہے۔ تجھ کو دِکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا

> > اورتح برفر مایا:

''غرض جواس کی نگاہ میں راستباز اور صادق ہیں وہ ہمیشہ جابلوں کی زبان اور ہاتھ سے تکلیفیں اُٹھاتے چلے آئے ہیں۔ سوچونکہ سنت اللہ قدیم سے یہی ہے۔ اس لئے اگر ہم بھی خویش و بریگا نہ سے پچھ آزاراُٹھا ئیں تو ہمیں شکر بجالا نا چاہئے اور خوش ہونا چاہئے کہ ہم اس مجبوب حقیقی کی نظر میں اس لائق تو تھہرے کہ اس کی راہ میں دُ کھ دیئے جائیں اور ستائے جائیں''۔ ۲سے

پھرآٹ نے ایک مفصل اشتہار بنام'' حقانی تقریر برواقعہ وفات بشیر'' شائع کیا۔ اس میں آٹ نے بتلایا کہ بیالہا می طور پر تصفیہ بیں ہوا تھا کہ یہی وہ صلح موعود لڑکا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہا گرچہ بشیراوّل اپنی ذاتی استعدادوں کے لحاظ سے بڑی عظمت اور شان والالڑکا تھا اور بیاستعدادیں اس کے اندراسی طرح موجود تھیں، جیسے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے ابراہیم کے اندر نبوت کی استعداد موجود تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔''لو عاش ابسراھم لیکان صدیقا نبییا''۔ ایسی ہی استعداد دوں کے ساتھ یہ بشیر بھی آیا۔

#### وه کیون فوت ہوا؟

اس کی وفات کی یہی وجہ تھی کہ وہ خود مصلح موعود نہ تھا بلکہ جیسے حضرت اقد سؓ نے سبز اشتہار کے

حاشیہ صفحہ ۲ پر لکھا ہے۔

''بشیراوّل جوفوت ہوگیا ہے۔ بشیر ثانی کے لئے بطورار ہاص تھا''۔

وہ صلح موعود کی پیشگوئی کی عظمت ظاہر کرنے کیلئے آیا تھا۔ اگر بشیرا قرال زندہ رہتا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوتی اور یہ قدرتی بات تھی حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ صلح موعود نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی مشیّب خاص نے اسے صلح موعود کے لئے راستہ صاف کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ یہ خضر حالات ہیں بشیراق ل کے۔ اس طرح وہ کا/اگست کے ۱۸۸ ء کورات کے ڈیڑھ بجے کے قریب پیدا ہوا اور ۱۲ انومبر بشیراق ل کے۔ اس طرح وہ کا/اگست کے ۱۸۸ ء کورات کے ڈیڑھ بجے کے قریب پیدا ہوا اور ۱۲ انومبر کے اس طرح وہ کا اگست کے ۱۸۸۸ ء کورات کے ڈیڑھ بے کے آئے وابنا الکیا کہ کا اجعاد ن کے اس کے سولہویں مہینہ میں فوت ہوگیا۔ اِنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ –

### بشيراول

تاریخ پیدائش ۱/۱گست ۱۸۸۸ء تاریخ وفات ۱۲/ نومبر ۱۸۸۸ء عمر ۲۱۸۸

اس كى شان!مېشر، بشير،نورالله،صيّب، چړاغ دين،عنموائيل وغيره وغيره

# حضرت مير زابشيرالدين محمو داحمه خليفة السيح الثاني

جب بشیر اوّل الله تعالی کی منشاء کے ماتحت واپس بلا لیا گیا تو جیسے کہ میں لکھ چکا ہوں بہت بڑازلزلہ نموا در ہوا۔خود حضرت اقدسؓ نے''حقانی تقریر'' میں لکھا کہ:

''عجیب طور کا شور وغو غاخام خیال لوگوں میں اُٹھا اور رنگا رنگ کی باتیں خویشوں وغیرہ نے کیں اور طرح کی نافنہی اور کج دلی کی رائیں ظاہر کی گئیں۔ مخالفین مذہب جن کاشیوہ بات بات میں خیانت وافتراء ہے۔ انہوں نے اس بچے کی وفات پر انواع واقسام کے افتراء گھڑنے شروع کئے۔'' کیں

حضرت مسیح موعو دعلیه السلام کی مثال دیگر انبیا ً ع کے ساتھ پیوا قعالیا تھا کہ جس نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی دیگر انبیا ً ع سے ایک بڑی مما ثلت قائم کر

دی۔ چنانچہ آئے'' حقانی تقریر'' میں فرماتے ہیں:

''ابتلاء جواوائل حال میں انبیاء اور اولیاء پر نازل ہوتا ہے اور با وجود عزیز ہونے کے ذلت کی صورت میں ان کو ظاہر کرتا ہے اور با وجود مقبول ہونے کے پچھ مردود ساکر کے ان کو دکھا تا ہے۔ یہ ابتلاء اس لئے نازل نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل اور خوار اور تباہ کرے یاصفحہ عالم سے ان کا نام ونشان مٹا دیوے۔ کیونکہ بیتو ہرگزممکن ہی نہیں کہ خداوند عز وجل اپنے پیار کرنے والوں سے دشمنی کرنے لگے اور اپنے سچے عاشقوں کو ذلت کے ساتھ وہ ہلاک کر ڈالے۔ بلکہ حقیقت میں وہ ابتلاء کہ جوشیر بیرکی طرح اور سخت تاریکی کی مانند نازل ہوتا ہے اس لئے نازل ہوتا ہے کہ تا اس برگزیدہ قوم کو قبولت کے بلند مینار تک پہنچا دے۔ اور الہی معارف کے باریک دقیق ان کو سکھا دے۔ یہی سنت اللہ ہے جو قدیم سے خدا تعالیٰ اینے پیارے بندوں کے ساتھ استعال کرتا چلا آیا ہے۔

''زبور میں حضرت داؤدگی ابتلائی حالت میں عاجز اندنعرے اس سنت کو ظاہر کرتے ہیں اور انجیل میں آ زمائش کے وقت میں حضرت سے کی غریبانہ تضرعات اسی عادت اللہ پر دال ہیں اور قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں جناب فخر الرسل کی عبودیت سے ملی ہوئی ابتہالات اسی قانونِ قدرت کی تصریح کرتے ہیں۔ اگر بیہا بتلاء در میان میں نہ ہوتا تو انہیاء اور اولیاء ان مدار ہے عالیہ کو ہرگز نہ پا سکتے کہ جوابتلاء کی ہرکت سے انہوں نے پالئے۔ ابتلاء نے ان کی کامل و فا داری اور مستقل ارادے اور جانفشانی کی عادت پر مہر لگادی اور ثابت کر دکھایا کہ وہ آ زمائش کے زلازل کے وقت کس اعلی درجہ کا استقلال رکھتے ہیں اور کیسے سپچ وفا دار اور عاشق صادق ہیں کہ ان پر آ نبر ھیاں چلیں اور سخت شخت تاریکیاں آ کیس اور ہوئوں ہوئے دور اور ہوئے اور وہ وہ لیل کئے گئے اور اجھوٹوں اور مکاروں اور بوعز توں میں شار کئے گئے اور اسی میں جوڑ دیا کہ گئے میاں تک کہ ربانی مددول نے بھی جن کا ان کو میں شار کئے گئے اور ایسانہیں تگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ اسیابدل دیا کہ جسے کوئی سخت ناراض ہوتا ہے اور ایسانہیں تگی و تکلیف میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ سخت مور دِغضب ہیں اور اسے تئیں ایسا خشک سادکھلایا کہ گویا وہ ان پر ذرا مہر بان نہیں۔ بلکہ سخت مور دِغضب ہیں اور اسے تئیں ایسا خشک سادکھلایا کہ گویا وہ ان کے دشمنوں پر مہر بان ہے اور این کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھنٹی گیا۔ ایک کے خشم ان کے دشمنوں پر مہر بان ہے اور ان کے ابتلاؤں کا سلسلہ بہت طول کھنٹی گیا۔ ایک کے خشم

ہونے پر دوسرا اور دوسرے کے ختم ہونے پر تیسرا ابتلاء نازل ہوا۔ غرض جیسے بارش سخت تاریک رات میں نہایت شدت وختی سے نازل ہوتی ہے۔ ایساہی آ زمائشوں کی بارشیں ان پر ہوئیں۔ پر ہوئیں۔ پر وہ اپنے پکے اور مضبوط ارادہ سے بازنہ آئے اور سئست اور شکستہ دل نہ ہوئے بلکہ جتنا مصائب وشدا کد کا باران پر پڑتا گیا اتنا ہی انہوں نے آگے قدم بڑھا یا اور جس قدر وہ تو رانہیں مشکلات راہ کا خوف دلا یا گیا ان کی ہمت بلندا ور شجاعت ذاتی جوش میں آتی گئی۔ بالآخر وہ ان تمام امتحانات سے اوّل درجہ کے پاس یا فتہ ہو کر نکے اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کا میاب ہوگئے اور عرض کا تاج ان کے سریر رکھا گیا۔ " ہیں

حضرت اقدس میں تحریر فرمایا ہے وہ کھے حکایت دیگراں کی صورت میں تحریر فرمایا ہے وہ دراصل ان کی اپنی سیرت،ان کی اپنی وفا شعاری ،ان کے اپنے عشق ومحبت،ان کی اپنی مشکلات اور مصائب کی داستان ہے۔میری اس کتاب کو پڑھنے والے ان الفاظ کو پڑھیں اور چھر پڑھیں اور وہاں وہ غائب کی ضمیروں کو حاضر کی ضمیروں میں تبدیل کریں اور اپنی آئکھوں کے سامنے حضرت میں موعود کو دیکھیں کہ وہ خدا کا فرستادہ اپنی اس حالت کو کن الفاظ میں بیان فرمار ہا ہے۔آپ فرماتے ہیں:

- ا۔ پیاہتلاشیر ئیر کی طرح تھا۔
- ۲۔ پیاہتلاء سخت تاریکی کی مانندتھا۔
- ٣۔ ان ابتلاؤں نے طول تھینچ لیا تھا۔
- ہ۔ اس کی مثال ایسی تھی جیسے شخت تاریک رات میں شدت کی بارش ہوتی ہے۔
- ۵۔ پیاہتلاء آندھی کی طرح تھا۔ سخت تاریکی کے مانند تھا۔ بڑے بڑے زلزلوں کی مانند تھا۔
- ۲۔ اس چیز نے ان کو بظاہر ذلیل کیا اور دشمنوں نے ان کوجھوٹوں ،مکاروں ، بےعز توں میں شار کر
   لیا۔
- ے۔ بظاہر ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ تنہا چھوڑ دیئے گئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نصرت ان سے جاتی رہی۔
- تضور کرو! ہاں!اچھی طرح تصور کرو!! کہاس نبی یا مامور ومرسل کے قلب کی کیا حالت ہو عکتی ہے۔

جس کے متعلق الی حالت پیدا کر دی گئی ہو۔ آپ نے حضرت داؤڈ اور حضرت عیسی اور آ کخضرت علیق ایسی حالت پیدا کر دی گئی ہو۔ آپ نے حضرت علیق کی مما ثلت کا اس میں ذکر فرمایا۔ تا کہ ہم ان کی مشکلات سے بھری ہوئی زندگی پرنظر ڈال سکیس اور پھر بیجان سکیس کہ بید مشکلات تو سنت انبیاء ہیں۔ مگراس کیفیت کو بیان کرنے کیلئے آپ نے حضرت داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کی عبارت سے واضح کر کے اور بھی اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت داؤد فرماتے ہیں:

''اے خدا! تو مجھ کو بچالے کہ پانی میری جان تک پہنچے ہیں۔ میں گہری کیچ میں دھس چلا۔ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں میں چلاتے چلاتے میری آئکھیں دُھند ہو گئیں۔ وہ جو بے سبب میرا کینہ رکھتے ہیں شار میں میرے سرکے بالوں سے زیادہ ہیں۔اے خداوند رب الافواج وہ جو تیراانتظار کرتے ہیں میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ جو تجھ کو ڈھونڈتے ہیں وہ میرے لئے ندامت نہ اُٹھاویں۔ وے پھاٹک پر بیٹھے ہوئے میری بابت بکتے ہیں اور نشے بازمیرے حق میں گاتے ہیں تو میری ملامت کشی اور میری رسوائی اور میری بے حرمتی سے آگاہ ہے۔ میں نے تاکا کہ کیا کوئی میرا ہمدر دہے کوئی نہیں۔'' وسی

یہ کلام جو پہلے داؤد نے کہاتھا۔اس حالت کا نقشہ کھنچ رہا ہے جواس زمانہ میں ان ابتلاؤں کی وجہ سے ہوئی اور بیدعا جواس قلبی کیفیت کی آئینہ دار ہے۔ اِس زمانہ کے داؤد نے دوبارہ درج کر کے بیہ ٹابت کردیا کہ میری حالت پہلے داؤڈ سے ذرہ بھی کم نہیں ۔

یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور کیوں ہوتا ہے! اس لئے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستبازوں کی اس لاا نہناء قوت کو دنیا پر ظاہر کرے ۔ جو وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا اور اس کی تبلیغ کے پہنچانے کے لئے اپنے اندرر کھتے ہیں ۔ یہ چیز انبیاء کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پران کے سواکوئی پہنچے نہیں سکتا۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ بالآ خرتمام امتحانات سے اوّل درجہ کے پاس یافتہ ہوکر نکلتے ہیں اور اپنے کامل صدق کی برکت سے پورے طور پر کامیاب ہوجاتے ہیں اور عزت وحرمت کا تاج ان کے سر پر وہ تاج
پر رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی اصل کے مطابق خدا تعالیٰ نے حضرت میے موعود علیہ السلام کے سر پر وہ تاج
عزت وحرمت رکھ دیا۔ ان آزمایشوں کی تمام تاریکیوں کوتا رتا رکر دیا۔

ایک سوال بہاں پیدا ہوسکتا ہے کہ تم سیرت تو اُمُّ المؤمنین کی لکھ رہے ہوا ور بہاں بیساری بحث حضرت میں موقو دعلیہ السلام کی سیرت کے متعلق کی جارہی ہے؟ اس کے جواب میں اس قدر کہنا کافی ہو گا کہ بعض چیزیں ایس ہوتی ہیں جو میاں بیوی میں مشترک ہوتی ہیں ۔ کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف ایس کا کہ بعض چیزیں ایس ہوتی جو میاں کو تا ہو یا بیوی کو تکلیف ہوا ور میاں اس سے حصہ نہ لے میں ہوتی جو میاں کو آئے اور بیوی اس سے متاثر نہ ہو یا بیوی کو تکلیف ہوا ور میاں اس سے حصہ نہ لے میدانِ جنگ میں ایک گھر انا جو تو پوں ، گولوں ، بموں کا ہدف بن رہا ہے اس کے متعلق بین کہا جا سکتا کہ اس گھر کا ما لک اس مصیبت کا شکار ہے ۔ اصل تو یہی ہے کہ وہ سارا خاندان ، وہ سارا کنبہ ، وہ سارے افراد جوایک سِلک میں منسلک ہوتے ہیں شکار ہوتے ہیں ۔ بالکل اسی طرح جب ایک نبی کسی ابتلاء میں ڈالا جاتا ہے۔ جب اس کی روح خدا کے حضور عاجز ی کر رہی ہوتی ہے۔ جب وہ پانی کی طرح اس کے آستانہ پر بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیوی بچے بشرطیکہ وہ اس سے راستبازی کا تعلق رکھتے ہوں برابر کے شریک ہوتے ہیں جو تو ہیں ۔ بیک میں بلکہ وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی برابر کے دکھا ور سکھ میں شریک ہوتے ہیں جو تو ہیں جو تے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں :

''اے خدا وند رب الافواج وہ جو تیرا انتظار کرتے ہیں۔میرے لئے شرمندہ نہ ہوں۔وہ جو تچھ کوڈھونڈتے ہیں وہ میرے لئے ندامت نہاُ ٹھا کیں۔''

پس بیا کی اصل الاصول ہے کہ جب کسی ایسی تکلیف کا اظہار کیا جائے جس میں حضرت اقد س تکلیف میں مبتلا ہوں تو جان لینا چاہئے کہ ان کی وفا شعار بیوی جوخدا نے خود بطور ایک نعمت کے دی تھی جس کی وفا شعاری خدیج ٹی طرح تھی جس کے بطن سے موعود اور مبشر اولا دویئے جانے کے وعد ب دیئے گئے تھے۔ جس کے بطن سے ایساعظیم الثان بچہ پیدا ہوا جیسے بشیراوّل تھا پھراس کی وفات ہوگئ اور بظا ہر بیمعلوم ہوا کہ خدا کے وعد سے لیا اللہ میں معلوم ہوا کہ خدا کے وعد سے اندراور با ہرلوگ بیٹھے ہوئے پھر بھتاں اُڑاتے ہوں اور اس کے پیارے اور نہایت ہی پیارے خاوند کے قلب پرغم واندوہ کے پہاڑ لوگوں کی تباہی کے خوف سے لوٹ پڑے ہوں۔ اس وفا شعار ہزرگ خاتون کے قلب اور رنج کی کیا حالت ہوسکتی ہے ظاہر ہے۔

پی حضرت اُمُّ المؤمنین کا دکھ بالکل وہی صورت لئے ہوئے تھا جو حضرت میں موعود علیہ السلام کا دکھ لئے ہوئے تھا جو حضرت میں موعود علیہ السلام کے ثبات، دکھ لئے ہوئے تھا۔ اس لئے یہ سارا واقعہ جہاں حضرت میں موعود علیہ السلام کے ثبات، استقلال، بے پناہ عشقِ الٰہی، وفا داری کا ثبوت ہے۔ وہاں حضرت اُمُّ المؤمنین کی مومنا نہ شان اور

عُسر ویُسر کی گھڑیوں میں خاوند کا کممل ساتھ اور رضاء بالقصناء کے علاوہ خدا تعالیٰ سے بچی وفاداری کا شہوت ہے۔اس استقلال ،اس نیکی ،اس تقویٰ کا نتیجہ بیتھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنااٹل فیصلہ صادر فر مایا کہ الیمی بہادر مال کے بطن سے اور ایسے عظیم الشان باپ کے صلب سے وہ عظیم الشان بیٹا پیدا ہو جو صلح موعود ہواور اس کے سوااور بھی بیٹے پیدا کئے جائیں جوان نوروں کی تخمریزی کریں جو حضرت مسے موعود علیہ السلام کودیا گیا۔

اس لئے بشیراوّل کا جیسے آنابابر کت تھااسی طرح اس کا جانا بھی دنیا کے لئے بڑا ضروری تھا۔ بیسب کچھ جوملا وہ اس لئے ملا کمسے موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین اور مومنوں کے صبر کا اجر ہو۔ چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابتداء سے ہی قر آن کریم میں بیاصول درج فرمادیا تھا کہ:

وَبَشِّرِ الصَّبِرِيُنَ الَّذِيُنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيهِ رَاجِعُونَ أُولَا عَلَيْهِمُ صَلَواةٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَأُولَا يَكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ -

یہ قانون الٰہی ہے کہ مصیبت پرصبر کرنے والوں پر رحمت اور فضل کے دروازے کھولے جاتے ہیں ۔ چنانجی حضرت اقدس نے تقریر حقانی میں لکھا:

''خدا تعالی کی انزالِ رحمت اور روحانی برکت کے بخشنے کیلئے بڑے عظیم الثان دو طریقے ہیں۔

ا۔ اوّل بیر کہ کوئی مصیبت اورغم واندوہ نازل کر کے صبر کرنے والوں پر بخشش اور رحمت کے درواز ہے کھولے۔..........

۲۔ دوسراطریق انزال رحمت کاارسالِ مرسلین ونیمین وائمتہ واولیاء وخلفاء ہے۔ تاان کی اقتداء و ہدایت سے لوگ راہِ راست پر آجائیں اوران کے نمونے پر اپنے تنیک بنا کرنجات پا جائیں ۔سوخدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس عاجز کی اولا دکے ذریعے سے بیدونوں شق ظہور میں آجائیں'۔

آپ نے تحریر فرمایا کہ:

قتم اوّل کے انزالِ رحمت کے لئے بشیر کو بھیجاتا بَشِّدِ الصّبِوِ یُن گاسا مان مومنوں کے لئے تیار کر کے اپنی بشیریت کامفہوم بورا کر ہے....۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دوسری فتم رحمت کی جو

ابھی ہم نے بیان کی ہے۔اس کی تکمیل کے لئے خدا تعالی دوسرا بشیر بھیجے گا......اورخدا تعالی نے اس عاجز پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تہمیں دیا جائے گا۔ جس کا نام محمود بھی ہے وہ اینے کاموں میں اولوالعزم ہوگا ینحلق اللّٰه مایشاء'' مہم

اس طرح ایسے بیٹے کی نسبت جواس قدرا ہتلاؤں کے بعد آنے والا تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ:

''سو تحقیے بیثارت ہو کہ ایک وجیہہ اور پاک لڑکا تحقیے دیا جائے گا۔ ایک زکی غلام (لڑکا) تحقیم ملے گا۔ وہ لڑکا تیرے ہی تحقیم سے تیری ہی ذرّیت ونسل سے ہوگا۔۔۔۔۔۔۔

''اس کے ساتھ فضل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گا وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے سیخی فنس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت وغیور " بی نے اسے کلمۃ تجمید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذبین وفہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری وباطنی سے پُرکیا جائے گا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا (اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے) دوشنہ ہے مبارک دوشنہ فرزند دلبند گرامی ارجمند۔ منظھ و الاقول و الاخور – منظھ و المعتق و العلاء کو تشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند۔ منظھ و الاقول و الاخور – منظھ و المعتق و العلاء کو تا اللہ دنول من المسماء – جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور۔ جس کو خدا تعالی نے اپنی رضا مندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس گے۔ اور خدا کا سابہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور میں اس سے برکت پائیں گی۔ 'اہی

پھر دوسری جگہ فر مایا:

'' ہمیں اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہیں تھی ۔سب ضرور توں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا۔اولا دبھی عطاء کی اوران میں سے وہ لڑکا بھی جودین کا چراغ ہوگا۔ بلکہ ایک اورلڑ کا ہونے کا قریب مدت تک وعدہ دیا۔جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کا موں میں اولوالعزم نکلے گا۔'' ۲۲می

پهرتح ريفر مايا:

''میرا پہلالڑ کا زندہ موجود ہے۔جس کا نام محمود ہے۔ ابھی وہ پیدائہیں ہوا تھا۔ جو مجھے شفی طور پراس کے پیدا ہونے کی خبر دی گئی اور میں نے مسجد کی دیوار پراس کا نام لکھا ہوا پایا محمود۔ ۳۳م

پ*ھرتح ريفر* مايا:

''دوسرالڑکا جس کی نسبت الہام نے بیان کیا کہ دوسرا بشیر دیا جائے گا جس کا دوسرا نام محمود ہے۔ وہ اگر چداب تک جو کیم دسمبر ۱۸۸۸ء ہے پیدائہیں ہوا۔ گر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق اپنی معیاد کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ زمین وآ سمان ٹل سکتے ہیں۔ پراس کے وعدوں کا ٹلنا ممکن نہیں۔ نادان اس کے الہا مات پر ہنستا ہے اوراحمق اس کی پاک بشارتوں پر ٹھٹھا کرتا ہے۔ کیونکہ آخری دن اس کی نظر سے پوشید ہے۔ اورانجام کاراس کی آئھوں سے پوشیدہ ہے۔ ہوسے گھرتح برفر مایا:

'' جب وہ روشنی آئے گی تو ظلمت کے خیالات کو بالکل سینوں اور دلوں سے مٹا دے گی۔''

پھرفر مایا:

''اے و بلکہ خوش ہوا ورخوشی سے اچھلو کہ اس کے بعداب روشنی آئے گی۔ ۴۵می

پهرتخر رفر مایا:

''اور بیددھو کہ کھانا نہیں چاہئے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مصلح موعود کے حق میں ہے۔ کیونکہ بذر بعدالہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ بیسب عبارتیں پسرمتو فی کے حق میں ہیں اور مصلح موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جواس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مصلح موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ٹانی بھی ہے اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے اور ضرور تھا کہ اس کا آنا معرض التوامیس رہتا جب تک پہ بثیر جوفوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اُٹھایا جاتا۔ کیونکہ پیسب امور حکمتِ الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے اور بشیراوّل جوفوت ہو گیا ہے۔ بشیر ثانی کے لئے بطورار ہاص تھا۔اس لئے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا۔'' ۲۸م

پ*ھرتح بر*فر مایا:

''ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا۔ بیو ہی بشیر ہے جس کا دوسرانا ممحمود ہے۔جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اولوالعزم ہوگا اور حسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا یہ خلیق السلّب ہ مایشاء۔'' سے

پهرتح ريفر مايا:

'' وہ اولوالعزم ہوگا اورحسن واحسان میں تیرانظیر ہوگا وہ قا در ہے جس طور سے جا ہتا

ہے پیداکرتا ہے'۔ می

*چھرتح ریفر* مایا:

'' مجھےا یک خواب میں اس مصلح موعود کی نسبت زبان پریہ شعر جاری ہوا تھا۔

اے فخر رسل تُربِ تو معلومم شد در آمرہ ز رہِ دُور آمرہ <sup>وم</sup>

یہ تمام حوالہ جات جومیں نے ایک جگہ کر دیئے ہیں۔اس بیٹے کی عظمت کو واضح کرتے ہیں۔ جو بشیراوّل کے بعد آنے والا تھا۔ چنا نچہ آا جنوری ۱۸۸۹ء بمطابق ۹ جمادی الاوّل ۱۳۰۱ ججری بروزشنبہ وہ عظیم الشان موعود بیٹا جو اصلاح خلق کے لئے مصلح موعود بنا کر بھیجا جانا مقصود تھا پیدا ہوگیا۔ بیوہ وہ خض تھا جو فضل تھا،عمرتھا،محمود تھا، بشیرتھا،مسن واحسان میں مسے موعود کی نظیرتھا۔ بیوہ ہی انسان تھا جس کا نام روشنی رکھا گیا۔اس کی آمد پر خوشی سے اچھلنے کے لئے کہا گیا۔ بیہ ہی وہ شخص تھا جس کے آنے سے پہلے شدید زلز لے آئے اور دنیا ہلائی گئی۔ یہی وہ شخص تھا جو فخر رسل کہلا یا اور اس کی آمدیر کہا گیا

دير آمده ز رهِ دَور آمده

یہ وہی شخص تھا جو سیح موعود علیہ السّلام کی سچائی کی ایک دلیل تھا اور آپ کے تخم اور آپ کی ذرّیت سے تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس کی خبر آنخضرت علیقیہ نے دی تھی اور یہی وہ شخص تھا جس کی آمد کی خبر صلحاء امّت دیتے چلے آئے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس کی آ مدالی اٹل تھی کہ زمین و آسان ٹل سکتے تھے گراس کی آ مدالی اٹل تھی کہ زمین و آسان ٹل سکتے تھے گراس کی آ مدٹل نہیں سکتی تھی۔ اتنی شان ، اتنی عظمت ، اتنی خوبیوں کا انسان ۱۲/ جنوری ۱۸۸۹ء کو پیدا ہو گیا۔ بیہ سب اس لئے ہوا۔'' تا دینِ اسلام کا شرف اور کلام اللّٰہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے۔ تا لوگ سمجھیں کہ ممیں قادر ہوں جو جا ہتا ہوں کرتا ہوں اور تا وہ لیقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں''۔ ۹

پس بیاسلام کی صداقت کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت اورخودخدا تعالیٰ کی صداقت کے لئے ضروری تھا۔

مصلح موعود کی جس قدرعلامتیں الله تعالی نے بیان فر مائی تھیں وہ سب حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفة المسیح ٹانی میں پائی گئیں۔ان کی تفصیل مئیں اس جگہ نہیں دے سکتا۔ یقصیلی بحث خود سیرة امیر المومنین میں آ جائے گی۔گریہاں ایک شک کا از الدکر دینا ضروری ہے۔حضرت اقد س نے ایک مکتوب گرامی میں تحریفر مایا:

''اس عاجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی الطاقتین کامل الظاہر والباطن تم کوعطا کیا جائے گا''۔

یہاں تک تو پیشگوئی کے الفاظ ہیں۔اس کے آگے حضرت اقد س تحریفر ماتے ہیں کہ:

''اب تک میرا قیاس طور پر خیال تھا کہ ثناید وہ فر زندِ مبارک اس اہلیہ سے ہوگا۔اب زیاد ہ تر الہام اس بات میں ہور ہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تہمیں کرنا پڑے گا اور جنابِ الہی میں یہ بات قرار پا چک ہے کہ ایک پارساطیع اور نیک سیرت اہلیہ تہمیں عطا ہوگ وہ صاحب اولا دہوگی''۔اھے

اس خط سے جوحضرت اقدیں نے ایک اور نکاح کا ذکر فر مایا تو یہ بات کمزورا یمان لوگوں کے لئے ٹھوکر کا پھر بن گئی۔ان کی طبیعت میں جو کجی تھی وہ سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہوگئی اور ان لوگوں نے شور مجانا شروع کیا کہ د کیھئے واضح ہوگیا کہ اس بی بی کے بطن سے تو وہ مصلح موعود پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ بیشیطانی وسوسہ تھا۔خدا تعالیٰ نے جس چیز کواٹل قرار دیا تھاوہ کیسے ل سکتی ہے۔خدا تعالیٰ نے تو ایک نور جیجنے کا فیصلہ کیا اور بیلوگ اپنی بولیاں بول کراس نور کے راستے میں روک بننا چا ہتے ہیں۔ بیالی بی بات ہے کہ مہر نور مے فشاند وسگاں

با نگ مےزنند۔

حالانکہ انہوں نے کہا کہ دیکھئے! اس بیوی کے متعلق حضرت لکھتے ہیں: ''کہ اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا''۔

مگر جب قدرت الہی نے وہ دوسری بیوی جس کے متعلق ان لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھیں حضور کے نکاح میں لانی پیندنہ کی خواہ اس کے اسباب کچھ ہی ہوں تو کیا اس کے معنی یہ ہونگے ؟ کہ اب مصلح موعود کا ظہور میں آنا ہی جاتار ہااور وہ ساری پیشگو ئیاں منسوخ ہو گئیں۔اگر ایبالشلیم کر لیا جائے تو پھر بتلاؤ کہ وہ تحدّیاں کہاں جائیں گی اور پھر خدا تعالی کا روثن چپرہ لوگوں کونظر آنے کی بجائے لوگوں کی آئھوں سے پوشیدہ نہ ہوجائے گا؟

جس طرح بشیراوّل جس کے متعلق خیال کیا گیا تھا کہ وہ مصلح موعود ہوگا،مصلح موعود نہ تھا۔اسی طرح کسی اور بیوی کا جب وجود ہی ظہور میں نہیں آیا تواب کونسی بات حجاب کی رہی ۔ یہ چیکدارنشان خو د بخو دیوری آب وتاب کے ساتھ نظر آنے لگتا۔ خدانے سب روکوں کوخو د دورکر دیا۔ بشیراوّل کے متعلق شبہ تھا گرخدا تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کرنے کیلئے اُسے واپس بلالیا۔ پھرصا جزادہ مرزا مبارک احمہ صاحبؓ کے متعلق بھی ایسا ہی خیال پیدا ہوا۔ مگر خدا تعالیٰ نے صاحبز ادہ مبارک احمد کو بھی واپس بلالیا۔ پھرا کیک شبہ یہ پیدا ہوا کہ ثاید کسی اور بیوی سے پیدا ہوگا۔وہ بیوی ہی حضورٌ کے گھر میں نہ آئی۔اب اس کے سوا کیا جارہ ہے کہاسی ہیوی کے بطن سے اس کے زندہ رہنے والے بچوں میں اس مصلح موعود کو تلاش کریں ۔ بیہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نسبت فر مایا کہ اسے رمضان میں تلاش کرو۔ پھر فر مایا۔ آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ پھر فر مایا۔ آخری تین دنوں میں تلاش کرو۔ بالکل اسی طرح مصلح موعود کے ساتھ جومشتبہات گلے ہوئے ہیں۔ وہ اس لئے کہ مومنوں کے ایمان کی پر کھ ہو سکے۔ ورنہ بشیراوّل کے بعد دیا جانے والالڑ کا جس کا نام محمود رکھا گیا جو مقام خلافت پر فائز ہوا۔ جیسے آٹ نے دوسر ےطریقِ انزالِ رحمت میں تحریر فر مایا تھا جوحسن واحسان میں آپ کی نظیر ہے جوروشنی ہے جس کی وجہ سے ظلمتیں دور ہو گئیں ۔ حجاب بھٹ گیااورا سلام کانیر ّ اعظم چیکتا ہوا ہمار بےسروں پر آ گیا جو آ پ کی نسل ، آپ کی ذرتیت اور آپ کے تخم سے ہے۔اس کے بعد جس قدر تاویلیں کی جا رہی ہیں سب غلط، جھوٹی اور بودی ہیں۔ اب دنیا میں کوئی محمدی بیگم نہیں گر نفرت جہاں بیگم ۔ اب دنیا میں کوئی الیمی عورت نہیں جو صلح موعود کی ماں کہلائے گراُمُ المؤمنین۔ اب کسی عورت کو بیفخر حاصل نہ ہوگا کہ وہ مسج موعود کے لئے نوروں کی تخمریزی کرنے والی اولا دپیدا کرے سوائے حضرت اُمُ المؤمنین کے۔ اب کوئی عورت خدیجہ ثانینہیں کہلائے گی۔ گریہی مومنوں کی ماں۔ پس کون ہے، اس کی شان کی مزاحت کرنے والا! یہی وہ خاتون تھی جواللہ تعالی نے حضرت مسج موعود کی علیہ السلام کے لئے بطورایک نعت کے جھجی تھی اوراس نعت کا شکر کرنے کا تھی دیا تھا۔

اس طرح میرے نزدیک مسلح موعود کا مسکد بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ الغرض آپ ان تمام صفات کے ساتھ ۱۲/ جنوری ۱۸۸۹ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولا دت ہفتہ سے پہلی رات کو دس بارہ بج ہوئی ۲<sup>۵</sup> اور ماں اور باپ کی آ تکھوں کا نور بن کر پر وان چڑھتے رہے اور بالآخرا پنی تمام خوبیوں کے ساتھ ۱۲/ مارچ ۱۹۱۶ء کو جماعت احمد یہ کے امام نتخب ہوئے اور خلیفۃ اسیح ٹانی مقرر ہوئے۔ اللہ تعالی حضور کی زندگی میں بڑی برکت عطا فر مائے اور سلسلہ کو آپ کے ہاتھ پر تمام برکتوں کا وارث بنائے۔ آمین

#### صاحبز ا دی شوکت

#### (r)

حضرت مرزا بثیر الدین محمود احمد صاحب خلیفة المسیح نانی کی پیدائش کے بعد اور ۱۹۸ء میں صاحبز ادی شوکت پیدا ہوئی۔ اس صاحبز ادی کی پیدائش بروز پیریم بجے شام کے وقت ہوئی اور ۱۸۹۲ء میں فوت ہوئی۔ یہ معصوم صاحبز ادی اس پیشگوئی کے موافق که' بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گئے''۔ ۵۳ کم عمری میں فوت ہوگئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَ اَجْعُونَ۔

# حضرت صاحبزادہ مرزابشیراحمہ صاحب ایم ۔اے

#### **(a)**

حضرت اُمُّ المؤمنین کی پانچویں اولا دحضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب ایم ۔اے ہیں آپ کی ولا دت باسعادت ۱۲/اپریل سام ۱۸ ء جعرات کی صبح کو بعد طلوع آفتاب ہوئی ۔ آپ کی پیدائش

اس پیشگوئی کے ماتحت ہوئی کہ:

''اوراس سے وہ اولا دبیدا کرے جوان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخمریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلائے''۔ ہم ھے

حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کی پیدائش سے قبل آپ نے کتابِ آئینہ کمالات اسلام میں ایک پیشگوئی شائع کی تھی جو یوں ہے۔

يَوُم يَجِى ءُ الْحَقُّ وَيُكُشَفُ الصِّدُقُ وَيَخُسَرُ الْخَاسِرُونَ — اَنْتَ مَعِى وَانَا مَعَكَ وَلا يَعُلَمُهَا إِلَّا الْمُسْتَرُشِدُونَ نَرُدُّ إِلَيْكَ الْكَرَّةَ الثَّانِيَةَ وَنُبَدِّلَنَّكَ مِنُ بَعُدِ خَوُفِكَ اَمُنَا — يَاتِى قَمَرُ الْآنْبِيَاءِ وَاَمُرُكَ يَتَاتَّى — يَسُرُّ اللَّهُ وَبُهَ لَكَ الْوَلَدُ وَيُدُنى مِنْكَ الْفَصُلُ — إِنَّ وَجُهَكَ وَيُنِينُ رُبُرُهَانَكَ سَيُولَدُ لَكَ الْوَلَدُ وَيُدُنى مِنْكَ الْفَصُلُ — إِنَّ نُورِى قَرِينِ بُرُهَا اَنَّى لَكَ هَذَا قُلُ هُوَ اللَّهُ عَجِيبٌ — وَقَالُوا اَنَّى لَكَ هَذَا قُلُ هُواللَّهُ عَجِيبٌ — وَلَا تيئَسُ مِنُ رُورِى قَرِيبٌ — وَقَالُوا اَنَّى لَكَ هَذَا قُلُ هُواللَّهُ عَجِيبٌ — وَلَا تيئَسُ مِنُ رُورِى قَرِيبٌ — وَقَالُوا اَنَّى لَكَ هَذَا قُلُ هُواللَّهُ عَجِيبٌ — وَلَا تَنْعَسُ مِنُ رَوْحِ اللَّهُ عَجِيبٌ — وَلَا تَنْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَجِيبٌ — وَلَا تَنْعَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ — اَرَدُتُ اَنُ اَسْتَخُلِفَ فَحَلَقُتُ الْيُومُ مَوْعُودٍ — اللَّهُ لَكُمُ وَهُو اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ — اَرَدُتُ اَنُ اَسْتَخُلِفَ فَحَلَقُتُ الْمُورُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ — اَرَدُتُ اَنُ اَسْتَخُلِفَ فَحَلَقُتُ الْاَنُ مَا الْانُسَانَ فِي يَوْم مَوْعُودٍ — الدَّهُ فَالُاسُوارِ إِنَّا خَلَقُنَا الاِنْسَانَ فِي يَوْم مَوْعُودٍ —

''لینی اس دن حق آئے گا اور صدق کھل جائے گا اور جولوگ خسارہ میں ہیں وہ خسارہ میں پڑیں سے تو میر ہے ساتھ اور میں تیر ہے ساتھ ہوں اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جا نتا مگر وہی جورُ شدر کھتے ہیں۔ ہم پھر تجھ کو عالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کر دیں گے نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کا مستجھے حاصل ہو جائے گا خدا تیر ہے منہ کو بیثا ش کر ہے گا اور تیرا کا مستجھے حاصل ہو جائے گا خدا تیر ہے منہ کو بیثا ش کر ہے گا اور تیر کے رہ بان کوروش کر دے گا۔ اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا۔ اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا۔ اور میرا نور نز دیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بیمرا تب تجھ کو کہاں؟ ان کو کہہ کہ کہ وہ خدا ہے۔ اس کے ایسے ہی کا م ہیں۔ جس کو چا ہتا ہے اپنے مقر بوں میں جگہ دیا ہے اور میر نے فضل سے نا اُمید مت ہو۔ یوسف کو دکھے اور اس کے اقبال کو۔ فتح کا جگہ دیتا ہے اور میر نے فضل سے نا اُمید مت ہو۔ یوسف کو دکھے اور اس کے اقبال کو۔ فتح کا جگہ دیتا ہے اور میر نے اور فتح قریب ہے۔ خالف یعنی جن کے لئے تو بہ مقدر ہے اپنی سجدہ گا ہوں وقت آر ہا ہے اور فتح قریب ہے۔ خالف یعنی جن کے لئے تو بہ مقدر ہے اپنی سجدہ گا ہوں

میں گریں گے کہ ہمارے خدا! ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے۔ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں خدا تہہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ مکیں نے ارادہ کیا کہ ایک اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کروں تومکیں نے آ دم کو پیدا کیا۔ جونجی الاسرار ہے۔ ہم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعدہ کا دن تھا''۔ ۵۵،

مذکورہ بالا وحی الٰہی دسمبر ۱۹۸۱ء کی ہے۔ اس کے بعد جب ۲۰/ اپریل ۱۳۹۸ء کو حضرت مرز ابشیر احمد صاحب پیدا ہوئے تواسی تاریخ کو حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ایک اشتہار میں مندرجہ بالا پیشگوئی کے بورا ہونے کا اعلان فر مایا۔ چنانچے حضور تحریر فرماتے ہیں:

'''۱/۱پریل ۱۸۹۳ء سے چار مہینے پہلے صفحہ ۲۲۱ آئینہ کمالاتِ اسلام میں بقیدِ تاریخ شائع ہو چکا ہے کہ خدا تعالی نے ایک اور بیٹے کا اس عاجز سے وعدہ کیا ہے جوعنقریب پیدا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔سوآج ۲۰/۱پریل ۱۸۹۳ء کووہ پیشگوئی پوری ہوگئ''۔۵۲ھے

اس پیشگوئی میں قمرالانبیاء سے مراد حضرت مرزابشیراحمدصاحب ہیں۔علاوہ اس پیشگوئی کے قبرالانبیاء کے متعلق ۱۰/دسمبر۱<u>۹۸۱ء</u> کو دوسری مرتبہ پیشگوئی فرمائی جو تذکرہ صفحہ ۲۱۵ پرموجود ہے اور تیسری مرتبہ تذکرہ صفحہ ۲۸ پر درج ہے۔

حقیقۃ الوحی صفحہ ۲۱۷ پراس پیشگوئی کے پورا ہونے کو حضرت اقدیںؓ نے اپنا پینتیسواں نشان قرار دیا ہے۔ چنانچے حضورؓ تحریر فرماتے ہیں :

'' پینتیسواں نشان میہ کہ پہلالڑ کامحموداحمد پیدا ہونے کے بعد میرے گھر میں ایک اور لڑ کا پیدا ہونے کی خدانے مجھے بشارت دی اور اس کا اشتہار بھی لوگوں میں شائع کیا گیا گیا ۔ چنانچہ دوسرالڑ کا پیدا ہوااور اس کا نام بشیراحمد رکھا گیا''۔

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل رؤیا اور الہام میں بھی آپ کا ذکر ہے۔حضور نے ایک رؤیا میں دیکھا کہ: ''بثیراحمد کھڑا ہے وہ ہاتھ سے شال مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ زلزلہ اس طرف چلا گیا''۔ےھے

اس رؤیا کے مطابق جنوری مج<u>اوا</u>ء میں ایک زبردست زلزلہ علاقہ بہار (ہندوستان) میں آیا اور اس نشان کے ظہور کی اشاعت کا شرف بھی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کوہی حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ نے ایک رساله 'أيك اورتازه نشان' كعنوان مع تصنيف كرك شائع فرمايا:

حضرت میاں بشیراحمہ صاحب کی بچین میں آئکھیں دکھتی رہتی تھیں ۔ پلکیں گر گئی تھیں اور پانی بہتا رہتا تھا۔حضرت اقد سؓ نے آپ کے لئے دعا کی تو الہام ہوا۔

"بَرَّقَ طِفُلِيُ بَشِيرٌ"

لینی میرے لڑکے بشیر احمد کی آئیس اچھی ہو گئیں۔اس سے قبل کئی سال انگریزی اور یونانی علاج کئے گئے تھے مگر فائدہ نہ ہوتا تھا''۔ ۵۸ھ

ان الہا مات سے آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کا بآسانی پیتے چل سکتا ہے۔ آپ کا وجود سلسلہ

کیلئے بڑا بابر کت ہے۔ سلسلہ کی اہم ترین نظارت تعلیم و تربیت کی نگرانی کا کام آپ کے سپر دسالہا سال

رہا۔ آپ نے متعدد واہم ترین کتا بیں تصنیف فرما کیں۔ حضرت خلیفۃ المسے ٹانی کی خلافت کے بعد
اخبار الفضل کی ایڈیٹری کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام میں ابتدائی زمانہ میں
بچوں کی اعلیٰ تعلیم، ورزش اور اعلیٰ اخلاقی تربیت کیلئے جانفشانی سے کام کرتے رہے۔ مدرسہ احمد بیک

ہوئیں۔ انگریزی ریویو کی ایڈیٹری کی خدمت بھی ایک عرصہ تک آپ کے ذریعہ سے سرانجام
ہوئیں۔ انگریزی ریویو کی ایڈیٹری کی خدمت بھی ایک عرصہ تک آپ کے سپر در ہی۔ الغرض آپ کا ایک ایک ایک لحمہ ایک ایک منٹ خدمتِ سلسلہ کے لئے نہایت سرشاری سے لگا ہوا ہے۔ آپ نہایت
معاملہ فہم، مدیراور حکیم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت پربرکت ڈالے۔ آمین

# حضرت مرزا شريف احمه صاحب

آپ کی پیدائش کی خبر آپ کو بذریعہ وحی الہی قبل از وقت دی گئی۔اس پیشگوئی کے موافق آپ ۲۲/ مئی ۱<u>۸۹۵ء مطابق ۲۷/ ذ</u>یقعدہ <u>۱۳۳۲</u> ہجری کو پیدا ہوئے۔آپ کی پیدائش کا دن جمعرات تھا اورآپ بعد طلوع آفآب پیدا ہوئے۔

(جنتری کی رُوسے بیتاریخ ۱۲۴ نہیں بنتی بلکہ ۲۲ بنتی ہے کیونکہ جعرات اور ۱۲۷ ذیقعدہ ۲۳ / تاریخ کوہی واقع ہوا تھا مجمود احمد عرفانی )

حضرت مرزا شریف احمرصا حب حضرت مسیح موعود علیه السلام کے تیسر لے لخت جگر ہیں۔ان کی

نسبت حضرت اقدس في حقيقة الوحى مين يون تحرير فرمايا:

'' چھتیبواں نثان ہے ہے کہ بشیراحمہ کے بعدا یک اورلڑ کا پیدا ہونے کی خدانے مجھے بشارت دی۔ چنا نچہ وہ بشارت بھی بذریعہ اشتہارلوگوں میں شائع کی گئی۔ بعداس کے تیسرا لڑ کا پیدا ہوااوراس کا نام شریف احمد رکھا گیا''۔

حضرت مرزا شریف احمرصا حب کی نسبت بھی متعددالہا مات حضورٌ شاکع فر ما چکے ہیں۔ جن میں سے بعض الہا مات درج کرتا ہوں۔

# إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ

''لعنی ہم تھے ایک لڑ کے کی خوشخری دیتے ہیں'' 9 ہے

پهر دوسري جگه تحرير فرمايا:

'' ہمیں خدا تعالی نے عبدالحق کی یا وہ گوئی کے جواب میں بثارت دی تھی کہ تخصے ایک لڑکا دیا جائے گا جیسا کہ ہم اُسی رسالہ انوار الاسلام میں اس بشارت کوشائع بھی کر چکے ہیں۔ سوالحمد لللہ والمنت کہ اس الہام کے مطابق ۲۷/ ذیقعدہ میں اسلاہ ہجری میں مطابق کا میں میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شریف احمد رکھا گیا''۔ ۲۴

''جب به پیدا ہوا تھا اس وقت عالم کشف میں ایک ستارہ دیکھا تھا جس پر ککھا تھا۔ مُعَمَّدُ اللَّهِ'' ال

حضرت اقدسٌ فرماتے ہیں کہ:

''شریف احمد کوخواب میں دیکھا کہ اس نے بگڑی باندھی ہوئی ہے اور دوآ دمی پاس کھڑے ہیں۔ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کرکے کہاوہ با دشاہ آیا دوسرے نے کہا کہ ابھی تواس نے قاضی بنتا ہے''۔ ۲۲

فرمایا:

'' قاضی کوئکم بھی کہتے ہیں ۔ قاضی وہ ہے جوتا ئید حق کرے اور باطل کور دکرے''۔

### ایک کشف

فرمایا: په

'' چندسال ہوئے ایک دفعہ ہم نے عالم کشف میں اسی لڑکے شریف احمہ کے متعلق کہا تھا کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھاور ہم چلتے ہیں''۔۳۲

ایک دفعه صاحبز اده مرزا شریف احمد کی بیاری کی حالت میں حضرت اقدیں کوحسب ذیل الہام ئر

ا حَمَّرَهُ اللَّهُ عَلَى خِلَافِ التَّوَقُّع

٢ \_ أَمَّرُهُ اللَّهُ عَلَى خِلَافِ التَّوَقُع

٣۔ مُرَادُک حَاصِلٌ

٣ ـ ٱللّٰهُ خَيُرٌ حَافِظًا وَّهُوَ ٱرُحَمُ الرَّاحِمِيُن ٣٢

ان الہامات سے حضرت میاں شریف احمد صاحب کے متعلق پوری روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوکتنا بڑامقام عزت دیا ہواہے۔

# نواب مباركه بيكم صاحبه

حضرت اُمُّ المؤمنین کی ساتویں اولا دحضرت علیا صاحبز ادی نواب مبار کہ بیگم دام اقبالها ہیں۔
آپ کی پیدائش کے ۱۹ اومیں ہوئی۔ آپ منگل سے پہلی دات کے نصف اوّل میں پیدا ہوئی تھیں۔
حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کی شادی حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رئیس آف مالیرکوٹلہ سے حضرت موجود علیہ السلام نے خود فر مائی تھی ۔ نواب صاحب موصوف کی اس قربانی کی وجہ سے جوانہوں نے احمدیت کے قبول کرنے میں پیش کی ، اللہ تعالی نے ان کو حُد بی الله کا معزز خطاب عطافر مایا۔
نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے متعلق حضرت موجود علیہ السلام کے حسب ذیل الہا مات ہیں:
نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے متعلق حضرت میں موجود علیہ السلام کے حسب ذیل الہا مات ہیں:

د'سینتیہ وال نشان میہ ہے کہ بعد اس کے حمل کے ایام میں ایک لڑکی کی بشارت دی اور
اس کی نسبت فرمایا تُنَشَّاءُ فِی الْمِحلَّية لیمن زیور میں نشو و نما پائے گی ، نہ خور دسالی میں فوت
ہوگی اور نہ تکی دیکھے گی چنانچہ بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام مبار کہ بیگم رکھا گیا۔ اس کی

پیدائش سے جب سات روز گذرے تو عین عقیقہ کے دن پی خبر آئی کہ پنڈت کیکھرام پیشگوئی کے مطابق کسی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ تب ایک ہی وقت میں دونشان پورے ہوئے''۔ 12 فرمایا:

''مئیں نے خواب میں دیکھا کہ مبارکہ سلمھا پنجابی زبان میں بول رہی ہے۔کہ مینوں کوئی نہیں کہہ سکدا کہائیں آئی جس نے ایہہ مصیبت پائی''۔۲۲ حضرت مبارکہ بیگم کے متعلق الہام ہوا: ''نواب مبارکہ بیگم''کلے

## صاحبزاده مبارك احرصا حب رضي الله تعالى عنه

آپ آگھویں بچے تھے جو حضرت اُمُ المؤمنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔آپ کی پیدائش ۱۹۹۸ء میں ہوئی اورآپ کے تھے جو حضرت اُمُ المؤمنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔آپ کی پیدائش عام مواد علیہ السلام کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ یہی وہ خاص لڑکا ہو کیونکہ ان کی پیدائش سے تین چار ہو گئے۔آپ بدھ کے دن سے پہرکو پیدا ہوئے۔ساجبز ادہ مبارک احمد کے متعلق ایک الہام سے بھی تھا:

إِنِّي اَسُقُطُ مِنَ اللَّهِ وَأُصِيبُهُ

اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور جلد خدا کی طرف چلا جائے گا۔ پھریہ بھی الہام ہوا تھاانّی مُعَ اللّٰهِ فِی کُلِّ حَالٍ –

صاحبزادہ مبارک احمد کی بیاری میں حضرت اقدسؓ کی ساری توجہ اس کے علاج اوراس کی تیار داری کی طرف گلی ہوئی تھی ۔ گمراس کی وفات پر حضرت اقدسؓ نے اور حضرت اُمُّ المؤمنین نے جونمونہ صبراور رضاء بالقضاء کا دکھایا اس کی مثال نہیں ملتی ۔

ايك الهام تفا:

'' ہےتو بھاری مگر خدائی امتحان کوقبول کر''۔ ۸۲

پهرکځ د فعهالهام هوا:

"إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كَمْ تَطُهِيرًا" وَلِ

پھرا ہل بیت کومخاطب کر کے الہام ہوا:

ياًيُّهَاالنَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ • ك

یه الہامات جوصا حبز ا دہ مبارک احمد کی وفات سے بل ہور ہے تھےان کی دوغرضیں تھیں :

۔ اوّل:اہلِ بیت کواس حادثہ فاجعہ کیلئے تیار کرنا تھا۔اوران سے ایک قتم کی ہمدردی اور تعزیت کرنا مقصود تھا۔

دوسرے:اس واقعہ سے اہل بیت کے مدارج بلند کرنامقصود تھا۔

بیالیی بات تھی کہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد ماجد کی وفات سے قبل المطارق و ما المطارق و ما المطارق کی المطارق کی المطارق کی المطارق کی المجام نازل ہوااوراس میں اس حادثہ کی طرف اشارہ کر کے آپ سے تعزیت کی گئی تھی۔

انسما يسويد عنكم الوجس اهل البيت ويطهو كم تطهيرا كاالهام عارم تبه موار حضرت اقدسٌ نے جواس وقت تقرير فرمائي اس ميں اس الهام كاذ كر فرمايا اور فرمايا:

'' کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے بیہ بڑاتطہیر کا موقعہ ہے۔انکو بڑے بڑے تعلقات ہوتا ہے''۔

بعض ایسے لوگوں نے جن کی طبائع میں ممیل اور کجی تھی ، انہوں نے اس الہام کے بیم عنی کئے کہ خدا تعالی تو تم کو رجس سے پاک کرنا چا ہتا ہے مگرتم نے اپنے عمل سے بیٹا بت کردیا کہ تم اس کے اہل نہیں ۔ کس قدر ظلم ہے کس قدر بددیا نتی ہے ۔ کس قدر بے حیائی ہے کہ خدا تعالی کے کلام کے وہ معنی کئے جا ئیں جو محض خدا کی مخلوق کو دھو کہ دینے کا باعث ہوں اور دین الہی سے دور لے جانے کا باعث ہوں ۔ خدا کا رسول تو بیم عنی کرے کہ ماں کے قلب میں جو بچوں کی محبت ہوتی ہے وہ اس مقام کے لحاظ سے جو خدا تعالی سے صفائی ، عشق ، طہارت ، پاکیزگی کی وجہ سے انبیاء اور ان کے اہلیت کو حاصل ہوتا ہے کہ اس میں اولا دکی محبت کا غلبہ بھی رجس مقام پر حضرت میں موعود خود کھڑے تھے۔ کو اس مقام رضاء پر دیکھے جس مقام پر حضرت میں موعود خود کھڑے تھے۔

خطرت مین موعود علیه السلام کا مقام توبیر تھا کہ مبارک احمد فوت ہوتا ہے، لوگ روتے ہیں، ٹمگین ہوتے ہیں، ٹمگین ہوتے ہیں، آپ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

''مکیں اس سے بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات پوری ہوئی''

یہ تھااس زمانے کا راستباز نبیؓ ، جو بیٹے کے مرنے پراپی خوثی اورمسرت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ خدا کی بات پوری ہوئی۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين اس امتحان ميں پوری اُتریں

مبارک احمد کی بیاری میں ماں کا دل تھا کہ گھبرا اُٹھا کرتا تھا۔ تو حضرت اقد سٌ فر مایا کرتے تھے کہ آخر نتیجہ موت ہی ہونا ہے یا کچھاور،اور فر ماتے کہ دیکھوخدا تعالیٰ نے یہ بھی فر مایا ہے کہ وَ لَـنَبُـلُو نَدُّکُمُ بشَسیٰ ءِ مِّنَ الْحُولُ فِ امتحان بھی آیا کرتے ہیں۔

جب مبارک احمد کی وفات ہوئی تو حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبان سے پہلاکلمہ بیزلکلا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْیُهِ دَاجِعُونَ کَونَی نعر وَنہیں مارا، کوئی چینی نہیں ماریں۔حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام فرماتے بہل کہ:

''اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی''۔

یه رضاء بالقضاء کا مقام تھا۔ جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی خدیجہ فائز تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس وقت فرمایا:

''مئیں خدا کی تقدیر پرراضی ہول''۔

جب اس طرح آپ نے اس امتحان کو قبول کر لیا تو آسان پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس امتحان کاریز لٹ بذریعہ وحی الٰہی نازل ہوا۔

''خداخوش ہو گیا!''

حضرت مسيح موعودعليه السلام نے بيالهام جب حضرت اُمُّ المؤمنين كوسنايا تو آپ نے فرمايا: '' مجھے اس الہام سے اس قدرخوشی ہوئی ہے كه دو ہزار مبارك احمد بھی مرجاتا تومميں پرواہ نہ كرتی''۔

لوگو!اٹھوا پنے ہاتھ میں چراغ لے لو ہجلی کی بیٹریاں پکڑلواورا گرممکن ہوتو بجلی کا کوئی سورج چڑھا لواور دنیا کا کونہ کونہ چھان مارواور ڈھونڈ و،اس ماں کو جوا پنے دو ہزار فرزند کی موت کوخدا کی رضاء کے مقابل بالکل بہج جاننے والی ہوکیا ہر گھر میں عورتیں نہیں؟ اور کیا ہر گھر میں مائیں نہیں؟ کیا ہم میں سے ہر شخص عورت کی اس فطرت کو جوا م الحون اور شفقتِ ما دری کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، نہیں جانے ؟ کیا ہم نے بار ہانہیں دیکھا کہ ایک عورت ایسے بچے کو جو بالکل لنگوریا بندر سے ملتا جاتا ہوتا ہے اور جسے سوکے یعنی سوکھ جانے کی بیاری ہو، جس پر کھیاں بھنبھناتی ہوں لئے پھرتی ہے اور اس کی شفقت اور محبت میں ذرافرق نہیں آتا۔

کیا اپنے بچوں کے غم میں عورتیں صد ہاقتم کے دکھوں اور مرضوں میں مبتلانہیں ہو جاتیں؟ کیا بعض ان میں سے یا گلنہیں ہوجاتیں؟ بیسب محبت ما دری کے کر شمے ہیں۔

گرائم المؤمنین نصرت جہاں بیگم کے قلب میں تو ہرجگہ، ہرکونہ اور ہرگوشہ میں خداہی خدابت تھا۔
اس نے خداکی رضاء کو ہر چیز پر قبول کرلیا۔ یکھی وہ سینی رُوح جوآپ کے اندر موجود تھی اور یکھی وہ صفائی قلب جوآپ کو حاصل تھی۔ اس لحاظ سے اُٹم المؤمنین نصرت جہاں بیگم عصرِ حاضر کی سب سے صفائی قلب جوآپ کو حاصل تھی۔ اس لحاظ سے اُٹم المؤمنین نصرت جہاں بیگم عصرِ حاضر کی سب سے ہوئی باخدا خاتون ہیں! اور یہی وہ خاتون ہیں جن کے قلب سے ہرقتم کے غیر اللہ کی محبت سلب کر لی گئی تھی اور خدا تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر مطہر کر دیا تھا اور یہی تھیں وہ خد یجہ عصرِ حاضر جسے خدا نے فر مایا کہ مئیں خوش ہو گیا! اب بتلاؤ، ان ظالموں کیلئے کوئی جگہ باقی رہ جاتی ہے جو حضرت اُٹم المؤمنین کی ان فطری استعدادوں پر اعتراض کرتے ہیں، جوآپ کے اندر موعود اولا دکے لئے ودیعت کی گئی تھیں؟ یہ خدا تعالیٰ کا قولی جواب ہے اور آپ کی اولا دکا ان تمام برکات کا وارث ہو جانا جوخدا نے اپنی پاک وتی کدا تعالیٰ کا فولی جواب ہے۔ اس کے باوجود جو شخص کسی قشم کی کے ذریعے دیئے جانے کا وعدہ کیا تھا خدا تعالیٰ کا فود ذمہ وار ہے۔ اس کے باوجود جو شخص کسی قشم کی جرائت و جسارت کرتا ہے یا کرے گاوہ اسے انجام کا خود ذمہ وار ہے۔

حضرت اقدی نے مبارک احمد کی وفات پر بیتین شعر کھھے تھے جواب تک لوح مزار بنے ہوئے ہیں۔
جگر کا عکر ا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا
وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر
کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو یہی تھا آخر کا قول لیکن
کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو یہی تھا آخر کا قول لیکن
کہھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر
برس تھے آٹھ اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا
برس تھے آٹھ اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا
برا نے والا ہے سب سے پیارا اسی یہ اے دل تو جاں فدا کر

### صاحبز ادىامة النصير

صاحبز ادی امة النصير آپ کی نویں اولا دھیں ۔ آپ <u>۳۰۰</u>۱ء میں پیدا ہوئی تھیں ۔ ان کی پیدائش پر آپ کوالہا م ہوا تھا۔''غاسِقُ اللّٰهِ''

چنانچه حضرت مولوی شیرعلی صاحب کی روایت ہے کہ:

''جس رات امة النصير پيدا ہوئی ہے حضرت صاحبٌ خود مولوی محمد احسن صاحبٌ کے کمرے کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ مولوی محمد احسن نے پوچھا کون ہے؟ حضرت نے فرمایا''غلام احم'' (علیہ السلام) مولوی صاحب نے جھٹ اُٹھ کر دروازہ کھولاتو حضرت نے جواب دیا کہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے کہ غاسق اللّه سے مرادیہ ہے کہ جلد فوت ہوجانے والا''۔اکے چنا نچہ چند ماہ بعد بیصا جزادی فوت ہوگئ۔

# صاحبزادىامة الحفيظ بيكم صاحبه

صاحبزادی امة الحفظ بیگم صاحب م 19 ء میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش پیرسے پہلی رات کو عشاء کے بعد ہوئی۔ آپ کے متعلق حضرت سے موعود علیه السلام کا الہام تھا۔'' دُنھتِ کرام''۔ بیالہام الحکم اور بدر میں چھپا ہوا موجود ہے۔ هیقة الوحی میں آپ نے اس نشان کو چالیسواں نشان قرار دیا ہے۔ ۲ے

صاحبزادی صاحبہ کی شادی خان محمد عبداللہ خان صاحب آف مالیر کوٹلہ سے ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عمر تعالیٰ کے فضل سے صاحبِ اولا دہیں اور ہر طرح سے فارغ البال ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عمر میں برکت دے۔ آمین

اس طرح سے کل دس اولا دیں ہوئیں جن میں سے پانچ اللہ تعالیٰ نے جھوٹی عمر میں حسب پیشگوئی واپس بلالیں۔جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

عصمت، بشیراوّل،شوکت، مبارک احمد، امة النصیراور جن پانچ کوخدا تعالیٰ نے ان نوروں کی تخمریزی کے لئے کمبی عمریں عطافر مائیں ان کےاساء حسب ذیل ہیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفة کمسیح ثانی، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا شریف احمد صاحب، حضرت نواب سیّده مبار که بیگم صاحبه، حضرت سیّده امة الحفیظ بیگم صاحبه ـ ان کی نسبت حضرت مسیح موعود علیه السلام نے فر مایا ہے ـ

> یہ پانچوں جو کہ نسلِ سیّدہ ہیں یہی ہیں پنج تن جن پر بناء ہے

عام طور پرلوگوں میں اس شعر کے متعلق یہی مشہور ہے کہ اس شعر کی مصداق موجودہ پانچوں اولا دیں ہیں۔ گر حضرت میر محمد اساعیل صاحب سول سرجن جنہوں نے از راوشفقت وکرم بڑی توجہ سے میری اس کتاب کو دیکھا اور مناسب اصلاح فرمائی ہے، نے اس تاریخی غلطی کی اصلاح فرمائی ہے۔ آپ نے تحریفر مایا کہ بیشعرصا جبز ادی امتہ الحفیظ کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ یعنی مو 19 یکا ہے۔ اس میں یانچویں ممبر صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب ہیں۔

چنانچے مئیں اس تاریخی غلطی کی اصلاح کرتا ہوں کہ چونکہ صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب کی وفات ہوگئی اوراس کے بعد بھی پانچ اولا دیں رہیں اس لئے اس تاریخی حقیقت کے باوجود بھی اگر اس شعر کو آج بھی استعال کرلیا جائے تو کوئی حرج نہ ہوگا۔ جب تک صاحبز ادہ مبارک احمد زندہ رہے وہ اس نئج تن میں شامل رہے۔ اوران کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالی نے پانچ کا وجود قائم رکھا اس لئے ہم اس مفہوم میں شامل رہے۔ اوران کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالی نے پانچ کا وجود قائم رکھا اس لئے ہم اس مفہوم کیلئے اس شعر کو استعال کر سکتے ہیں۔ یہ سب خدا کے وعدوں کے مطابق حضرت میں موہود علیہ السلام کے مثن کی خدمت اور تائید کے لئے پیدا کئے گئے اور یہ سب اوران کی اولا دیں اس کام میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

## حضرت اُمُّ المؤمنين اورتربيت اولا د

یدایک نہایت اہم مضمون ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین تربیت کس طرح فرماتی تھیں۔ ہر شخص کواپنے گھر میں تربیتِ اولا دی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کتاب میں اس موضوع کی ضرور تلاش کرے گا۔اس سلسلہ میں سب سے اہم بیان حضرت سیّدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا ہے جو آپ نے اس کتاب

ك كئ لكه كر مجھ مرحت فر مايا- آپ تحرير فر ماتى ہيں:

''اصولی تربیت میں مکیں نے اس عمر تک بہت مطالعہ عام وخاص لوگوں کا کر کے بھی حضرت والدہ صاحبہ سے بہتر کسی کونہیں پایا۔ آپ نے دنیوی تعلیم نہیں پائی (بجر معمولی اُردو خواندگی کے) مگر جو آپ کے اصولِ اخلاق و تربیت ہیں ان کود مکھے کرمکیں نے بہی سمجھا ہے کہ خاص خدا کا فضل اور خدا کے سطح کی تربیت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بیسب کہاں سے سکھا؟

''ا۔ بچے پر ہمیشہ اعتبار اور بہت پختہ اعتبار ظاہر کر کے اس کو والدین کے اعتبار کی شرم اور لاج ڈال دینا بیآ پ کا بڑااصولِ تربیت ہے۔

'' اوجھوٹ سے نفرت اور غیرت وغنا آپ کا اوّل سبق ہوتا تھا۔ ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی رہیں کہ بچہ میں بیدعادت ڈالو کہ وہ کہنا مان لے۔ پھر بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈرنہیں۔ جس وقت بھی روکا جائے گاباز آ جائے گا اوراصلاح ہوجائے گائے ۔ فرما تیں کہا گرایک بارتم نے کہنا مانے کی پختہ عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے۔ یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھار کھا تھا اور بھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ ہم والدین کی عدم موجود گی کی حالت میں بھی ان کے منشاء کے خلاف کر سکتے ہیں۔

'' حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ فر ماتی تھیں کہ'' میرے بیچے جھوٹ نہیں بولتے''اوریہی اعتبارتھا جوہم کوجھوٹ سے بیجا تا بلکہ زیادہ متنفر کرتا تھا۔

'' مجھے آپ کا تخی کرنا کبھی یا دنہیں۔ پھر بھی آپ کا ایک خاص رعب تھا اور ہم بہ نسبت آپ کے حضرت میں موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اللہ متھے۔ اور مجھے یا دہے کہ حضورا قدسؓ کے حضرت والدہ صاحبہ کی بے حدمجت وقد ر کرنے کی وجہ سے آپ کی قدر میر ہے دل میں اور بھی بڑھا کرتی تھی۔ بچوں کی تربیت کے متعلق ایک اصول آپ بی بھی بیان فر مایا کرتی تھیں کہ'' پہلے بچے کی تربیت پر اپنا پوراز ورلگا و دوسرے ان کا نمونہ دیکھ کرخود ہی ٹھیک ہوجا کیں گئے۔

یہ کیسے زرّیں اصول ہیں جن پڑعمل کرنے سے واقعی بچوں کی کایا پلٹ سکتی ہے۔اب گنجائش نہیں کہان زرّیں اصولوں کی کوئی مزید تشریح کی جائے۔احباب خودا پنی اپنی جگہ فائدہ اٹھالیں۔ استانی مدیدینۃ النساء بیگم تحریر فرماتی ہیں :

''تربیت اولا دکا حضرت اُمُّ المؤمنین کوخاص ملکہ ہے۔ آپ کی اولا دمیں سے ایک تو روثن چاند خلیفہ ٹائی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز ہیں۔ مجھالیی ناچیز کو پچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا جہان پر روثن ہے۔ حضرت مرزابشیراحمدصا حب ایم۔ اے، حضرت مرزابشریف احمد صاحب نہایت صالح نہایت نیک اخلاق ، سارے جہان پر ان کے علم وفضل اور حسن واحسان کا شہرہ ہے۔ ماشاء اللہ نواب مبار کہ بیگم اور صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم دونوں باوقار، صالحہ، کا شہرہ ہے۔ ماشاء اللہ نواب مبار کہ بیگم اور صاحبز ادی امۃ الحفیظ بیگم دونوں باوقار، صالحہ، لے حدمتی ، عالمہ، فاضلہ، باعزت، باعضمت، خوش اخلاق ، سچائی پیند، برائیوں سے دور لوگوں سے بھلائی کرنے والی ہیں۔ یعنی اگر مجموعہ حسن وخوبی دیکھنا ہوتو اماں جان کی اولا دکو دیکھو۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے نرمی اور شخی سے بھی بار ہایہ بات بیان فرمائی ہے کہ جھوٹ بولنا اور مبالغہ آئم میز بات کرنا کبیرہ گناہ ہے '۔

تربیت اولاد کے سلسلہ میں چوہدری غلام قادرصاحب نمبرداراوکاڑہ نے ایک روایت کہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت میں موعودعلیہ السلام کے وصال کے بعد غالبًا و 19ء میں حضرت اُمُّم المؤمنین سارے کنبہ سمیت دبلی تشریف لے گئی تھیں۔ اس سال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جواس وقت ابھی صاحبزادہ صاحب ہی کہلاتے تھے، کا لیکچر بھی دبلی میں جامع مسجد کے پاس ہوا تھا جس کی صدارت خواجہ سن نظامی صاحب نے کی تھی۔ اس وقت چوہدری صاحب محکمہ بندوبست کے انگریزی وفتر میں سینڈ کلرک تھے اور حضرت میر قاسم علی صاحب مرحوم بھی نائب ناظر تھے اور یہ دونوں صاحب دریا گئے کے مکان میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ وہیں خاندان میں موعود علیہ السلام ان ایام میں قیام پزیر ہواتو حضرت میر صاحب میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ وہیں خاندان میں موعود علیہ السلام ان ایام میں قیام پزیر ہواتو حضرت میر صاحب میں کی زبانی یہ امر معلوم ہوا کہ:

''حضرت أمَّ المؤمنين اپنے بچوں ، بہو، بیٹیوں کی عبادات وغیرہ کے متعلق پوری توجہ سے گرانی فرماتی ہیں۔ نماز تہجد کا خاص اہتمام فرماتی ہیں اور ہمیشہ خاندان کے افراد کو حضرت سے موعود علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید فرماتی رہتی ہیں'۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كي شفقت اپنے خدام سے

یہاں مئیں چند روایات بطور نمونہ درج کرتا ہوں۔ یہ روایات میری درخواست پرسلسلہ کے مردوں،عورتوں کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ان روایات کومئیں نمبر دے کر درج کرتا ہوں تا کہ ان بہت ہی روایات کا اندازہ لگایا جاسکے۔جومیرے پاس درج کرنے کیلئے موصول ہو چکی ہیں۔

(1)

بیگم صاحبہ حضرت سیٹھ عبداللہ الہ دین صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کے متعلق لکھا :

'' کافائے کے جلسہ میں مکیں سیٹھ صاحب کے ہمراہ قادیان گئی۔ اُس وقت میری پیاری بچی .....نیب گود میں تھی۔ ہم کو وہاں اماں جان کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت اماں جان نے ہمارے ساتھ نہایت شفقت کا سلوک فر مایا جسے مکیں بھی بھول نہیں سکتی۔ آپ نے ہمارے لئے حضرت مریم صدیقہ صاحبہ کے کمرے کے ساتھ جنو فی جانب کا کمرہ خالی کرا دیا۔ میری بچی کی آیا بیمار ہوگئی تھی۔ اماں جان کو جب یہ معلوم ہوا تو فوراً دولڑ کیوں کو میرے پاس کام کیلئے بھیج دیا۔ اماں جان ہمارا، ہمارے زمانہ قیام میں ہر طرح خیال رکھتی رہیں اور ہماری ہر طرح دلداری فر ماتی رہیں۔ ہم اپنی مخدومہ کے ان اخلاق پر بڑے جران ہورہے تھ'۔

**(r)** 

محترمه ہاجرہ بیگم صاحبہ بنت سیٹھ عبداللّٰہ بھائی صاحب کھتی ہیں :

'' 1961ء کے سالانہ جلسہ پرمئیں بھی اپنے والدین کے ساتھ قادیان گئی۔ ہم امال جان کے مہمان ہوئے۔ آپ ان ایام میں بہت مصروف الوقت ہوتی ہیں۔ ہزار ہاعور تیں آپ کی زیارت کے لئے آتی ہیں۔اس مصروفیت کے علاوہ اماں جان کی اپنی طبیعت بھی ناسازتھی مگران دونوں باتوں کے باوجوداماں جان ہمارا پورا پورا خیال رکھتی تھیں۔

''میری والدہ صاحبہ تھکان سے بیار ہو گئیں تو اماں جان نے اُن کے لئے دوا کا انتظام فرمایا اور بار باران کی صحت کا حال دریا فت فرما تیں۔ کھانے کے وقت اماں جان ہم کو اسپنے پاس بلا بھیجتیں۔ ہم کو کھانے میں شریک فرما تیں اور ساتھ ساتھ اسپنے بچپن کے زمانے کی باتیں سناتیں۔ آپ کے اندر بڑا جذب اور بڑی کشش ہے۔ آپ جب بلاتیں تو جھے'' پیاری بٹیا'' کہہ کر بلاتیں۔ آپ کی محبت اور شفقت تو الیم ہے کہ میں نے کہیں دیکھی ہی نہیں۔ اپنے پیارے اور متبرک ہاتھوں سے کھانا ڈال کر دیتیں۔ گرم گرم روٹی میں گھی اور گڑ ڈال کر اس کومکل کونو اللہ بنا کر دیتیں۔ سبحان اللہ! بیا خلاق تو سوائے اماں جان کے اور کسی کے نہ ہونگے۔ اماں جان خود بہت ہی کم خوراک تناول فرماتی ہیں۔

''اس سفر میں ہمارا سامان ریل میں دہلی کے شیشن پر رہ گیا۔اس لئے ہم کو ہڑی کے کلیف ہوگئی۔ کپڑے بہت میلے کچیلے ہو گئے۔اس لئے میں شرم کے مارے ہروقت برقع پہنے رہتی تو اماں جان نے وجہ دریا فت فر مائی جب ان کوسامان پیچیے رہ جانے کاعلم ہوا تو بہت رنج ہوااورسامان ملنے کے لئے دعا فرمانے لگیں۔

'' دو دن بعد سامان آگیا اور ہم نے کپڑے بدلے تو اماں جان نے ہم کومبار کباد دی۔میری پیٹھ پڑھیکی دے کرفر مایا۔

'میں اپنی بیاری بٹی کے لئے اُٹھتی بیٹھتی دعا کرتی تھی'۔

'' جلسہ کے دوسرے دن اماں جان کے سر در دہور ہی تھی تھم کچھ عور تیں حلقہ بنا کراماں جان کے گر دبیتی ہوئی تھیں کہ ایک خادمہ نے آ کر کہا کہ اماں جان! باہر صحن میں بہت می بیبیاں زیارت کے لئے بیٹی ہیں۔ آپ اس وقت ان کو ملنے کے لئے باہر تشریف لے گئیں ہرایک سے بات کی اس کی حالت دریافت کی۔ شرف مصافحہ بخشا۔

اماں جان نے ہمارے ساتھ اس قدر شفقت کا برتاؤ کیا کہ واپسی پر ہمارے لئے اپنے ہاتھ سے تو شہ تیار کر کے دیا۔ ہمارے سامان کی گئتی فرمائی اوراپنی دعاؤں کے ساتھ ہم کورخصت کیا۔ ہم بیتبرک سکندر آباد تک ساتھ لائے''۔

**(m)** 

سيثهر يوسف اله دين صاحب لكھتے ہيں:

''کہ جب میں قادیان میں تعلیم حاصل کرر ہاتھا تو میں بچہ ہی تھا۔حضرت اماں جان کے پاس میں زیارت کے لئے جایا کرتا تھا۔حضرت اماں جان مجھ سے اس طرح سلوک فرما تیں' جس طرح ایک حقیقی ماں اپنے بچے سے سلوک کرتی ہے۔ آپ گھنٹوں مجھے اپنی پاس بٹھائے رکھتیں کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھلا تیں۔ آپ ایسے طرز اور شفقت سے با تیں فرما تیں کہ جس سے میری گھر اور والدین سے دوری کی وجہ سے گھبرا ہے اور بے چینی دور ہو جاتی اور گھر اور والدین کی یا دبھول جاتی ۔ میرے ساتھ ایک اور لڑکا محمد اسحاق جو منگمری کا تھا جایا کرتا تھا۔اماں جان کا اس سے بھی بہی سلوک تھا''۔

(r)

محتر مدامة الحفيظ بيگم صاحبه امليه چو مدری خليل احمد صاحب ناصر بې ـ ا ب واقف ِتحريک جديد و بنت حضرت سيځه محمدغوث صاحب حيدر آبا د تحرير فر ما تي بين :

ا۔'' دوسال قبل میں سخت بیمار ہوگئ تھی۔ گر حضرت امیر المونین اور خاندان مسیح موعود کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی۔ صحت کے بعد میں جب سالا نہ جلسہ پر آئی اور حضرت اماں جان سے ملئے گئ تواس وقت حضرت اماں جان پلنگ پر آ رام فرمار ہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ہمہ شفقت اماں اٹھ کر بیٹے گئیں۔ مسرت سے آ ہے کا چہرہ مبارک چیک اُٹھاا ورفر مانے لگیں کہ:

'خدایا شکرہے میں نے حفیظ کوزندہ دیکھ لیا'۔

یہ ہے اس شفقت کا ایک ادنی کرشمہ جوا پنے خدام سے ہمیشہ روار کھتی ہیں'۔

۲۔'' میں نے ایک دفعہ حضرت امال جان سے عرض کی کہ امال جان میری انگوشی پر
دعا کر دیں۔ آپ نے میری اس درخواست پر نہایت شفقت سے اس انگوشی کو لے لیا اور
فر مایا کہ میں رات کو اچھی طرح اس پر دعا کروں گی ہیے کہہ کر انگوشی اپنی انگی مبارک میں پہن
لی اور رات کو دعا فر ماکر صبح کو ملا زمہ کے ہاتھ میر ہے مکان پر جھبج دی'۔

#### **(a)**

والده صاحبہ ڈاکٹر محمداحمد صاحب قادیان جو جناب ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کی حرم محترم ہیں نے تحریر فرمایا:

''حضرت اُمُّ المؤمنين مدظلّها العالى كے مبارك قدموں ميں رہتے ہوئے اس عاجزہ كو ٢٥ سال كاعرصہ ہوگيا ہے۔ اس عرصہ ميں مَيں نے ہميشہ ہى ان كو ماؤں كى طرح شفقت كرتے ہوئے پايا۔ شروع شروع ميں وطن چھوڑنے كى وجہ سے ميرى طبيعت بہت اُداس رہتى تھى۔ پر بیثانی كی حالت ميں حضرت اُمُّ المؤمنين كی خدمت ميں حاضر ہو جايا كرتی اور جب ميں وہاں جاتی تو مجھے ايبا معلوم ہوتا كہ ميں نئی دنيا ميں آگئی ہوں اور مجھے وہ نعمت حاصل ہوگئی جس كے آگے تمام نعميں ہے ہيں پچھور سے بیٹے كر گھر واپس آ جاتی اور دلی سكون و اطمینان حاصل ہو جانے كی وجہ سے اپنے كام ميں مشغول ہوجاتی ۔ بھی ميرا چرہ د كھے كراماں جان بچھان ليتيں اور فرما تيں كيوں ہر بیثان كيوں ہو'۔

**(Y)** 

محتر مدامة الحي صاحبه بنت جناب سينه محمر غوث صاحب حيدرآ با دركن كصى بين:

'' میں پہلی مرتبہ ۱۹۳۳ء کے سالا نہ جلسہ پر قادیان آئی اور یہی میرا پہلا قادیان کا سفر تھااوراس موقع پر میں نے حضرت اماں جان کی پہلی مرتبہ زیارت کی ۔اس سال ہم اپنی والد ہ مرحومہ کا جناز ہ بھی لے کرگئے تھے۔

'' دوسرے دن ہم حضرت اماں جان سے ملنے گئیں۔ شام کا وقت تھا سر دی کا فی تھی۔ حیدر آباد دکن میں سر دی کم پڑتی ہے۔ اس لئے عام طور پر ٹھنڈے کپڑے استعال ہوتے ہیں۔اماں جان نے مجھے جالی کا کرتہ پہنے ہوئے دیکھے کرفر مایا:

'لڑ کی! تم کم از کم انگیٹھی کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ان دنوں نمونیہ ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے خوب گرم رہا کرؤ۔ ''وسوراء کے جلسہ سالانہ پر ہم پھر قادیان گئے۔ ان ایام میں صاحبزادی امتہ القیوم کی شادی کی تقریب ہونے والی تھی۔اس لئے میں اور میری باجی امتہ الحفیظ بیگم وہاں چھ ماہ تک حضرت اُم طاہراحمرصا حب کے مکان میں مقیم رہیں۔اس لئے ہم کوخاندان کے ہرفر دکو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔

''وہ دن ہمارے لئے بڑے ہی ایمان پروراورروح افزاء تھے۔ہم ہرروز حضرت اماں جان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ ہم سے حیدرآ باد کے تدن، وہاں کے لوگوں کے اخلاق، عادات، دینی حالات، رسم ورواج کے متعلق پوچھا کرتی تھیں۔ آپ اکثر مغرب کے وقت تشریف لایا کرتیں۔ گرمیوں کے دن تھے۔ پھولوں کے ہار گلے میں ہوتے اورایک دوایئے ہاتھ میں وہ ہارآ پ باجی قیوم کو پہنا تیں۔

''ایک دن حضرت آپاجان (اُم طاہر) نے امال جان سے آپ کے گلے کا ہار تمرکاً ما نگا۔اس وقت میں بھی وہاں کھڑی تھی۔ آپ نے مجھے دیکھ کراز راوشفقت ایک ہار مجھے بھی مرحمت فرما دیا۔وہ ہار!وہ انمول ہار!! جس کی قیمت کا اندازہ نہیں وہ آج تک میرے یاس محفوظ ہے۔یہ ہے امال جان کی شفقت اپنے خدام کے ساتھ ۔

'' آپ کی شفقت کی با تیں تو گئی نہیں جاسکتیں۔ جب میں قادیان سے آنے گئی۔ تو میں آپ سے ملنے گئی۔ آپ نے دعادی فر مایا:

'اچھا جاؤ۔ خداتمہارا حافظ و ناصر ہو۔ خداتمہیں خیریت سے اپنے گھر پہنچائے۔ اینے ابا کومیراسلام کہنا'۔

'' پھر جب میں چلنے گئی تو فر مایا کہ۔' کیا گلے نہیں ملوگ' آپاس وقت چار پائی پر تشریف فر ماتھیں۔آپ کے اس فقرے نے میرے اندررفت بھردی اور میں چثم پُر آب ہو کر آپ کے گئے سے لیٹ گئی۔آپ نے بڑی دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میں اس وقت دنیا کی تمام راحتوں سے ہم آغوش تھی۔ مجھے سارے دکھا ور در دبھول گئے۔اور بارہ سال کے بعد مجھے پھرا کیک بارا پنی ماں کی کھوئی ہوئی محبت اور شفت آپ کے سینے سے لگ کرمحسوں ہور ہی تھی۔''

### $(\angle)$

مولوی محمد الدین صاحب امیر جماعت احمدیه تبال گجرات لکھتے ہیں:

''میری پہلی بیوی جوڈ اکٹر محمد احمد وسلطان احمد سلمھا اللہ تعالیٰ آف عدن کی والدہ تھیں ہڑی ہی نیک خاتون تھیں ۔ان کے بطن سے میرے دو بیچ جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے ایک ہی دن میں بخار اور خسرہ سے فوت ہو گئے ۔اس نیک بی بی نے نہایت ہی قابلِ تقلید نمونہ دکھلایا اور قطعاً جزع فزع نہ کی ۔ بلکہ تسبیح وتحمید میں گئی رہی ۔ایک طرف تو اس کی بیرحالت تھی دوسری طرف وہ بیعت بھی نہ کرتی تھیں ۔

''بالآخر میں نے آخری علاج یہ سوچا کہ اسے قادیان لے آیا۔ دارا کمیسے میں گھہرایا۔حضرت اُمُّ الموَمنین نے جب میری بیوی کے دوعزیز بچوں کے ایک وقت انتقال کا سناتو آپ نے اس قدر شفقت اور محبت کا برتا و کیا اور اس قدرتسلی دی کہ جس سے اس کو بہت اطمینان حاصل ہوا اور وہ اپنے گھر جا کر بھی حضرت اُمُّ الموَمنین کے محبت بھر کے کمات اور پُر از محبت ملفوظات کا ذکر کرتی تھیں۔

''انہوں نے بار ہا کہا کہ حضرت اماں جان توسگی والدہ سے بھی بڑھ کرسلوک کرتی ہیں۔آپ کی اس صحبت نے اوراس احسان اور شفقت نے ان کی طبیعت کو بدل دیا اور انہوں نے احمدیت کوقبول کر لیا۔ بیا ماں جان کی شفقت اور ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا''۔

 $(\Lambda)$ 

# حضرت أمُّ المؤمنين كي قيد يوں پرشفقت

محترم جناب ڈاکٹر حشمت اللّٰہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

ا۔'' غالبًا ۱۹۱۶ء کا واقعہ ہے کہ حضرت ممدوحہ پٹیالہ تشریف لے گئیں۔حضور کی آمد سے ہراحمد می فر دمر دہو یاعورت دلی مسرت سے پُر ہو گیا اور اکثر مردوزن حضور کی خدمت کے لئے کمر بستہ نظر آتے تھے۔حضور کے چندروز ہ قیام سے جماعت کو بے حدخوشی حاصل ہوئی۔

''ا نہی دنوں میں حضرت ممدوحہ نے خاکسار سے دریا فت فرمایا کہ کیا یہاں کی جیل کے قیدیوں کو

ہماری طرف سے عمدہ قتم کا کھانا کھلانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ خاکسار نے سول سرجن صاحب کے ذریعہ جو میرے افسر تھے اور جیل کے بھی بڑے ڈاکٹر تھے کوشش کی اور کھانا کھلانے کی اجازت حاصل کر کے عرض کی کہ مل سکتی ہے۔ تب حضور نے بچپاس روپے کی رقم مجھے دی۔اس طرح پر قیدیوں کوعمدہ قتم کا کھانا کھلوایا گیا۔

''اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ممدوحہ کا قلب مخلوق خدا کی محبت اور ہمدردی سے پرُ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت کا ہر چھوٹا ہڑا حضور کی آمد سے خوش ہوااور حضرت ممدوحہ نے ہمدردی خلق کے جذبہ کو پورا کرنے کے موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معقول رقم قیدیوں کو کھانا کھلانے کے لئے عطاکی ۔اور یُسطُعِہُ مُونُ نَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّہٖ مِسْکِیْناً وَّ یَتِیْمًا وَّ اَسِیُرًا بِمُل کرتے ہوئے محبت الہٰی کا ثبوت بھی بہم پہنچایا۔''

۲۔'' حضور کے قرب میں رہتے ہوئے ۲۵ سال کا عرصہ خاکسار کو گذر گیا ہے۔حضور کو ہمیشہ خدا ترس ،خدا پرست اور خدا کے حضور دعا ئیں کرنے والا یا یا۔''

س۔'' حضور کی بیصفت خاص دیکھنے میں آئی کہ اگر بھی کوئی کھانے کی چیز خواہ کتنی ہی چھوٹی سے چھوٹی ہوحضور کی خدمت میں پیش کی گئی تو نہایت خندہ پیشانی اور تشکر کے رنگ میں اسے قبول کیا اور بسااوقات اسی برتن میں اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز بطور تخفہ ڈال دی۔ برتن کو بحفاظت واپس سجھوانے کی خاص صفت حضور کے اندریائی گئی۔''

۴۔'' میری معرفت کئی بار حضرت ممدوحہ نے دوائیں یا اور چیزیں قیمتاً منگوائیں میں نے ہمیشہ دیکھا کہان کی قیمت بلاتو قف حضور نے ادا فر ما دی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قیمت ادا کرنے کی تاک میں بیٹھی ہیں۔''

۵۔''بطورخادم قُر ب میں رہتے گئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ بعض چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ حضرت ممدوحہ مجھ سے ناراض نہ ہوگئی ہوں اور دل فکر مند ہوا ۔لیکن میر ایپ خیال ہمیشہ ہی غلط نکلا اور حضور کو ہمیشہ ہی مشفق اور محسن پایا''۔

الله تعالی حضور کو ہمیشہ خوش وخرم ر کھے اور دین اور دنیا کے بہترین حسنات نصیب کرے اور حضور کی اولا داور دَراولا داور دَراولا دکو بھی دین اور دنیا کے حسنات نصیب فرمائے اور ہم عاجزوں کو بھی حضور کا ایسا تُر بمیسرر کھے کہ کوئی جدائی اس میں نہ ہو۔جس طرح وہ پیار مےمحمود کی پیاری والدہ ہیں ہماری بھی پیاری والدہ بنی رہیں''۔

(9)

محتر مەسلىمە بىگىم صاحبە بنت جناب سىٹھ محمد غوث صاحب حيدر آباد ( دکن ) سے امال جان کی شفقت کے متعلق روایت بیان کرتی ہیں کہ:

یہ عاجزہ راقمہ اپنے بچپن سے حضرت اُمُّ المؤمنین مدّ ظلہا العالی کوحضرت اماں جان کے نام سے موسوم سنا کرتی تھی۔ ۱۹۱۸ء کے جلسہ سالانہ پرحضرت اماں جان سے جھے شرف نیاز حاصل ہوا۔ میں نے فی الحقیقت حضرت اماں جان کو کیا بلحاظ شفقت و محبت اور کیا بلحاظ ہمدردی ، خلوصِ دل وعنایات واحسان سے اسم بامسٹی یایا۔ آپ کو ہرنیک سے نیک اور پیاری سے پیاری صفت سے متصف یایا۔

''میری والدہ مرحومہ کوفوت ہوئے بارہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مگراس دوران میں ہر دو تین سال کے بعدا مال جان کی شفقت ما درانہ نے میرے ممگین دل کو مال جیسی خوشیوں اور راحتوں سے بھر دیا۔ جب بھی بھی اماں جان سے شرف ملا قات نصیب ہوا۔ آپ نے ہر بڑے چھوٹے کا حال دریافت فرما کیا اور معمولی سے معمولی با تیں اس طرح دریافت فرما کیں۔ گویا ایک شفق ماں مدتوں کی بچھڑی ہوئی بیٹی سے حال پوچھتی ہے۔ یہ آپ کی شفقت کا ایک ادنی کرشمہ ہے۔

(۱) '' ۱۹۳۷ء یا ۱۹۳۷ء میں جلسه سالانه پر ایک دفعه حاضر ہوئی۔ اس وقت امال جان کی خدمت میں خاندان کی بیگات کے سواد وسری عورتیں بھی موجود تھیں۔ میرا پہلالڑ کا پیدائش طور پر بصارت اور ساعت اور چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس کے بعد متواتر پانچ لڑ کیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت اماں جان کواس بات کاعلم ہوا تو آپ کے دل میں میرے لئے شفقت پیدا ہوئی۔ آپ نے اس بچے کا حال دریا فت فرمایا اور پھر فرمایا:

'الله تعالیٰ تم کواب کی دفعہ خادمِ دین لڑ کاعطا فر مائے'۔ پھر جوخوا تین موجو دتھیں ان سے فر مایا: 'اس بیچاری کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کولڑ کا دے'۔ چنانچه آپ کی دعاؤں کے طفیل چھ ماہ کے بعد ہی میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔حضرت خلیفۃ کمسے الثانی نے اس کا نام منور احمد تجویز فرمایا: بیتھی حضرت اُگم المؤمنین کی شفقت اور بیتھا حضرت اُگم المؤمنین کی دعا کا اثر۔جس نے میرے دل کوروثن اور منورکر دیا۔''

(۲) '' ۱۹۳۲ء میں میری بڑی لڑی امۃ الرشید بعارضہ ٹائیفا کٹر شخت بیار ہوگئی۔ حالت خطرناک تھی۔
یہ بیاری مسلسل چارہ ماہ تک رہی ۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی اپنی طبیعت بھی ان دنوں ناساز رہتی تھی۔ لیکن باوجود اپنی ناسازی طبیعت کے آپ ہفتہ دو ہفتہ بعد برابر میری لڑی کی عیادت کو تشریف لایا کرتی تھیں۔ بیکی کے نز دیک بیٹھ کر بہت تسلی دیتیں۔ تیار داری کی ہدایات فرما تیں۔ ہرآنے والی بہن سے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرما تیں:

''اللّٰہ تعالیٰ پر دلیمی جوان لڑکی کوصحت وعمرعطا فر مائے محض دوبارہ جلسہ سالا نہ اور نمازعید کی خاطر دس ماہ ماں باپ سے جدار ہی''۔

اللہ نے اُمُّ المؤمنین کی دعاؤں کو سنااور میری لڑکی کو دوبارہ زندگی عطافر مادی۔اس واقعہ سے نہ صرف آپ کی عیادت اور تیار داری کی صفت کا پہتہ چلتا ہے بلکہ ہراحمدی کے ساتھ جو قادیان میں آتا ہے۔آپ کو جولگاؤ، جومجت، جواُنس اور جوشفقت ہے۔اس کا بھی پتہ چلتا ہے''۔

۳- ''مئیں ایک دفعہ حضرت امال جان کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ آپ بیاری کی وجہ سے بلنگ پرلیٹی ہوئی تھی۔ آپ بیاری کی وجہ سے بلنگ پرلیٹی ہوئی تھیں۔ اُس وقت ایک دوسری خاتون بھی موجود تھیں۔ امال جان نے بیاری کی وجہ سے مجھ خادمہ کو پان بنا نے کیلئے کہا۔ اس پر اُس خاتون نے کہا۔ کہ امال جان! مئیں تو آپ کے ہاتھ کا پان کھانے آئی تھی۔ آپ اس تکلیف کی حالت میں اُٹھ کر بیٹھ گئیں اور اپنے ہاتھ سے اُس خاتون کو پان بنا کردے دیا اور خود میرے ہاتھ کا لگا ہوا پان لے لیا۔ بیرواقعہ امال جان کی اس اندرونی کیفیت کا پتہ دیتا ہے کہ باوجود شدید سے شدید تکلیف کے دوسروں کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار ہتی ہیں'۔

(1+)

محترمه سيّده فضيات بيّم صاحبه سيالكوك سيكهم بين كه:

'' و م و اعلى الم و اعتمال على الم و على المواهنين منظلها العالى كي طبيعت بهت عليل تقى اس

کئے ہجوم خلائق کی متحمل نہیں ہوسکتی تھیں ادھر ہر جلسے پر جانے والی خاتون مادرِ مہربان کی ملاقات سے محرومی کو ناقابل برداشت خیال کرتی ہے۔ چنانچہ لجنہ اماء اللہ نے بیہ فیصلہ کیا کہ حضرت امال جان کی ملاقات کا ایک وقت مقرر کردیا جائے اوراحتیاط سے ملاقات کروادی جائے تاعورتوں کا ہجوم نہ ہواور امال جان کو تکلیف نہ ہو۔

'' یہ ڈیوٹی مجھے دی گئی۔ وقت مقررہ پرعورتوں کا تانتا لگ جاتا تھااس لئے میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ عورتیں صرف مصافحہ پراکتفا کریں تااماں جان کو تکلیف نہ ہو مگراماں جان کی شفقت ومحبت کے کیا کہنے اماں جان باوجو دضعف و نقامت کے ہر ملنے والی کی خیریت خود دریا فت فرما تیں بلکہ اکثر ان کے متعلقین کی خیریت بھی دریا فت فرما تیں۔ مثلاً تمہاری والد ہ یا بہن یا بیچے کیسے ہیں؟ اتنا عرصہ ہوانہیں آئے۔کسی سے فرما تیں کہ تم گذشتہ سال نہیں آئیں یا دریا بعد آئی ہو۔

''ان اخلاقِ کریمانہ کو دیکھ کرمیری جیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ہزاروں عورتوں میں سے شاید ہی آپ نے کسی سے تعارف چاہا ہو۔ ہرا کیک کوآپ اچھی طرح جانتی پہچانتی تھیں۔ اپنی تکلیف کے باوجود آپ کے ان اخلاق کا جوآپ نے ہرعورت سے ظاہر کئے مجھ پرایک گہرااثر ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کا حافظ بھی میرے لئے جیرت کا باعث بنا ہوا تھا''۔

#### (II)

حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبله اپنی ایک روایت میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

(۱)''ایک احمد می دوست جو کچھ عرصہ کیلئے اپنے روز گار کے سلسلہ میں ولایت گئے ہوئے تھے۔ مئیں نے ان کی واپسی پر حضرت اُمُّ المؤمنین کواُن سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ' کوئی نماز الیی نہھی جس میں مئیں نے تمہارے لئے دعانہ کی ہو'۔

''اُس احمدی سے حضرت اُمُّ المؤمنین کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ تھا اور نہ وہ کوئی مال و دولت رکھتا تھا۔ سرف اُس کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے لئے اخلاص ومحبت تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لئے اس قدر شفقت تھی کہ اس کی غیر حاضری میں تین ماہ کے لئے اس قدر شفقت تھی کہ اس کی غیر حاضری میں تین ماہ کے لئے اس قدر شفقت تھی کہ اس کی غیر حاضری میں تین ماہ کے لئے دعا فر ماتی رہیں۔ اس احمدی دوست کا نام شخ احمد الله صاحب ہے''۔

(۲) ''اپنے خدام سے آپ کی محبت وشفقت کا بیر تقاضا ہے کہ اپنے خدام کی خوثی اور عنی کے موقعوں پر اب تک شرکت فرماتی ہیں۔ چنانچہ جب بندے کی اہلیہ فوت ہوئیں تو آپ بذات خودمعہ دیگر خواتین خاندان تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے میری اہلیہ مرحومہ کے سر پر دستِ شفقت بھیرتی رہیں'۔ جزاھا اللّٰہ احسن الجزاء

(۳)''اسی طرح جبعزیز معبدالرحیم کالڑ کا فضل الرحیم لیعنی میرا بوتا پیدا ہوا تو آپ بند بے کے غریب خانے پر تشریف لے گئیں اور بڑی دیر بچے کو ما درِمهر بان کی طرح اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رکھا۔ بیآپ کی خدام سے شفقت اور مہر بانیوں کا اونی کرشمہ ہے۔ بیشفقت کسی خاص طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ غرباء بھی اس سے اسی طرح مستفیض ہوتے رہتے ہیں جس طرح کہ دوسرے'۔

(11)

## آپ کی جانوروں پر شفقت!!

خان صاحب حکیم عبدالعزیز صاحب ما لک طبیه عجائب گھرنے اپنی روایات میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

'' مجھے بندوق کے شکار کا بہت شوق تھا۔ صاحبز ادہ میاں شریف احمہ صاحب کے ساتھ میں شکار کو نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب کہ ماہ مئی کا مہینہ تھا مکیں نے صاحبز ادہ میاں شریف احمہ صاحب کو کہا کہ میاں! بندوق لاؤ۔ شکار کو چلیں۔ ان دنوں میاں صاحب چھٹی جماعت میں پڑھا کرتے تھے۔ میاں صاحب شوق سے بندوق لینے چلے گئے اور جلدوا پس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان بندوق نہیں میاں صاحب شوق سے بندوق لینے چلے گئے اور جلدوا پس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان بندوق نہیں دیتیں اس پر مکیں نے خود کہلا بھیجا کہ تھوڑی دیر کیلئے بندوق بھیج دیں۔ فرمایا: 'آج کل پرندے انڈوں پر ہوتے ہیں۔ مکیں بھی بچوں والی ہوں۔ مکیں آج کل بندوق ہر گزنہیں دوں گی'۔ یہ واقعہ اپنی شان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ جس سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفقت کا پتھ چلتا ہے جوانسا نوں سے اُرتر کر پرندوں کے لئے یائی جاتی ہے۔

(111)

محتر مهامة الرحمٰن صاحبه بنت حضرت قاضی ضیاءالدین صاحب مرحوم نے حضرت اُمُّ المومنین

کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ایک عجیب روایت قلمبند کی ہے۔ وہ گھتی ہیں کہ:

(۱) ' دمکیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے پاس ابتدائی زمانہ میں پانچ سال رہی۔ایک دفعہ حضرت اُمُّ المؤمنین موسم گر ما میں بیت الدعاء میں نماز پڑھ رہی تھیں اور امۃ الرحمٰن صاحبہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو حالتِ نماز میں پیکھا کرتی رہیں۔ جب حضرت اُمُّ المؤمنین نماز سے فارغ ہوگئیں تو امۃ الرحمٰن صاحبہ نے وہیں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ان کونماز پڑھتے دیچھ کر حضرت اماں جان نے پیکھا ہاتھ میں لے لیا اور پیکھا کرنے گئیں۔وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے گھبرا کرجلدی سے نماز ختم کر دی تا کہ کہیں ہے اوبی نہ ہواور میں تو بہتو بہ کرنے گئی۔حضرت اماں جان نے سن کرفر مایا کہ:'کیامیں ثواب حاصل نہ کروں؟' جاؤ پیرخانوں میں ڈھونڈ و! کہیں تم کوان اخلاق کریمانہ کا نظارہ نظر نہ آئے گا''۔

یہ واقعہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے اس واقعہ سے ملتا جاتا ہے جومفتی نضل الرحمٰن صاحب کی روایات میں چھپا ہوا موجود ہے کہ وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے کسی کام سے گور داسپیور سے ہوکر آئے۔ گرمی کا موسم تھا۔ گول کمرے میں حضرت اقد س کواس کام کے نتیجہ سے اطلاع دی۔ حضور ؓ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ذرائھہریں میں آپ کیلئے شربت بنا کر لاتا ہوں۔ مفتی صاحب تھے ہوئے شرمایا کہ مفتی صاحب تھے ہوئے سے چار پائی پرلیٹ گئے اور لیٹتے ہی سوگئے۔ کچھ دیرے بعد جب آ نکھ کھی تو دیکھا حضرت میں موعود علیہ السلام کھڑے بیکھا کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسی طرح سے گھبرا کرائھ کھڑے ہوئے اور تو بہ تو بہ کرنے گئے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت پر جس قدر گہری نظر ڈالی جائے گی ہم کو یہی نظر آئے گا کہ وہ حضرت مسیح موعودعلیہالسلام کے ہررنگ میں رنگین ہیں۔

(۲) '' حضرت مسیح موعود علیه السلام کے زمانہ میں لوگ باہر سے بکثرت تحفے اور پھل لا یا کرتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین سب خاد ماؤں کو حصہ رسدی ان میں سے دیا کرتی تھیں۔ آپ جب اس طرح پھل دیے لگتیں تو میں اکثر نیچ میں سے چلی جایا کرتی اور میرا حصہ جہاں میں ہوتی و ہیں روانہ کر دیتیں۔ ایک دفعہ میں نے ایساہی کیا اور چلی گئی۔ باقی خاد ما نمیں اپناا پنا حصہ لے کر چلی گئیں۔تھوڑی دریا بعد میں واپس آئی تو آپ نے فرمایا: 'امۃ الرحمٰن! آج ہم نے تہا را حصہ نہیں رکھا کیونکہ تم ہمیشہ چلی بعد میں واپس آئی تو آپ نے فرمایا: 'امۃ الرحمٰن! آج ہم نے تہا را حصہ نہیں رکھا کیونکہ تم ہمیشہ چلی

جاتی ہو'اوربطورمزاح فرمایا۔'اور تیرامکلا وہ پیچھےروانہ کرنا پڑتا ہے'۔

مئیں نے کہا ہوی جی! کوئی بات نہیں۔گراسی ونت میرا حصہ مجھ کو دے دیا تا کہ میرے دل میں کوئی رنج ندرہے۔ بیآیے کی شفقت اورمحبت کی ایک ادنی مثال ہے''۔

#### (1)

حضرت امال جی صغری بیگم صاحبه حرم حضرت خلیفه استی اوّل حضرت اُمٌّ المؤمنین کی شفقت ومحبت کا تذکره یوں کرتی ہیں:

''میری شادی کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت خلیفۃ المسیک اوّلُّ کے ساتھ برات میں گئے تھے۔حضرت خلیفۃ المسیح نانی کی عمراس وقت تقریباً چھ ماہ کی ہوگ۔ شادی کے دوتین دن کے بعد حضرت اُمُّ المؤمنین کی موجودگی میں مَیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بیعت ہوئی۔ میری بیعت شنرا دہ حیدر کے مکان میں ہوئی تھی۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے میری بیعت پر بڑی خوشی کا اظہار فر مایا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔

'' مگیں اپنے شوہر حضرت خلیفہ اوّل کے ساتھ جموں چلی گئی اور حضرت اُمُّ المؤمنین کچھ دنوں لدھیانہ میں ہی گھہری رہیں کیونکہ حضرت میر نا صرنواب ان دنوں لدھیانہ میں ملازم تھے۔ میں جب جموں سے واپس آئی تو قادیان بھی آئی۔اماں جان نے مجھے اپنے گھر اُتارا۔اپناسارازیوراورلباس مجھے پہنایا۔ مجھے ان کابیدسن اخلاق بھی اورکسی وقت نہیں بھولتا۔

''ایک دفعہ حضرت میں موعود علیہ السلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ میر حسام الدین صاحب کے مکان پر اُتر ہے ہوئے تھے اور مکیں ان دنوں مولوی صاحب ؓ کے پاس جموں میں تھی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے بھاگ بھری نائن کومیرے لئے بہت سے تخفے اور کپڑے دے کر جموں بھیجا کہ مجھے وہاں سے بلالائے۔ مگر حضرت خلیفہ اوّل ؓ اُن ایام میں کشمیر گئے ہوئے تھے اس لئے ممیں حاضر نہ ہوسکی۔

'' حضرت اُمُّ المؤمنین نے جس نگاہ سے مجھ کو پہلے دن دیکھا اسی نگاہ سے آج تک دیکھتی ہیں اور ہمیشہ بڑی بہو کے لقب سے یکارا۔ نیک اور ما درانہ سلوک فرمایا۔ مجھے ہرتنگی اور ترثنی میں اپنے یاس رکھا تر کھی اپنے سے جدانہیں کیا۔ چنانچہاب تک حضرت اماں جان میرے پاس خودتشریف لاتی ہیں اور باوجود بیاری کے میراا حساس رکھتی ہیں''۔

#### (1a)

مولوی محمدا برا ہیم صاحب بقا پوری مبلغ سلسلہ عالیہ احمد یہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کا ایک واقعہ یوں تحریر فرمایا ہے:

'' [1913ء کا واقعہ ہے کہ میری ہیوی چند دنوں کے لئے قادیان میں حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس گھہری۔ جب خاکسارا پی ہیوی کو واپس لانے کے لئے بٹالداسٹیشن سے اُمر کر منڈی میں آیا۔ حضرت میاں بشیراحمرصا حب منشی عبدالکریم صاحب کے مکان پر اُمر ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فر مایا کہ اماں جان آپ کو بلاتی ہیں مجھے دیکھ کر اماں جان نے فر مایا: 'کمئیں مالیرکوٹلہ چند دن کے لئے جا رہی ہوں اوراپنے مکان میں تمہاری ہیوی امۃ الحفظ کے پاس چھوڑ آئی ہوں اگر تم خوشی سے رہنے دوتو رہی ہوں اوراپنے مکان میں تمہاری ہیوی کو لے آؤ'۔ میں نے عرض کیا۔ ''حضور! خاکسار بمعہ اپنی ہیوی بچوں کے آپ کا غلام ہے۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میری ہیوی کو اللہ تعالی نے حضور کے قدموں میں رہنے کا موقعہ عطاء فر مایا ہے۔ میں یہاں سے ہی چلا جاتا ہوں اس پر فر مایا: 'ایک رات جاکر حضرت میں دیا دے کی زیارت کر آؤ'۔

''اتنے میں اسٹیشن پر لے جانے کے لئے تا نگہ آگیا۔حضرت اُمُّ المؤمنین بیڑھ کئیں۔حضرت قبلہ میاں صاحب جو آپ کے ہمراہ جارہے تھے مجھ سے مصافحہ کرنے گئے۔مَیں نے عرض کیا کہ حضور کو گاڑی پر سوار کرا کر قادیان جاؤں گا۔اس پر حضرت قبلہ میاں صاحب میرے ہمراہ پیدل چل پڑے بیہ د مکھے کر حضرت اُمُّ المؤمنین نے فرمایا۔ گھہر ومَیں بھی تمہارے ساتھ پیدل چلتی ہوں اور تا نگے سے اُٹر کر پیدل روانہ ہو ہو ہیں۔

''جب خاکسار قادیان آیا۔ تو مجھے حضرت ممدوحہ کی ذرّہ نوازی کا ایک اور واقعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ میرے کھانے اور رات کے رہنے کا انتظام حضرت خلیفۃ المسیح ٹانی کے گھر میں تھا۔ جس سے ممیں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی حضرت اُٹم المؤمنین نے ہی کروایا ہوگا''۔ یہ پندرہ وا قعات جومختلف راویوں کی زبان سے میں نے آپ کی شفقت کے متعلق تحریر کئے ہیں۔
پڑھنے والوں کو بہت پچھ سبق دیں گے۔ مُیں اِس وقت کتاب کے اس جھے میں ان واقعات پر کوئی
توضیحی نوٹ نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی شفقت کے اور سیرت کے دیگر سینکڑوں واقعات راویوں کی زبان سے
جمع ہو کر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں مُیں زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ کتاب کے
دوسرے جھے میں شائع کر سکوں گا۔ وَ بِعاللّٰهِ المّتو فِیْقُ۔

یمحض ایک مخضر سانمونہ ہے اُس خلقِ عظیم کا جو آپ کو دیا گیا۔ اُس صبر وَخمل کا جو با وجود بیاری ، ضعف اور نقا ہت کے نہایت قوتِ بر داشت کے ساتھ اپنے خدام سے آپ ملتی ہیں۔ ان کی با توں کو سنتی ہیں ان کی ہمدر دی اور غمخواری کرتی ہیں۔ ان کی درخواستوں پر توجہ دیتی ہیں آپ کی سیرت کے دیگر بیسیوں ابواب پر مجھے ابھی بہت کچھ لکھنا ہے جو میں دوسری جلد میں لکھ سکوں گا۔ میں یہاں اب چند صفحات کے اندر آپ کی زندگی کے بعض اور واقعات پر مختصر نظر ڈالنا چا ہتا ہوں۔

## حضرت اُمُّ المؤمنين كاعلمي اوراد بي ذوق

حضرت اُمُّ المؤمنین کے علمی اور اوبی ذوق کے متعلق میرے پاس کوئی زیادہ مواد جمع نہیں لیکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا علمی اور اوبی ذوق نہایت ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے بچوں میں سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت مرزا شریف احمد صاحب، نواب مبار کہ بیگم صاحبہ اپنے علمی کا رنا موں کی وجہ سے ممتاز تریں ہمتیاں ہیں۔ صاحبہ الحفظ بیگم صاحبہ کے متعلق سنتا ہوں کہوہ بھی علمی وادبی ذوق سے حصہ وافر رکھتی ہیں۔ اگر چہمیری نظر میں ان کی کوئی تحریر یا نظم نہیں آئی۔ لیکن جمچھ بنلانے والوں نے بنلایا ہے کہ اُن کا ذوقِ علمی بھی اپنے خاندان کے کسی فردسے کم نہیں۔ جب آپ کی اولا دکا ذوقِ علم اس قدر بڑھا ہوا ہوا ہوتو نہایت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ آپ کا ذوقِ علم کس بلند پائے کا ہونا چاہئے۔ مواموتو نہایت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آسکتی اُردو لفظ کی بابت تفتیش کرنا ہوتی تھی تو سب سے پہلے حضرت اُمُّ المؤمنین ہی سے سوال کیا کرتے تھے اور پھراگر کھی شبہ رہ جاتا تو حضرت نانی امانؓ صاحبہ یا حضرت میرصا حب سے دریا فت فرمایا کرتے تھے اور پھراگر کھی شبہ رہ جاتا تو حضرت نانی امانؓ صاحبہ یا حضرت میرصا حب سے دریا فت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بھی آپ کے ادبی ذوق کا پہنے چاتا ہے۔

حضرت میرمحمد اساعیل صاحبہ قبلہ کے ذریعے مجھ کو بیٹلم حاصل ہوا ہے کہ کسی زمانہ میں حضرتہ عگیا کبھی کبھی ذوقِ شعر بھی فرمایا کرتی تھیں۔افسوس! کہ وہ اشعار محفوظ نہ رہ سکے۔ایک دفعہ آپ نے ایک بکری اوراس کے دو بچوں کے مرنے کا مرثیہ لکھ کرغالبًا ۱۸۹۲ء یا ۱۸۹۳ء میں حضرت میرصا حب کو بھیجا تھا۔ مگرافسوس کہ وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔

حضرت میرصاحب قبلہ کے ذریعہ سے تین شعر مجھے میسر آئے ہیں۔ جومیں بھیدمسرت شائع کرتا ہوں۔ بیاشعار بطورعیدمبارک نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کو مالیرکوٹلہ میں لکھے تھے تحریر فر مایا:

## عيدميارك

تم تو اپنے گھر میں بیٹھی خرم و دِلثاد ہو ہر طرح کے فکر وغم سے دُور ہو آزاد ہو در کھیتے ہو کی کے فکر وغم سے دُور ہو آزاد ہو فضل مولی سے مناتی عید کیا، اعیاد شخص ہو حال کیا اُس ﷺ کا بتاؤں جس کی بچی ہے جدا تم کھلا بیٹھی ہو اُس کو، پر اُسے تم یاد ہو

منشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی جوحضرت مسیح موعود علیه السلام کے پرانے صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کے او بی ذوق کے متعلق میرے پاس بیان فر مائی۔ انہوں نے بیان کیا کہ:

ابتدائی زمانہ میں اس امر کا ذکر حضرت خلیفہ اوّلؓ کے بعض طالب علموں میں ہوا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین شعر لکھ سکتی ہیں۔ چنانچہ اس امر کا اندازہ لگانے کے لئے ایک طالب علم مولوی نظام الدین صاحب نے ایک کاغذیراُ س روٹی کی شکایت لکھ کرجیجی جواندرسے یک کرآتی تھی۔کھا:

> اگر روٹی یہی بڑھیا پکاوے کرو رخصت کہ پھر سب گھر کو جاویں

واِلّا عرض کرنا ہے ضروری کہ ہو روٹی مصفّا اور تنوری

مولوی نظام الدین صاحب نے جور باعی کلھی وہ تو نری تک بندی ہی تھی ۔ مگر چونکہ اُن کو حضرت اُمُّ المؤمنین کا امتحان کرنا مقصود تھا اس لئے وہ جو پچھ بھی لکھ سکے انہوں نے لکھ دیا اور ایک لڑ کے کے ہاتھ اندر بھیج دیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنين نے اُس کا غذ کی پشت پراسی وقت پنسل سے حسب ذیل رہاعی لکھ دی۔

ہمیں تو ہے یہی بڑھیا ننیمت جو روٹی کو پکا دیتی ہے بروقت جسے بڑھیا کے ہاتھوں کی نہ بھاوے تو لا دے اس کو جو اچھی پکاوے

یہ فی البدیہ رباعی جوآپ نے لکھی اپنے اندروہی روح رکھتی ہے۔ جوحضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس واقعہ میں ہے جوایک نانبائی کی شکایت کے متعلق آپ کی سیرت میں موجود ہے۔

# ا یک نظم کے متعلق اظہارِ پسندیدگی

<u>1979ء</u> کے اوائل میں محلّہ دارالرحمت میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حضرت اُمُّ المؤمنین بھی تشریف فر ماتھیں ۔ اُس میں عزیز مکرم میاں عبدالستار صاحب قمرا جنالوی نے اپنی ایک نظم پڑھی جس کا مطلع بیتھا۔

کس شان سے مسلم آئے تھے، اے ہند! تیرے میدانوں میں شمشیر بلف قرآن بلب، تھا جوش عجب، دیوانوں میں حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس نظم کو بہت پیند فر مایا اور ملک عبدالعزیز صاحب مولوی فاضل کے ذریعے اس نظم کو کھوا کرمنگوایا۔اس نظم کی وجہ سے پھر بھی بھی تھرصا حب کواپی نظمیں سنانے کا انفاق ہوا۔جنہیں سن کر حضر نہ عگیا پیندیدگی کا اظہار فر مایا کرتیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کا ہمیشہ بیمعمول ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھوا کرسنتی رہتی ہیں جس سے

آپ کے ملمی اوراد بی ذوق کابآسانی پیۃ لگ سکتا ہے۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كاجود وكرم

حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود و کرم کی اتنی روایات موجود ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے بذات خود ایک کتاب بن جاتی ہے مگر مَیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود و کرم کی یہاں چندروایات بطور نمونہ درج کرتا ہوں۔تفصیل آئندہ جلد میں دی جاسکے گی۔

عزیز مکرم ملک مبارک احمد صاحب ایمن آبادی نے دوروا بیتیں حضرت اُمُّ المؤمنین کے جودوکرم کے متعلق کھی ہیں۔ پہلی روایت انہوں نے جناب مولوی محمد الدین صاحب سابق مبلغ امریکہ کی زبانی کھی ہے جوانہوں نے کسی گفتگو کے دَوران میں بیان کی۔

(۱) کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اُمُّ المؤمنین موسم سر ما کے شروع ہوتے ہی اپنے خرج سے بہت می نئی رضا ئیاں تیار کروا کرغر باء میں تقسیم فر مایا کرتی تھیں۔

(۲) دوسراوا قعدانہوں نے اپنی ہمشیرہ کے متعلق لکھا ہے جوحضرت اماں جان کے پاس رہا کرتی تھیں۔ ۲<u>۱۹۲</u>ء میں جب اُن کی شادی ہوئی تو حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نے مبلغ ساٹھ (۲۰) رویے کا طلائی گلو بند جو غالبًا ۳ تو لے خالص سونے کا تھا۔اسے تھۂ عطا فرمایا۔

مولوی سیّدعبدالحلیم صاحب کئی کی بیوی محتر مه مسرت النساء عرف روضه بی بی نے سونگڑا (اڑیسہ) نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی ایسی ہی عطا کا ذکر کیا ہے وہ کھتی ہیں کہ:

ا المسلم المسلم

اماں جان نے بعد جواب سلام و پُرسش احوال پہلاسوال برقعے کا کیا۔ مُیں نے حال سنایا تو آپ نے حکم دیا۔ ہمارا وہ برقعہ لاؤ۔ برقعہ ہلکے زر درنگ کا تھا اور مصری طرز کا۔ جس کے دو جھے تھے۔ ایک کوٹ کی طرح اورایک سر پر چا در کی طرح ۔ فر مایا۔ اس کو پہن کر دیکھو۔ مَیں کھڑی ہوگئی اور پہن کر کے بہا ختہ میرے منہ سے نکلا۔ امال جان! اب تو چودہ طبق روثن ہوگئے ۔ آپ بنس پڑیں اور فر مایا اس کو پہن کرقادیان میں آنا جانا کیا کرو۔

واپسی پر جب مئیں حاضر ہوئی تو ہر قعہ واپس دینے کومئیں نے پوچھافر مایا۔ تمہاری طرف تو استعال نہیں ہوتا تم لے کر کیا کر وگی۔ مئیں نے عرض کیا کہ اب جب کہ آپ نے عنایت کیا ہے تو ضروراستعال کروں گی۔ اور اس عطاء کے بعد مئیں اس کو کیسے چھوڑ علی ہوں۔ مسکرا کرفر مایا۔ اچھالے جاؤ۔ غالبًا یہ بہلا ہی ہر قعہ ہے جو صرف اور صرف مجھے حاصل ہوا۔

## مكان كيليّے زمين

(١) محرّ مهاستاني مدكينة النماء بيم لكهتي بين كه:

جبعزیزه محتر مه صاحبزادی امة الحفظ صاحبه ۵-۲ سال کی ہوئیں تواماں جان نے فرمایا کہ امة الحفظ کو پڑھاؤ۔ سواس عاجزه نے صاحبزادی صاحبہ کواُردولکھنا، پڑھنا سکھانا شروع کیا۔ اس اثناء میں اماں جان نے ایسی اماں جان نے ایسی اماں جان نے ایسی امین عطا فرمائیں کہ مجھے کسی قتم کا فکر واندیشہ اپنی ضروریات زندگی کا نہ تھا اور جب محتر مه صاحبزادی صلحبہ کی شادی ہوئی تواپنی شفقتِ خاص سے اپنے قدموں میں زمین عطاکی کہ اس پرمکان ہناو۔ جہاں میدواقعہ ایک طرف علمی قدردانی کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہاں آپ کی فیاضی طبح کا بھی۔ ہنالو۔ جہاں میدواقعہ ایک طرف علمی قدردانی کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہاں آپ کی فیاضی طبح کا بھی۔

(۲) ایک دفعه ایک ملتان کی فقیر نی کمبل اوڑھے، گلے میں کمبی تنہیج ڈالے گھر میں آگی اور لگی اپنی غیر معمولی کرامات کی بڑیں مارنے۔ ہم سب عور تیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر بیٹھی تھیں کہ وہ ہا ہر شہ نشین پر بیٹھ گئی ۔ عور تیں اس کو جیرت، تعجب اور تماشے کے طور پر دیکھ رہی تھیں اور وہ منتظر تھی کہ میں ابھی ایک دوعور توں کا ہاتھ دیکھ کرقسمت کا حال بتاؤں گی۔ اسنے میں اماں جان نماز سے فارغ ہو کر با ہر نکلیں اور اس کی مٹھی میں ایک رو پیدوے دیا۔ اماں جان تو اندر جا کر قرآن کریم پڑھنے بیٹھ گئیں اور وہ رو پیدلے کر یوں بھا گی کہ مڑکر بھی نہ دیکھا۔

(۳) آپ نے کئی بیٹیم لڑکیوں کو پرورش کیا۔ان کی عمدہ اور بہترین تربیت کر کے پھراپنی عنایت و مہر بانی سے اچھے اچھے رشتے تلاش کر کے ان کو گھر والیاں بنا دیا۔ کئی تیبیموں،مسکینوں اور بیواؤں کو ضروری امداد بہم پہنچائی۔ان کو کھانا، پہننا اور ہر طرح کا سامانِ ضروریا ت زندگی عطا فر مایا۔ کئی غریب عورتوں کو آپ خفیہ خفیہ رقمیں دیتی رہتی ہیں اور یہ بار ہادیکھا گیا ہے۔''

## آپ کی فیاضی کی ایک اورمثال

حافظ مولوی غلام رسول صاحب وزیر آبادی حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضی کے متعلق اپنے ذاتی واقعات کو یوں تحریر کرتے ہیں:

۲<u>۱۹۱</u>۶ یا <u>۱۹۱۶ء</u> میں جب میں مولوی عبیداللہ صاحب مرحوم شہید ماریشس کے بال بچوں کولا نے کے لئے ماریشس جانے والا تھا تو میں بغرضِ حصول یا سپورٹ گور داسپور گیا۔

(۱) ملک مولا بخش صاحب کلرک آف دی کورٹ حال پریذیڈنٹ ٹاؤن کمیٹی قادیان وہاں تھے میں جب ان کے مکان پر گیا تو معلوم ہوا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ بھی آپ کے مکان پر ہیں۔ آپ کو جب میرے ماریشس جانے کاعلم ہوا تو آپ نے مجھے دس دس روپے کے دونوٹ مرحمت فرمائے جوآپ کی فیاضی اور دینی امور میں اعانت کا ایک ثبوت تھے۔

(۲) میں عرصہ بارہ سال سے ہجرت کر کے قادیان آ گیا ہوں اور تقریباً سات سال سے مرض فالج میں مبتلا ہوں۔اس لمبے عرصے میں حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ وقتاً فو قتاً مجھے اپنے عطیہ جات سے مستفیض فرماتی رہیں۔

ایک دن ایک عورت جوغریبانہ طرز کی تھی میرے پاس آئی اوراس نے کھڑے کھڑے یہ کہہ کر ایک لفا فیہ مجھے دیا کہ بیکا غذاُمُ المؤمنین نے دیا ہے۔اس کے بعد جب میں نے اسے کھولا تو اس میں پانچ پانچ روپے کے حیارنوٹ تھے۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي فياضي كي ايك اورمثال

حكيم محبوب الرحمٰن صاحب بنارس كى امليه صاحبه اپنی ایک روایت میں مجھے گھتی ہیں كه:

ایک سال میں اپنا چندہ تحریک جدیدا دانہ کرسکی ۔میرے پاس میراایک زیورتھا۔جومیں نے گروی

ر کھ کررو پیہ نکلوایا اورتح یک جدید کو بھیج دیا۔اب مجھے اس زیور کے پُھوڑانے کی فکر پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امال جان نے حضرت امال جان نے میں روپے در کار ہیں۔ مجھے منی آرڈر کردیں۔حضرت امال جان نے میں روپے مجھے بذریعہ منی آرڈرفوراً بھیج دیئے اور میں نے وہ زیور پُھوڑ الیا۔

میں ان وا قعات پر بھی کو ئی تشریحی یا توضیحی نوٹ نہیں کھے رہا۔ حباب خودا نداز ہ لگالیں۔

# حضرت أمُّ المؤمنين اورسلسله كيليِّ آپ كى مالى قربانيا ل

حضرت اُمُّ المؤمنین نے سلسلہ کے ہر کام میں بے دریغ روپیہ صرف کیااور آپ کی ان مالی قربانیوں کے متعلق میں ایک نہایت تفصیلی بحث سیرت کی دوسری جلد میں لکھنے والا ہوں۔وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیُقُ

سلسلہ کی کوئی تحریک حضرت میں موجود علیہ السلام کے زمانہ میں اور پھر آپ کے بعد الیی نہیں اٹھی جس میں آپ نے مالی قربانی کا حصہ نہ لیا ہو۔سلسلہ کی مساجد،سلسلہ کے تبلیغی مشن انگر خانہ ، لجنہ اماء اللہ ، لئٹر ن مسجد ، برلن مسجد ، لنگر کیلئے دیگوں کی ضرور توں کا مہیا کرنا ، اخبار الفضل کے قیام میں حصہ لینا ، منارة المسی ، تحریک جدید ۔ الغرض سلسلہ کی کوئی تحریک پیدائہیں ہوئی جس میں حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہایت فیاضی اور فراخ دلی سے حصہ نہ لیا ہو۔ یہاں اس جصے میں میں صرف آپ کی اس مالی قربانی کو جو آپ نے تحریک جدید کے دس سالہ سلسلہ میں کی ہے کا ذکر کروں گا تا کہ معلوم ہوسکے کہ اس عظیم الشان تحریک میں اُمُّ المؤمنین اور آپ کے خاندان نے شاندار اور قابلِ تحریف قربانی کی ہے۔

## حضرت اماں جان

ازمحتر مهامة الله بشیره بیگم صاحبه صدر لجنه اماءالله حیدر آبا د ( دکن ) املیه مولوی سیّد بشارت احمه صاحب امیر جماعت حیدر آبا د ( دکن )

> دامانِ نگه نگ و گلِ <sup>حُس</sup>ن تو بسیار گلحچین بهار تو زِدامان <sub>ب</sub>گله دارد

ایک مدت سے مجھے خیال تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کے شائل پر میں اپنے دیرینہ ذاتی مثاہدات میں سے کچھ کھوں۔ مگرید دیکھ کر کہ سلسلہ کے سارے زبر دست اہل قلم بھی بھی آپ کی سیرت برکوئی خامہ فرسائی نہیں کرتے اور میں نے بیرخیال کیا کہ غالبًا حضرته عگیا امال جان کی نالیندیدگی کے مدنظر کوئی نہیں لکھتا ہوگا۔اس لئے میں بھی اپنی جگہ دم گھونٹ کرخا موش ہور ہی ۔

مگراب جبکہ ہمارے قابل قدر بھائی جناب شیخ محموداحمه صاحب عرفانی (اللہ تعالیٰ آپ کی صحت و عمر میں برکت دیوے) نے اس مبارک کام کیلئے اخباری دنیا میں غلغلہ مجادیا تو میں بھی اپنے دیریئے شوق کے مدنظر چند واقعات سپر دقلم کرتی ہوئی ڈررہی ہوں کہ کہیں میرے اس مقالہ کو ناظرین و ناظرات حضر نہ علیا کا ایک مکمل خاکہ زندگی ہی تصور نہ فر مالیں۔ اس لئے میں نے ایک فارسی شعرز یہ عنوان کیا ہے۔ جس کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ میری ممدوحہ کی سیرت وھن اخلاق کے تذکرے بہت کثیر ہیں۔ میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مجھے خودا پنی تنگ نگا ہی صاف طور پرمحسوس ہوتی ہے۔ البتہ ممدوحہ کے شاکل میں سے کچھو وہ بھی اینے ذوق و نقطہ نگا ہے صاف طور پرمحسوس ہوتی ہے۔ البتہ ممدوحہ کے شاکل میں سے کچھو ہ بھی اپنے ذوق و نقطہ نگا ہے سے بیش کرنا جا ہتی ہوں۔

یوں تو عاجزہ کو اب تک قادیان شریف میں ۸۔۱۰ مرتبہ سے زیادہ بار حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔لیکن غالبًا دومواقع ایسے آئے کہ خاندان سمیت کافی طویل عرصہ تک مجھے قادیان جنت نشان میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ایک تو ۱۹۲۰ء میں جبکہ حیدرآ باد میں میری خوشدامن سردار بیگم صاحبہ مرحومہ کے اصرار پرسیّد صاحب میر سے شوہر (سیّد بیثارت احمد صاحب) نے ہم تمام کولیکر تقریباً مماہ قادیان شریف میں حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ کے قدموں میں گزارے تھے۔

پھر دوبارہ <u>۱۹۳۵ء یا ۲۹۳</u>ء میں تقریباً ایک سال میں معہ اپنے جملہ متعلقین کے قادیان شریف میں رہی ۔ان ہر دوموقعوں پر عاجزہ کو حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللّٰدا ورخاندان کی تمام محترم وقابل عزت ہستیوں کودیکھنے کی عزت حاصل رہی ۔

میں بوجہ ایسے خاندان سے قریبی ربط رکھنے کے جو کہ مرشدی گھر انہ کہلاتا ہے اس امر سے زیادہ واقف اور باخبرتھی کہ عموماً مشائختین وسجادہ نشینوں کے گھروں کی معاشرت وطر نے معیشت وطریق تہذیب و تمدن ولباس کا رنگ ڈھنگ بات چیت کا طور وطریق کیسا ہوتا ہے۔ میرے والدمرحوم حضرت مولا نا میر محرسعیدصا حب قا دری خدا تعالی انہیں غریق رحمت فرمائے ایک جیدمشائخ مولا نا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب تشمیری مرحوم ومغفور کے واحد فرزند تھے۔ جن کا مریدین کا حلقہ ۲۔ ۳ لا کھ سے کم نہ تھا۔ اسی طرح میرے تنہیا لی قریبی رشتہ کے نانا حضرت مسکین شاہ صاحب نقشبندی مرحوم جو اعلیٰ حضرت نظام دکن اور

حیدرآ بادکے ملک کے ۵ لاکھ مریدین کے مرشد سے بیز میرے سسر الی وغیرہ دشتہ داروں میں مولوی سیّد عمر علی شاہ صاحب و کی میاں صاحب وغیرہ جو میرے چیانگسر ہوتے سے بڑے مرشد سے اس سیّد عمر علی شاہ صاحب و کی میاں صاحب وغیرہ جو میرے چیانگسر ہوتے سے بڑے مرشد سے اس کرنے پر مجور تھی و طربتاً میں اس ماحول کو جس سے میں بہت حد تک مانوس اور واقف تھی خاندان میں قیاس کرنے پر مجبور تھی۔ گرمیرے ذاتی مشاہدات نے میری تمام قیاس آ رائیوں پر پانی کچیر دیا مجھے نہ اُمُمُ المؤمنین میں اور نہ خاندان کی کسی خاتون میں بیہ بات نظر آئی کہ وہ گفتگو و ملاقات میں کسی قسم کا تکلف کرتی ہیں یا دنیاوی بناوٹ کا پہلوا ختیار کرتی ہیں ۔ یا کوئی خاص قسم کا مشائخا نہ یا صوفیا نہ لباس زیب تن فر ماتی ہیں یا دنیاوی آرائش وزینت کی اشیاء سے اس قدر متنظر ہیں کہ گویا رہا نہیا نیت اختیار کرر ہی ہیں بلکہ حضرت اُمُ المؤمنین اور خاندان کے اس پاکیزہ و بے ریامل کا اس قدر گہرا اثر ہر غائز نظر سے د کھنے والے پر پڑتا ہے کہ وہ اسے آئے کوان یاک قلوب کے آئینہ میں ریا و بناوٹ میں خود کوملوث د کھتا ہے۔

مجھے خوب یا د ہے اور میری حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جبکہ میں نے اپنی خوشدا من صاحبہ مرحومہ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم محض حضرت اُمُّ المؤمنین کے فیض صحبت کی وجہ سے دیکھا وہ میر کہ میری خوشدا من صاحبہ ایک بڑے امیر کبیر گھرانے کی خاتون تھیں۔ جو ۲۷ سال میں ہی ۳ لڑے اور ایک لڑک کی ماں ہوکر بھر پور جوانی میں ہوہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی جوانی اور ہوگی کو اس فقد رسادگی اور صوفیا نہ رنگ میں گزارا کہ جب میری شادی ہوئی اور ان کے خاندانی طمطراق اور خدم و شمُ اور امارت کے مذظر رساکہ میں گئر جبکہ میری بہی خوشدا من صاحبہ مرحومہ دخوت اُمُّ المؤمنین کی صحبت میں چند ماہ ربیں تو ہید یکھا کہ کوئی روز ناخہ نہ ہوتا کہ وہ اس صفیفی میں کنگھی حضرت اُمُّ المؤمنین کی صحبت میں جد سے انتقال تک میں نے مرحومہ کو دیکھا کہ سابقہ اس دنیا وارانہ و صوفیا نہ طرز زندگی کو بالکل خیر با دکر کے متنیا نہ رنگ میں اُمَّا بِنِعُمْتِ رَبِّ کَ هَحَدِّ ثُنْ کُی مائے ت صوفیا نہ طرز زندگی کو بالکل خیر با دکر کے متنیا نہ رنگ میں اُمَّا بِنِعُمْتِ رَبِّ کَ هَحَدِّ ثُنْ کَ ماتحت مس ضرورت عمدہ لباس بہنا کرتیں۔ چنا نچہ جب حضرت اُمُّ المؤمنین پر بھی بیام ظاہر ہوا تو وہ بہت صرورہ ہوئیں۔ چنا نچہ جب ہاری خوشرامن صاحبہ کا انتقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے بہ ہماری خوشرامن صاحبہ کا انتقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے باس محفوظ رہ گیا تھا۔ مرورہ ہوئیں۔ چنا نہائی کرم فر مائی سے جوتح ریز مایا۔ اتفا قاً وہ میرے پاس محفوظ رہ گیا تھا۔ وہ درج ذیل کرتی ہوں۔

حضرت میرے شوہر مولوی سیّد بشارت احمد صاحب و میرے دیور مولوی حکیم میر سعادت علی صاحب مرحوم کوتحریر فرماتی ہیں کہ:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

از قادیان دارالا مان

۵ا دسمبر۱۹۲۳ء

## عزيزانِ من سلامت ربين!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ہر کا تہ۔ آپ کے عزیز نامہ سے بیس کر از حدر رنج و تاسف ہوا کہ آپ کی والدہ صاحبہ اور ہماری مخلص اخلاص مند خاتون نے داغ جدائی دیا۔ اَللہ ہُمّ اُغُفِورُ – مرحومہ بہت اخلاص مند احمدی خاتون تھیں۔ ان کی علالت کی حالت میں بھی دعا کیں کیں۔ مگر اللہ تعالی کو اپنے پیارے ہر طرح آ رام وراحت میں رکھنے پہندیدہ ہیں۔ گو ہمارے لئے وہ جدا اور نظروں سے پوشیدہ ہیں مگر بیٹوں کے ہاتھوں سپر دخاک ہوکرمقام اعلیٰ کو پہنچ گئیں۔

خدائے ذوالجلال نیکوں کوضائع نہیں کرتا اور آخر جوملا ہے وہ بچھڑے گا۔ چندروز بعد ہم بھی ان سے ملا قاتی ہونے والے ہیں۔

مرحومہ منفورہ اپنے اخلاقِ حسنہ اور نیکی وتقوی کے باعث ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے باعث المجوعظیم عنایت کرے گا اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے گا۔ باقی رہا اولا دکے لئے جدائی کا صدمہ سو جواللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیار ارکھتے ہیں وہ بھی غمز دہ نہ ہونے جائمیں۔اس پیارے پرسب پیارے قربان ہیں۔

اب دعاہے کہ خداوند کریم مخفورہ کواپنے جوارِ رحمت میں جگہ دیوے۔اور جنت کے اعلیٰ مقامات کا وارث کرے۔ہم کو جملہ متعلقین سے دلی ہمدر دی ہے۔والسلام

آ پ کی ہمشیرہ اور بہوؤں سے خاص اظہار ہمدردی ہے۔سب کو مرحومہ کی نیکیوں کا وارث ہناوے۔اورصبرجمیل کی تو فیق عطا فرماوئے۔

والده ميرزامحوداحمد المسيح عليهالسلام از قاديان خليفة أمسيح عليهالسلام از قاديان در حقیقت میری خوشدامن نے جب سے حضرت اُمُّ المؤمنین کودیکھا۔ان کے اخلاص ویکر کُلی میں ایک خاص کیفیت بیدا ہو گئی تھی۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی عاشق وفدا کی تھیں۔ چنانچہ ایک واقعہ اس فقمن میں درج کرتی ہوں۔اگر چہ حضرت ممدوحہ کاوہ مکتوب اس وقت دستیا بنہیں ہوا مگر اس کامفہوم بھے یا دہے۔واقعہ بیہ ہے کہ:

حضرته خوشدامن صاحبہ کی مرض الموت میں جو دس ماہ کی طویل علالت کا زمانہ تھا حیدر آباد کے ایک محتر م احمد کی نواب اکبریار جنگ بہادر نے میر کی نندمسماۃ حاجی بیگیم مرحومہ کے لئے اپنا پیغام دیا۔ تو حضرت خوشدامن صاحبہ محض اس وجہ سے متامل ہو گئیں کہ نواب صاحب ایک تو پٹھان ہیں دوسر نے غیر ملکی ہیں۔ ممکن ہے بعد وظیفہ حسنِ خدمت بیا ہے وطن فرخ آباد کو میر کی لڑکی کو نہ لے جائیں۔ تب سیّد صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں عریضہ کھا۔ جس پر حضرت اُمُّ المؤمنین نے خوشدامن صاحب کو خطرتح برفر مایا۔ اس کامفہوم یہی تھا کہ:

''میں بیمناسب جھتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں بیکا م کر دیں تا کہ آپ کواظمینان نصیب ہو۔''

پس جونہی حضرت اُمُّ المؤمنین کا پیمتوب بستر علالت پر سنایا گیا بلاکسی پس و پیش کے فوراً اسی ہفتہ میں رُخصتا نہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مرحومہ کے اخلاص اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس ارشاد پر عمل کے نتیجہ میں ایک عمدہ پھل بیعنایت فر مایا کہ میری نند مرحومہ کوایک اولا دِنرینہ پیدا ہوئی جو کہ اس وقت بغضلہ تعالیٰ سر دار محمود رشید الدین خان طولعمرہ ایک 19 سالہ نو جوان ہے۔ جوعلی گڑھ میں ایف۔اے کلاس کا طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوصالے مبلغ اسلام وخادم اسلام بنائے۔ آمین

## تحريك جديد فنڈ ميں خاندانِ نبوت كى قربانياں!

حضرت میں موعود علیہ السلام کواس شادی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بیشادی اس غرض کے لئے جس غرض کے لئے خدا تعالی نے حضرت میں موعود علیہ السلام کومبعوث فرمایا ہے بہت باہر کت ثابت ہوگی۔ چنانچہ اسے نعمت قرار دیا تھا۔حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجیکی اپنے ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں کہ: '' حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق خدا تعالی نے تذکرہ میں اس قدر مدح اور بشارات نازل فر مائی ہیں کہ اس طرح کی شان اور فضیلت کسی نبی کی بیوی کو حاصل نہیں ہوئی ۔ قرآن کریم میں پارہ کے میں حضرت کے کی نسبت فر مایا اُذُکُ وُنِهُ مَتِی اور حضرت کے موعود علیہ السلام کو جب اُمُّ المؤمنین عطاکیس تو فر مایا اُذْکُ وُنِهُ مَتِی ''

آپ کے متعلق میہ پیشگوئی تھی کہ جواولا د آپ کیطن سے پیدا ہوگی اور پھر جواولا دان سے پیدا ہوگی۔ وہ سب کے سب اس نور کی تخمر بیزی میں لگ جائیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا۔
گویا کہ وہ احمدیت کی اشاعت، احمدیت کی تبلیغ ، احمدیت کی حفاظت وصیانت اور اس کے لئے ہرقتم کی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔ سلسلہ کی اشاعت وقیام کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متعدد مدات صدرانجمن کے ماتحت قائم کیں۔ جنہیں مخلص احمدی ہرقتم کی قربانیاں کر کے حصہ لیتے ہیں۔
حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی اولا دان تمام فیدا کاروں سے بڑھ چڑھ کرنہایت با قاعدگی کے ساتھ ان مدات میں حصہ لے رہی ہے اور اس پر نصف صدی کاعرصہ گزر چکا ہے۔
ساتھ ان مدات میں حصہ لے رہی ہے اور اس پر نصف صدی کاعرصہ گزر چکا ہے۔

میں نے چاہا تھا کہ صدرانجمن کے ناظر صاحب بیت المال مجھے خاندانِ نبوت کی مالی قربانیوں کا ایک گوشوارہ بنادیں مگران کے لئے اس شم کا حساب قلیل مدت میں تیار کرنامشکل تھااس لئے وہ تیار نہ ہوسکا۔

میں جا ہے ہیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ نے دشمنانِ احمدیت کی بڑھتی ہوئی کوششوں کو دیکھ کر ایک تحریک کی جس کا نام تحریک جدید میں جس طرح سلسلہ کے دیگر مردوں عور وتوں نے فدا کارانہ رنگ میں حصہ لیا۔ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کے خاندان نے حصہ لیا۔ جس کی تفصیل میں آگے پیش کروں گا۔

ھا اور چھ سوستاون روپے ہے۔

ہم اور کی جموعی قربانی بہتر ہزار چھ سوستاون روپے ہے۔

ہم اور کی قربانی جودسویں سال کی قربانی ہے ملا کر بیرقم یقیناً ایک لا کھی گرانقدررقم بن جاتی ہے۔ دس سال میں خاندان حضرت سے موعود علیہ السلام کی صرف ایک مکد میں ایک لا کھی قربانی ان تمام دیگر مالی قربانیوں پر ہمارے گئے ایک وسیع نظر ڈالنے کا موقعہ پیدا کر دیتی ہے اور ہم کو بتلاتی ہے کہ س طرح خاندان کا ہر چھوٹا بڑا فردسلسلہ کی حفاظت ، سلسلہ کی اشاعت میں لگا ہوا ہے اور کس قدرشان کے ساتھ حضور کی وہ پیشگوئی جو اس مبشر اولا د کی دینی خد مات کے متعلق تھی پوری ہوئی۔

میں از حدممنون ہوں چو ہدری برکت علی خان صاحب فنانشل سیرٹری تح یک جدید کا جہنوں نے نہایت محنت کے ساتھ مجھے بیدس سالہ فہرست تیار کرا کے دی۔ اس فہرست کے ساتھ انہوں نے تحریک جدید کے متعلق ایک مفصل تقریب کھ کردی ہے۔ اگر چہاں تقریب کااصل کتاب یانفس موضوع کے ساتھ کو کئی تعلق نہیں۔ مگر اس کے پڑھنے سے تحریک جدید کی تحریک پرایک جسہ نظر پڑ جاتی ہے اور اس تحریک کی عظمت معلوم ہوجاتی ہے۔ میں فنانشل سیرٹری صاحب کی اس تحریہ کے چھ حصہ کو اس نیت سے کہ مکن ہے کہ اس سے خدا تعالی کے بندوں میں سے کسی کی راہنمائی ہواور اس طرح میں بھی تحریک جدید کے مقصد عظیم کی خدمت میں شریک ہوسکوں۔ باوجود کا غذکی گرانی اور کتاب کے جم کے بڑھ جانے کے زائد صفات لگا کرشائع کرر ہا ہوں کہ شاید میری بیاد نی خدمت بارہ گا والہی میں قبول ہو۔ جانے کے زائد صفات لگا کرشائع گرر ہا ہوں کہ شاید میری بیاد نی خدمت بارہ گا والہی میں قبول ہو۔ کہ نائت السّیمینے الْعَلِیٰ ہُ

# خاندان حضرت مسیح موعودعلیه الصلوٰ قاوالسلام کی تحریک جدید کے جہاد میں شانداراور قابل تعریف قربانیاں!

| ميزان | تنم        | ہشتم | ہفتم | څشم  | پنجم         | چبارم | سوم   | روم   | اوّل | اساءگرامی                                              |
|-------|------------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------|
| rirr  | ۵۲۳        |      | ٣٧٠  |      |              |       |       |       |      | سيّده أمُّ المؤمنين مد ظلها الله تعالى                 |
| 12728 | <b>1</b> 4 | 141+ | ۲۳۳۲ | 7777 | <b>r</b> •۸۸ | r     | 14 14 | 1+ 44 | ∠۲•  | سيّدنا حضرت اميرالمومنين ايد داللّٰدتعالى بنصر دالعزيز |

## حضرت اقدس ایده الله بنصره العزیز کی نوساله رقوم کی اسم وارتفصیل

ھب ذیل ہے

|       |     |     |     |     |     |     |     | _   |     |                                                    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
|       | ۸۰۰ | ∠۵+ | ۷•• | 40+ | ۲٠٠ | ۵۷۵ | ۵۰۰ | ٣٠١ | ۳٠٠ | حضرت اقدس ايده الله بنصره العزيز ازخود             |
|       | ۸۰۰ | ∠۵• | ۷•• | 70+ | ۲٠٠ | ۵۷۵ | ۵۰۰ | ۳+۱ | ۳۰۰ | دس نا داراحمہ یوں کی طرف سے                        |
|       | 9∠  | 90  | 911 | 9   | ۸۴  | ۸٠  | ۷٠  | ד   | 7+  | ازسیّده امة الحی صاحبه مرحومه                      |
|       | 9∠  | 90  | 911 | 9   | ۸۴  | ۸٠  | ۷٠  | ד   | 7+  | ا زسیّده ساره بیگم صاحبه مرحومه                    |
|       | ۸۰۰ | ۷۵٠ | ۷٠٠ | 40+ | 7++ | ۵۷۵ | ۵۰۰ | ٣٠١ | ۸٠  | از حضرت نبى كريم عليقة وحضرت مسيح موعودعليه السلام |
|       | 19+ | 14  | 10+ | 14. | 17+ | 110 | 1•• | 11  | 1+  | ان روحوں کی طرف سے جوصداقت کیلئے تڑپ               |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | ر ہی ہیں                                           |
| اا۳۱۱ | 171 | 17+ | 100 | 120 | 101 | 101 | 10  | 114 | 1++ | سيّده أم نا صراحمه صاحبه سلمها الله                |

| 1902/15             | 750  | ۲۳۲ | rr∠/Λ | rra/1r | 770 | rrr/r | <b>rrr/</b> A | ۱۸۸/۸۲ | 140 | سیّد ه اُم طا هراحمه صاحبه سلمهااللّه  |
|---------------------|------|-----|-------|--------|-----|-------|---------------|--------|-----|----------------------------------------|
| ۲۳/۴                | 10   | ۸   | ۸/۲   | ۲/۴    | ۲   | ۵/۱۲  | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبز ا دی امة الحکیم صاحبه سلمها الله |
| ۵۸/۴                | 1+   | ۸   | ٧/٨   | ٧/٣    | 7   | ۵/۱۲  | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبز اده طاهراحمدصاحب                 |
| ۵۸/۴                | 1+   | ۸   | ٧/٨   | ٧/٣    | 7   | ۵/۱۲  | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبز ادى امة الجميل صاحبه سلمهاالله   |
| 4m/r                | 10   | ۸   | ۸/۲   | ۲/۴    | ۲   | ۵/۱۲  | ۵/۸           | ۵/۴    | ۵   | صاحبز ادى امة الباسط صاحبة سلمهاالله   |
| ۳۸/۴                | ۲٠   | ۸   | ٧/٨   | ۲/۴    | 7   | ۵/۱۲  | ۵/۸           | ۵/۴    | a   | صاحبز اده میرزاخیل احمدصاحب            |
| 44                  | 9    | ۸/۸ | ٨     | ∠/∧    | 4   | ٧/٨   | 7             | ۵/۸    | ۵   | صاحبز ا دی امة الفيرصاحبه              |
| ۵۹۷                 |      | 44  | 45    | ١٢     | 7•  | ۸٠    | 14+           | 9+     | *   | سيّده أم وسيم احمد صاحبه               |
| ۵۷۱                 | ۷٠   | ٧٧  | 40    | 41"    | ٦١  | ۵٠    | 90            | 9+     | 1+  | سيّده مريم صديقه صاحبه                 |
| 44                  | 1+   | ۸/۸ | ۸     | ۷/۸    | ۷   | ٧/٨   | ۲             | ۵/۸    | ۵   | صاحبز ادیامة المتین صاحبه              |
| 924                 | 1+1" | 1+1 | 1+1   | 1++    | ۷٠  | 17+   | 10+           | 9+     | 7+  | صاحبز اده میرزاناصراحمدصاحب            |
| ۸۴۷                 | 9+   | ΛI  | ۸٠    | ۷1     | 1++ | 10+   | Ira           | ۵٠     | 1++ | سيّده منصوره بيّگم صاحبه               |
| 711"                | 1••  | 22  | ۷۲    | ۷۵     | ۷٣  | ۷۱    | 71            | ۵٠     | ۳٠  | صاحبز اده مرزامبارك احمدصاحب           |
| <b>1</b> 4 A        | ۵۵   | ۴۲  | ۲۱    | ۴٠,    | ۳٠  | ra    | ۲٠            | 10     | 1+  | صاحبز ادى طيبه بيكم صاحبه              |
| r2/r                | ۵/۸  | ۵/۷ | ۵/٦   | ۵/۵    | ۵/۴ | ۵/۳   | ۵/۲           | ۵/۱    | ۵   | صاحبز اده مرزا مجيب احمدصاحب           |
| ۳۲۸                 | ۸٠   | ۷۵  | ۷۱    | 49     | 4۷  | 40    | 71            | ۵٠     | ۳٠  | صاحبز اده مرزامنوراحمرصاحب             |
| 1/4                 | ۵٠   | ra  | ۴٠,   | ۳۵     | ۳٠  | ra    | ۲٠            | 10     | 1+  | سيّده محموده بيكم صاحبه                |
| <b>1</b> 2 <b>1</b> | ۷٠   | 71  | ۴۲    | ۲۳     | **  | ۲۱    | ۲٠            | ۸      | ۵   | ميال عبدالرحيم احمرصاحب                |
| ٣٣٢                 | ۷٠   | 71  | ۲٠    | ٣٣     | ٣٢  | ۳۱    | ۳٠            | ۲٠     | ۵   | سيّده امة الرشيد صاحبه                 |
| ۳۱۰۰                | mm.  | ٣٢٣ | ۳۲۱   | ۳۱۸    | ۳۱۵ | mir   | ۴۸٠           | ۴٠٠    | ۳•• | حضرت مرزابشيراحمه صاحب سلمها للدتعالي  |
| ۵۱۲                 | ۵۵   | ۵۳  | ar    | ۵۱     | ۵٠  | 1++   | ۷٠            | ۵٠     | ۳٠  | سيّده أم مظفر صاحبة سلمهاالله          |
| 1720                | ۴٠٠  | 14  | 120   | ra+    | ۵۲۱ | 10+   | ۷۵            | ٧٠     | ۳٠  | صاحبز اده مرزامظفراحمه صاحب سلمالله    |
| 797                 | ٠٠١١ | ira | 114   | 114    | ٧٠  | ۵٠    | ۳۱            | ۲٠     | 1+  | سيّده امة القيوم صاحبة سلمها الله      |
| 710                 | ۵٠   | ۳٠  | ra    | 10     | ra  | ry    | 10            | 1+     | 9   | صاحبز اده ميرزاحميداحمدصاحب سلمهالله   |
| 797                 | ۵٠   | ٣٧  | ra    | ۱٬۰    | ۳.  | ry    | 70            | r•     | 1•  | سيّده امة العزيز صاحبه سلمهاالله       |
| rar                 | Iri  | rı  | 14    | 10     | ۳٠  | ra    | 70            |        |     | صاحبزاده ميرزامنيراحمه صاحب سلمهالله   |
| 797                 | 41   | ۵٠  | ra    | ۴۰     | ۳.  | ra    | ۲٠            | 10     | •   | سيّده طاهر هصد يقدصاحب سلمهاالله       |
| 9∠                  | 14   | 17  | 10    | ١٣     | 9   | ۸     | ۷             | ٧      | ۵   | صاحبزاده ميززامبشراحمرصاحب سلمدالله    |
| 9///                | 717  | 10  | Ir/A  | ır     | 9   | ۸     | ۷             | ٧      | ۵   | صاحبزاده ميرزامجيدا حمدصاحب سلمهالله   |
| 14.4                | 10+  | 10+ | 1+1"  | 1+1    | 1+1 | 1••   | 10+           | 10+    | 1•• | حضرت ميرزاشريف احموصاحب سلمالله        |

سیرت حضرت سیّده نصرت جهال بیگم صاحبةٌ

| AF+1         | 1•∠     | 1•0          | 1+1                      | 1++          | 10+         | r••         | 110           | 9+  | ٧٠  | حفرت صادبة يكم                                |
|--------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 1+۲4         | 114     | ۵٠           | ra                       | ۳۵           | 711         | ۲۱۰         | r••           | 10+ | ۵   | صاحبز اده ميرزامنصوراحرصاحب سلمالله           |
| 1101         | 10+     | ۲٠           | ۵۵                       | ۵٠           | ۲۱۰         | 110         | r             | 10+ | 1++ | صاحبز ادى سيّده ناصره بيكم صاحبة سلمهاالله    |
| raa          | r       | ۵٠           | ۴٠,                      | ۳۴           | ٣٣          | ٣٢          | ۳۱            | ۳٠  | ۵   | صاحبز اده ميرزاداؤداحمرصاحب سلمهالله          |
| rr•          | 1++     | ۵٠           | ۳۵                       | ۴۰           | 10          | 10          | ۲٠            | 10  | 1+  | بيگم صادبه                                    |
| 7101         | 1++     | 1++          | <b>r</b> +1              | r            | ۵۵۰         | ۵۰۰         | ۷.۰           | ۵۰۰ | ۳٠٠ | حضرت نواب خان مجموعلى خان صاحب سلمه الله      |
| ۵۹۲۵         | ۸       | ۷۷•          | ۷۵۵                      | ۷۴٠          | 2ra         | ۷1۰         | 410           | ۵۰۰ | ۳٠٠ | حضرت سيّده نواب مباركه بيكم صاحبه سلمهاالله   |
| rar          | 1++     | ۷٠           | ۳۱                       | ۳.           | ۲۵          | ۵۵          | ۵٠            | ۳۱  | ۳٠  | ميان مجمدا حمد خان صاحب سلمه الله             |
| <b>191</b>   | ۸٠      | ۵٠           | ۳۱                       | ۳.           | ۳٠          | ra          | ۲۰            | 10  | 1+  | بيگم صاحبه ميان مجراحمه صاحب                  |
| 1111         | ra      | 20           | Ir                       | 1+           | 11          | 1•          | ۷             | ٧   | ۵   | حامداحمد خان صاحب پسر                         |
| ΛY           | ra      | 10           | ٧                        | ۵            | ۵           | ۵           | ۵             | ۵   | ۵   | صاحبز ادی راشده بیگم صاحبه                    |
| ۴٠٠          | ٧٠      | ۵۸           | ۵۵                       | ۵٠           | ۳۵          | ۴٠,         | ۳۱            | ۳۱  | ۳٠  | میان مسعوداحمدخان صاحب                        |
| 141          | ra      | ۱۲۱          | ۴۰                       | ra           | ۳.          | 10          | r•            | 10  | 1+  | بيكم صاحبه ميال مسعودا حمدخان صاحب            |
| Y++A         | 11••    | 4111         | 777                      | 4+1          | 400         | ۵۵۰         | ۷۵۰           | 40+ | ۵۰۰ | حضرت نواب مجمز عبدالله خان صاحب سلمه الله     |
| <b>"•</b> ∠∧ | ۴۰۰     | <b>m•</b> 1  | <b>72</b> 4              | 201          | <b>r</b> a• | ۳۰۰         | ra.           | ra• | r•• | حضرت سيّده امته الحفيظ بيكم صاحبة سلمها اللّه |
| 1+1          | ra      | ۲٠           | ır                       | 1+           | 9           | ۸           | ۷             | ۲   | ۵   | صاحبز ادی قد سیه بیگم صاحبه سلمهاالله         |
| 421          | ۸٠      | ۷۸           | 22                       | ۷٦           | ۷۵          | ۷٠          | 40            | ۵٠  | 1•• | ميان عباس احمد خان صاحب سلمه الله             |
| ۳۸•۸         | ۵۷۵     | 44           | Ma                       | ۲٠٨          | ۳۰۵         | ۳۱۰         | 4++           | ۵۲۳ | ۳۱۰ | ميرزا عزيز احمد صاحب بمعدالل وعيال واہليه     |
|              |         |              |                          |              |             |             |               |     |     | مرحومه سعید احمد صاحب مرحوم و مبارک احمد      |
|              |         |              |                          |              |             |             |               |     |     | صاحبمرحوم                                     |
| raaa         | ara     | ۵۰۰          | raa                      | ra+          | rra         | ۴۰۰         | 9++           | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ميرزارشيداحمه صاحب سلمهالله                   |
| 1474         | r+A     | <b>r</b> •∠  | r•4                      | <b>r</b> +4  | r+0         | <b>r</b> •1 | 7**           | 10+ | 1•• | سيّده امة السلام صاحبه سلمهااللّه             |
| ۵+/۱         | ۸/۵     | ۵/۷          | ۲/۵                      | ۵/۵          | ۵/۴         | ۵/۳         | ۵/۲           | ۵/۱ | ۵   | بيوه مرحومه ميرزافضل احمدصا حب مرحوم          |
| 9+           | والد کے | <br>رحوم پنے | <del></del><br>جعو ن . م | <br>اليه راج | للُّه و انا | گئے۔انا ا   | <br>فوت ہو ۔ً | ٧٠  | ۳٠  | ميرزا سعيداحمه صاحب مرحوم ابن ميرزا عزيز احمه |
|              |         |              |                          |              |             |             | ساتھشامل      |     |     | صاحب سلمه الله                                |

| ۲۸       | فوت ہو<br>گر | 12                       | ır        | راللہ کے | احب سلمه | مبارک احمد صاحب مرحوم ابن میرزاعزیزاحمد |   |       |                |                                               |
|----------|--------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------|---|-------|----------------|-----------------------------------------------|
|          | ع            |                          |           |          |          |                                         |   | ں ہیں | صاحب سلمه الله |                                               |
| ۵٠       | الله         | فوت بوگئير _انسا السلُّه |           |          | 9        | ٨                                       | 4 | 4     | ۵              | سيّده امة الودود صاحبه مرحومه دفتر حضرت ميرزا |
|          | ن            | راجعور                   | وانا اليه |          |          |                                         |   |       |                | شريف احمد صاحب                                |
| ∠r94m/rr | ان           | ، میز                    | کن        |          |          |                                         |   |       |                |                                               |

تيار كننده: طالب د عاعبدالرحيم عفاالله عنه عا دل گڑھی محلّه دارالبر كات قا ديان \_

خا کسار برکت علی خان \_ فنانشل سیکرٹری تحریک جدید جماعت احمدیہ قادیان دارالا مان

# تحریک جدید کے دس سالہ جہا دمیں خاندان حضرت مسیح موعود کی

## شانداراور قابل تعريف قربانيان

حمد و ثناء اسی کو جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی

تمام قتم کی تعریفیں اس ذات پاک کیلئے ثابت ہیں جوتمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ بے انت درود وسلام ہواس نبیوں کے سردار پر جواس کے دوستوں میں سے سب سے برگزیدہ اور سب سے زیادہ پیارا ہے اور اس کی تمام مخلوق اور ہرایک پیدائش سے پسندیدہ اور خاتم الانبیاء اور فخر اولیاء ہے۔ وہ ہمارا سیّد ہمارا امام ہمارا محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین کے باشندوں کے دل خوش کرنے کے لئے خدائے وحدۂ لاشریک کا آفتا ہے۔

بے شار اور ان گنت سلام اور درود نازل ہوں خدائے پاک کے اس برگزیدہ بندے پر جسے اس نے اس زمانہ کیلئے مسیح موعود اور مہدی معہود کر کے بھیجا۔ سلام اور درود ہوں اس کی آل واصحاب پر اور اس کے نیک بندوں پر سلام ہوں۔ سلام ودرود ہوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و صدیقین پر جوا پنے امام پاک۔ امام کی ہدایات پر عمل کرتے اور خدا کی راہ میں قربانیاں کرتے ہوئے اپنے مولا کوخوش کرنے کی جدو جہد میں مصروف ہیں۔

الٰہی توا پنے رحم سے احمدیہ جماعت کوتو فیق بخش کہ وہ اپنے امام سیّد نا حضرت امیر المومنین ایدہ اللّه

تعالیٰ کی ہدایات کے ماتحت تیری راہ میں وہ شاندار قربانیاں کر ہے جس سے ان تمام کو تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو جماعت کی تمام کمزوریوں، سُستوں اور غفلتوں سے درگذر فرما کہ تیرا نام ستار وغفار ہے۔ تو اپنے بندے محمود جو تیرے نام اور تیرے اسلام کا حجنڈا ہرایک ملک ہرایک جگہ اور ہر مقام پر گاڑنے کے لئے رات دن کوشاں ہے اپنے فضل ورحم سے کا میاب فرما اور اسے وہ صحت کا ملہ عطا فرما جس سے رہتی دنیا تک اس کا فیض جاری رہے۔

اس کے بعد واضح ہو کہ تمام دنیا کو بیہ بات معلوم ہے کہ آج سے نوسال قبل اسلام اوراحہ بت کا دشمن اپنے سارے لاؤلئکرسمیت اسلام اوراحہ بت پر جملہ آور ہوا۔ احمد بت کے اولوالعزم جرنیل، پہلوانِ جلیل نے جوخدا کا''موعود خلیفہ' ہے اس دشمن کوشکست دینے کے لئے میدانِ عمل میں آیا اور اس نے احمد بت کے ہرایک سپاہی سے بہ چاہا کہ وہ مقابلہ کے لئے آوے۔ چنانچہ آپ نے احمد بت کے ہرایک سپاہی سے انیس مطالبات کئے۔ ان انیس مطالبات کانام'' تحریک جدید' رکھا گیا۔

ان مطالبات میں سے پہلا مطالبہ بہ تھا اور ہے کہ ہرایک احمدی عورت ہویا مرد سادہ زندگی بسرکرے۔

وین کی خاطرخاص قربانیاں کرنے کیلئے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت۔
مخلصین جماعت احمد بیہ سے جانی اور مالی قربانیوں کے مطالبات
''میں کہتا ہوں کہ کوئی قربانی کام نہیں دے عتی جب کہ اس کے لئے مال پیدا نہ کیا
جائے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ ہمارا مال سلسلہ کا ہے۔ گر جب ہر شخص کو پچھرو پید کھانے پراور
پچھلاس پراور پچھ مکان کی حفاظت یا کرایہ پر پچھ علاج پرخرچ کرنا پڑتا ہے اور پھراس کے
پاس پچھنیں بچتا تو اس صورت میں اس کا یہ کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ میر اسب مال حاضر ہے۔
اس قتم کی قربانی نہ قربانی کرنے والے کو پچھ نفع دے سمتی ہے اور نہ سلسلہ کو ہی اس سے فائدہ
پہنچ سکتا ہے۔ سلسلہ ان کے الفاظ کو کہ میر اسب مال حاضر ہے کیا کرے۔ جبکہ سارے مال
کے معنے صفر کے ہیں۔ جس شخص کی آ مدسور و پیداور خرچ بھی سور و پید ہے وہ اس قربانی سے
سلسلہ کوکوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک کہ پہلے خرچ کونوے پر نہیں لا تا۔ تب بیشک اس کی
سلسلہ کوکوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک کہ پہلے خرچ کونوے پر نہیں لا تا۔ تب بیشک اس کی

قربانی کے معنیٰ دس فیصدی قربانی کے ہوں گے۔ پس ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پیشتر اس کے ماحول کو پیدا کیا جائے۔

''اصل بات یہ ہے کہ قربانی کرنامشکل نہیں ایمان لانامشکل ہے۔جس کے دل میں ایمان پیدا ہوجائے اس کے لئے کوئی بھی قربانی مشکل نہیں ہوتی اور میں امید کرتا ہوں کہ جن مردوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ عورتوں کی اور جن بچوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ اپنے ماں باپ کی مدد کریں گے اور آئندہ قربانیوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔''

پس جماعت سے قربانی کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ کھانے میں سادگی پیدا کی جائے یعنی ایک سے زیادہ سالن استعال نہ کیا جائے۔

## تحریک جدیدا مانت فنڈ اوراحرار کی خطرناک شکست

'' دوسرا مطالبہ سے کہ جماعت کے مخلص افراد کی ایک الیں جماعت نکلے جواپئی آمد کا ۱/۵ سے ۱/۳ تک سلسلہ کے مفاد کے لئے تحریک جدید میں جمع کرائے۔اس کی صورت سے ہو کہ جس قدروہ مختلف چندوں میں دیتے ہیں یا دوسر بے تواب کے کاموں پرخرج کرتے ہیں وہ سب رقم اس حصہ میں سے لوٹا لیں۔ باقی رقم اس تحریک کی امانت میں جمع کرا دیں۔ بہر حال بیقربانی مالی لحاظ سے بھی مفید ہوگی ۔انشاءاللہ''

اس میں فائدہ میہ ہے کہ احتیاط اور کفایت کے ساتھ دوست خرج کریں گے اور بچپت کرسکیں گے۔
تین سال کے بعد تمام کی تمام رقم بصورت نفتری یا بصورت جائیداد انہیں واپس مل جائے گی۔ یہ چیز
چندہ تحریک جدید سے کم اہمیت نہیں رکھتی اور پھر اس میں یہ سہولت ہے کہ اس طرح تم پس انداز کرسکو
گے۔اگر کوئی شخص اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے پاس جائیدا دہے۔اتن ہی قربانی کی روح
اس کے اندرموجود ہے تو اس کا جائیدا دپیدا کرنا بھی دین کی خدمت ہے۔اس کا دنیا کمانے میں وقت
لگانا بھی نماز سے کم نہیں۔

امانت فنڈتح یک جدید کے ذریعہ احرار کوخطرناک شکست ہوئی ہے۔اتنی بڑی شکست کہ میں سمجھتا

ہوں کہ ان کی شکست میں کم از کم ۲۵ فیصدی حصہ امانت فنڈتح یک جدید کا ہے۔ باو جود اس قدر فوائد ہوں کہ ان کی شکست میں کم از کم ۲۵ فیصدی حصہ امانت فنڈتح یک جدور سال تک ہماری جماعت کے دوستوں کا تمام روپید محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دس بارہ سال تک ہماری جماعت کے دوست اپنے نفسوں پر زور ڈال کرامانت فنڈتح یک جدید میں روپیہ جمع کراتے رہیں اور اس دوران میں جس کو ضرورت ہو وہ روپیہ لیتا رہے تو خدا کے فضل سے قادیان اور اس کے گردونواح میں ہماری جماعت کی مخالفت ۹۵ فیصدی کم ہوجائے۔

## تحریک جدید کاامانت فنڈ الہامی تحریک ہے!

غرض میتح یک الیما ہم ہے کہ میں تو جب بھی تحریک جدید کے مطالبات کے متعلق غور کرتا ہوں۔
ان سب میں سے امانت فنڈ تحریک جدید کو دیکھ کرخو دحیران ہو جایا کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ امانت فنڈ تحریک جدید کی تحریک الہامی ہے کیونکہ بغیر کسی قسم کے بوجھ اور غیر معمولی چندہ کے اس فنڈ سے ایسے کریک جدید کی تحریک الہامی ہے کیونکہ بغیر کسی قسم کے بوجھ اور غیر معمولی چندہ کے اس فنڈ سے ایسے کام ہوئے ہیں جوجاننے والے جانتے ہیں وہ ان کی عقل کو چیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔اب جو نیا فتنہ اٹھا تھا اس نے بھی اگر زور نہیں پکڑ اتو در حقیقت اس میں بہت حصہ تحریک جدید کے امانت فنڈ کا تھا۔ پس جودوست اس میں شامل نہیں ہوئے وہ اس وقت شامل ہو جائیں۔

پس اب اس امانت فنڈ کے بارے میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جب جا ہے واپس لے لے ۔لہذا جودوست اب تک ایسے اہم امانت فنڈ میں شامل نہیں ہوئے وہ اب شامل ہوجا ئیں ۔

## سال اوّل میں چندہ تحریک جدید کی قربانیوں کا مطالبہ

امانت فنڈتح یک جدید کے مطالبہ کے بعد تیسرا مطالبہ 'دشمن کے گندے لٹریچر کا جواب'۔ چوتھا ' تبلیغ ہیرون ہنڈ۔ پانچواں' تبلیغ خاص' اور چھٹا مطالبہ 'سروے سیم' بطور چندہ کے تھا۔ پہلے سال میں ان چپاروں مدّ ات کے لئے حضورایدہ اللہ نے خلصین جماعت سے ساڑ ھے ستاکیس ہزار کا مطالبہ فر مایا۔ گر خدا کے فضل اور اس کی ہی دی ہوئی تو فیق سے احمدیہ جماعت نے اپنے امام کے حضور وہ شاندار او رقابل تعریف نمونہ پیش کیا جوا کی مخلص مومن کا فرض ہے اور ان مومنوں کے اس نمونہ کی مثال سوائے رسول کریم علی ہے کہ اور کہیں نہیں ملتی ۔ چنا نچہ حضورایدہ اللہ تعالی کے حضورایک لاکھ دس ہزار رو پیدنقد قدموں میں لاڈ ھر کیا۔ جو حضور ایدہ اللہ تعالی کے اصل مطالبہ سے چارگنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

بعد میں مدات مذکورہ بالا کی تقسیم نہیں رہ سکی اور حضورا یدہ اللّٰہ تعالیٰ نے منظوری عطا فر ما دی تھی کہ بجائے مدات کے اس کا نام چندہ تحریک جدیدر کھا جائے ۔احباب کو یا درہے کہ:

'' یے خفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ آئ نہیں تو کل ثواب کا موقعہ لل جائے گا۔رسول کریم علیقی کی پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تو بہ قبول نہیں کی جائے گا۔رسول کریم علیقی کی پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب تو بہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہ سے کہ جب تم کہو کہ ہم جان ومال دینا چاہتے ہیں۔گر جواب ملے گا کہ اب قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔''

پس احباب کو تحریک جدید کے جہاد میں جلد سے جلد اپنے آپ کو شامل کرنا چاہئے۔اللہ تعالی تو فیق بخشے۔

# تحریک جدیدسال دوم کا مطالبه حقیقی قربانی کا ثبوت

''میں جماعت کو بتا چکا ہوں کہ ابتلا ؤں کا ایک لمبا سلسلہ ان کے سامنے ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ان کے سامنے ہے۔ جسے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہی ختم کرے گا۔ گذشتہ قوموں سے زیادہ قربانیوں کی اُمیدان سے کی جاتی ہے۔ چونکہ ان کے سپر دو نیا کی جنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پس یا در کھو کہ جواس وقت کی حقیر قربانی نہیں کرسکتا کہ یہ جومطالبات میں کر رہا ہوں آئندہ کے مقابلہ پر بالکل حقیر ہیں۔ اسے اس سے بڑی قربانیوں کی توفیق نہیں مل سکتی جو آج چھوٹی کلاس کا سبق یا دنہیں کرتا وہ کل کے بڑے امتحان میں ضرور فیل ہوگا۔ جو کم جوئے قربانی کی مشق نہیں کرتا وہ کل نے بڑے امتحان میں ضرور فیل ہوگا۔ جو مرجا نمیں گے کہ ہائے چندہ ، ہائے چندہ ۔ گران کا ٹھکانا خدا کے پاس نہیں ہوگا۔ ان کی مرجا نمیں نہ آؤ۔ پس میں دوسر سے سال کی تحریک کا اعلان کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ دوست پہلے سے زیادہ اس سال حصہ لیں گے۔ اور حقیقی قربانی کا شبوت دیں گے تا ایمان کی قمت میں اضافہ کا ثبوت و س

'' میں اللہ تعالیٰ پر اس تحریک کی تکمیل کوچھوڑ تا ہوں کہ بیرکام اسی کا ہے اور میں صرف

ایک حقیر خادم ہوں۔ لفظ میرے ہیں گر تھم اس کا ہے۔ وہ غیر محد و دخزانوں والا ہے اسے میرے دل کی تڑپ کاعلم ہے اور اس کام کی اہمیت کو جو ہمارے سپر دہے وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ پس میں اُسی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جماعت کے سینوں کو کھو لے اور ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرے تا وہ ایک مخلص اور باوفا عاشق کی طرح اس کے دین کی خدمت کیلئے آگے بڑھیں اور دیوانہ وار اپنی بڑی اور چھوٹی قربانی کو خدا تعالی کے قدموں میں لا ڈالیس اور اپنے ایمان کا ایک کھلا ثبوت دے کر دشمن کو شرمندہ کریں اور اس کی ہنسی کورونے سے بدل دیں اور نہ صرف بیقر بانی کریں بلکہ دوسرے مطالبات جو جانی اور وقتی قربانیوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں دل کھول کر حصہ لیں۔ الملھم آمین یا دب العلمین۔'

## ہرجگہ قول اثر نہیں کرتا بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے

مندرجہ بالاتحریک جدید کے نوسالہ جہاد کا نہایت مختصر خلاصہ سیّدنا حضرت امیر المونین ایدہ اللّہ تعالیٰ کے الفاظ میں دیا گیا ہے۔اس غرض سے کہ سیّدہ حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا اللّہ تعالیٰ کی سیرت پاک کے براحی والے وقتر کی جدید کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے اعلیٰ شیریں ثمرات کاعلم ہوجائے۔اگروہ ابت تک اس جہاد میں شامل نہیں ہوا اور اب اسے اللّہ تعالیٰ نے تو فیق بخشی ہے تو وہ بھی سیّد نا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پانچ ہزاری فوج میں شامل ہوکر رضاء الہی حاصل کر سکے۔

مکر می مخدومی شخ محمود احمد صاحب عرفانی ایڈیٹر الحکم نے سکندر آباد سے ایک خط لکھا کہ میں اس سیرۃ میں اللہ تعالیٰ کی تحریک مالی قربانیوں کا نقشہ بنادیں اور ساتھ ہی اس کے خاندان حضرت اُممُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی تحریک میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام کے ہرایک ممبر کا نقشہ بھی بنادیا جائے تا خاندان کے ہر ایک فردگی تحریک جدید کے جہاد میں مالی قربانیوں کا حصہ شائع کیا جا سکے۔

میں نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا نقشہ تیار کرنے سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس کی سیّدنا حضرت امیرالمومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز سے اجازت حاصل کروں۔ چنانچے حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور جب بیہ معاملہ پیش کیا تو حضور نے ارشاد

فرمایا که:

'' بےشک دے دیں''۔
سیّدنا حضرت امیرالمومنین خلیفۃ المسیّح الثانی ایدہ اللّٰہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی اجازت کے بعد
خاندان حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تحریک جدید کے نوسالہ جہاد کا نقشہ حضرت می موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک ذیل کے ارشاد کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ سیّدنا حضرت می موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

''انجیل میں کہا گیا ہے کہتم اپنے نیک کاموں کولوگوں کے سامنے دکھلانے کیلئے نہ کرو۔ گرقر آن کہتا ہے کہتم ایسامت کروکہ اپنے سارے کام لوگوں سے چھپاؤ بلکہ تم حسب مصلحت بعض اپنے نیک اعمال پوشیدہ طور پر بجالا ؤ۔ جبکہتم دیکھو کہ پوشیدہ کرنا تمہار نے نس مصلحت بعض اعمال دکھلا کربھی کروجبکہتم دیکھو کہ دکھلانے میں عام لوگوں کی بھلائی ہے۔ تا تمہیں دوبد لے ملیں اور تا کمزور لوگ جو کہ ایک نیکی کے کام پرجر اُت نہیں کر سکتے وہ بھی تمہاری پیروی سے اس نیک کام کوکرلیں۔ غرض خدانے جو اپنے کلام میں فرمایا۔ سِسِرً اُو عَکلانِیَةً ۔ یعنی پوشیدہ بھی خیرات کرواور دکھلا دکھلا کربھی ان احکام کی حکمت اس نے خود فرما دی ہے۔ کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک فرما دی کہ دیا دکھیں میں خرات کرواور دکھلا دکھیا کربھی ان احکام کی حکمت اس نے خود فرما دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف قول سے لوگوں کو سمجھاؤ بلکہ فعل سے بھی تحریک کروکونکہ ہرایک جگہ قول اثر نہیں کرتا۔ بلکہ اکثر جگہ نمونہ کا بہت اثر ہوتا ہے۔''

اَحُسَنُ الُجَزَاءَ فِي الدُّنْيَاوَ الْأَخِرَةِ-

پس احمدیہ جماعت کے ہر فرد کواسی جذبہ کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتے ہوئے تواب حاصل کرنا چاہئے۔اللّٰہ تعالیٰ تو فیق عطا فر مائے۔ وَ الْحِدُ دَعُولاَ اَانِ الْسَحَدُ مُدُ لِلّٰہِ دَبِّ الْعَلَمِیْنَ –

خاكسار

بركت على خان

فانشل سیرٹری تحریک جدید جماعت احمدیہ قادیان دارالا مان ۵ انومبر<del>س ۱۹</del>۳۳ء

# سيرت حضرت أمُّ المؤمنين كي پهلي جلد كي بيميل اور داستانِ تصنيف

گذشتہ سال کے سالا نہ جلسہ کے بعد تین کتابوں کی تصنیف واشاعت کا میں نے اعلان کیا تھا۔
جن میں سے پہلی تصنیف سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین تھی۔ کتاب کے اعلان کے بعد میں سخت بھار ہوگیا۔
میری زندگی ایسے کھات میں سے گذر نے گی جو نہ صرف مرض کی وجہ سے شدید تھے بلکہ اپنی شدت تکلیف کی وجہ سے شدید تھے بلکہ اپنی شدت تکلیف کی وجہ سے بھی بڑے خطرنا ک تھے۔ صحت کو ایسا دھکا لگا کہ مبصرین صحت کے نز دیک ایک لمبے عرصہ تک مجھے ہوئتم کے کاروبار سے الگ ہوکر محض سیروسیا حت اور تبدیلی آب و ہوا میں لگ جانا چاہئے تھا۔ چنا نچہ میں قادیان سے سکندر آبادد کن چلا گیا۔ پچھ دن والدصاحب قبلہ کے ظل عاطفت میں اور پچھ دن وارنگل میں برا درعزیز شخ داؤ دا حمد عرفانی کے پاس اور پچھ دن عزیز مکرم شخ یوسف علی صاحب کی فیانی کے پاس بمبئی میں گزارے۔ اس تبدیلی مکانی سے میری صحت پر اچھا اثر پڑا اور میری صحت پہلے عرفانی کے پاس بمبئی میں گزارے۔ اس تبدیلی مکانی سے میری صحت پر اچھا اثر پڑا اور میری صحت پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوگئی۔

اس حالت میں پھرقلب میں وہ وارفگی پیدا ہوئی اور د ماغی جنون نے قلم ہاتھ میں پکڑنے کے لئے پکارنا شروع کیا۔لکھنا پڑھنا بذاتِ خودایک مرض ہے جن کو بیمینیا ہو جاتا ہے وہ کسی حالت میں بھی کتاباور کاغذے الگنہیں ہو سکتے۔

میری اپنی بیرحالت ہے کہ میں شدید سے شدید بیاری میں بھی اخبار کو ہاتھ میں لینے اس کی سطروں پرنظر ڈالنے سے تسکین پایا کرتا ہوں ۔ کتابوں پرصرف ہاتھ بھیر لینے سے بھی ایک قشم کی تسلی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا بیہ جنون اور بھی بڑھ جاتا ہے وہ تو سکرات موت میں بھی الیمی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہا کیکمشہورا خبار نولیس کا لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ حالت بے ہوشی میں بار بارکہتا تھا:

اں ٹکڑے کومخفوظ کرلو۔ یہ بہت کار آمد ہے۔اورا پنے گریبان کوانگیوں سے کاٹ کر کہتا کہ بیہ لوکٹنگ سنجال کررکھو پیکام کا جنون ہے۔

جھے سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین لکھنے کے لئے ایسا ہی جنون تھا۔ چلتے پھرتے ،اٹھتے بیٹھتے میرے د ماغ پر بیدُ گھن سوارتھی۔ چنانچہ میں نے اپنی صحت اور طاقت کا انداز ہ کئے بغیرا پنے آپ کومیدانِ ممل میں پھینک دیا۔

## سيرت أمُّ المؤمنين كاموا د

سیرت اُمُّ المؤمنین کا مواد میری نگاہ میں بہت کم تھا۔ اس لئے مجھے تلاش وجبتو میں بہت پھھ سرگردان ہونا پڑا۔ میں نے بلامبالغہ ہزار ہاصفے اس غرض وغایت کے ماتحت پڑھڈالے۔ کئی نوٹ اور یا دواشتیں کھیں۔ چنددن کی محنت نے مجھے بتلا دیا کہ جسم اس قدر محنت کو ہر داشت نہیں کرر ہا۔ ریت کی دیوار کھسکتی ہوئی نظر آنے گئی۔ مگر اب کتاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ جماعت کی طرف سے اس کا ویکم ہو رہا تھا۔ میں نے جو مانگا وہ مجھے مل رہا تھا۔ اب میں نے دونوں حالتوں کا پورا پورا مواز نہ کیا۔ ایک طرف اپنی صحت اور دوسری طرف اس ذمہ واری کا جسے میں نے اپنے اوپر لے لیا تھا اور میں نے پورے غور وفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کا م کو جاری رکھوں گا اور ہر قیمت پر جاری رکھوں گا۔خواہ مجھے اس کا مہواری کو جاری رکھوں گا اور ہر قیمت پر جاری رکھوں گا۔خواہ مجھے اس کا مہواری کو بھی نیا بڑے۔ مجھے اس نہ مہواری کو بھی نیا دہ مشقت کا بارا ٹھا تار ہا اور دن اور دن اور رات کا م کرتا چلا گیا۔

اس محنت نے جھے بخار میں مبتلا کر دیا اور کھانسی کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ بعض را تیں تو میں نے کھانسے کھانسے ختم کر دیں۔ مگر میں نے گئی گئی دن اپنے بخار کاکسی سے ذکر نہ کیا کہ مبادا یہ میرے عزیز جھے کام کرنے سے روک دیں۔ چنانچہ جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے میرے کام کورو کئے کی ہرممکن صورت اختیار کی مگر میں نے کسی بات پر بھی توجہ نہ کی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو بگلا نا چاہا میں نے اس کو بھی

پندنہ کیا۔ کیونکہ ڈاکٹر کے آنے کے یہی معنی تھے کہ کام بند۔ جسے میں کسی قیمت پر بند کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ بالآخر مرض نے مجھ پراس قد رغلبہ کرلیا کہ ایک دن جبکہ میں لکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا دماغ کچھ سوچ رہا ہے اور میراقلم کچھ لکھ رہا ہے۔ ہر دفعہ مجھے اپنے لکھے ہوئے فقرے کا شنے پڑتے تھے۔اس طرح چند صفحات خراب ہوگئے۔

تب مجھے مایوی ہوئی۔ یہ میری زندگی کا بالکل پہلا واقعہ تھا۔ میں لکھ کر کاٹنے کا عادی نہیں و ماغ ہر فقرے کو کممل اور درست طور پر وضع کرتا ہے اور پھراس پرنظر ثانی کی ضرورت نہیں رہتی ۔لیکن آج کی کیفیت نے مجھے گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ میں نے سمجھا کہ اب میرے اعصاب میراساتھ چھوڑ رہے ہیں اور د ماغ اور دوسرے پھول کا تعاون نہیں رہا۔ تب میں نے ان لکھے ہوئے صفحات کو پھاڑ کر پھینک دیا اور میں ایک تھکے ہوئے اور بہت تھکے ہوئے بیار کی طرح جاریائی پرلیٹ گیا۔

کتاب حیدر آباد میں حجیب رہی تھی مضمون میرے د ماغ میں تھا وقت بہت نگ تھا ان حالات نے میرے اندرایک مایوسی کی لہر پیدا کی اور میں مایوس ہوکر بستر علالت پر لیٹ گیا۔ چندیوم کا م چھوڑ نا پڑا۔ ڈاکٹر کا مشورہ تو مجھے معلوم ہی تھا۔ ذرا آرام ملنے پر باوجود سخت کمزوری اور نقابت کے اس کتاب کے کام کوکمل کرنے کی توفیق پالی اوروہ کتاب جسے میں جارسو صفحے پرختم کرنا جا ہتا تھا ۲۸ مصفحات تک بڑھ گئی۔

یہ جو پچھ ہوا میری طاقت اور ہمت سے بالکل بڑھ کر ہوا۔ میرے وہم و گمان سے بالکل باہر ہوا۔ میرے جیسا بیارا لیے کام کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ گمر خدا تعالیٰ نے بیسب کام اپنے فضل سے ایسے رنگ میں کرا دیئے کہ میں خودمجو جیرت ہوں۔

میرا پہلامطالبہ پانچ ہزار کتاب شائع کرنے کا تھا۔ کاغذی مشکلات کی وجہ سے میں خوداس مطالبہ پر قائم نہ رہ سکا اور میں خوداس سے نیچے اُٹر کرتین ہزار پر آ گیا۔ میرے دل میں بیشوق تھا کہ کتاب زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں جائے اور بیہ کتاب چھپنے سے قبل بِک جائے تا ہماری محبت کا ایک مظاہرہ ہوسکے۔

میں نے اپنی طرف سے یہ ہی قربانی نہیں کی کہ کتاب کے لکھنے کا ایسے وقت عزم کیا جبکہ میری صحت اس کی اجازت نہ دیتی تھی بلکہ یہ بھی قربانی تھی کہ میں نے اس کی قیت اتنی کم رکھی جوآج اس ز مانہ میں کوئی رکھ نہیں سکتا۔ سوائے چند کا پیوں کے ساری کی ساری کتاب دوروپے فی جلد کے حساب سے دے دی۔ میں اپنی اس خواہش کے پورا کرنے کے لئے تحریکات کرنے ، اعلانات کرنے ، خطوط کھنے ، روپیہ جمع کرنے کا کام بھی خود ہی کررہا تھا۔ خدا تعالیٰ کا شگر ہے کہ قوم نے میری آواز کو سنا اور اپنی محبت اور شوق اور عشق کا ٹھیک ویساہی مظاہرہ کیا جس کی مجھے خواہش تھی۔

تین ہزار کتاب ریز رو ہوگئی۔ بیشتر حصہ کی قیمت نقد وصول ہوگئی۔ مجھ سے بہت سے بزرگ احباب اورخوا تین نے کتاب کے کم از کم چار ہزار چھا پنے کا مطالبہ کیا۔ گرافسوس! کہ میں ان کی اس خواہش کو پورا نہ کرسکا۔لین مجھےخوشی ہے کہ کتاب کے خریداراورخواہشند آئے بھی اس کے خرید نے کے لئے بے قرار ہیں۔ مگر کتاب مل نہیں رہی۔ یہی وہ نظارہ تھا جس کے دیکھنے کے لئے میری آئکھیں ہے قرار تھیں۔

### كتاب كا دوسرا حصه

جب میں نے سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین کے کام کوشروع کیا اس وقت میرا خیال تھا کہ اگر میں تین سوصفیے کی کتاب بھی لکھ دوں گا تو یہ میراایک بڑا کارنا مہ ہوجائے گا۔ مگر جب میں لکھنے بیٹھا تواس قدرموادسا منے آیا کہ ۲۲ مصفیے لکھ کر بھی کتاب مکمل نہ ہوئی۔ اگر سوصفیے میں بھی باتی مضمون آ جاتا تو میں ایک ہی حصہ میں اس کتاب کوشم کر دیتا مگر جوموا دسا منے ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ چار سوصفیے سے کم میں ختم نہ ہوگا۔ اس لئے میں مجبور ہوا کہ اس کتاب کوجلد اوّل بنا کر جلد ہی دوسری جلد شائع کرنے کا اہتمام کروں۔

# میری طبیعت کی کمزوری

میری طبیعت کی ایک بیر کمزوری ہے کہ میں بعض قتم کے اعتراضوں سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسے لوگ نہ پیدا ہوں جو بیاعتراض کر دیں کہ محض روپیہ کمانے کی خاطر شاید دوسرا حصہ بنانے کی تجویز کی ہے۔ سومیں ایسے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میری اس محنت کو وہ کسی مبصر کے سامنے پیش کر کے دریافت کرلیں کہ میں نے اس کتاب میں کس قدر کما لیا ہوگا۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ ایسی کتاب کی قیمت دورویے بہت کم ہے۔ پس جب میں نے پہلے جھے میں حصول زرکو

مقدم نہیں کیا تو دوسرا حصہ شائع کرنے کے خیال میں بھی کسپ زر کا خیال جا گزیں نہیں ۔

میری غرض ان حقائق کو پبلک میں لانا ہے جواس زمانہ کی خدیجہ کی ذات سے وابستہ ہیں اور جماعت جن حقائق سے واقف نہیں اس لئے ان جماعت ان حقائق سے واقف نہیں اس لئے ان برکات سے بھی پورے طور پر حصہ نہیں لے سکتی۔ان واقعات کے اظہار کے بعدا گر کسی کے دل میں ایسا خیال باقی رہے تو میں اسے اللہ تعالی کی ذات کا واسطہ دیکر کہوں گا کہ وہ اس کتاب کے دوسرے جھے کی خرید میں حصہ نہ لے۔

# دوسرا حصه کب شائع ہوگا

میں اب حتی طور پرنہیں کہ سکتا کہ سیرت اُمُّ المؤمنین کا دوسرا حصہ کب شائع ہوگا۔گرسال کے اندرکسی وقت بھی شائع ہو سکے گا۔اس کتاب کی آئندہ مستقل قیمت تین رو پے ہوگی۔ پہلے حصہ کی بھی اور دوسرے کی بھی۔ میں چا ہتا ہوں کہ اگا حصہ پورا پانچ ہزار شائع ہواور میں پورے وثو ق سے کہہ سکتا ہوں کہ پانچ ہزارخر بداروں کا مہیا ہو جانا بہت آسان ہے۔ جن احباب اورخوا تین کو اس کتاب کے پڑھنے میں کوئی لذت محسوں ہواور وہ اسے اپنے ایمان میں اضافہ کا باعث خیال کریں وہ اپنی خریداری کواگلی کتاب کیلئے ابھی سے رجٹر کرا دیں اور قیمت بھی بطور پیشگی حضرت سیڑھ صاحب کے پاس جمع کرا دیں۔ تاکہ جس وقت کتاب تیارہ و جائے اسی وقت سال کے سی بھی حصہ میں پریس میں دے دی جائے۔

# اس کتاب کی اشاعت میں حصہ

جن احباب نے اس کتاب کی اشاعت میں حصہ لیا ہے میں ان کا از حد شکر گزار ہوں اور ان معاونین کرام کا جنہوں نے ۵ نسخوں سے لیکر ۴۰ سانسخوں تک خرید کر میر اہاتھ بٹایا اور سیرت کے عالم وجود میں لانے کا باعث ہوئے۔ میں ان کے اساء گرامی بطور ایک تاریخی واقعہ کے اس کتاب میں شائع کرتا ہوں۔ جن اہم مالٹ احسن المجزاء ۔اور احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان سب احباب کیلئے دعا کریں جو اس کتاب کی خرید میں شریک ہوئے۔ جن کے اساء میں شائع نہیں کر سکا ان کیلئے بھی دعا کریں اور میں نہایت ادب سے سیّد نا حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اور حضرت سیّدۃ النساء

اُمُّ المؤمنين سيّده نصرت جهان بيّم صاحبه كي خدمت ميں إن تمام مشتركين كرام كيلئے درخواست دعا كرتا ہوں۔ خاكسار

محمو داحمه عرفاني

مصنّف سيرة حضرت أمُّ المؤمنين

س دسمبرس ۱۹۴۳ءمطابق ۵ زی الحجه ۲<u>۳ سا</u>ه

| ,     | رسر <b>« پئ</b> یر <i>پ</i>                        | , ,   | , m, «                                    |
|-------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| تعداد | اسم مشترک                                          | تعداد | اسم مشترک                                 |
| جلد   |                                                    | جلد   |                                           |
| ۵٠    | جناب مولوى عبدالرحمٰن صاحب مبشر قاديان             | ۳٠٠   | حضرت سيشه عبدالله الهردين صاحب مع خاندان  |
|       | جناب مولوی څمراساعیل صاحب و کیل                    | 1++   | حضرت نواب محمر عبدالله خان صاحب           |
|       | ياد گيرد کن                                        |       | مع بيگم صاحب                              |
| ۴٠,   | جناب میرزابر کت علی صاحب آبا دان بمعه فیملی        | 1++   | جناب نا ظرصاحب دعوة وتبليغ                |
| ۴٠,   | جماعت احمر بيانڈن بذريعة مولا نائمس صاحب           | ۵۲۱   | r لِعرفا نی                               |
| ٣٣    | آ نریبل <i>سرڅه ظفر</i> الله خان صاحب              | 1++   | جناب حكيم عبداللطيف صاحب شهيد قاديان      |
| ۳.    | مولوی بشیرالدین خان صاحب مڈرا نجھا                 | 71    | جناب میاں غلام محمد صاحب اختر کنٹرولر آ ف |
| ۲۵    | حضرت نواب سيّده مباركه بيَّم صاحبه                 |       | ر مایوئے سپلائی لا ہور                    |
| ra    | صاحبزاده مير زاظفراحمرصاحب                         | ۵۱    | جناب میرز اارشد بیگ صاحب آف پٹی           |
| ra    | جناب مهة عبدالقادرصاحب ( قادیانی ) کلکته           | ۵٠    | حفزت ميرزا نثريف احمرصاحب                 |
| ۲۱    | مكرم شيخ يوسف على صاحب عرفانى                      | ۵٠    | جناب میرز ارشیداحمه صاحب رئیس قادیان      |
| ra    | جناب نواب اکبریار جنگ بها در <i>حیدر</i> آبا دو کن | ۵٠    | جناب سيشه محمد اعظم صاحب حيدر آبا ددكن    |
| ۲۱    | عزيز نسيم احمدخان بمبئئ                            | ۵٠    | جناب سيثه پيارالال صاحب صراف قاديان       |
| ۲٠    | چو ہدری غلام احمرصا حبآ وان جمبئ                   | ۵٠    | حضرت عرفانی کبیرصاحب                      |

| ۲٠ | جناب شخ مظفرالدین صاحب امپریل الیکٹرک           | ۵٠ | عزیز نکرم محمود علی حسین ابن حضرت بابو فیروز علی    |
|----|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
|    | سٹور پیثا ور                                    |    | صاحب مرحوم                                          |
| ۳. | جناب احمد الله خان صاحب كوئيه                   | ۵٠ | محتر مداستاني ميمونه صوفيه صاحب واستانيان نصرت      |
|    |                                                 |    | گرلز ہائی سکول                                      |
| ۲٠ | جناب صوفی غلام محمد صاحب بی ایس سی کی           | ۵٠ | جناب سيّد بثارت احمرصاحب امير جماعت احمدييه         |
|    | معرفت بور ڈران تحریک جدید                       |    | حيدرآ با دوكن                                       |
| ۲٠ | جناب شخ عبدالرحمٰن صاحب ہیڈکلرک نوشہرہ          | 7  | حضرت میرمجمدا ساعیل صاحب                            |
| 1• | جناب چوہدری مشاق احمد صاحب بی اے ایل            | 17 | جناب بإبوعبدالرحمن صاحب امير جماعت انباله           |
|    | ايل بي ـ با جوه قاديان                          |    |                                                     |
| 1+ | جناب سردارمصباح الدين صاحب قاديان               | 10 | جناب جمعدار شير محمد خان صاحب ٨/١٥ پنجاب            |
|    |                                                 |    | ر جمنٹ لنڈی کونل                                    |
| 1• | صاحبز اده میر زامنیراحمه صاحب د بلی             | 10 | جناب جمعدار محمداشرف خان صاحب ۸/۱۵ پنجاب            |
|    |                                                 |    | ر جمنٹ لنڈی کوئل                                    |
| 1+ | حفزت میرزابشیراحمدصاحب ایم اے                   | 10 | جناب سيّدار تضلّى على صاحب گورنمنٹ كنٹر يكٹر د ہلى  |
| 1• | حضرت ميرڅمر آمخق صاحب قاديان                    | 10 | طالبات مدرسه دبينيات قاديان                         |
| 1+ | جناب حافظ بشيراحمه صاحب قاديان                  | ۱۴ | لجندا ماءالله محلّه دارالرحمت قاديان                |
| 1+ | جناب مرزافتح محمرصا حب عراق                     | 11 | جناب مطيع الله صاحب قريثي قاديان                    |
| 1• | جناب شخ نضل الرحمٰن صاحب اختر ملتان             | 11 | جناب عبدالغفارصاحب كانپور                           |
| 1• | جناب میرز ااجمل بیگ صاحب قادیان                 | 11 | واقفين تحريك جديد بذرايجه مولانا انورصاحب           |
| 10 | محتر مهسليمه بيكم صاحبه بنت سيثهه محمر غوث صاحب | 1+ | حوالدارمجمة عبدالله خان صاحب ۱۵/۷ ـ انباله چها و نی |
|    | حيدرآ بإ دو کن                                  |    |                                                     |
| 1• | جناب ملک بشیراحمدصاحب تنجا ہی ٹھیکیدار ( دکن )  | 1+ | جمعداركوا ٹر ماسڑعبداللہ خان انبالہ چھاؤنی          |

| 1+ | محتر مه مجیده بیگم صاحبه گلبرگ                  | 1+ | جناب میاں عباس احمد خان صاحب قادیان          |
|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 1• | جناب خليفنا صرالدين صديقي صاحب تحصيلدار چونيال  |    | جناب میرزاعبدالحق صاحب ایڈو و کیٹ گور داسپور |
| 1+ | لائبرىرى تعليم الاسلام بائى سكول قا ديان        | 1+ | عزيز مكرم مهة عبدالرزاق صاحب قاديان          |
| 1• | محتر مەسيّدە فضيلت بيگم صاحبه سيالكوث           | 1+ | جناب ڈا کٹرمحمداحمہ صاحب                     |
| 1+ | صاحبز اده ممبر زاحميداحمه صاحب قاديان           | 1+ | جماعت احمد میمحبوب نگر دکن                   |
| ۴  | حضرت مفتى محمر صادق صاحب قاديان                 | 1+ | جناب قاضی عبدالرشید صاحب ہیڈ کلرک سکندر      |
|    |                                                 |    | آباد (دکن)                                   |
| ۵  | جناب ميان محمر يوسف صاحب سپر نٹنڈنٹ لا ہور      | 1+ | جناب پیرنیاز احمدصاحب نصرالله                |
| ۵  | محتر مداہلیہ صاحبہ چو ہدری احمد جان صاحب        | 7  | ملك عمرعلى صاحب رئيس ملتان قاديان            |
| ۵  | جناب منثی فضل الدین صاحب مدرس بنگه              | 7  | جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرساوی اور ان کی    |
|    |                                                 |    | صاحبزاديامة السلام بيكم صاحبه                |
| ۵  | جناب حاجی اساعیل صاحب ریٹائر ڈ قا دیان          | ۵  | مولوى عبدالوا حدصا حب مبلغ كشمير             |
| ۵  | جناب مولوی ار جمند خان صاحب قادیان              | ۵  | جناب چو ہدری ابوالہاشم صاحب ایم ۔اے          |
| ۵  | شخ نیاز احمرصا حب ریٹائر ڈانسپکڑ پولیس قادیان   | ۵  | جناب سیّدعبدالحی صاحب (منصوری)               |
| ۵  | جناب مجمزع مربشيرا حمدصاحب                      | ۵  | جناب صاحبز اده مجيداحمه صاحب قاديان          |
| ۵  | جناب سر داراحمد خان صاحب                        | ۵  | جناب سيّد حيد رعلى صاحب حيد ر آبا د          |
| ۵  | جناب نذير احمد خان صاحب بنگلور                  | ۵  | حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی           |
| ۵  | محترمه بیگم صاحبه چو مدری بشیراحمد صاحب کنٹرولر | ۵  | حضرت منشى عبدالعزيز صاحب قاديان              |
|    | سپلائی دہلی                                     |    |                                              |
| ۵  | محتر مهاحمره بيكم صاحبه                         | ۵  | جناب ڈا کٹرعبدالمجیدخان صاحب قلات            |
| ۵  | جناب چو ہدری اسداللہ خان صاحب                   | ۵  | جماعت احمد بيه جبل پور معرفت محمد عثان صاحب  |
|    | بيرسٹرايٺ لا لا ہور                             |    | بھیروی                                       |

| Ī | ۵ | نورالدین خوشنویس کاتب سیرت حضرت                | ۵ | جناب چو مدری غلام حسین صاحب اوورسیر جنر ل |
|---|---|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
|   |   | اُمُّالمؤمنين كا تب الحكم وريو يواُرد وقا ديان |   | سروس تمپنی قادیان                         |

# اشاعت سيرت حضرت أمُّ المؤمنين ميں خاندان عرفانی كا حصه

تحدیث بالتعمت کے طور پر میں افراد خاندان عرفانی کے اشتراک کی فہرست بھی تفصیلی طور پر دینی

جا ہتا ہوں۔

| تعداد | اسم مشترك                                         | تعداد    | اسم مشترك                                           |
|-------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| جلد   |                                                   | جلد      |                                                     |
| 1•    | والده صاحبة شنخ محمودا حمدعر فانى                 | ۵٠       | حضرت عرفانی کبیرصاحب                                |
| 1•    | شخ محمدابرا ہیم علی صاحب عرفانی                   | 1•       | اہلیہصاحبہ شخ محموداحمدعر فانی                      |
| ۲۱    | شيخ يوسف على صاحب عرفاني                          | ۵        | اہلیہصاحبہ شخ محمدا براہیم علی صاحب عرفانی          |
| 10    | شيخ داؤداحمه صاحب عرفانى بمعه بچگان عزيزه سلطان   | ۵        | اہلیہصاحبہ شخ یوسف علی صاحب عر فانی                 |
|       | فيروز بخت عرفانی' عزيزه سليمه سلطانه' عزيزه سعيده |          |                                                     |
|       | درشا ہوار                                         |          |                                                     |
| ۵     | ا ہلیہصاحبہ شیخ عبدالرب صاحب عرفانی               | 1+       | اہلیہصاحبہ شخ دا ؤ دا حمدصا حب عرفانی               |
| ۵     | ا ہلیہصاحبہ محمد سلیمان صاحب عرفانی               | ۵        | عزيز محمسليمان صاحبء وفانى                          |
| ٢     | عزيز مبارك يحي عرفانی صاب                         | ۵        | عزيز مجمه عثان عرفانی صاحب                          |
| ۵     | زه طاهره خاتون،عزیز رفیق احد مظفرعر فانی اولا دشخ | ن ،عز بر | عزيزه جميله خاتون ،عزيز ەنسىمەخاتون ،عزيز ەزكىدخاتو |
|       |                                                   |          | محمودا حمرع فانی ہرایک کی طرف سے ایک ایک۔           |
| 1     | عزيزه صداقت خاتون بنت بابوفيروزعلى صاحب مرحوم     | 1        | عزيزه صديقه مناصره بنت شيخ محمد يوسف صاحب عرفاني    |
| ۱۲۵   | ميزان                                             |          |                                                     |

اس میں اگرعزیز مکرم محمود علی حسین اورعزیز مکرم حوالدار محمد عبداللہ صاحبان جو دونوں میر نسبتی بھائی ہیں کی تعداد شامل کر لی جائے تو ساری تعداد ۲۲۵ ہوجاتی ہے۔

#### ضروري اعلان

میرالخت جگرعزیز محبوب احمدعرفانی مرحوم ومغفور بھی اپنے قلب میں اپنی خاندانی روایات کے مطابق خاندان کی بڑی محبت رکھتا تھا۔ وہ آج اگر زندہ ہوتا تو اس کتاب کے اشاعت پذیر ہونے پر بڑی خوشی اور میں آج اس کی عدم موجودگی بڑی خوشی اور میں آج اس کی عدم موجودگی کی کومحسوس کر رہا ہوں۔ اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کی روح کوثو اب پہنچانے کی غرض سے دس کتا ہیں مدرسہ احمد ہیے کے نا داراور نیک لڑکوں کو مفت اس شرط پر دوں گا کہ وہ عزیز محبوب احمد عرفانی کے لئے دعا کیا کریں گے۔ (محمود احمدعرفانی)

#### جذباتِ امتنان!

ا۔سب سے اوّل تو اللہ کی بے حد حمد وشکر ہے کہ جس نے با وجود شدید حالاتِ مرض کے مجھے تو فیق دی کہ میں اس کتاب کو ایک حد تک پایہ پیمیل کو پہنچا سکوں۔ پھراس نے اپنے فضل سے اس کی قبولیت کی لیئے احباب کے قلوب میں تحریک کی اور اس کی قبولیت اس کی اشاعت سے قبل ہی قائم کر دی۔ پس سب شکر وحمد اس کو جے۔المحمد للّٰہ اوّ لاً و الحورًا و ظاہر اً و باطنا و لہ المحمد -

۲۔ پھر میں خاندان کے افراد کاشکر گذار ہوں جن میں سے اکثر افراد نے میری ہررنگ میں حوصلہ افزائی فرمائی ۔ حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جن کو میں نے ان کی علالت طبع کے پیش خطرکت فتم کی تکلیف دینی پیندنہ کی تھی ۔ ان کے متعلق مجھے متعدد مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کی ذات گرامی کی عنایات ہروفت میر سے شامل حال رہیں ۔ حضرت اماں جی حرم حضرت خلیفہ اوّل کو جمبئی سے بعض روایات کے متعلق لکھاوہ اس وفت ڈلہوزی میں تھیں انہوں نے حضرت سے میری خواہش کا ذکر کیا۔ حضور نے ان سے میری سفارش فرمائی کہ وہ ضرورا پنی روایات مجھے لکھ دیں یا لکھوا دیں ۔ فنانشل سیکرٹری صاحب تح میں سفارش فرمائی کہ وہ ضرورا پنی روایات مجھے لکھ دیں یا لکھوا دیں ۔ فنانشل سیکرٹری صاحب تح میری سفارش فرماؤں دی ۔ اسی طرح کتاب کے نام کے متعلق بھی آپ نے نوسالہ حسابات ما خلے اور انہوں نے حضرت سے اجازت جا ہی تو حضور کی بیک شور کی معرفت بعض اہم مدایات مرحمت فرمائیں ۔ ان سب امور سے حضور کی عنایت وشفقت کا باتر سانی پید چل سکتا ہے ۔

آپ کے بعد حفزت میرزا بثیراحمد صاحب، حضرت میرزا شریف احمد صاحب، حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحب، نواب مجمد عبداللہ خان صاحب، حضرت میر محمد اتحق صاحب، جناب میرزاعزیز احمد صاحب ایم ۔اے، جناب میرزارشیداحمد صاحب، صاحبزادہ میرزاظفراحمد صاحب ان سب کی طرف سے میری ہررنگ میں حوصلہ افزائی ہوئی ۔ جزاھم اللّٰہ احسن المجزاء ۔

س۔ان ہزرگوں کے ذکر کے بعد میں سب سے زیادہ حضرت ڈاکٹر میر محمداسا عیل صاحب سول سرجن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے باوجوداپی علالت طبع کے بوری توجہ سے کتاب کو ملاحظہ فر مایا۔ ضروری ضروری غلطیوں کی اصلاح فر مائی۔ ہرقتم کے مشورے اور علمی امور میں میری را ہنمائی فر مائی۔ میں حضرت میر صاحب قبلہ کی اس قیمتی اعانت کے بغیر ہرگز اس کتاب کے شائع کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں حضرت میر صاحب کے بعد حضرت عرفا فی کبیر قبلہ کا مجھ پر بہت بڑاا حسان ہے کہ انہوں نے اس کتاب کیلئے ہرقتم کی دوڑ دھوپ اور اس کی طباعت کا سارا بارا پنے او پر لے لیا۔ روزانہ ڈاک میں اس کتاب کیلئے ہرقتم کی دوڑ دھوپ اور اس کی طباعت کا سارا بارا پنے او پر لے لیا۔ روزانہ ڈاک میں اس کتاب کیلئے ہرقتم کی دوڑ دھوپ اور اس کی طباعت کا سارا بارا سے او پر اے لیا۔ روزانہ ڈاک میں ابرکت اور مفید ثابت ہوئی۔

۵۔ان کے سواء حضرت سیٹھ عبداللہ الہ دین صاحب کی مجھے ہرتم کی مد دحاصل رہی۔ مہاشہ فضل حسین صاحب نے خاندان کے تاریخی حالات کے متعلق بعض مفید کتا بوں کی طرف را ہنمائی کی جن کے ذریعے مجھے اچھی مدد ملی۔ جناب شخ محمد اساعیل صاحب سرساوی اور حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی نے دعاؤں کے ذریعہ میری بڑی مدد فرمائی۔ شخ محمود احمد صاحب ٹی سنڈ کیٹ صاحب قادیانی نے دعاؤں کے ذریعہ میری بڑی مدد فرمائی۔ شخ محمود احمد صاحب ٹی سنڈ کیٹ حیدر آباد دکن نے روایات کے حصول اور خریداروں کے مہیا کرنے میں بہت سرگرم امداد مجھے بہم جیرنی نے روایات کے حصول اور خریداروں کے مہیا کرنے میں بہت سرگرم امداد مجھے بہم کینچائی۔ اس کے علاوہ مولوی ظہور حسین صاحب مولوی فاضل ،خواجہ خور شیدا حمد صاحب مجاہد ، مولوی محمد کینچائی۔ اس کے علاوہ مولوی فاضل وغیرہ دوستوں نے حصہ رسدی میری مدد کی۔ اللہ تعالی ان سب کو میری طرف سے خود جزائے خیر دے۔

۲۔اخیر میں مئیں اسی سلسلہ میں اپنی بیوی کا بھی ذکر کروں گا جس نے میری دیکھ بھال اور غذا اور دواوغیرہ کا نہایت محنت اور توجہ سے دنیال رکھا اور اس کے سواروز انہ بڑے اہتمام سے دنیا کمیں جاری رکھیں۔ اس کی اس کوشش سے مجھے آرام ملا جس کی وجہ سے میں کام کرنے کے قابل ہو سکا اور

دعا وَں ہے بھی طاقت وقوت ملی ۔اللہ تعالیٰ ان سب کومیری طرف سے بہترین جزادے۔

اس کے سواہر وہ شخص جس نے ذرا بھی میری اس سلسلہ میں کوئی خدمت کی میں ان سب کا شکر گزار ہوں ۔ جزا ہم اللّٰداحسن الجزاء۔ (محموداحمدعر فانی)

# اگلی تصنیفات!

میں اللہ تعالیٰ کے فضل ورحم پر بھروسہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سالوں میں مندرجہ ذیل کتابیں شائع کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے میری صحت کو درست کر دےاوران خدمات کی سرانجام دہی کی توفیق دے۔آمین

# ا ـ سيرت حضرت أمُّ المؤمنين حصه دوم

حضرت اُمُّ المؤمنين كى سيرت كا دوسرا حصه جس ميں بہت سے تاریخی واقعات، سيرت و ثاكل پر سيرکن بحث، حضرت اُمُّ المؤمنين كى دينی خد مات، حضرت اُمُّ المؤمنين كے متوبات كے فوٹو، پيغا می اعتراضات كے جوابات، حضرت اُمُّ المؤمنين كى سيرت پرصحابه اور صحابیات كی روایات، حضرت اُمُّ المؤمنین كی سيرت كے متعلق بيان كرده روایات، حضرت اُمُّ المؤمنین كی حضرت مسيح موعود عليه السلام كی سيرت كے متعلق بيان كرده روایات، حضرت اُمُّ المؤمنین كی تبليغی مساعی وغیرہ و وغیرہ نہایت قیمتی معلومات كم از كم چارسو صفحات قیمت تین رویے بغیر محصول ڈاک۔

#### ۲\_تعارف

یہ کتاب صحابہ سے موعود علیہ السلام کے حالات پر ببنی ہوگی۔ یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لئے شائع کرنے کاعزم رکھتا ہوں۔ اس کتاب کی متعدد جلدیں ہوں گی۔ حتی کہ سلسلہ کے تمام بزرگ اور قابل ذکر ہستیوں کا ذکر آجائے۔

# ٣-سيرت حضرت اميرالمومنين خليفهاسج الثاني

یہ کتاب بھی میرے بچپن کے زمانے سے میرے دماغ پر حاوی ہے۔ میں نے حضرت امیرالمومنین کی سیرت کوایک ایسے مصلح کی سیرت میں دیکھا جو دنیا کے نہایت خطرناک دور میں دنیا کی نجات کیلئے خدا کی نہاں درنہاں مصلحتوں نے دنیا کوعطا فر مایا۔ جونگی دنیا ،نگی زمین ، نئے آسان کی تکوین کے وقت خلیفۃ الله فی الا رض قرار دیا گیا۔اس کی زندگی کی ہرحرکت، ہرسکون، دنیا کی نئ تخلیق میں را ہنما ثابت ہوئی۔جس کی خلافت پر بہت شور ہوا۔مگر ملائکہ کو فتح ہوئی۔

شیطان سے آخری جنگ میں اس عظیم انسان نے اپنی ساری طافت ملائکہ کی فوج ساتھ لے کر لڑائی اور فنتح یائی۔

یه کتاب کیسی ہوگی صرف اورصرف پڑھنے سے اس کا انداز ہ لگ سکے گا۔ کم از کم دوہزار صفحات کا چارجلدوں کا مجموعہ ہوگا۔ یہ کتاب مصور ہوگی۔

وَبِاللَّهِ التَّوفِيُقُ طالب دعا محوداحدع فاني

(خاکسار نور الدین خوشنویس کاتب قادیان دارالامان کواس مبارک کتاب کے لکھنے کا شرف ملا۔ الحمدلله علی ذالک۔۵ دسمبر۱۹۳۳ء)

#### حوالهجات

| ترياق القلوب صفحه ۲۵،۲۴ ـ تذكره صفحه ۳۷ | 1 |
|-----------------------------------------|---|
|-----------------------------------------|---|

سے تذکرہ صفحہ کے سے

س تفصیل کیلئے ملا حظہ ہو حیا ۃ النبیُّ حصہ اوّل صفہ ۴۹ (ملحض )

س تذکره صفحه ۳۹

ني الفضل ۲۵ دسمبر۱۹۲۴ وصفحه ۸۰۸

کے تذکرہ صفحہ ۳ سریاق القلوب صفحہ ۳۸

۸ براین احربی صفحه ۵۵۸ تذکره صفحه ۳۵

و تریاق القلوب صفح ۱۳ - تذکره ۳۱ میرایی این القلوب صفح ۱۳ میرایی این القلوب میرایی این این القلوب میرایی این القلوب این القلوب این القلوب این القلوب این القلوب این القلوب این الی این القلوب این القلوب این القلوب این القلوب این القلوب این القل

ول شحنه ت صفحه ۵۸،۵۷ تذکره صفحه ۳

ال سورة يسين :۸۳ م۸

ال تذكره صفحه ٢٥

سمل حیاتِ ناصرصفحہ ک

هل سيرة المهدى حصه دوم صفحه • اا،ااا

ال حیاتِ ناصرصفحه ۱۲

<u>کل</u> سیرة المهدی حصه دوم صفحه ااا

٨ حيات ناصر صفحه ٨

ول سيرة المهدى حصه دوم صفحة ١١٢

۲۰ ثا قب زیروی ۲۹۔اکتوبر ۱۹۳۳ء

الے سیرت المهدی حصه اوّل صفحه ۳۲ روایت نمبر ۴۰

۲۲ سیرت مسیح موعود علیه السلام مصنفه حضرت مولوی عبد الکریم صاحبٌ صفحه ۳۲،۳۱

٣٣ سيرت حضرت مسيح موعود مصنفه عرفاني كبير حصه اوّل صفحه ٥٣،٥٢

۲۲ سیرت حضرت میچ موعود مصنفه ۶ فانی کبیر صفحه ۲ سیر

۲۵ سیرت حضرت مینج موعود مصنفه عرفانی کبیر حصد دوم صفحه ۲۱۰

٢٦ تذكره صفح ١٨٣٠: اشتهار ٢٢/مار ١٨٨٤ء

ک<sub>ے</sub> تذکرہ صفحہ ۱۳۹: تبلیغ رسالت صفحہ ۵ جلداوّل

۲۸ تذکره صفحه ۱۳۰،۱۳۹

۲۹ تذکره صفحه ۱۳۰

۳۰ تذکره صفحه ۱۳۰

ال سيرة المهدى حصه اوّل صفحه ٨٨،٨٧

۳۲ سیرة حضرت سیح موعود حصه دوم صفحه ۲۱۲،۲۱۵ مصنفه عرفانی کبیر

۳۳ تذکره صفحه ۱۲۵

۳۳ تذکره صفحه ۱۲۵

۳۵ مکتوباتِ احمد پیجار پنجم نمبرسوم

٣٦ تبليغ رسالت صفحه ٨

سے حقانی تقریر بروا قعہ و فات بشیرا وّل مجموعه اشتہارات جلدا وّل صفحه ۱۳۷۵

وس حقانی تقریر برواقعه و فات بشیرا وّل مجموعه اشتهارات جلدا وّل صفحه ۱۷۵۵ ماشیه

اس تذکره صفحه اس ۱۳۲۰ ا

٢٣ تتمه اشتهار دهم جولا ئي ١٨٨٨ء \_مجموعه اشتهارات جلداوّل صفحه ا٦٢٠١٦١

۳۷ تذکره صفحه ۱۲۴

۳۴ سنراشتهارصفحه کے حاشیہ

۵ سنراشتهارصفحه ۱۷

٢٧ سنراشتها رصفحه ٢ حاشيه

∠ى ∠ى مكتوباحمد بنام حضرت خليفة المسيح الاوّل ٩ ـ دّىمبر: تذكره صفحه ١٦٨

۸م اشتهار تکمیل تبلیغ ۱۲ جنوری <u>۱۸۸</u>۱ - تذکره صفحه ۱۷

وس تذكره صفحه ا كما

۵۰ تذکره صفحه ۱۳۹، ۱۳۹

۵۱ تذکره صفحه ۱۳۹،۱۴۸

۵۲ سیرة المهدی حصه دوم صفحه ۵

م تذكره صفحه ۱۳۳

م م م م م م م م م م م م م م

۵۵ تذکره صفحه ۲۱۱

۵۲ اشتهار۲۰/ایری<u>ل ۱۹۹</u>۱ء

عن گذکره صفحه ۲۲۲

۵۸ تذکره صفحه ۳۱۸

<u>9</u> انوارالاسلام صفحه ۳۲ حاشیه به تذکره صفحه ۲۵ ۲

7.

ال تذكره صفحه ۲۶۱

۲۲ تذکره صفحه ۲۳

۳۲ تذکره صفحه ۹۳۹

۲۲ تذکره صفحه ۲۲۷

20 حقيقة الوحي صفحه ٢١٧

۲۲ تذکره صفحه ۳۲۵

کلے الحکم جلد ۵نمبر ۱۲ مور خه ۳۰ نومبر ۱۹۰۱ ء صفحه ۳۸۸ و تذکر ه صفحه ۳۸۸

۱۸ تذکره صفحه ۲۸

19 تذكره صفحه ١٥١

۲۴۸ عفی ۱۳۸ کے تذکرہ صفحہ ۱۳۸ کے ۔

اکے سیرۃ المہدی حصالة ل صفحہ ۲۳۴ مصنفہ صاحبز ادہ میاں بشیراحمه صاحب

۲کے تذکرہ صفحہ ۲۵

# حصه دوم

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## عرض حال

سیرۃ اُمُ المؤمنین کے دوسرے حصہ کی اشاعت کا اعلان میں فطرتی جذبات کے اُمدُت ہوئے سیل اب میں کررہا ہوں اس کے مصنف شخ محمود احمد عرفانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن حالات میں اس کتاب کی تالیف شروع کی وہ احباب سے مخفی نہیں ۔ سالہا سال کے ایک مریض نے اپنی ساری طاقتوں کو اس کی شکیل میں لگا دیا۔ بیاری کے شدید حملے ایک طرف اور با وجود طبی مشوروں کے اس کی محنت ایک طرف آخراسی معرکة میں وہ شہید ہوگیا ۔ اللہ تعالی اُس کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے۔ کتاب کی تالیف کی داستان وہ خود حصہ اوّل میں لکھ چکا ہے دوسرا حصہ اس کے نوٹوں اور یا دواشتوں کو لے کر مرتب کر دیا گیا ہے جہاں میرا نوٹ ہے وہاں امتیاز کیلئے (عرفانی کبیر) لکھ دیا ہے ۔ میں نے اس کتاب کی لئے شہیر کی ضرورت نہیں سمجھی ۔ مرحوم کی خواہش کی پیمیل ہی میرے لئے خوثی کا موجب ہے کہ اس سے اس کی روح کوئر ورہوگا ۔ اللہ تعالی اسے قبول کرے اور جس مقصد کے لئے اسے لکھا گیا ہے وہ یورا ہو۔ آئین

میں نے خود بھی اسے بیاری کی حالت میں مکمل کیا جس کی وجہ سے طباعت میں غلطیاں ممکن ہیں جس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔

میری بیاری کی وجہ ہے فوٹونہیں دیئے جا سکے۔

خاكسار

يعقوب على عرفانى كبير

۲۵/جولا کی <u>۱۹۴۵</u>ء

# ھے۔۔۔۔والنّہ۔۔۔اصہ فضال اور رحم کے ساتھ

# ابتدائي كلمه

سیرة اُمُّ المؤمنین (متعنالله بطول حیاتها) مرحوم محموداحدع فانی نورالله مرقدهٔ نے بستر علالت نہیں بستر مرگ میں گاوراس نے مجھے لکھا کہ اباجی میں نے اس کتاب کی تالیف کے لئے جان کی بازی لگا دی ہے آخروہ کتاب لکھ گیا اور جان قربان کر گیا جو تبویب اس کے زیر نظرتھی وہ اس کو بھی بوجہ غلبہ مرض پور سے طور پر ملحوظ نہ رکھ سکا۔ بہر حال اس نے بہت قابل قدر کام کیا مجھے یقین ہے خدا تعالی نے اسے قبول فرمایا۔ کتاب کی پہلی جلد میں حضرت اماں جان کا مضمون تاثر ات صحابہ اور صحابیات کے سلسلہ میں آنا چا ہے تھالیکن چونکہ وہ شروع ہو چکا ہے اس لئے دوسری جلد کا آغاز اس کی تکمیل سے کیا جاتا ہے تا کہ سلسلہ قائم رہے احباب جلد اوّل میں اس مضمون کا ابتدائی حصہ صفحہ سے میں مرحوم کے مرتب کردہ نوٹس کی بناء پر اس جلد کی شکیل کرتا ہوں۔ اللّٰہ المو فق و المستعان۔

عرفانی کبیر مکم اکتوبر ۱۹۴۴ء

# حضرت امَّال جان سلمها الله الرحمٰن

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### حضرت امَّا ل جان

ازمحتر مهامة الله بشيره بيگم صدر لجنه اماءالله حيدرآ با دوکن امليه مولوی سيّد بشارت احمد صاحب امير جماعت حيدرآ با دد کن

دامان نگه ننگ و گلِ حسن تو بسیار گلچین بهار تو ز دامان گله دارد

ا یک مدت سے مجھے خیال تھا کہ حضرتہ اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کے شائل پر میں اینے دیرینہ ذ اتی مشاہدات میں سے کھوں مگرید دیکھ کر کہ سلسلہ کے سارے زبر دست اہل قلم بھی ہمی آپ کی سیرت یر کوئی خامہ فرسائی نہیں کرتے ہیں اور میں نے بیہ خیال کرلیا کہ غالبًا حضرته علیا اماں جان کی ناپیندید گی کے مدنظر کوئی نہیں لکھتا ہوگا اس لئے میں بھی اپنی جگہ دم گھونٹ کر خاموش ہور ہی مگرا ب جب کہ ہمارے قابل قدر بھائی مولوی محمود احمہ صاحب عرفانی (اللہ تعالی آپ کی صحت وعمر میں برکت دیوے) نے اس مبارک کام کیلئے اخباری دنیا میں غلغلہ مجادیا تو میں بھی اینے دیرینہ شوق کے مدنظر چندوا قعات سپر د قلم کرتے ہوئے ڈررہی ہوں کہ کہیں میرےاس مقالہ کو نا ظرین و نا ظرات حضرت عالیہ کا ایک مکمل خا کہ زندگی ہی تصور نہ فر مالیں اس لئے میں نے ایک فارسی شعرزیب عنوان ککھا ہے۔جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میری معروحہ کی سیرت وحسن اخلاق کے تذکرے بہت کثیر ہیں میں ان کا احاطہ نہیں کرسکتی۔ مجھے خود اپنی ننگ نظری صاف طور پرمحسوس ہوتی ہے البتہ ممدوحہ کے شائل میں سے پچھے وہ بھی اپنے ذ وق ونقطهُ نگاہ سے پیش کرنا جا ہتی ہوں ۔ یوں تو عاجز ہ کواب تک قادیان شریف میں ۸ ۔ • امر تبہ سے زیادہ مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی لیکن غالبًا دومواقع ایسے آئے کہ خاندان سمیت کافی طویل عرصه تک مجھے قادیان جنت نشان میں رہنے کی سعادت نصیب ہوئی ایک تو <u>۱۹۲۰ء میں جب ک</u>ہ حیدر آباد میں میری خوشدامن سرداربیگم صاحبہ مرحومہ کے اصرار پرسیّد صاحب میرے شوہرنے (سيّد بشارت احمد صاحب) ہم تماموں کو لے کرتقریباً ۴ ماہ قادیان شریف میں حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا کے قدموں میں گزارے تھے۔ پھر دوبارہ ۱۹۳۵ء ۱۹۳۷ء میں تقریباً ایک سال میں نے معداینے جملہ متعلقین کے قادیان شریف میں گز اراان ہر دوموقعوں پر عاجز ہ کوقریب سے حضرت اُمُّ المؤمنین سلمہا

اور خاندانِ نبوت کی تمام محترم و قابلِ عزت ہستیوں کو دیکھنے کی عزت حاصل رہی۔ میں بوجہ ایسے خاندان سے قریبی ربط رکھنے کے جو کہ مرشدی گھرانہ کہلا تا ہے اس امر سے زیادہ واقف اور باخبرتھی کہ عمو ماً مشا یخین سجاد ہ نشینوں کے گھروں کی معاشرت وطرزمعیشت وطریق تہذیب وتدن ولباس کارنگ ڈ ھنگ بات چیت کا طور وطریق کیسا ہوتا ہے۔ میرے والد مرحوم حضرت مولا نا میرمجر سعید صاحب قادری احمدی مرحوم (خدا تعالی انہیں غریق رحت فرمائے) ایک جید مشائخ مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کشمیری مرحوم ومغفور کے واحد فرزند تھے جن کے مریدین کا حلقہ دوتین لا کھ ہے کم نہ تھا اسی طرح میرے نھیا لی قریبی رشتہ کے نا نا حضرت مسکین شاہ صاحب نقشبندی جومرحوم اعلیٰ حضرت نظام دکن اور حیدر آباد ملک کے پانچ لا کھ مریدین کے مرشد تھے۔ نیز میرے سسرالی رشتہ داروں میں مولوی سیّد عمرعلی شاہ صاحب کی میاں صاحب وغیرہ جومیرے چیا خسر ہوتے تھے بڑے مرشد تھا اس لئے فطرتًا اس ماحول کوجس ہے میں بہت حد تک مانوس و واقف تھی خاندان نبوت میں قیاس کرنے پر مجبورتھی مگرمیرے ذاتی مشاہدات نے میری تمام قیاس آ رائیوں پریانی پھیردیا مجھے نہاُمُّ المؤمنین میں اور نہ خاندان نبوت کی کسی خاتون میں یہ بات نظر آئی کہوہ گفتگو وملا قات میں کسی قتم کا تکُلُّف کرتی ہیں یا بناوٹ کا پہلوا ختیار کرتی ہیں یا کوئی خاص قتم کا مشائخا نہ یا صوفیا نہ لباس زیب تن فر ماتی ہیں یا دنیاوی زیب وزینت واشیاء سے اس قدر متنفرین که گویار مهانیت اختیار کرر ہی ہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین اورخاندان نبوت کےاس یا کیزہ و بےریاعمل کااس قدر گہرااثر ہرغائرنظر سے دیکھنے والے پریڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوان پاک قلوب کے آئینہ میں ریا و بناوٹ میں خود کوملوث دیکھا ہے مجھے خوب یا د ہے اور میری حیرت کی کوئی انتها نه رہی جب که میں اپنی خوشدامن صاحبہ مرحومه کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم محض حضرت اُمُّ المؤمنین کے فیض صحبت کی وجہ سے دیکھا وہ بیر کہ میری خوشدامن صاحبہ ایک بڑے ا میر کبیر گھرانے کی خاتو ن تھیں جو ۲۷ سال میں ہی تین لڑ کے اورا یک لڑکی کی ماں ہوکر بھریور جوانی میں ہوہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنی جوانی اور ہو گی کواس قد رساد گی اورصوفیا نہ رنگ میں گز ارا کہ جب میری شادی ہوئی اوران کے خاندانی طمطراق اور خدم وحشم اور امارت کے مدنظران کومعمولی لباس میں ملبوس د يكها تو مجھ تخت جيرت ہوئي مگر جبكه ميري يہي خوشدامن صاحبه مرحومه حضرت أمُّ المؤمنين كي صحبت ميں چند ماہ رہیں تو بیردیکھا کہ کوئی روز ناغہ ہوتا تھا کہ وہ اس ضعیفی میں کتاکھی چوٹی کر کے پاک وصاف لباس اورخوشبوئی وغیرہ کا استعال کر کے حضرت اُمّ المومین کی خدمت میں روزانہ جایا کرتی ہوں اوراس کے بعد سے انقال تک میں نے مرحومہ کو دیکھا سابقہ اس دنیا دارانہ وصوفیا نہ طرز زندگی کو بالکل خیر بادکر کے متقیا نہ رنگ میں و اُمَّا بِنِعُمَتِ رَبِّکَ فَهَحَدِّث کے ماتحت حسب ضرورت عمدہ لباس وغیرہ بہنا کر تیں چنانچہ حضرت اُمُّ المؤمنین پر بھی بیدا مرجب کہ ظاہر ہوا تو وہ بہت مسرور ہوئیں چنانچہ جب کہ ہماری خوشدامن صاحبہ کا انقال ہوا تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کی اولا دکے نام ایک تعزیت نامہ اپنی انتہائی کرم فر مائی سے جو تحریر فر مایا اتفاقاً وہ میرے شوہر (مولوی سیّد بشارت احمد صاحب و میرے دیور مولوی کی میرسعادت علی صاحب مرحوم) کے پاس موجود ہے کو تحریر فر ماتی ہیں کہ:

بسم الله الرحمن الرحيم

از قادیان دارالا مان

۱۵\_دسمبر ۱۹۲۳ء

☆

عزيزان من سلامت رہيں!

اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وہر کا تہ۔ آپ کے عزیز نامہ سے یہ من کر از حد تأسف ہوا کہ آپ کی والدہ صاحبہ اور ہماری مخلص اور اخلاص مند خاتون نے داغ جد ائی دیا۔ الَسلَّھُ۔ مَّ اغْفِرُ مرحومہ بہت اخلاص مند احمدی خاتون تھیں۔ ان کی علالت کی حالت میں بھی دعا ئیں کیس مگر اللہ تعالی کو اپنے بیارے ہر طرح آرام وراحت میں رکھنے پیندیدہ ہیں گو ہمارے لئے وہ جد ااور نظروں سے پوشیدہ ہیں مگر بیٹوں کے ہاتھوں سپر دخاک ہوکر مقام اعلیٰ کو پہنچ گئیں۔

خدائے ذوالجلال نیکیوں کوضا کع نہیں کرتا اور آخر جوملا ہے وہ بچھڑے گا۔ چندروز بعد ہم بھی ان سے ملاقی ہونے والے ہیں۔مرحومہ مغفورہ اپنے اخلاق حسنہ اور نیکی وتقوی کے باعث ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کے باعث اجرعظیم عنایت کرے گا اور اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گا باقی رہا اولا دکیلئے جدائی کا صدمہ ہو جو اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیار ارکھتے ہیں وہ بھی غمز دہ نہ ہونے چاہئے اس پیارے برسب پیارے قربان ہیں۔

اب دعا ہے کہ خدا وند کریم مغفورہ کواپنی جواررحمت میں جگہ دیو ہےاور جنت کے اعلیٰ مقامات کا وارث کرے ہم کو جملہ متعلقین سے دلی ہمدردی ہے۔والسلام

آپ کی ہمثیرہ ﷺ وربہوؤں سے خاص اظہار ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ سب کومرحومہ کی نیکیوں کا

حاجي بيكم صاحبه اور عاجزه اور شرف النساء بيكم صاحبه امليه حكيم صاحب مرحوم

وارث بناد ےاورصبرجمیل کی تو فیق عطا فر ماوے۔

والدهمرزامحموداحمر لمسيح عليهالسلام (از قاديان)

در حقیقت میری خوشدامن نے جب سے حضرت اُمَّ المؤمنین کودیکھاان کے اخلاص ایک رنگی میں ا یک خاص کیفیت پیدا ہوگئ تھی ۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی عاشق وفدا کی تھیں ۔ چنانچہا یک واقعہاسی ضمن میں درج کرتی ہوں اگر چه حضرت ممدوحه کا وہ مکتوب اس وقت دستیا بنہیں ہوا مگر اس کامفہوم یا د ہے واقعہ بیر ہے کہ حضرت خوشدامن صاحبہ کے مرض الموت میں جودس ماہ کی طویل علالت کا ز مانہ تھا حیدرآ باد کے ایک محترم احمدی نواب اکبریار جنگ بہادر نے میری نندمساۃ حاجی بیگم مرحومہ کیلئے اپنا پیغام دیا تو حضرت خوشدامن صاحبهٔ حض اس وجہ سے متأمّل ہو گئیں کہ چونکہ نواب صاحب ایک تو پٹھان ہیں دوسرے غیرمکی ہیں ممکن ہے بعد وظیفہ حسن خدمت اینے وطن فرخ آباد کو میری لڑکی کو نہ لے جائیں۔ تب سیّد صاحب نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں عریضہ لکھا جس پر حضرت اُمُّ المؤمنین نے خوشدامن صاحبہ کو خط تحریر فرمایا۔اس کامفہوم یہی تھا کہ مَیں بیہ مناسب مجھتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں پیرکا م کر دیں تا کہ آپ کواظمینان نصیب ہو۔ پس جو نہی حضرت اُمُّ المؤمنین کا بیرمکتو ب بستر علالت برسنایا گیا بلاکسی پس وپیش کےفوراً اسی ہفتہ میں رخصتا نہ کر دیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی مرحومہ کے ا خلاص اور حضرت اُمُّ المؤمنين كے اس ارشاد برعمل كے نتيجه ميں ايك عمد ہ کچل بيعنايت فرمايا كه ميري نندمرحومه كوايك اولا دنرينه بيدا هوئى جوكهاس وقت بفضله تعالى سر دارمحمود رشيدالدين خال طول عمرهٔ ا یک ۱۹ سالہ نو جوان ہے جوعلی گڑھ میں ایف ،ا ہے ﷺ کلاس کا طالب علم ہےا للہ تعالیٰ اس کوصالح مبلغ اسلام وخادم اسلام بنائے۔آمین

# طَعام ولِباس کے متعلق

حضرت اُمُّ المؤمنین کی معاشرت به خلاف گدی نشینوں اور مشائخین کے ٹھیٹھ اسلامی سادگی پرمبنی ہے آپ کے ہاں جو ہروفت مخلصین تحا نَف پیش کرتے ہیں اور آپ انہیں قبول فر ماتی ہیں اگر تحفہ کھانے کہنے ۔ اب بی ۔اے میں ہے۔ ماشاء الله (عرفانی کبیر)

کی قتم سے ہوتو کھالیتی ہیں اگر کپڑے کی قتم سے ہوانہیں پہن لیتی ہیں اگر زیور کی قتم ہوتو زیب تن فرماتی ہیں بہاں تک کہ اس عمر میں اگر پیش کرنے والے خلصین رنگین وشوخ کپڑے بھی پیش کریں تو بھی آپ فرماتی ہیں محض پیش کرنے والے خلصین کے اخلاص ومجت کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو ایک مجاہدہ میں ڈال لیتی ہیں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ ریا ونام ونمود سے کوسوں دور ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بھی وہ فاخرہ لباس زیب تن فرماتی ہیں اور بھی تھوڑی دیر بعد ہی بالکل سا دہ لباس میں آ جاتی ہیں بھی بہنتیں اور بھی تھوڑی دیر بعد ہی بالکل سا دہ لباس میں آ جاتی ہیں بھی ہمنتیں اور بھی کہ دوہ غرباء کے ہاں کھانوں کے حصے ہیں بھی اور مسکینوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمار ہی ہیں یہاں تک کہ اپنی عزیز سے عزیز چیز کو دوسروں کے فاکدہ کیلئے قربان کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اس محاشرہ پرغور کرنے سے صاف عزیز چیز کو دوسروں کے فاکدہ کیلئے قربان کرتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اس محاشرہ پرغور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ آپ کی طبیعت میں رہبانیت کا میلان ہے اور نہ ہی تکلف ، ریا کاری کی جھلک ہے معلوم ہوتا ہے کہ نہ آپ کی طبیعت میں رہبانیت کا میلان ہے اور نہ ہی تکلف ، ریا کاری کی جھلک ہے میلی نہیں کہ موز پر مشامخوں کے گھر انوں میں ہوتا ہے کہ خض ریا وعوام کی نکتہ چینی کے مرنظر وہ خدا کی دی جو کی نختوں سے بھی مستفید نہیں ہوتا ہے کہ خض ریا وعوام کی نکتہ چینی کے مرنظر وہ خدا کی دی

# طريقِ مُلاقات

ملاقات کے وقت بالعموم مشائخین کی جانب سے بیٹمل ہوتا ہے کہ ریا کاری کی وجہ سے منہ سے بہت سے غیر ضروری بناوٹی الفاظ نکال دیں گے کہ بیٹاتم کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور بہت دنوں کی آرز و پوری ہوئی وغیرہ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بے رخی و بے مُر وتی سے بات کریں گے یہ دونوں طریق افراط و تفریط کے پہلو گئے ہوئے ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین ملاقات کے وقت حفظ مراتب کا خیال فرماتی ہیں اور جسیا اخلاص ملنے والے میں محسوس فرماتی ہیں اسی مناسبت سے ملاطفت کے ساتھ اس سے فرماتی ہیں اور نہ کسی سے بے مُر وتی سے پیش آتی ہیں۔اللہ تعالی ملاقات فرماتی ہیں اور نہ کسی سے بے مُر وتی سے پیش آتی ہیں۔اللہ تعالی کے آپ کوایک ایسارعب عطاء فرمایا ہے کہ ملاقاتی اس کومسوس کئے بغیر نہیں روسکتا اور جائز تعظیم وادب کرنا اس کاحق ہو جاتا ہے۔

#### قو تِ احساس ا ورشفقت

حضرت اُمُّ المؤمنین ایک بہت بڑے کئبہ کی سر پرست اعلیٰ ہونے کی حیثیت میں ایک بڑی مشغول زندگی گزارتی ہیں باوجوداس کے آپ بڑی ذکی الحس واقع ہوئی ہیں۔ ملا قاتی کے بشرے سے جان لیتی ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں کہ وہ کس حال میں ہے چنا نچہاس بارے میں مئیں ہی اپنے آپ ایک مثال ہوں۔ میری والدہ ماجدہ مرحومہ جن دنوں قادیان میں سخت علیل تھیں۔ زیست کی امید کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں عالم بدحواسی میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتیں اور جھے اپنے ہاں سے کھانا کھلا کرروانہ کرتیں۔

#### ہُمدر دِی

میری والدہ جب علیل تھیں تو بوجہ مسافرت انہیں بان کی چار پائی پرلٹایا گیا تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین جب عیادت کیلئے تشریف لائیں تو دیکھا کہ چار پائی بان کی ہے اپنے گھر پہنچیں تو فوراً ایک سوت کی بنی ہوئی نفیس چار پائی روانہ فر مائی بیذرہ نوازی کا اعلیٰ نمونہ ہے اور ممدوحہ کی درازی عمر کے لئے بے اختیار دعائیں نکلوانے کا موجب۔

#### بیکاری سے بیزاری

حضرت اُمُّ المؤمنین عورتوں میں بیکاری کوسخت نالپندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ان کا میہ مسلک رہا ہے کہ بھی بیکار نہ رہیں اور نہ کسی اور کو بیکار رہنے دیں۔ چنانچہ مجھ سے بھی حضرت ممدوحہ نے کار چو بی بوٹ بہت سارے سلوائے تھے۔غرض آ دمی جو کام جانتا ہواس کام پراس کولگا دینا وہ بہت ضروری خیال کرتی ہیں ہی صاحبر ادی امة الحمید بیگم صاحبہ کی شادی کے موقعہ پر بیروح عملاً کام کرتی ہوئی دکھائی دی صاحبز ادی موصوفہ حضرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کی لڑکی ہیں جو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے صاحبز ادے میاں محمد احمد خال صاحب سے بیابی گئی ہیں۔

کے میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ عور تیں برکاری میں اکثر غیبت و پیجا شکایات میں مبتلا رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کام میں لگ جانے سے بدعادت جاتی رہتی ہے۔

#### ۇعاء

ایک دفعہ حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کی صاحبز ادی غالبًا حضرت خلیفۃ اسیح ثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی سالی صاحبہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے عض کیا کہ امتحان کی کامیا بی کیلئے دعافر مادیں آپ نے جواب دیا کہ ہمارے لئے ایک تکیہ کاغلاف تیار کر کے روانہ کروپہ طریق تعلق کی زیادتی کیلئے بزرگانِ دین کرتے رہے ہیں آپ نے بھی ایسا ہی فرمایا۔

# تهذيب وشائشكي

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیٹی ہوئی تھی ایبا اتفاق ہوا کہ ایک خاندان نبوت کی خاتون میری طرف سے گزریں اور چلتے چلتے نا دانستہ طور پر ان کی اوڑھنی مجھے لگ گئ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو دیکھ لیا اور اس معمولی فروگذاشت پر ہی کافی چشم نمائی فرمائی میں ندامت سے عرق عرق موئی کہ میری وجہ سے اس محتر مہ خاتون کو بیہ باتیں سنی پڑیں اور جب کہ بیوا قعہ قلمبند کر رہی ہوں تو بھی میری پشیمانی کی کوئی حدنہیں اس سے جہاں بیہ بات نابت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی تربیت کا خیال حضرت کو کس درجہ ہے وہاں آپ کی تہذیب وشائشگی کے خلق اتم کا پہتہ چلتا ہے ہمارے ہاں تو عام طور پر مجلسوں میں شانہ کوشانہ اور مونڈ ھے کومونڈ ھا ٹکراتا ہے مگر کوئی پر واہ نہیں ہوتی اور اس کو سادگی برخمول کیا جاتا ہے۔

#### ایفائے عہد

میرے شوہرمولوی سیّد بشارت احمد صاحب جب مجھے قادیان میں چھوڑ کر حیدر آبا دوالی ہونے

گئے تو حضرت اُمُّ المؤمنین سے بیالتماس کی کہ وہ عاجزہ کواپی نگرانی میں رکھیں اور عرض کیا کہ سوائے
آپ کی اجازت کے عاجزہ نہ کسی دعوت میں شریک ہواور نہ کہیں مہمان جائے۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے
اس کوقبول فر مالیا اور بہت پیند فر مایا جتنے دنوں میں وہاں رہی میراوہ خاص خیال فر ما تیں کئی مواقع ایسے
آئے کہ انہوں نے بعض جگہ دعوتوں میں شریک ہونے سے روکا اور بعض میں شرکت کی اجازت عطا
فر مائی تواکثر ایسا ہوا کہ مجھے پہلے روانہ کر دیتیں ۔تھوڑی دیر بعد دیکھتی کہ وہ خود بھی تشریف لاتیں ہیں۔

ا یک د فعہ حضرت نے دریا فت فر مایا کہ فلاں جگہتم کیوں گئیں تھیں عاجزہ کے عرض کرنے پر کہ کہیں نہیں گئی تھی فر مایا کہ بر قعہ تو تمہارا یا تمہار ہے جیسا تھا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ جس کا م کووہ اپنے ذمہ لیتیں ہیں اس کووہ کس خو بی سے نباہنے کی عاد کی ہیں۔

#### تاگه کا تنا

ایک دفعہ دیکھا کہ چرخہ لے کرتا گا کا ت رہی ہیں۔ میں جب حاضر ہوئی تو فر مایا کہ کیا تہ ہیں چرخہ کا تنا آتا ہے ممیں نے عرض کیانہیں تو پھر آپ نے مجھے اپنے آغوش میں لے کر مجھے سکھلایا اس میں آئندہ نسلوں کو بیسبق ہے کہ برکار نہ رہیں اور کوئی نہ کوئی مفید کا م کرتے رہیں یاممکن ہے کہ زمانہ ایسا پلٹا کھائے کہ ہم میں سے اکثروں کو چرخہ کا تناپڑے۔

# حضرت مسيح موعودًا ورآت کے خلفاء پرراسخ ایمان

باوجوداس کے کہ آپ حضرت میں موعودعلیہ السلام کی چیتی ہوی اور حرم محترم ہیں لیکن اس تعلق زوجیت سے بڑھ کر حضرت اُمُّ المؤمنین اپنے تعلق روحانیت کو زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ جبیبا کہ ہم وابستگانِ دامن میں موعود علیہ السلام جس طرح اور جن القاب سے حضرت میں موعود علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی ادب سے یا دفر ماتی ہیں جب بھی بھی وہ حضرت صاحب کا ذکر فر مائیں گیں تو حضرت میں موعود علیہ السلام یا حضرت صاحب یا حضرت اقدی فر مائیں گیں۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ اللہ کو اللہ کو بھی یا تو میاں صاحب کا حضرت خلیفۃ اللہ کو بھی یا تو میاں صاحب ہیں گیں یا خلیفۃ المیں فر مائیں گیں۔

#### ظِل عا طفت

آپ بالعموم جب سیر کوتشریف لے جاتیں ہیں تو جاتے یا آتے آتے احمدی اصحاب کے گھروں میں ایک ایک دو دومنٹ کے لئے تشریف لے جاتیں ہیں اور ہر گھر کوان کے مناسب حال ضروری ہدایات دے آتی ہیں۔ مثلاً گھروں کی صفائی ، لباس کی صفائی ، بچوں کی دیکھ بھال یا علاج معالجہ کے متعلق مشورہ دے دیتیں ہیں۔اس طرح آپ جماعت کے حالات سے باخبرر ہنے کی کوشش معالجہ کے متعلق مشورہ دے دیتیں ہیں۔اس طرح آپ جماعت کے حالات سے باخبرر ہنے کی کوشش

فر ماتی بین اور حب ضرورت و جائز وضروری امدا د و همدر دی مین مصروف رئتی بین \_

#### إسراف سے اجتناب

میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی طبیعت باوجود ہے انتہا تخی ہونے کے پھر بھی ذرہ سے اسراف سے اجتناب کرتی ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی کیڑے کے رنگنے کے لئے نمک شریک کرنے کی ضرورت ہوئی ۔ نمک منگوایا اور رنگ میں شریک کرنے کے بعد جون کی رہاوہ ایک چٹکی ہوگا جس کوہم یونہی پھینک دیتے ہیں مگر نہیں آپ نے اپنے دستِ مبارک سے وہ چٹکی بھر نمک نمک دانی میں ڈال کر محفوظ کر دیا اور ضائع نہ ہونے دیا۔ اس کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔

# جزاكم الله كهنا

یہ ایک عجیب بات مشاہدہ میں آئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین جس کسی مخلص کو جزا کم اللّہ فر ما دیمیّں تو وہ ا اپنے مقاصد میں کا میاب و با مراد ہو جاتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس فیض کو تمام جماعت احمد ریہ کے لئے عام کرےاوراس عاجز ہ کوبھی اس سے خاص حصہ ملے۔ آمین

## عيدين كاإحترام

میرے زمانہ قیام میں عیدالفتی وعیدالفطر کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہمہ تن مصروف اِنتظام ہیں۔خود بھی کام کررہی ہیں اوروں سے بھی کام لے رہی ہیں۔گھر کے ایک ایک حصہ کو التزام کے ساتھ صاف کررہی ہیں۔ تمام اشیاء کو جھکوا رہی ہیں یہاں تک کہ ممیں نے دیکھا کہ مٹی کے برتنوں کو بھی لال گیرو کے رنگ سے رنگ دے رہی ہیں۔عیدین کے مواقع پر ہڑی خوشی کا اظہار فرماتی ہیں کے ونکہ اللہ تعالیٰ نے عیداسی لئے بنائی ہے کہ مونین خوش ہوں۔

#### خوشبوؤل سے محبت

حضرت اُمُّ المؤمنین کوخوشبوؤں سے بڑی الفت و رغبت ہے دکن کی اگر بتی و برکھی شوق سے استعال فرماتی ہیں ہیآ پ کے طہارت نفس کی کافی دلیل ہے جتنے نیک و پاک بندگانِ خدا ہوتے ہیں ان سب کو بدا بتاع سنت یہی طریق عمل اختیار کرنا پڑتا ہے۔

#### مهمان نوازي

باوجوداس کے کہ مُنیں ایک طویل زمانے تک خدمت میں حاضر رہی لیکن مجھے وہ اپنا مہمان ہی خیال فرماتی رہیں اور ہر طرح کی تواضع واکرام کا اظہار فرماتی رہیں اور جب سالانہ جلسہ کے موقعہ پر مجھے جلسہ گاہ جانا ہوتا تو آپ موٹر میں مجھے بھجوا دیتیں۔

## میرے باغ کا پھلنا پھولنا

مَیں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں ایک مرتبدا پنے باغ کے پیچے مشاور اللہ موز شکھی بھی ہوں کہ اس کے بطور تحفہ پیش کیا تھا آپ نے قبول فر مایا اور اسی وقت تناول فر مایا اور دعا دی اور مَیں دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد سے میر اباغ اتنا تمر ور ہوا کہ پہلے اس کا انداز ہنمیں کیا جا سکتا تھا بالخصوص پیپتے کے درخت اب مختلف قتم کے صد ہاکی تعداد میں نصب ہوگئے ہیں۔ پہلے سے دُگئی گئی آمدنی ہونے لگی میر اایمان ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعا کی ہی برکت ہے خدائے تعالی مجھے حضرت کی دعا کیں ییں لینے کے مواقع عطا فر مائے۔ آمین

### اینے پوتے صاحبز ادہ مرزانا صراحمہ صاحب سے محبت

یوں تو خاندان کے بنیا دی فرد ہونے کی حثیت میں آپ ہر فردِ خاندان سے محبت والفت سے پیش آتی ہیں کین صاحبز ادہ مرزانا صراحمد صاحب اپنے بڑے یوتے سے خاص اُلفت ہے۔ ایک مرتبہ عاجز ہ کوصا حبز ادہ صاحب کا مکان لے جا کر بتلایا جو کہ حضرت نے تعمیر کروایا ہے آپ نے اس مکان کے بالائی حصہ پر بیت الدعاء بتلا کرفر مایا کہ میں نے تبرگا حضرت سے موعود کے گھر کی ایک این نے مکان کے بالائی حصہ میں لگوادی ہے۔ حضرت کا بیجذ بہ عقیدت حضرت مسیح موعود کی صدافت کی ہزار دلیلوں سے بڑھ کرایک دلیل ہے۔

# شا دی وغمی کے نظار ہے

میرے قادیان کے قیام کے دوران میں کئی مواقع ایسے آئے جن میں مجھے حضرت اُمُّ المؤمنین کی

ارند خربوزه ١٠ الله الكيلا

وساطت سے شادی وغنی کے نظارے دیکھنے نصیب ہوئے حضرت صاحبز ادی امۃ الحمید بیگم صاحبہ کی شادی کی تقریب جونواب محمطی خان صاحب مالیرکوٹلہ کے صاحبز ادہ سے ہوئی ساری کی ساری میرے سامنے عمل میں آئی میں آئی میں ہم کہتی ہوں کہ جس انہائی سادگی و مُر دباری کے ساتھ تقریب عمل میں آئی اس کا نشان کچھ تیرہ سوسال پہلے میں ہی ماتا ہے اس طرح کئی دفعہ تعزیت کی تقریبیں آئیں یہاں بھی اسی حد تک رخی جتنا کہ خدا کے احکام اجازت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں علم اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن میں یہاں بھی جارہی ہے۔

# خاوند کی آمدیرمُبارک با د

اگر چہذاتی طور پر مجھے حیا آتی ہے کہ میں ظاہر کروں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایک خلق کا اظہاراس حیا پر غالب آرہا ہے اس لئے عرض کرتی ہوں جس وقت حیدر آباد سے میرے شوہر قادیان شریف تشریف لائے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کومعلوم ہوا تو انہوں نے مجھے مبارک باددی کہ تمہارے شوہر آگئے۔اس سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بیویوں برخاوندوں کی عظمت ظاہر ہو۔

# سا د گی وصدافت

جس وقت کوئی مخلص خاتون بی عرض کرتی کہ میں آپ کی خدمت میں فلاں تحفہ بھیجنا جا ہتی تو آپ قبول کرتے ہوئے سادگی ہے بھی فرمادیتی ہیں کہ فلاں وقت تک جو بھیجنا ہو تھیج دو۔

# ا چھے نا موں سے با دکرنا

حضرت اُمُّ المؤمنین کی بیمادت شریف ہے کہ آپ اپنے ملنے والوں کوخواہ وہ چھوٹی ہیں یا بڑی عمر کی ان کے اچھے ناموں سے یا دفر ماتی ہیں۔ ہُرے مخضر ناموں سے نہیں یا دفر ماتیں۔ مثلاً میر ک خوشدامن صاحبہ مرحومہ جھے دلہن پاشاہ کے نام سے بلاتی تھیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین نے اسے س لیا تو خود بھی این شفقت سے دلہن یا شاہ ہی فر مایا کرتی ہیں۔

🖈 آپ نے خصوصیت سے اس مبارک شادی کی شرکت کے لئے کئی ماہ روک لیا تھا۔

# ماں کی اطاعت

حضرت نانی جان مرحومہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ایک دفعہ حضرت نانی صاحبہ کے ہاں تشریف لے گئیں اور ہم سب حضرت میر ناصر نواب صاحب کو جواُمُّ المؤمنین کے والد ہزرگوار شخے۔اُمت کے نانا جان تصور کرتے تھان کے مکان پر گئے۔ پس کہ ہم مہمان کی خدمت اور خاطر و تواضع کیلئے حضرت نانی جان صاحبہ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو ارشا د فر مایا کہ بیٹا ان مہما نوں کی تم خاطر کرو تو میں نے دیکھا کہ اس خدمت میں اُمُّ المؤمنین الیم مصروف ہو گئیں گویا کہ آپ اس گھر کی منتظمہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس خدمت میں اُمُّ المؤمنین الیم مصروف ہو گئیں گویا کہ آپ اس گھر کی منتظمہ ہیں۔ ایک ایک مہمان کے آگے پان سیپاری نہایت اعز از واکرام کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش فر ماتی رہیں اور مہمانوں کو خوش کرتی رہیں۔ مال کی اطاعت کا بیجذ بہ س قدر مُلْقِ عظیم ہے۔

#### عبادات

حضرت اُمُّ المؤمنین عبادت کے بروقت ادا کرنے کی تخق سے پابندی فرماتی ہیں۔ میں نے متعدد مرتبہ دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد دریتک عبادت میں مشغول رہتی ہیں یا تو کوئی نوافل آپ اس وقت پڑھتی ہیں یا بوجہ خرابی صحت جو عام طور پر آپ کی صحت درست نہیں رہتی ۔عشاء کی نماز ملا لیتی ہیں میں جراُت نہ کرسکی دریافت کی ۔

## شرعی برده

حضرت اُمُّ المؤمنین شرعی پر دہ کی تختی سے پابند ہیں۔ آپ کبھی بے نقاب نہیں ہوتیں۔ چہرہ کوحتی الا مکان چھپاتی ہیں۔اگر کوئی خاص نقاب وغیرہ نہ ہوتو کم از کم چہرہ کے آگے پکھار کھ لیتی ہیں یا کسی اور چزکی اوٹ لے لیتی ہیں۔

#### التماس دُ عا

حضرت اُمُّ المؤمنین ہم میں خدا تعالیٰ کی ایک برکت ایک زبر دست انعام اوراس کافضل ہیں جو مقام اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مایا ہے وہ آپ کے پر دہ کرنے کے بعد دنیا پھر کھی نہ دیکھے گی۔وہ نبی وفت کی حرم محتر م صفاتِ الٰہی کی جلوہ گری کی محل رہی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اندھیری رات کی گھڑیوں کی شاہد ہیں جہاں تکلف وضنع کا منہیں آتا۔ اس نبی کی صحبت میں جو پچھ حاصل ہواوہ دنیا وہا فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اے ما درمہر بان تجھ پر ہزاروں صلوٰ قالسلام ہم غریبوں پر بھی نظر کرم رکھو۔ گناہ گارو کمزور ہونے کی وجہ سے ساتھ رہنے کے قابل نہیں۔ میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے عاجز بندوں پر دم کر کے اس وجود باجو دکو ہمارے سروں پر دریتک سلامت رکھیو۔ آمین



حضرت أمُّ المؤمنين نصرت جہاں بيگم كى سيرت پ صحابہ اور صحابيات حضرت سيح موعود عليه الصلاق والسلام کے تأثرات اور روایات

# صحابها ورصحابیات کی روایات اور تا ثرات

اس باب میں ممیں ان بزرگ صحابیات اور صحابہ کے تاثر ات اور روایات بیان کروں گاجہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین (مسعنا اللّٰه بطول حیاتها) کی مادرانہ شفقت وعطوفت سے سعادت حاصل کی ہے میرے پاس روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس خصوص میں ہے مگر میں ان سب کو درج کرنے سے قاصر ہوں اس لئے کہ کتاب کا حجم اس کی اجازت نہیں دیتا۔خصوصاً ان ایام میں جبکہ کاغذگی گرانی اور کمیابی کی عالمگیر شکایت ہے۔ اس لئے میں ان تمام محترم بزرگوں اور صحابیات سے معذرت خواہ ہوں کہ جن کی روایات کو میں درج نہ کرسکوں۔ میں بیہ بھی عرض کردینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ میں ایک طویل بیان کا صرف اس قدر خلاصہ دینے پر مجبور ہوں گا جو سیرت کے سی پہلوسے متعلق ہوسکتا ہے۔ (عرفانی)

# حضرت میرمجمراسلعیل صاحب قبلہ کے تا ثرات

جیسا کہ میں جلداوّل میں بیان کر آیا ہوں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسلعیل صاحب سلمہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین کے حقیقی بھائی ہیں اور حضرت میر نا صرنواب صاحبؓ کی ذکورزندہ رہنے والی اولا د میں بڑے بیٹے ہیں۔

بھائی اور بہن کی محبت یوں تو فطرتی طور پر ایک مسلّم چیز ہے مگر دنیا جانتی ہے کہ کتنے بھائی اپنی بہنوں کے حقوق کا اور کتنی بہنیں (خصوصاً جبکہ ان کوایک مقام رفیع حاصل ہو) اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں محبت اور شفقت کے مراتب کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتیں لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم کی زندگی بہ حثیت ایک بہن کے ایک نمونہ کی زندگی ہے۔

حضرت میر ناصرنواب صاحب کی زندہ رہنے والی اولا دمیں حضرت سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ اور حضرت سیّد محمد اسلمعیل صاحب اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب دو بھائی اور ایک بہن تھے۔ آہ! حضرت میر محمد اسحاق صاحب اس جلد کی اشاعت کے وقت واصل باللہ ہو چکے ہیں اور ان کامختصر تذکرہ لبطور ضمیمہ لکھا گیا ہے اور مؤلف سیرت عرفانی صغیر بھی اسینے مولاسے جاملا۔

(عرفانی کبیر)

حضرت میر محمد اسحاق صاحب کو تو بیشرف بھی حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کو اپنا دودھ بھی بلایا۔اس لئے کہ حضرت نانی اماں رضی اللہ عنہا دودھ نہیں بلاسکتی تھیں۔انَّا رکھی جاسکتی تھی مگر شفیق بہن بڑی بہن نے اپنے دودھ کو بھائی کیلئے قربان کر دیا اور اس طرح بڑی بہن تو خدانے ان کو بنایا ہی تھا۔انہیں بیشرف بھی عطا ہؤا کہ اگر چہوہ حضرت سے موعود نبی علیہ الصلوق والسلام کی زوجہ مطہرہ ہوکر اُمُّ المؤمنین روحانی طور پر تو ہیں مگر حضرت میر محمد اسحاق کے حصہ میں بیشرف بھی آیا کہ وہ اُمُّ المؤمنین اور حضرت مسیح موعود کے رضاعی بیٹے ہوں۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفقت اور محبت کی جوا یک بہن کوا پنے بھا ئیوں سے ہونی چاہئے بیا یک جھلک ہے۔ حضرت میر محمد اسلعیل صاحب قبلہ کے تاثر ات کوان کی اپنی زبان سے سنو۔ میں نے اس خاندان کے حالات میں ایک بات کونمایاں کیا ہے کہ بیلوگ حق گواور حق پیند تھے۔

حضرت میر ناصرنواب کی صدافت پسندی اور دلیری الم نشرح ہے۔اللہ تعالیٰ نے ریاءاور نفاق، خوشامد وخود غرضی سے ہمیشہ انہیں محفوظ رکھا اور بیخصوصیات ان کی اولا دمیں بھی موجود ہیں۔حضرت میر محمد اسلمیل صاحب کا بیان کسی امر کے متعلق ہو بالکل ایک حقیقت اور کھلی ہوئی صدافت ہوتا ہے جس میں غلو،خوشا مدیا ظاہر داری کوکوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک بے ریاصا دق مسلم ہیں۔

اس لئے ان کا بیان بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میں یہاں ایک وہم کا ازالہ کر دینا نہایت ضروری ہمجھتا ہوں بعض نا دان گھر والوں کے تاثر ات کو یہ کہہ کرمشکوک کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہذاتی تعلق یارشتہ کا نتیجہ ہے۔ حالا نکہ تق یہ ہے کہ گھر والوں سے بہتر حالات کا واقف کون ہوسکتا ہے! حضرت نبی کریم عظیمی کی صدافت کے بےانتہا دلائل میں سے یہ دلیل سب سے زیادہ تو کی اور مؤثر ہے کہ از واج مطہرات بھی آپ برایمان رکھتی ہیں۔

یدا یک فلسفہ ہے جس کے نہ سجھنے سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور خود مسلمانوں کے اندرونی جھٹڑوں میں ایسی روایات پر جرح کی گئی۔ پس حضرت میر محمد اسلمعیل صاحب کے تاثر ات حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم کی سیرت کے اس حصہ پر جو بہن اور بھائی کے تعلقات سے وابستہ ہے ایک مؤثر حقیقت ہے۔ اب میں بغیر کسی مزید تمہید کے ان کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت میر صاحب نے اپنے متعلق صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے اور یہ ہے بھی سے کہ وہ اپنی زندگی کے بے ثمار واقعات

لطف وکرم کو بیان ہی کب کر سکتے ہیں۔حضرت میر صاحب نے اپنے بیان کے آخر میں ایک نہایت ہی قابل قدراور آب زرسے لکھنے کے قابل بات ککھی ہے گویااس ایک فقرہ میں دریا کوکوزہ میں بند کر دیا ہے۔

## میری آیا

<u>• • وا</u>ء میں مکیں ایف۔اے کا امتحان دے کر جب قادیان آگیا تو آتے ہی پہلے تو نتیجہ کا انتظار ر ہا پھراس کے بعد بیکہا بتعلیم کارخ کس طرف پھیرا جاوے ۔ دو ماہ کے بعد نتیجہ نکلاتو میں فسٹ ڈویژن میں یاس تھا۔اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے تتبع میں سب کا مشورہ یہی تھا کہ ڈاکٹری کی تعلیم شروع کی جاوے لیکن مشکل بیآ کر پڑی کہ والدصا حب صرف دس روپے ما ہوارخر ج دے سکتے تھے۔ کیونکہان کی پنشن کل تیس رویے ماہوارتھی ۔مزید براں تقریباً دوسَو ہیں رویے سالانہ گاؤں کی آمد کا آتا تھا۔مشورہ تو ہو گیا مگر تعلیم کا خرچ ان کی مقدرت اور حیثیت سے بہت زیادہ تھا۔ یعنی تیس رو بے ماہوار عام اخرا جات کیلئے اور بچاس رو بے سالا نہ فیس کالج کی اور قریباً سات سَورو بے کی کتابیں وآلات جومختلف اوقات میں تعلیم کے دوران میں خریدے جاتے تھے۔ آخرایک دن والد صاحب نے گھر میں ذکر کر دیا کہاس تعلیم کاخرچ میری طافت سے بڑھ کر ہے۔ میں گاؤں کا سارا روپیہ یعنی دس رویے ماہوار تواسے دیسکتا ہوں مگراس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ خیر بات گئی آئی ہوئی مگرا کتوبر کامهینه نز دیک آر ما تھا۔ جب میڈیکل کالج کا داخلہ ہونا تھااور میرااضطراب بڑھتا چلا جار ہا تھا کہ دیکھئے اب دفتر اگز امیز ریلوے کی کلر کی کرنی پڑتی ہے یا اور کوئی نو کری ۔ کہاتنے میں ایک دن گھر کی کسی خادمہ نے میرے ہاتھ میں ایک ملفوف خط دیا۔افسوس وہ خط میرے یا سمحفوظ نہیں رہا مگراس کا خلاصہ مطلب پیرتھا کہتم اپنی ڈاکٹری تعلیم کے لئے تر دّ دنہ کرو۔انشاءاللہ جوخرچ مزید در کار ہوگاوہ میں پورا کروں گی اور بیمت خیال کرو کہ حضرت صاحب سے لیکر دوں گی بلکہ جومیرا ذاتی خرچ ہے اس سے دیا كرول كى بلكهانثاءالله حضرت صاحب كوبهي اس كى اطلاع نه ہوگى \_ آخر ميں'' نصرت جہال'' كلھاتھا۔ اس کے بعد جب داخلہ کا وقت قریب آیا تو میں نے حضرت والدصاحب سے کہا کہ آیا صاحبہ کا اس مضمون کا خط مجھے ملا ہے اور اب داخلہ قریب ہے آ یہ تیاری کریں ۔ انہوں نے آپا صاحبہ سے ذکر کیا کہ فلاں تاریخ کو داخلہ ہےاورمجمہ اسمعیل لا ہور ڈ اکٹری میں داخل ہونے جار ہا ہے۔خیر میں لا ہور

گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ میرانمبرسب سے اُوپر ہے اور بہسبب فسٹ ڈویژن کے مجھے بارہ روپے ما ہوار وظیفہ بھی ملے گا۔غرض نام داخل کرا کر میں آ گیا یہاں آ کر ما ہوارخرچ کا بیا نظام ہوا کہ بارہ رویے ما ہوار وظیفه سرکاری ، دس رویے حضرت والد صاحب کی طرف سے اور دس رویے حضرت اُمُّ المؤمنین صاحبہ کی طرف سے۔اس طرح ما ہوارخرچ بآسانی پورا ہو گیا۔ جوان دنوں کے مطابق کافی تھا۔اب ر ہی فیس اور کتابیں ان کے لئے پہلے سال تقریباً تین سَو روپے داخل کرنا پڑے۔ دوسرے اور تیسرے سالوں میں قریباً سَو روپے اور چو تھے سال پھر قریباً تین سَو بچاس روپے۔ آیا صاحبہ نے ان دس روپے ما ہوارا ورفیسوں اور کتابوں کے لئے تمام رقم جمع کرنے کی پینچویز ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے ایک صندوقی مقفل جس میں روپے ڈالنے کا سوراخ بنا ہوا تھا۔حضرت والدہ صاحبہ کے پاس بطورا مانت رکھوا دی اس صندوقی میں قفل لگار ہتا تھاا ور دوسرے تیسرے روز حضرت اُمُّ المؤمنین جورو پییان کے یاس ذاتی خرچ کا ہوتا تھا اس صندوقجی میں ڈال دیا کرتی تھیں جس میں سے دس روپیہ ماہوار والد صاحب کے دس روپیوں کے ساتھ مجھے لا ہور پہنچ جایا کرتے تھے تو بچاس رویے فیس کے اور جارسُو رویے نئی کتابوں کی قیمت دستی لے جایا کرتا تھا۔ان دنوں لا ہور کے اخراجات بمقابل آج کل کے کم ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے تیں پنتیس روپے ماہوار میں سے ایک مکان کرایہ پر لے کرر ہا کرتا تھا اورایک ملازملا کا بھی جو باور چی کا کام کرسکتا ہورکھا کرتا تھااور ہم دونوں کا کھانا، سقّہ خا کروب، نائی وھو بی اور بالا ئی اخراجات سب اس میں پورے ہوجاتے تھے۔

کپڑے رخصتوں کے ایام میں قادیان میں بن جایا کرتے تھے۔ساتھ ہی خدانے یہ فضل بھی فرمایا کہ مجھے پانچوں سال برابر سرکاری وظیفہ ماتار ہا۔اس طرح میری میڈیکل کالج کی تعلیم اس طرح ختم ہوئی۔ جس میں بیشتر حصہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی طرف سے اور کچھ میرے وظیفہ کا اور دس روپے ما ہوار حضرت والدصاحب کی طرف سے حصہ تھا۔ میرالفین ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہ صرف اپنی شفقت کو نباہا بلکہ وہ وعدہ بھی پورا کیا کہ اس بات کا علم سوائے میرے اور حضرت والدہ صاحبہ کے اور کسی کو بلکہ حضرت میں موعود علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا اور جوروپیہ ان کو اپنے ذاتی جیب خرچ کیلئے ماتا تھا اس میں مسلسل اسے سے بہتر اور کو گئیں ہوسکتا کہ ان کی سیرت میں اسے درج کر کے ان کا ایپتاءِ ذَوِ الفُو بہیٰ موقعہ اس سے بہتر اور کو گئیں ہوسکتا کہ ان کی سیرت میں اسے درج کر کے ان کا ایپتاءِ ذَوِ الفُو بہیٰ موقعہ اس سے بہتر اور کو گئیں ہوسکتا کہ ان کی سیرت میں اسے درج کر کے ان کا ایپتاءِ ذَوِ الفُو بہیٰ

ان کی لمبی اور مسلسل قربانی اور مجھ پران کی خاص شفقت اور محبت ۔ کے اخلاق فاضلہ کوآئندہ نسلوں کے لئے بطور سبق کے بیش کروں ۔ بیاتو صرف ایک خاص واقعہ ہے جس کاعلم چونکہ عام لوگوں کوئہیں ہے اس لئے لکھ دیا ورنہ جو جو اِن کے احسانات مجھ پر ہیں ان کا بیان نہیں ہوسکتا ۔ اور سب سے بڑھ کریدا حسان کہ ان کے تعلق کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ایک ایسے عظیم الشان انسان سے ہمارا پیوند کرا دیا کہ اس کے شکر سے ہماری زبانیں بالکل قاصر ہیں ۔

(نوٹ) اس تحریر کو جوشخص بھی ٹھنڈے دل سے پڑھے گا وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعدد پہلوؤں سے متاثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا۔

اوّل: حضرت اُمُّ المؤمنين نے يہ پندنه فر مايا كه اپنے اس ايثار مُوّدة فِي الْقُوِدِيٰ كا علان كريں حَيُّ كه خود حضرت مير محمد اسلعيل صاحب كو بھى زبانى نہيں فر مايا بلكه لكھ كر ديا تھا كه ان كى طبيعت پر كوئى بوجھ نه معلوم ہو۔

دوم: آپ اس امر کی منتظر نہیں رہیں کہ حضرت نا نا جان رضی اللہ عنہ یا نانی اماں رضی اللہ عنہا یا خود
میر محمد اسلحیل صاحب اپنی تعلیم کی آئندہ مشکلات یا ضروریات کا ذکر کریں بلکہ حضرت اُمُّم المؤمنین
نے خود ایک ضرورت کا احساس فر ماکر بغیر کسی قتم کی خارجی تحریک کے اپنا فرض ا دا کیا۔
سوم: اس نیکی کے اخفا کی اس قدر کوشش فر مائی کہ اگر حضرت میر اسلمعیل صاحب اس واقعہ کا اظہار نہ
فر ماتے تو دنیا اس سے بے خبر رہتی۔

یہ حضرت اُمُّ الموُمنین کے خلص فی الدین اور آپ کے ایثار وقربانی کا نظارہ ہے حضرت اُمُّ الموُمنین ان ایام میں جوان تھیں اور بالطبع مستورات کو اپنے لباس اور ذاتی ضروریات کا خصوصاً خیال رہتا ہے مگر حضرت اُمُّ الموُمنین نے اپنی ذاتی ضروریات کو بھائی کی تعلیم کے لئے قربان کر دیا۔

چہارم: حضرت اُمُّ المؤمنین کی اقتصادی اورانظامی قابلیت بھی اس سے ظاہر ہے کہ کس طرح کفایت شعاری سے پس انداز کرنے کے لئے ایک تجویز فرمائی۔اگر ہماری خواتین اس طرح اپنی زندگی کو بسر کریں تو ذاتی یادین ضروریات کے لئے وہ بہت آسانی سے روپیہ جمع کرسکتی ہیں۔

سب سے آخر میں حضرت میر صاحب نے جو بات فر مائی ہے وہ نہایت پُرمعنی ہےاوراس سے خود حضرت میر صاحب کی سیرت پر بھی روشنی پڑتی ہےاور وہ یہ کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے حضرت مسے موعود علیہالصلوٰۃ والسلام کے نکاح میں آ جانے سے اس خاندان پر وہ انعام ہوا کہا سے دنیا میں بھی غیر فانی زندگی مل گئی۔

بیثک وہ ایک بڑے جلیل القدر انسان امیر الا مراء صمصام الدولہ نواب خانِ دَوراں میر بخشی منصور جنگ کما نڈرانچیف عسا کرمغلیہ کے خاندان سے ہیں مگر تاریخ اب ان کوبھی بھول چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے نام اورسلسلہ کوز مانہ مٹانہیں سکتا بلکہ خدانے خود بشارت دے دی۔

#### شبث اُست بر جریدهٔ عالم دوام ما

اس لئے بیایک تاریخی اور دائی حیات ہے گرا تناہی نہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ذریعہ فی الحقیقت بے انتہا برکات نازل ہوئیں۔ و المحمد لله علیٰ ذالک۔ (محمود احمر عرفانی)

# حضرت میر محمد اسلعیل صاحب کی تحریکِ شادی

محترم بہن نے بھائی کی تعلیم کے لئے مُسودۃ فی القُربیٰ کا جَوْمَلیٰ نمونہ پیش کیاوہ آپ نے ابھی پڑھا ہے اور اس سے اس شفقت اور محبت کا پیۃ لگتا ہے کہ جوایک سعادت مند، ذی حوصلہ بہن کواپنے بھائی سے ہونی چاہئے ۔اپنے گھروں میں اس روح کو پیدا کرو۔ سعادت مند بہنیں اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگین کریں۔ اب میں ایک اور شان حضرت اُمُّ المؤمنین کے فہم وفر است اور اہلی زندگی کے نشیب وفر از سے واقفیت کی دکھا تا ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی شادی کی تحریک ہوئی اور بیتح یک این جی نا ندان میں ڈاکٹر صاحب کی شادی کی تحریک ہوئی اور بیتح یک ایسے بی خاندان میں ڈاکٹر صاحب کی پھوئی صاحبہ کی لڑکی سے تھی۔

مذہبی اختلافات نے بھی ایک خلیج حائل کر رکھی تھی۔ حضرت میر صاحب قبلہ اور نانی اماں اور حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی چا ہے تھے کہ پیرشتہ قبول کرلیا جائے مگر شادی کے معاملہ میں خودلڑی اورلڑ کے کی رضا مندی نہایت اہم ہے اور حضرت ڈاکٹر صاحب بعض وجوہ سے آ مادہ نہ تھے اور اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کرتے تھے۔ اس لئے خاندان کے ہزرگ باوجود اپنی خواہش کے ان پر جبر بھی نہ کرنا چا ہے تھے۔ البتہ تح یک کر سکتے تھے اور مشورہ دے سکتے تھے۔ بہن بھائی کے کردارکو بنایا بھائی کے کردارکو بنایا ہوا در اس کی تعلقات میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور خصوصاً وہ بہن جس نے عمل سے بھائی کے کردار کو بنایا ہوا در اس کی تعمیر سیرت میں ایک قربانی کی ہو۔ ایسے موقعہ پر وہ بہن کب خاموش رہ سکتی تھی۔ اس نے ہوا ور اس کی تعمیر سیرت میں ایک قربانی کی ہو۔ ایسے موقعہ پر وہ بہن کب خاموش رہ سکتی تھی۔ اس نے

نہایت عمگساری کے ساتھ اس رشتہ کے متعلق اپناا ظہار خیال کیا اور بھائی کے خیال کو شیح رنگ میں تبدیل کرنے کیلئے ایک طریق تفہیم اختیار کیا اور نہایت اخلاص اور محبت سے مشورہ دیا۔ چنانچ حضرت ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے ایک خط لکھا اس خط کا عکس میں دوسری جگہ دوں گا (انشاء اللّٰہ العزیز) یہاں اصل خط کا مضمون درج کرتا ہوں۔

### حضرت أمُّ المؤمنين كاخط بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي

السلام عليكم ورحمة اللّدو بركاته

تمہارا خط میں نے پڑھامیر سے نز دیک اس موقعہ کو ہرگز نہیں چھوڑ نا جا ہے ۔تم ابھی بچہ ہوتمہمیں معلوم نہیں کہ رشتہ نا طہ کے وقت کیسی کیسی مشکلیں پیش آتی ہیں اور ایسا خاندان جو کسی طور سے کوئی عیب نہ رکھتا ہو۔ کس طرح مشکل سے ملتا ہے اور نئی جگہ میں کیسی کیسی خرابیاں نکل آیا کرتی ہیں ۔ اب خدا نے بشیرالدین کو دوسری طرف سے روک کرتمہاری طرف توجد دی ہے بیخدا کا کام ہے اس کی قدر کرنی جا ہے اگر اس وقت انکار کرو گے تو بیخدا کے کام کی بے قدری اور ناشکری ہے۔ بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اس ناشکری کی شامت سے مدت تک کوئی دوسراموقعه پیش نه آوے۔اس لئے میں تمہیں صلاح دیتی ہوں کہایئے دل کو تمجھا ؤ اور جوحضرت صاحب نے لکھا ہے ضروراس برعمل کرلو۔اللّٰہ تعالیٰ قر آن شریف میں فر ما تا ہے کہ بہت سی الیمی باتیں ہیں کہتم ان کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہوا وروہ باتیں تمہارے لئے بہتر ہوتی ہیں۔اسی غرض سے میں نے یہ خط کھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہارا یہ خط پڑھوں گی کہلومیں نے تمہاری بات مان لی اوراینی ضد چھوڑ دی اوراس کا جواب مجھے جلدی کھوکہ سکندرہ جانے کیلئے ہم تیار بیٹھے ہیں والدعا۔ از قادیان والدهمحموداحمر میں ہرسلیم الفطرت انسان کے ضمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مکتو ب کو پڑھے اور پھر پڑھے ہیہ خط حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔سب سے اوّل بیہ کہ اس بلندیا بیہ خاتون کے قلب مُظّهر پراللہ تعالی کی عظمت غالب ہے۔ آپ نے بھائی کواس امر کی طرف توجہ دلائی کہ خدا تعالی کی نعمت کی ناشکری خدا تعالی کی ناراضگی کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح چھوٹے بھائی کی تربیت دینی کے فرض کوا دا کیا ہے۔ کتی بہنیں ہیں جوا سے مواقع پراپنے بھائیوں کی اصلاح کا خیال رکھتی ہیں اور پھراس پُر حکمت طریق پر اصلاح کرتی ہوں۔ آپ نے بیتو نہیں کیا کہ بھائی کو حکم دے دیا کہ نہیں تم کو بیر شتہ منظور کرنا ہوگا۔ میرا یقین ہے کہ اگر حضرت میر محمد اسلمعیل صاحب کو ایسا حکم دیا جاتا تو خواہ وہ ان کی اپنی طبیعت کے خلاف ہوتا مگر وہ اس حکم کی تعمیل اپنی سعادت مندی قرار دیتے۔ مگر شادی بیاہ کے معاملہ میں ایک گونہ آزاد کی رائے ہوئی چا ہئے حضرت اُمم المؤمنین نے اسے مدنظر رکھا۔ ہاں میچ مشورہ دیا اور ان کے خیالات میں اصلاح کی سعی کی اور اس کے لئے عقلی دلائل پر حصر نہیں کیا بلکہ ایک مشورہ دیا اور ان کے خیالات میں اصلاح کی سعی کی اور اس کے لئے عقلی دلائل پر حصر نہیں کیا بلکہ ایک الی بات کہی جوایک دیندار اور صادق الیقین مسلمان پر مؤثر ہو سکتی ہے۔

اس کے سامنے قرآن مجید کا مبشر تھم پیش کیا کہ خدا تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ہوسکتا ہے ایک امرتم کو مکروہ معلوم ہواور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس میں بہتری رکھی ہو۔ قرآن مجید کے اس تھم کو سن کرایک نیک اور تقی نو جوان کا سرا دب سے جھک جاتا ہے اور حضرت میر اسلمعیل نے بھی اسے قبول کیا۔ پھر اس خط میں بھائی کو اپنے مشورہ پر کا ربند ہونے کے لئے ایسے رنگ میں اپیل کی ہے کہ بے اختیار ہر سلیم الفطر سے انسان اس کی داد دے گا۔ بڑی بہن کی اطاعت اور اس کی بات کو ماننا جو مض اس کے ہی فائدہ اور نفع کے لئے ہو۔ ہر سعادت مند بھائی کا فرض ہے اس لئے آپ نے اپنے بھائی کی فطرت اور نیک خصلت پرغور کر کے بہلکھا کہ تم میری بات مان لو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ۔غرض جس قدر انسان نیک خصلت پرغور کر کے بہلکھا کہ تم میری بات مان لو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی ۔غرض جس جس قدر انسان اس خط پرغور کرتا ہے اور اس آئینہ میں حضرت اُم الہؤ منین نصر سے جہاں بیگم کے اخلاقی حمیدہ کو دیکھا ہے اس خواسے آپ کی مُظہر زندگی میں خدا تعالیٰ کی رضا ہی کے لئے ہرکا م کرنے کی روح نظر آتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی تربیت ظاہر ہے کہ ایک نہایت دیندار اور متی خاندان میں ہوئی تھی اور خدا تعالی نے اپنی مثیت میں انہیں ایسے جلیل القدرانسان کے حبالہ نکاح میں لانے کے لئے مقرر کررکھا تھا۔ جسے آنخضرت علیہ نے اپناسلام کہااور جس کواپنی امت کو ہلاکت سے بچانے والاقرار دیا۔ پھر ایسے گھر میں آکروہ تمام جو ہر جوتقو کی وطہارت کریم انفسی اور خداتر سی کے تھا جاگر ہو گئے اور اللہ تعالی کی محبت اور عظمت اور اس کی محبت اور عظمت کا علیہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام میں خدا تعالی پر تو کل اور اس کی محبت وعظمت کا علیہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام میں خدا تعالی پر تو کل اور اس کی محبت وعظمت کا علیہ نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام

کے قرب نے سونے پرسُہا گہ کا کام کیااور بیا یک بیّن ثبوت خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یاک زندگی کا بھی ہے۔

غرض بالآخر حضرت أمُّ المؤمنين كے مشورہ كوحضرت ڈاكٹر صاحب نے باانشراتِ صدر قبول كرليا الحمد للّٰه عليٰ ذالک

یہ خط حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے قلم سے لکھا تھا اس کا چربہ کسی دوسری جگہ آپ کے خط کے نمونہ کے اظہار کے لئے دیا گیا ہے اور یہ خط لا • 19ء کا ہے۔ جبکہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پہلی شادی کی تجویز ہورہی تھی ۔اس خصوص میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے بھی خط لکھا تھا۔ (عرفانی)

بہن کی محبت وشفقت کا نمونہ ابھی میں نے حضرت میر اسلمیل صاحب کی زبان سے بیان کیا اور حضرت میر محمد اسحاق رضی اللہ عنہ پر جوشفقت تھی وہ تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت سیّدہ نے اسے اپنا دودھ پلایا بھائی اپنی بہن کی عزت و تکریم محض اس وجہ سے نہ کرتے تھے کہ وہ ان کی آپا جان ہے بلکہ ان کی ذاتی خوبیاں ان کے احسانات ان کی ہمدردی و خیرخواہی کی عملی صورتیں ایسی تھیں کہ ہر آن وہ اپنے ادب اور محبت کے مقام میں بڑھتے جاتے تھے۔ حضرت سیّدہ کے دامنِ شفقت اور حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے دونوں بھائیوں میں ایک خاص رنگ روحانیت کا بیدا کر دیا تھا۔ میں اسی اثر کے دکھانے کے لئے ذیل میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسمعیل صاحب کا ایک خط درج کرتا ہوں۔ جوانہوں نے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر تعزیت کے طور پر حضرت اُممُّ المؤمنین اپنی جوانہوں نے حضرت موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر تعزیت کے طور پر حضرت اُممُّ المؤمنین اپنی

ازروحھان

۳۰مئی ۱۹۰۸ء

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلي

مكرمه مخدومه جناب بمشيره صاحبه به سلامت باشد!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بر کاتہ۔حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کی خبر وحشت اثر معلوم ہوکر جوصد مہ ہوااس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ پر ساتھ ہی میرا تو بیرحال ہے کہ میں لکھتا جاتا

ہوں اور اعتبا رنہیں آتا کہ بیوا قعہ سچ ہے۔ دل کو یقین ہی نہیں آتا یا بیہ کہو کہ دل یقین کرنانہیں جا ہتا۔مگر جوامر ہونا تھااورخدا تعالیٰ کے ہاں سے مقدرتھاوہ ہوا۔اس میں کسی انسان اور فرشتے کا دخل نہیں ۔ آج تک نہ کوئی انسان موت ہے بچانہ بچے گا۔ تمام پیمبر، انبیاء، اولیاء، ہزرگ، پیر، صاحب کرامات خدا کے پیارے ۔غرض بڑے بڑے رہے والے حتی کہ سب کے سر دار حضرت محمصطفی عصفہ تک نے چند روز ہ زندگی بسر کر کے اس جہان سے رحلت کی ۔ ہزاروں روئے ، لاکھوں نے اپنی جان ان پر تقسد ق کرنی چاہی۔ نہایت تضرع اور سے دل سے ہر شخص نے دعا کی کہ یہ پیالہ ل جائے مگر نہ ل سکا ا ور آخر سب کو بینا ہی بڑا۔خدا کے نبی ، رسول ، اللہ کے پیارے دوست ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ مدت کیلئے دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجتا ہے جب وہ اپنا کام کر چکتے ہیں تو پھر دنیا میں ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب تک وہ یہاں رہتے ہیں لوگ ان کے مخالف اور در پے آ زار رہتے ہیں۔ ہر طرح کے دکھ دیتے اورسب وشتم کرتے ہیں۔غرض ہرا نداز اور ہرطور سے ان کو تکلیف اور ایذ ا دینے کی کوشش میں ، گےرہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ بھی جب ان کا کام ہو پکتا ہے تو فوراً ہی ان کواپنے پاس دائمی آرام اور ہمیشہ کی راحت میں بلالیتا ہے اور نہیں جا ہتا کہ ضرورت سے زیادہ وہ دنیا میں رہ کر تکلیف اٹھاویں۔ غرض انبیاءاوراولیاء کی موت الیی نہیں ہوتی کہ مرتے وقت ان کوکوئی کا وش یا ہم وحزن ہو بلکہ وہ ان کو دنیا سے بثارت اور دائمی برکت اور رحمت کے ساتھ لے جاتی ہے اور وہ لوگ جس طرح ایک بھو کا بچہ در کے بعدا پنی ماں کی گود میں ہمک کر جا تا ہےاسی طرح اپنے رب سے وصال یا تے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کے طرح طرح کے افضال اورالطاف کے مورد بنتے ہیں۔ پس موت کا وارد ہونا اس شخض کے لئے تو موجب فکر وتشویش ہوسکتا ہے جسے اللے جہاں میں اپنے اعمال کا فکر ہومگر جوشخص معصوم خدا کی درگاہ میں واپس جاتا ہے نہیں۔ بلکہ اسکاعزیز مہمان اور پیارا دوست بن کرجاتا ہے تواس کے انتقال یر ہم کورشک کرنا چاہئے اور دعا کرنی چاہئے کہ جس طرح پیمرنے والا تیرا مقرب اور پیندید ۂ درگاہ تھا۔اسی طرح تُو ہم کوبھی تو فیق دے کہ تیرے فضل سے ہم بھی جب مریں تو تیرے نیک اورپیارے بندے ہوکر مریں اور آخرت میں ہم اس کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رہیں جس طرح دنیا میں تھے۔ دوسری بات جوہم کواس واقعہ پرپیش آئی ہےوہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماراصبراور ہماری استقامت اس ابتلاء کے موقعہ پر آ زمانی چاہتا ہے۔ ایک ہمارا سب سے پیاراس جہان سے رحلت فرما ہوا۔ اگر ایی حالت اورنا گہانی صدمہ کے وقت انسان شد ہے میں خدا تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ جاوے اور جو کے میں حدا تعالیٰ کی حدود سے باہر نہ جاوے اور جو کے میر پرگز رااس کوخدا کی طرف سے بہجے کراس سے صبر بھی مانے اور ہر حال میں جیسا کہ ہم نے بیعت کے وقت منہ سے اقرار کیا تھا۔ اپنے عملوں سے بھی کر دکھاوے کہ خدا کی رضا پر ہر طرح راضی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو صبر وقر اراور تسکین سے بھر دیتا ہے اور اس کے ایمان میں ترقی دیتا ہے دل پر جور نج گز رتا ہے وہ فطرتی ہے مگر کثرت ہموم کے وقت کسی ایس بات کا ہوجانا ممکن ہے جو خدا کی نظر میں نالپندیدہ ہو۔ حضرت عاکشہ ۱ سال کی تھیں جب رسول خداصلام نے وفات پائی۔ انہوں نے اور آپ کی اور از دواج نے جو نمونہ آپ کی وفات کے وقت دکھایا وہ قابلِ تقلید نمونہ ہے ۔ تم بھی اس فرقہ کی عورتوں کیلئے نمونہ ہو۔ احتیاط رکھنی جا ہے کہ ایسے موقعہ پر جبکہ مُر دوں کے چھکے پھوٹے ہوئے فرقہ کی عورتوں گئی گئی رسم اختیار کرلیں ۔ تمہار سے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہوجس کی تقلید کر کے آئندہ کے لوگ سند پکڑیں گے ۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا میں تمہاری ہربارے اقوال ، تمہاری با تیں آئندہ کے لوگ سند پکڑیں گے ۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا میں تمہاری ہربات ہواور کوئی نمونہ ایسانہ چھوڑ جاؤجس پر قیامت تک سی کی حرف گیری ہو سکے۔

عورت کے لئے خاوند کا مرنا سب سے بڑھ کرصدمہ اورغم ہے۔ مگر ہمیشہ کیلئے نہیں۔ اگر کوئی مر جا تا اور کوئی ہمیشہ کے لئے زندہ رہ جا تا تو واقعی بیصد مہ شخت صدمہ تھا۔ مگر جب سب ایک راہ چل رہے ہیں اور آگے بیچھے سب کو مرنا ہے تو اگر یہی ہمچھ لیا جائے کہ مرنے والا سفر پر گیا ہے یا چند دن کے لئے غائب ہے اور پھر ہم اس کو ضرور ملیں گے اور بید ملاقات الی ہوگی کہ پھر اس میں جدائی نہ ہوگی تو کیا بیہ خوش آئند خیال نہیں ہے؟ ہاں اور لوگوں کو تو ڈر ہوسکتا ہے کہ بیوی شائد وہاں اپنے میاں سے یا میاں اپنی بیوی سے وہاں نہل سکے کیونکہ ہرایک کو اپنے اعمال کے سب اجر دیا جاوے گا اور انجام کی کس کو خبر ہے مگر یہاں تو یہ بات نہیں ہے ایمان لانے والی بی بی جو خدا تعالیٰ کی بشارت اور خوشخبری سے دنیا میں ہے مگر یہاں تو یہ بات نہیں ہو وہ اگلے جہاں میں بھی اپنے میاں کے ساتھ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اس کے ساتھ ہوگی اور ضرور ہوگی۔

جماعت احمدیہ کے لئے بیالک شخت اہتلا ہے۔ پہلے وہ ایک بےفکر کی طرح تھے اور نام کے مددگار تھے۔اب ان کومعلوم ہوگا کہ کتنابڑا کام وہ شخص اکیلا کرتار ہا۔

میراایمان ہے کہا گریے فرقہ بھے ہے اوریقیناً بھے پر ہے تو خدااس کو ہرطرح کی ہلاکت سے بچالے گا اور ہر دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھے گا اور اسے دنیا کے اطراف میں پھیلا دے گا۔ وہ شخص تو اپنا کا م

پورا کر گیا بلکه وصیت بھی ایک چھوڑ دو دفعہ چھپوا دی تھی اورلوگوں پر تبلیغ پوری ہو چکی تھی اوریہ ایک دن آ نے والا باقی تھا سوآ گیا مگروہ دن بھی خدا کا نشان ہوکرآیا اور دوپیشین گوئیوں کو بورا کر گیا۔ یعنی ایک توالہام انقال کے متعلق الرّ حیل ثیم الرّ حیل والا اور''مباش، ایمن ازبازی روزگار''اور دوسرےوہ پرانا اور بار بار ہونے والا الہام'' داغ ہجرت'' یعنی ہجرت اور وطن کی جدائیگی میں رحلت ہوگی \_غرض خدا کے بندے مرتے مرتے بھی اپناخدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت دے جاتے ہیں اوران کی ذات تو الیی تھی کہان کا مرنا جیناسب خدا کی مرضی اوراس کی فرما نبرداری میں تھا۔ گر ہم کوبھی جو پسما ندگان رہ گئے ہیں ایبا ہی نمونہ دکھا نا چاہئے جس میں خدا تعالیٰ کی مرضی پرسر رکھ دینے اور راضی بقضا ہونے کے خود ہمارے دل گواہی دے دیں۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں اورسب باتوں میں مجھ سے زیادہ واقف ہیں اور مجھے ایسا لکھنے کی ضرورت کچھنہیں مگر میں اندازہ کرسکتا ہوں کہ اس نا گہانی حادثہ کا آپ کے دل یر کیا صدمہ ہوا ہوگا۔ دنیا کی زندگی ایک تو خود چندروز ہے سے مگران چندروز ہمیں بھی اس سرائے کے مسافراس طرح تعلق پذیر ہوجاتے ہیں کہ جدائی کا دن ایک بڑاسخت دن ہوتا ہےاور جواس مختی کواللہ کی مرضی کے مطابق سہہ لیتا ہے وہ آئندہ اس سے بڑھ کرخوشی دیکھے گا۔ مجھے خود بے صدر نج ہے کہ میں ایسی دُ ورا پسے ایسے وقت پریڑا ہوا ہوں۔علاوہ ازیں بیر کہ دریا کی طغیانی کے سبب راستے بہت مشکل اور قریباً مسدود ہیں۔ آپ کی بھاوج بھی آنے کو تیار بیٹھی ہیں۔عرضی رخصت کی گئی ہوئی ہے۔اگر منظور ہوئی تو حاضر خدمت ہوں گا۔ ایک وہی ذات سب کا آسرا ہے۔ اس سے ہر وفت دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہر مصیبت پر ثابت قدم رکھے اور اعلیٰ درجہ کا نیک نمونہ آئندہ نسلوں کے لئے بنائے اور ہماری زندگی اور موت اسی ایمان پر ہواور جس کی جدائی میں آج بیدل کوتیش سی لگی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ اوراس کے قدموں میں ہمارا حشر ہواور ہمیشہاس کے اصحاب اورمتعلقین میں داخل رہیں ۔خدا کے ہزار ہزار درود اورسلام تجھے پر ہوں اے غلام احمر کی روح اور بڑی بڑی برکتیں اور مراتب اور درجات اللہ تعالیٰ تجھے دیوے بدلے اس رحت اور شفقت کے جوتو نے امت محرکی سے کی اور جوتعلیم تونے ہم کودی۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

محمدالتلمعيل ازروجھان مجھ کواس مکتوب پر پچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اس کا ایک ایک لفظ اور جملہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور تو کل کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں میں اس دعا پر آمین کہتا ہوں جو حضرت میر صاحب نے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کواس رنگ ایمان سے حصّہ دے۔ یہی وہ صبغۃ اللہ ہے جو خدا تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔

# سيرت أمُّ المؤمنين كاخُلا صه

حضرت میر ڈاکٹر محمد اسلعیل صاحب میں بیا یک کمال ہے کہ وہ ایک دریا کوکوزہ میں بند کر دیتے ہیں حضرت میں خود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بھی انہوں نے ایک اجمالی نقشہ پیش کیا حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ:

(۱) بہت صدقہ خیرات کرنے والی (۲) ہر چندہ میں شریک ہونے والی (۳) اوّل وقت اور پوری توجہ اور انہاک سے پنجو قتہ نماز ادا کرنے والی (۴) صحت اور قوت کے زمانہ میں تہجد کا التزام رکھتی تھیں (۵) خدا کے خوف سے معمور (۱) صفائی پیند (۷) شاعر بانداق (۸) مخصوص زنانہ جہالت کی با توں سے دور (۹) گھر کی عمدہ منتظم (۱۰) اولا دیراز حد شفق (۱۱) خاوند کی فرما نبر دار (۱۲) کینہ نہ رکھنے والی (۱۳) عور توں کا مشہور وصف ان کی تریا ہے ہے مگر میں نے حضرت ممدوحہ کو اس عیب سے ہمیشہ پاک اور کری دیکھا۔

## حضرت أمُّ المؤمنين بهي ليلة القدرين

رمضان ۱۹۳۱ء کا ذکر ہے کہ قادیان میں لوگ حسب معمول لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے کہ ایک روز کرمی اخویم ہا بوفضل احمد صاحب بٹالوی مہاجر نے مجھے اپنی رؤیا سنائی کہ مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین لیلۃ القدر ہیں۔ میں پہلے تو اس فقرہ کوس کر پچھے جران سا ہوا پھر مجھ پر بھی واضح ہوگیا کہ حقیقتاً انسان ہی لیلۃ القدر ہوتے ہیں نہ کہ زمانہ، زمانہ بعض مبارک وجودوں سے منور اور مبارک ہوکرلیلۃ القدر کہلانے لگتا ہے۔ گریہ خاصیت اِس زمانہ کی نہیں ہے بلکہ اس مبارک وجود کے فیضان کی ہے جو اسے باہر کت کرویتا ہے۔ آنخضرت عیالیہ اور حضرت میں موعود اور اسی طرح دیگر سبب انبیاء کیہم السلام کے زمانے ان کی ہرکات کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتے ہیں اور جب تک ایسے سبب انبیاء کیہم السلام کے زمانے ان کی ہرکات کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتے ہیں اور جب تک ایسے

وجود دنیا میں رہتے ہیں۔ برکات کی ایک فضاعالم پر چھائی رہتی ہے۔ پس اگر چہ لیلۃ القدر کہنے کو ایک زمانہ یا ایک رات ہوتی ہے مگر اس کی پشت پر کسی زندہ وجود کے برکات ہوتے ہیں جواسے بابر کت بنائے رکھتے ہیں۔ان معنوں میں کیا شک ہے کہ حضرت عگیاء کا وجود بھی ایک بہت بڑی لیلۃ القدر ہے۔ یہ چند فقرے آپ کی کتاب'' سیرت حضرت اُمُّ المؤمنین'' میں جو چھپ رہی ہے درج کرنے کیلئے ارسال خدمت ہیں۔والسلام

محمد اسلعيل الصفية قاديان

## حضرت ڈاکٹرمفتی محمد صادق صاحب کے تاثر ات

حضرت ڈاکٹر مفتی محمرصادق صاحب قبلہ میری کسی معرفی کے متاج نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جماعت میں ایک خاص شرف عطافر مایا ہے وہ اپنے اخلاص فی الدین اور حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ لِسلّٰہ و فی اللّٰہ محبت واخلاص رکھتے ہیں اور سلسلہ کے لئے ان کی خد مات کا دامن بہت وسیع ہے عزیز محمر محمود احمر عرفانی مرحوم ومغفور کی تحریک پر انہوں نے اپنے تاثر ات با وجود معذوری کے لکھ کر تھیجے تھے اس میں سے بعض تصص مرحوم نے سیرت میں درج کر دیئے تھے جو تبر کا ت باقی ہیں انہیں خاکسار عرفانی کبیر با دل اندوہ گیں درج کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

حضرت مفتی محمہ صادق صاحب سَابِ قُونَ الْاَوَّ لُون میں سے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقتِ مادری کے بہت قریب سے حصہ لینے کا موقعہ اور سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے آپ کے اخلاق فاضلہ کے متعلق اپنے تاثر ات کو بیان کرتے ہوئے دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ممدوحہ کو حیات طیبہ بخش کر بعد میں آنے والے خدام کو بھی اس سے حصہ بخشا۔ والے حمد لِلّٰه علیٰ ذالک!

(عرفانی کبیر)

### عذروعزم

اب نظر کی کمزوری اورطبیعت کی ضعفی کے سبب پڑھنے اور لکھنے کے کام میں مجھے بہت دفت ہوتی

ہے۔خطوں کے جواب بھی کسی اور سے لکھوا تا ہوں ۔لیکن عزیز شیخ محمود عرفانی سلمہ اللہ تعالیٰ کے بار بار اصرار پران کی نہایت مفیداور بابر کت تا زہ تصنیف کے لئے چندسطریں ہدید یا ظرین کرتا ہوں ۔

### مهمان نوازي

دسمبر ۱۹۸۰ء تھا یا جنوری ۱۹۸۱ء جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت سے مشرف ہوا۔ اس وقت میری عمرا نیس سال کے قریب تھی۔ ان دِنوں ہم صرف دو مہمان تھے ایک بیعا جز اور دوسرے سیّد فضل شاہ صاحب مرحوم اور ہمارا کھانا حضرت اُمُّم المؤمنین کے انتظام کے ماتحت اندر سے پک کرآتا تا تھا۔ اس کے بعد عاجز ان گنت دفعہ کرمہ کی مہمان نوازیوں اور مہر بانیوں سے فیض یاب ہوتا رہا۔ حضرت خلیفۃ اسیح اوّل مولوی حکیم نورالدین صاحب رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیوی صاحب بہت ہی مخیر ہیں۔

## غربا بروري

ان کے ذریعہ سے بہت سے غریوں کی پرورش ہوتی ہے۔ کئی تنیموں اور بیکسوں کو انہوں نے یالا۔تربیت کی تعلیم دلائی اوران کی شادیوں کے بھی خرچ برادشت کئے۔

قدرت الہی کی بات ہے کہ پیدائش سے ہی ان کا نام نصرت جہاں بیگم رکھا گیا اوران کا حضرت موعود علیہ الصلاق والسلام کے نکاح میں آنا اللہ تعالیٰ کی ان نصرتوں اور فتو حات کے واسطے ایک فال نیک تھا جو بعد میں حضور کے شامل حال ہوئیں۔ یہ خداوند کریم کا آپ پر ایک فضل عظیم تھا جس کو آپ کی زبانی اس شعر میں ظاہر کیا گیا ہے۔

چن لیا تو نے مجھے اپنے مسیا کے لئے سب سے پہلے یہ کرم ہے میرے جاناں تیرا

میں یورپ ،امریکہ کے سفر میں تھا جب کہ ہمیں وہاں اخباروں کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ''ایدۂ اللہ تعالی بنصرہ العزیز'' ایسے سخت بیار ہو گئے کہ حضور نے مناسب سمجھا کہ اپنی ایک وصیّت لکھیں اور اس وصیّت میں حضور نے ایک بورڈ بھی بنایا جو آپ کے بعد خلیفہ کا

امتخاب کرے۔ مجھے اس خبر سے طبعًا بہت صدمہ ہوا اور میں نے بہت دعا کی میرے دل کوشفی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حضور کرصحتِ کامل دے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ ف المحد دلِلّه ۔ لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ اگر خدا نخو استہ اس وقت انتخابِ خلیفہ کی ضرورت پیش آئے تو اگر احادیث میں ایسے اشارات نہ پائے جاتے کہ خلیفہ مر دوں میں سے منتخب کیا جائے تو میں حضرت اُمُّ المؤمنین کا نام پیش کرتا۔ میرے اس خیال کے محرک میری وہ معلومات ہیں جو مجھے مکر متہ کے تقوے، نیکی ، زُمیر، انتظامی قوت اور حکومت کی طاقت کے متعلق حاصل ہیں۔ مکر متہ کو اللہ تعالے نے ایسا موقعہ عطاء کیا کہ انھوں نے ایک شاندار نبی کے حالات کوسفر وحضر میں شب وروز ایک لمبے عرصہ تک دیکھا۔

خداتعالی کی تازہ وحیوں کوسنا۔اللہ تعالی کی ہستی کے زبر دست نشانات اپنی آئکھوں سے دکیھے صداقت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل کو بروقت سنا اور جانچا اور مانا۔ ہزاروں پشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا اوراس طرح آپ کا ایمان ہمیشہ ترتی کرتا رہا۔اوراللہ تعالی نے حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ کی اولا د آپ کے بطن سے عطافر مائی۔اپنی بعض اولا د کی وفات کے وقت اللہ تعالی نے آپ کو ایسا صبر عطافر مایا کہ اللہ تعالی کی قضا پر راضی رہنے کا بہت ہی پُر اثر نیک نمونہ آپ نے قائم کیا۔

#### تربيت اولا د

اولا دکی تربیت و تعلیم کا کام حضرت اُمُّ المؤمنین نے الیی عمد گی سے سرانجام دیا کہ آج وہ سب آسان کے ستاروں کی طرح چیک رہے ہیں اور دنیا کوروشن کررہے ہیں۔اللّٰد کریم ان کی عمراور صحت میں مزید برکت دے۔آمین

## حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبلہ کے تا ثر ات

حضرت مولوی شیرعلی صاحب قبله سلمه الله تعالی ایک فرشته سیرت بزرگ بین اور حضرت میسی موعود علیه الصلو قه والسلام نے بھی آپ کوفرشته کھا ہے اور حضرت میسی موعود علیه الصلو قه والسلام کے کشوف میں بھی ایک فرشته شیرعلی نام دکھایا گیا۔ حقیقت میں حضرت مولوی صاحب تقوی و طہارت اور خدمت

سلسلہ کے لئے فدایا نہ رنگ رکھنے میں اپنی آپ نظیر ہیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز جب دینی ضروریات کے لئے قادیان سے باہرتشریف لے جاتے ہیں تو آپ ہی کوامیر جماعت مقرر فرماتے ہیں ۔ آج کل آپ قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ کے کام میں مصروف ہیں ۔ انھوں نے عزیز مکرم مرحوم مجمود احمد عرفانی کی درخواست پر پچھروایات لکھ کرروانہ کی تھیں ۔ ان میں سے بعض درج ہوگئ ہیں باقی ذیل میں درج کرتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي روحا نيت

حضرت مسیح موعود علیه الصلاق والسلام نے متعدد مرتبه اس کا ذکر فر مایا که کی دفعه ایسا اتفاق ہوا ہے کہ حب رؤیا یا وحی کے ذریعہ سے کسی امر کا مجھ پر انکشاف ہوا تو بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کو بھی اس امر کے متعلق کوئی خواب یا رؤیا دکھایا جاتا ہے بیا مرآپ کی روحانی صفائی کا بینن ثبوت ہے کہ جس امر کا انکشاف اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیه السلام کوفر ما تا ہے اسی کا انعکاس آپ کے قلب مطہر پر بھی ڈالا جاتا ہے۔

# حضرت أمُّ المؤمنين كاصبر

حضرت میچ موعود علیہ الصلاق والسلام کی پاک صحبت کا ہی یہ جیرت انگیز اثر ہے کہ آپ نے سخت سے سخت غم کی گھڑیوں میں صبر کا نہایت ہی اعلیٰ نمونہ دکھایا ہے اور بھی جزع فزع سے کا منہیں لیا۔ چنانچہ جب آپ کا پیارا بیٹا مبارک احمد فوت ہوا تو حضرت میچ موعود علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا کہ اس کی والدہ نے اس موقعہ پرسوائے اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلْیَهِ دَ اَجِعُونُ نَ کہنے کے اور کسی قسم کی بے قراری اور گھبرا ہے کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح جب حضرت میچ موعود علیہ الصلاق والسلام کا وصال ہوا تو حضرت مرز ابشیراحمد صاحب کی روایت ہے کہ اس وقت جو کلمات حضرت اُمُّ المؤمنین کی زبان پر جاری ہوئے وہ وہ یہ تھے آپ نے اس وقت اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہا کہ

''اے خدا! بہتو ہمیں چھوڑ چلے ہیں پرتو ہمیں نہ چھوڑ یو'۔

اس وقت بیصرف آپ کے صبر کا ہی مظاہرہ نہ تھا بلکہ آپ کے ایمان اور تو کّل علی اللّٰہ کا بھی مؤثر معرفت اللّٰہ یہ پاکیزہ فطرتی کا اثر تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے

قرب میں خدا تعالیٰ کے حیکتے ہوئے نشا نات دیکھ کرتر قی کرتی گئی۔اس وقت آپ نے عام عورتوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ:

#### یہ تو گزر گئے ہیں اب ہم کیا کریں گے

اور ہمارا کیا حال ہوگا بلکہ اس وقت نہایت ہی مؤثر اور رقت انگیز الفاظ میں اپنے آپ کوخدا کے سپر دکر دیا۔ بیاسی قتم کے ایمان کا مظاہرہ تھا جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابرا ہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی پر دکھایا تھا جب حضرت ابرا ہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کو ایک بیابان میں جہاں نہ پانی تھا نہ کھانا چھوڑ کر جانے گئة وحضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ خدا تعالی کے حکم سے ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے ہواور جب حضرت ابرا ہیم علیہ والصلواۃ والسلام نے اثبات میں جواب دیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا وڈ الا یہ شہوا تب اللہ ہم کوضا کئے نہ کرے گا ور دنیا نے دیکھا کہ وہ بیابان مکہ میں چھوڑ کی ہوئی ماں اور اس کا بیٹا ایک بے شارنسل کے بانی ہوئے۔ یہاں تک کہ انہیں کنسل سے رحمۃ اللعالمین پیدا ہوئے۔ السالیہ عَسل سے مسل عَسل عَسل مَحمدًا و عَلی الِ مُحَدَّد کَمَا صَدَّدَتُ عَلٰی الِ اِبُو اَهِیْمَ اِنْک حَمِیْدٌ مَجِیْد

## آپ کے دلی جذبات کا نقشہ

آپ کے دلی جذبات کا نقشہ حضرت مسے موعود علیہ ولصلوۃ والسلام نے اپنی ایک نظم کیمیں کھینچاہے۔ اور پیر حضرت اُمُّ المؤمنین کے دل کی ترجمانی ہے۔

# خدا تعالى كاشكرا وردعا بزبان حضرت أمَّ المؤمنين

ہے عجب میرے خدا میرے پہ احسال ترا کس طرح شکر کروں اے میرے سلطاں ترا ایک ذرہ بھی نہیں تونے کیا مجھ سے فرق مرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قرباں تیرا سرسے پاتک ہیں الہی تیرے احسال مجھ پر مجھ پہ برسا ہے سدا فضل کا باراں تیرا تونے اس عاجزہ کو چاردیئے ہیں لڑکے تیری بخشش ہے اور یہ فضل نمایاں تیرا

ا بعض کا خیال ہے کہ بینظم خود حضرت اُمُّم المؤمنین کی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ حضرت مس موعود علیہ الصلوة والسلام نے ترجمانی فرمائی اور خاکسار کو پیسعادت حاصل ہوئی کہ اس نے سب سے اوّل بذریعہ الحکم اس کونمایاں کیا۔و الحدمد للّٰه علی ذالک (عرفانی کبیر) دونوں کے پچے بثیر اور شریفاں تیرا تو وہ حاکم ہے کہ ٹلتا نہیں فرماں تیرا مجھ یہ بیحد ہے کرم اے میرے جاناں تیرا دین و دنیا میں ہوا مجھ یہ یہ احسال تیرا که میں ناچیز ہوں اور رحم فراواں تیرا ذات برتر ہے تیری یاک ہے دیواں تیرا سب سے پہلے میر کم ہے میرے جاناں تیرا کون کہتا تھا کہ یہ بخت ہے رخشاں تیرا ہے یہی فضل تیری شان کے شایاں تیرا صدق سے ہم نے لیا ہاتھ میں داماں تیرا کوئی رسوا نہیں ہوتا جو ہے جویاں تیرا كوئى ہو جائے اگر بندهٔ فرماں تیرا سب ثناء کرتے ہیں جب ہو جائے ثنا خواں تیرا وہ جو اک پختہ تو کل سے ہے مہماں تیرا سب سے بڑھ کریہ کہ یا جائیں وہ عرفال تیرا بخش دے میرے گناہ اور جو عصیاں تیرا ہر کوئی ان میں سے کہلائے مسلماں تیرا بات جب بنتی ہے جب سارا ہو ساماں تیرا تھم چلتا ہے ہر اک ذرّہ یہ ہر آں تیرا تو ہے غفار یہی کہتا ہے قرآں تیرا دکھ سے اب مجھ کو بیا نام ہے رحمٰن تیرا تھم برتر ہے زمیں تیری ہے دوراں تیرا

یہلا فرزند ہے محمود مبارک چوتھا تونے ان حاروں کی پہلے سے بشارت دی تھی تیرے احسانوں کا کیونکر ہو بیاں اے پیارے تخت پر شاہی کے ہے مجھ کو بٹھایا تو نے کس زباں سے کروں شکر کہاں ہے وہ زبان مجھ یہ وہ لطف کئے تو نے جو برتر زخیال چن لیا تو نے مجھے اینے مسیا کے لئے کس کے دل میں بیارادے تھے بیتھی کس کی خبر یر میرے پیارے یہی کام تیرے ہوتے ہیں فضل سے اپنے بیا ہم کو ہراک آفت سے کوئی ضائع نہیں ہوتا جو ترا طالب ہے آسال پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں جس نے دل تجھ کو دیا ہو گیا سب کچھ اس کا اس جہاں میں ہی وہ جنت میں ہے بےریب وگمال عمر دے رزق دے اور عافیت وصحت بھی اب مجھے زندگی میں ان کی مصیبت نہ دکھا اس جہاں کے نہ رہیں کیڑے بیر کرفضل ان پر غیر ممکن ہے کہ بنا تیرے یاؤں یہ مراد بادشاہی ہے تری ارض و سا دونوں میں میرے پیارے مجھے ہر درد ومصیبت سے بیا صبر جو پہلے تھا اب مجھ میں نہیں ہے پیارے ہر مصیبت سے بیا اے میرے آقا ہر دم غرض حضرت أمُّ المؤمنين كا وجود حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كي صدافت كا ايك چيكتا هوا

نشان ہے۔ کیونکہ بیساری برکت اور بیتقوئی بیطہارت اور بیا بیمان اور روحانیت آپ کو حضرت مسیح موعود مسیح موعود مسیح موعود مسیح موعود علیہ الصلو قر والسلام کی پاک صحبت کے طفیل میسر ہوئی۔ آپ کا وجود دراصل حضرت سیح موعود علیہ الصلو قر والسلام کی صدافت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ دیر تک سلامت رکھے اور آپ کا مبارک سابیہ ایک لمبے عرصہ تک خاندان اور تمام جماعت کے سر پر قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔

اَللّٰهِمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى ال ِمُحَمَّدٍ و بارِكُ وَسَلِّمُ انَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيُد وَاخِرُدَعُولنا أَن الْحَمُد للّٰهَ رَبِ العلّمِيْنَ

خاکسار شیرعلی عفی عنه ۱/اخاءل۳۳۱ہش

## (۴) نواب محمر عبدالله خال صاحب کے تاثرات

نواب محمد عبداللہ خال سلمہ اللہ تعالیٰ حضرت نواب محمد علی خال صاحب شیروانی کے صاحبز ادہ اور حضرت موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ صہری تعلقات کی وجہ ہے آپ کے اہلِ بیت میں داخل میں۔ حضرت سیّدہ امۃ الحفیظ بیگم صاحب آپ کے حَبالہ زکاح میں آ کیں۔ نواب صاحب ممدوح کے تاثر ات عزیز مکرم محمود احمد عرفانی نے الحکم کے ۱۳۸م کی ۱۹۸۳ء میں ان کے ایک جلسہ نصرت آباد اسٹیٹ کی روئداد کے ذیل میں شائع کئے تھے۔ میں ان کو معہ اس نوٹ کے جوانہوں نے لکھا تھا۔ یہاں درج کرتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

## ہمارےسب کا م خداہی کے لئے ہیں

نصرت آباداسٹیٹ سندھ کی ان جدید اسٹیٹس میں سے ایک ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سلسلہ عالیہ احمد میر کفرزندوں کوخود عطا فر مائی ہیں۔ بیاسٹیٹ جناب مخدوم محترم خان محمد عبداللہ خاں صاحب کی ہے۔ مہوائے میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوگئے تھے۔ خاں صاحب موصوف بہت سے مالی خسارے میں گھر گئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ مشکلات کے باول دھوئیں کے بادلوں کی

طرح سے اڑا دیئے اور اس سال اللہ تعالی نے اس قد رفضل ورحم فر مایا کہ خاں صاحب موصوف کی پوزیش اس قدر مضبوط ہوگئی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کوسات سور و پے کے انعامات عطا فر مائے ہیں۔

خان محمد عبداللہ خاں صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہے اور اس طرح وہ اس مبارک خاندان میں شامل ہو گئے ہیں جو خاندان نبوت کے مبارک نام سے قیامت تک معزز اور مشرف رہے گا۔

خان مجموعبداللہ خال صاحب کے حالات بہت کم پریس میں آئے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک گوشنین بزرگ ہیں اور ہوتتم کے نام ونمود سے دور بھا گتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں ان کا اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تحریک جدید کے چندوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ خدام الاحمد یہ کی مثارت کے فنڈ میں معقول رقم دی۔ ما ہواری چندوں میں پوری با قاعد گی ،سلسلہ کی تمام خدام الاحمد یہ کی مثارت کے فنڈ میں معقول رقم دی۔ ما ہواری چندوں میں پوری با قاعد گی ،سلسلہ کی تمام کئے کوں میں شوق سے حصہ لینا ان کا معمول ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں لخت جگر خدمت وین کے لئے وقف کرر کھے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ وہ بچ جسی اپنے دل میں خدمت دین کا بے پناہ جذبہ موس کرتے ہیں۔ چنا نچ گزشتہ سال کے موسم گر ما کی بات ہے کہ صاحبز ادہ عباس احمد خاں سلمہ اللہ تعالیٰ علاقہ سری گو بند پور میں تبلیغ کے لئے گئے ہوئے تھے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر ماڑی بچیاں نامی گاؤں میں تھا۔ ویکھنے والوں نے دیکھا کہ بیا میر ابن امیر کا نونہال جونا زونعت کے گہوارے میں پر ورش پائے ہوئے تھا۔ دھوپ کی بھی پر وانہ کرتا ہوا گاؤں گاؤں شوق تبلیغ میں پھرتا رہتا تھا اور بھی اگر کھانا نہ ملاتو صرف کی بھی پر وانہ کرتا ہوا گاؤں گاؤں شوق تبلیغ میں پھرتا رہتا تھا اور بھی اگر کھانا نہ ملاتو صرف کرنے کا عادی ہو نہیں پیدا ہو سے تک وہ خاندان اور خصوصاً واللہ ین ایک پا کیزہ زندگی گرانے کے عادی نہ ہوں۔ میاں عباس احمد کا میہ جذبہ اور بیشوق خان محموساً واللہ ین ایک پا کیزہ زندگی گرانے امت ایک فاعادی ہو نہیں بیدا ہو سے تک اور وہ خاندان اور خصوصاً واللہ ین ایک پا کیزہ زندگی گزانے امت الحفظ صاحب کی اپنی ڈاتی پا گیزگی اور دینداری کا نتیجہ ہے۔

خان محمد عبداللہ خان صاحب نے اس جلسہ میں ایک تقریر کی جواس قابل ہے کہ ہرایک مخلص احمدی اسے پڑھے تا وہ جان سکے کہ وہ کونسا جذبہ اور وہ کونسی روح ہے جوایک احمدی رئیس کے دل میں کام کر رہی ہے اور اس سے اس انقلاب کا بآسانی پیتہ لگ سکے گا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے بعدر وحوں میں ہوا ہے۔ (محمود احمد عرفانی)

# تقریرِ دلیذیرِ جوخان مجمرعبدالله خاں صاحب نے فر مائی

نتائج دوسرےا چھے رقبوں سےا چھے نہیں بلکہ بہتر رہتے رہے ہیں۔خدا تعالیٰ نے عجیب درعجیب رنگ میں میری مشکلات کو دور کیا۔ مجھے ہر رنگ میں نوازا۔میری اس قدر پر دہ پوثی فر مائی جس کا انداز ہ سوائے میری ذات کے کوئی نہیں لگا سکتا۔میرے پیارے رب کے رحم و کرم کا اندازہ آپ لوگوں کواسی وقت ہوسکتا ہے کہ میر ہےاندرونی حالات کا آپ کوعلم ہوا وران مشکلات کا آپ کوعلم ہو۔جن میں سے میں ایک وقت گزرا تھا۔لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ستاری کی حیا در میں ڈھانیا ہوا ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا کہاینی پر دہ دری خود کروں ۔ آپ صرف ان نواز شات کو دیکھ کرمیرے ساتھ شکریپہ میں شامل ہوں جن کومیرارب مجھ پر پہیم برسار ہاہے۔ جب میں نے نواب شاہ سے یہاں آنے کے لئے استخارہ کیا کہ کیا میں اس رقبہ کو حاصل کروں یا نہ تو اس دعا اوراستخارہ کے نتیجہ میں مَیں نے ایک لرزا دینے والی آوازسی جو کہ میرے اینے وجود میں پیدا ہور ہی تھی کہ وَتُعزِ مَنُ تَشَاءُ و تُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ ط بيَدِكَ الْخَينُوطِ انَّكَ اللُّه عَلَىٰ كُلِّ شيءٍ قَدِيُو - اسرقبكو لين ك بعدس قدر مايوس كن حالات پیش آئے۔ وہ لوگ جواس وقت میرے ساتھ تھے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر مشکلات کا سامنا تھا۔ بسااوقات میں خود بیمحسوں کرتا تھا کہ میں سندھ میں نہرہ سکوں گا ۔لیکن خدا تعالٰی کا وعدہ تھا کہوہ مجھے عزت دے گا اور اپنی قدرت نمائی دکھائے گا۔میری ہرایک دفت اورمصیبت میرے لئے ایک سیر ھی تھی جو کہ مجھے رفعت اور بلندی کی طرف لے جاتی رہی ۔اس زمانہ میں میرے پیارےمولیٰ نے ا پنی رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں جھوڑا۔ بار بار مجھے اور میری بیوی کو بشارت دے کرمیری ڈھارس بندھاتا رہا ہے۔ میں 1919ء میں ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کی ساٹھ ہزار رویے کی مقروض تھی۔مزید برآ ں مَیں کاٹن کی تجارت کر بیٹھا۔ مجھےاس میں ساٹھ ہزاررویے کا مزید نقصان ہو گیا۔ حالات نہایت مایوس کن تھے۔میری بیوی نے اس وفت خواب میں دیکھا کہ میں کہدر ہاہوں کہنقصان میرے تق میں بہتر ہو گیا۔اللّٰد تعالیٰ کی کرشمہ نمائی دیکھو۔ چھ ماہ کے اندراندراللّٰد تعالیٰ نے میری لیز کی توسیع مزیدیانچ سال کے لئے کرادی اوراس کےعلاوہ دہلی میں مجھے سیلائی کا کام مل گیا اوراللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل سے وہ تمام کا تمام بارا یک سال کے اندر دور ہو گیا۔الحمد للہ۔لیزکی توسیع اس سال سے شروع ہوتی ہے۔اس سے جو فائدہ ہوگا وہ بہتری ہی بہتری ہے۔اس کےعلاوہ سپلائی میں جوکام ہور ہاہےوہ میرے لئے مزید بہتر ہی بہتر ہے الله تعالیٰ نے محض اپنی ذرہ نوازی ہے کیسااس خواب کو پورا کیا۔ پھرانہی دنو ں مَیں نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کی کہ

یہ مصیبت اور مشکلات تیری کسی ناراضگی کا موجب تونہیں۔اگر میری کوتا ہی کی وجہ سے ہیں تو مجھے آگاہ کرتا میں اپنی اصلاح کروں۔

میرے پیارےمولی نے ایک رات میری زبان پر بیالفاظ جاری کئے۔ والسُّحٰ ی وَاللیل اذاسبجي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ومَاقَلِي وَلَلْاحِهَ قُ خِيرٌ لك مِنَ الأولي وَلَسُوُفَ یُٹطیک رَبُّکَ فَتَوْضَیٰ کہاللہ تعالیٰ نے عروج وزوال انسان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور نہ تجھ کواس نے حچھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ تیری آخرت تیری پہل سے بہتر ہوگی۔عنقریب تیرا رب تحجّے اس قدر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بیالفاظ میں نے اس وقت سنے جب کہ بیز مین اپنی وسعت کے باوجود میرے لئے تنگ تھی ہرطرف ما یوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی ۔لیکن میں ان مشکلات اور مصائب میں ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا امید وارتھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے صرف مجھے دنیا ہی نہیں دی بلکہ اپنے بے شاررحم اور کرم فر ما کرحقیقی معنوں میں مجھےعبداللہ بنا دیا۔ آج میرا دل شکریہ اوراس کی محبت سے لبریز ہے۔میرا دل جا ہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب اس کی خاطر قربان ہوجائے اور میں اس کا ہو کررہ جاؤں ۔ میں آپ لوگوں ہے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے۔ دراصل عملی طور سے ہے بھی یہی ۔ میں اینے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ، والسلام کی دو بیٹیوں کا خادم سمجھتا ہوں ۔ میری ساری کوشش اور محنت صرف اسی لئے ہے کہ اس یاک وجود کے جگر یارے آرام یا ئیں۔جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کومیرے والداورایک کومیرے سیر دکیا ہے۔ میرے دونوں بیجے اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لئے وقف ہیں۔ میں یہاں اس لئے کام کرر ہا ہوں وہ خدا اور رسول کے چمن کے مالی بنے رہیں۔ وہ اپنے روز گار کی فکر سے آ زاد رہیں۔ وہ صرف اللہ کے بندے بنے رہیں ۔ان کوکسی غیر کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے ۔جبکہ وہ خدا تعالیٰ کیلئے وقف ہیں۔اللہ تعالیٰ خود ان کا کارساز ہوگا۔ مجھے پریثان ہونے کی کیاضرورت لیکن اللّٰد تعالیٰ کا رسول فر ما تا ہے ہتم میں سے وہ بہتر ہے کہ جواپنی اولا دکوآ سودگی اورخوشحالی کی حالت میں حچوڑ جاتا ہے۔ بہ نسبت اس کے جوتنگی اور فلاکت کی حالت میں ان کو چھوڑ ہے۔ پیسب میری کوششیں الله اوراس کے رسول اوراس کے دین کیلئے ہیں۔ پس وہ کارکن یا معاونین جہنوں نے اس کا مہیں میری مددگی ہے۔ اگروہ بھی اس کام کواسی جذبہ اور اسی نیت کے ساتھ کریں گے جس کا میں نے اظہار
کیا ہے تو یقیناً وہ خصرف مالی منفعت ہی حاصل کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے وہ
مور د ہوں گے۔ بیاللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں اپنے اکثر کارکنوں کواسی جذبہ کے ماتحت کام کرتے
ہوئے پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کوان کے اخلاص اور محبت میں برکت دے اور اپنی نواز شوں اور رحمتوں
سے ان کے گھروں کو بھرے دے۔ جہاں وہ اس دنیا میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آخرت میں بھی
اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ میں موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے قرب میں جگہ دے۔ آمین
اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے قرب میں جگہ دے۔ آمین

# حضرت أمُّ المؤمنين عليها السلام كي دعا تبي

میرے پر یہ بات روزِ روش کی طرح واضح ہے کہ یہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہاالسلام کی دعاؤں کا طفیل ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں میرے لئے پیار وجبت پیدا کر دیا ہے۔ایک وقت تھا کہ وہ خود بھی دعائیں فرماتی تھیں۔ بلکہ ہرایک کو کہتی تھیں کہ عبداللہ خال کیلئے دعائیں کرو۔اس لئے اللہ تعالیٰ خود بھی دعائیں فرماتی تھیں۔ بلکہ ہرایک کو کہتی تھیں کہ عبداللہ خال کیلئے دعائیں کروں الدہ جبکہ میں چار پانچ سال کا تھا فوت ہوگئی تھیں۔ میں مال کی محبت سے بے خبر تھا۔لیکن میرے ودودورو وف مولی نے حضرت مال کا تھا فوت ہوگئی تھیں۔ میں مال کی محبت سے بے خبر تھا۔لیکن میرے ودودورو و نف مولی نے حضرت امال جان کے وجود میں مجھے بہترین مال اور بہترین ساس دی۔ میں نے آج تک اس رقبہ کو حضرت امال جان کا عطیہ تھور کیا۔ بلکہ اس جبیز کا جز خیال کیا جوانہوں نے اپنی لڑکی کو دیا۔ میں نے اسی جذبہ شکر اس لئے یہ حضرت امال جان کا عطیہ ہے۔ان کی دعا وَل کا ثمرہ ہے۔اب آپ لوگ خود بی سمجھ لیس کہ حضرت موتا ہوں جان کی دعا وَل کا ثمرہ ہے۔اب آپ لوگ خود بی سمجھے لیس کہ حضرت میں خور بی سال مے گھر ہے آئی ہوئی چیز کس قدر باہر کت ہو کتی ہے۔ جب بھی بھی کوئی دفت پیش آئی میں حضرت امال جان کی دعا وَل کا شرو برکت سے دیا نت وامانت کے پتلے یہ کوشش سے میرے لئے دعائیں فرماتی ہیں۔اس لئے یہ سب خیرو برکت سے دیا نت وامانت کے پتلے یہ کوشش اور منہ سے خور میں اگر میں یا کوئی اور اس خیرو برکت کوا پی اور منہ سے خور میں اس جورو برکت کوا پی اور منہ سے خور میں اس کوئی اور اس خیرو برکت کوا پی اور خور کرت ہوں کوئی اور اس خیرو برکت کوا پی اور خور کرت ہو وہ وہ خت غلطی یہ ہے۔اس کوآج نہیں تو کل ضرور شرمندگی اور ندامت کا مند دیکھنا اور خوت کو می خور میں اس کوئی اور اس خیرو برکت کوا پی

پڑے گا۔ پس نہایت فروتی سے کام کرتے چلے جاؤ۔ اپنی کوششوں کے ساتھ بہت روروکر دعا ئیں کرو کہ جو نیک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دیا ہے ہم اس کو اپنی کسی کمزوری سے ضائع نہ کریں۔ ہمارے افعال اُرمُم الراحمیُن کے فضلوں کو ہمیشہ جذب کرنے والے بنے رہیں اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس حفیظ وعزیز ورفیق کی گود میں آجائیں جو اپنے بندوں کی رفافت کو بھی نہیں چھوڑ تا یہاں تک کہ وہ اپنی بدا عمالی سے خود اس کوچھوڑ دیں۔

اس تقریراوران تاثرات کو بار بار پڑھو کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی دعا وَں کی قبولیت اور آپ کی ذریت مبشرہ کے متعلق خدا تعالی کے وعدوں کے پورا ہونے کاعملی ثبوت نظر آتا ہے۔

> چثم به اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر

# خال صاحب ڈ اکٹر سیّد غلام حسین صاحب کی روایات

خال صاحب ڈاکٹر سیّد غلام حسین صاحب قاضی سیّدا میر حسین صاحب رضی اللّه عنہ کے بھائی ہیں اوروہ اپنی طالب علمی ہی کے زمانہ میں سلسلہ میں داخل ہوئے وہ بیان کرتے ہیں۔

میں ۱۹۳۳ء میں ضلع رہتک میں ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ تھا اور حضرت میر ڈاکٹر محمد اسملحیل صاحب وہاں سول سرجن تھے حضرت اُمُّم المؤمنین ان کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ میں رہتک کے محلّہ قلعہ کی تاج منزل میں رہتا تھا کہ میرالڑکا سیّد رفیق احمد شاہ سلمہ پیدا ہوا۔ تو میری بیوی سیّدہ جمیلہ خاتون نے فوراً ہی لڑکیوں کے ہمراہ حضرت اُمُّم المؤمنین کی خدمت میں دعا کیلئے بھیج دیا حضرت اُمُّم المؤمنین نے گود میں لے کر دعا فرمائی اور حضرت میر صاحب نے گھٹی دی۔ اور حضرت اُمُّ المؤمنین از راہ شفقت تاج منزل قلعہ رہتک میں غریب خانہ پرتشریف لائیں۔ نوٹ نیہ واقعہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت کا مظہر ہے (عرفانی)

#### **(r)**

حضرت اُمُّ المؤمنین کی فراست کے متعلق سیّد صاحب نے اپنی صاحبز ادی سیّدہ مبار کہ کی راویت بیان کی ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکی کے چہرہ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیرایک دن استانی بنے گی۔ چنا نچیہ بالآ خراس کو بھو پال کے کیمبرج سکول میں (جولڑ کیوں کے لئے ہے)استانی کی جگہ ل گئی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے جب فرمایا تھاسیّدہ مبار کہ ساتویں جماعت میں تھی۔

نوٹ: حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِتَّقُوْ الفِرَ اسَةَ الْمومنِ فَانَّهُ یَنْظُرُ بنُورِ الله الله عضرت اُمُّ المؤمنین کی بیفراست صححه اسی نورالله کا ثبوت ہے جوحضور علیه الصلوٰ قوالسلام کے اس ارشاد میں ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنين كي فراست صححه كے متعلق سيّد ہ فضيات نے بھي لکھا ہے۔

وہ فرماتی ہیں کہ غالبًا ۱۹۱۱ء میں حضرت اماں جان سالکوٹ آئیں اور مسجد تھیم حسام الدین صاحب مرحوم سے ملحقہ مکان میں جس میں ان دنوں ہمارے ہزرگ حضرت سیّد حامد شاہ رضی اللہ عنہ رہتے تھے تشریف لائیں تو میں آپ کے استقبال کوسیڑھیوں پر کھڑی تھی آپ نے نظر اُٹھا کر دیکھا اور معاً حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو (جو آپ کے ساتھ تھیں) مخاطب کر کے فرمایا۔ بیسیّد خصیلت علی شاہ صاحب کی لڑکی ہیں میں نے ان کو آئھوں سے پہچان لیا۔ حالا نکہ میرے والد مرحوم کی وفات کے وقت میری عمرتین سال کی تھی اور اس سے پہلے یا بعد مجھے اماں جان نے نہ دیکھا تھا۔ جانے کب اور کس وقت میری عمرتین سال کی تھی اور اس سے پہلے یا بعد مجھے اماں جان نے نہ دیکھا تھا۔ جانے کب اور کس وقت میرے والد صاحب کو جو حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کے اوّلین ضابہ میں سے تھے اور حضرت کے بعد آپ نے محملے بیکن مدت کے بعد آپ نے مجھے ایک نظر سے پہیان لیا۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنين کی فراست اور حافظہ بےنظیر ہے (عرفانی کبیر )

#### **(m)**

ا یک مرتبہ حضرت خلیفۃ اسسے اوّل رضی اللّه عنه کی بیگم صاحبہ کوا یک شخص نے اُمُّ المؤمنین لکھا تو آپ نے فر مایا کہ ہماری بیوی اُمُّ المؤمنین نہیں ہے۔

# شنخ حبیب الرحمٰن صاحب کی روایات

شخ حبیب الرحمٰن صاحب بی -اے اسٹینٹ ڈسٹر کٹ انسپکڑ تعلیم میرے نہایت ہی مخلص بھا کی

حضرت منتی حافظ نبی بخش صاحب رضی الله عنه کے فر زند رشیدا ورسلسله کے ایک کامیاب اورمخلص مبلغ و مجاہد مولوی حکیم فضل الرحمٰن صاحب مبلغ افریقه کے بر ادرِعزیز ہیں وہ اپنی اہلیہ محتر مدعنایت بیگم صاحبہ کی بیان کی ہوئی روایات کا ذکر کرتے ہیں۔

(1)

سوسواء میں میری اہلیہ میرے بڑے بھائی فضل الرحمٰن صاحب بہلغ افریقہ کے ہاں گھہری ہوئی تصیں۔ وہاں حضرت اُمُّ المؤمنین میری ایک چھوٹی ہمشیرہ کی شادی کی تقریب پرتشریف فرما ہوئیں تو میری اہلیہ نے جام پورضلع ڈیرہ غازی خال کی تیار کردہ دولکڑی کی تھالیاں بطور تحفہ پیش کیں جوحضور نے میری اہلیہ نے جام پورضلع ڈیرہ غازی خال کی تیار کردہ دولکڑی کی تھالیاں بطور تحفہ پیش کیں جوحضور نے کمال شفقت سے منظور فرما ئیں اور دیر تک میری ہیوی سے محبت سے گفتگو فرماتی رہیں۔ بچوں کو پیار کیا اور جب کھانا پیش کیا تو میری ہیوی نے عذر کیا کہ حضور تناول فرما ئیں میں پنگھا کرتی ہوں لیکن حضور نے پھر بھی اصرار فرمایا اس پر میری بھاوج صاحبہ نے میری اہلیہ سے کہا کہ آپ بھی کھالیں آپ بھی مہمان کی حضرت اُمُّ المؤمنین نے سن کر فرمایا نہیں ہی مہمان کس طرح ہیں ہے بھی انہیں کا گھر ہے۔ گوبات معمولی تھی اور بہ ظاہر میری بھاوج صاحبہ نے ایک طرح پر بچ کہا تھا۔ لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس معمولی تی دوئی کو بھی پیند نہ فرمایا۔

نوٹ: یہ واقعہ اس تربیت کی شان کو لئے ہوئے ہے جو حضرت اُمُّ المؤمنین اہلی زندگی میں اشحاد و یگا نگت کے رنگ میں فرماتی رہی ہیں۔ وہ دو بھا ئیوں میں کمال اتحاد پیند فرماتی ہیں وہ اپنے معا شرہ اور تدن کے لحاظ سے الگ الگ رہتے ہوں۔ مگر وہ علیحدگی کے قبی اتحاد اور محبت میں دوئی اور جدائی کا شائبہ پیدا نہ کرے جبکہ وہ ایک ہی باپ اور ماں کے بیٹے ہیں اور پھرخدا تعالیٰ نے حضرت میسے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام میں ہوکر روحانی طور پر بھی ایک ہی باپ کے بیٹے اور ایک ہی زنجر کی کڑیاں بنا دیا ہو۔ (عرفانی)

**(r)** 

ایک اورموقعہ پرمیری بیوی نے ایک چاندنی کھیس پیش کیا جوحضور نے اسی وقت اپنے نیچے بچھالیا اوراس طرح میری بیوی کی دلجوئی کی چھوٹے بیچے ساتھ تھے انہیں فوراً مٹھائی منگوا کر دی اور آ ہے محبت سے کھلاتی رہیں اورائیں محبت شفقت سے باتیں کرتی رہیں جیسے صرف یہی آپ کے بچے ہیں اورسب رشتہ داروں کا حال دریافت فر ماتی رہیں ۔

نوٹ: اس میں کیا کلام ہے کہ ہم سب حضرت اُمُّ المؤمنین کی روحانی اولا د ہیں اور ہماری اولا دیں اورنسلیں آپ کے ساتھ یہی نسبت رکھتی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواُمُّ المؤمنین کا تو مقام ہی عطا فرمایا ہے اس لئے آپ کی محبت ہم سب اور ہماری اولا دوں کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت ہے۔ ماں باب اپنی اولا د سے جومحت کرتے ہیں وہ طبعی ہوتی ہے اور انبیاء کیلہم السلام جومحت کرتے ہیں وہ محض خدا کی رضا کے لئے ہوتی ہے اس میں نمائش تکلف اور ذاتی اغراض کا کوئی شائیہ نہیں ہوتا ۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے خدا تعالیٰ کے مامور ومرسل کی رفاقت میں اپنے فرائض اورعمل کے دائر ہ کی وسعت اور اس خدا داد کنبہ کی کثرت کو سمجھ لیاتھا اور خدا تعالیٰ نے خودان کے دل میں انشراح اورا خلاق میں رفق پیدا کر دیا تھا ان کاعمل ایک اسوہ حسنہ ہونے والا تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین کواسی طرح اینے بچوں کی دلداری کا خیال رہتا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کورہتا تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین کوایک بصیرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وحی پرایمان تھا جس میں فر مایا گیا ہے کہ لوگوں سے تھکنا نہیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کا یہی حال ہے وہ اپنی ناسازی مزاج اور ایام علالت میں بھی مہمانوں سے دل تنگ نہیں ہوتی ہیں اوران کی دلداری کومقد متجھتی ہیں اور تھا ئف کوقبول کر کے لانے والوں کوخوشی اور دلجوئی اوران کے میّات کے نیک مقصد کی قدر فر ماتی ہیں ۔ وہ خدام کواینے عزیز بیجے يقين كرتى بين - آج نهيس بميشه سے - اللّٰهُمَ مَتَّعْنَا بطُول حَيَاتِهَا آمين - (عرفاني)

## حضرت والدصاحبء فانی کبیر کے تاثر ات

میری تحریک پر حضرت والدصاحب نے ایک مخضر سامضمون لکھ کر ارسال فر مایا ہے جس کو میں باصلہا درج کرنے کی مسرت وسعادت حاصل کرتا ہوں۔ محموداحمد عرفانی

عزيز مكرم!السلام عليكم ورحمة الله وبركاية ُ

آ پ نے تحریک کی ہے کہ میں سیرت اُمُّ المؤمنین کے سلسلہ میں اپنے تا ثر ات کا اظہار کروں۔ میاں! حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت وشان میں ایک مبسوط کتاب بھی کافی نہیں ہوسکتی۔میری ضعفی اور آئے دن کی علالت الگ مانع ہے تاہم شریکِ ثواب ہونے کیلئے مخضراً اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہوں۔ وَبِهااللّٰهِ السَّوفِيقُ (خاکسارعرفانی کبیر)

## ا \_حضرت أمُّ المؤمنين كامقام

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ مد ظلہا العالی کے مقام ور تبہ کے متعلق جب میں غور کرتا ہوں تو اسے اتنار فیع پاتا ہوں کہ زبانِ قلم اور قلم زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ربُّ العالمین نے اسے اپنی نعمت اور اپنی خدیجہ فر مایا۔ خدا تعالی کی بیرہ ہنعت ہے جس کے ذکر (یا در کھنے ) کا ارشاد حضرت میسے موعود علیہ السلام کو ہوا۔ ہاں اس جلیل القدر انسان کو جس کی آمد کو آخر سے متابت کا ذرایعہ کو آخر سے متابت کا ذرایعہ کو آخر سے متابت کے درود کو اُمتِ محمد بید کی ہلاکت سے صیانت کا ذرایعہ فر مایی جو این آمد خرے نبی کریم عیلیہ نے اس خاتون مبارکہ کی پیشگوئی بھی فر مائی جو اس کے حبالہ فر مایی خواس کے جبالہ کو الی تھی اور جس کے بطن شریف سے وہ نسل پیدا ہونے والی تھی جو ایمان کو ثریا پر سے دالی تھی۔ لانے والی تھی۔ وہ الی تھی۔

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہال بیگم آیات الله میں ایک آیۃ ہیں اور میں نے حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا اور فرماتے ہوئے سنا کہ آپ حضرت سیّدہ نصرت جہان بیگم صاحبہ کو شعائر الله میں سے یقین کرتے تھے اور میں نے حضرت سیّج موعود کو ایک مرتبہ یہ بیان کرتے بھی سنا کہ میں نے ایک دفعہ بلند آواز سے آپ کوخطاب کیا تو میں نے اس کے کفارہ میں صدقہ دیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی رفعت شان کا کسی قدر اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موعود ادیان کی زوجیت کیلئے از ل میں اسے مقدر فرمایا اور اس مقام کی عظمت اور اس نعمت کے اظہار شکر میں حضرت مدوحہ نے فرمایا۔

میں اسے مقدر فرمایا اور اس مقام کی عظمت اور اس نعمت کے اظہار شکر میں حضرت مدوحہ نے فرمایا۔

پن لیا تو نے مجھے اپنے مسیحا کیلئے

# ٢ \_حضرت أمُّ المؤمنين كي سيرت كاايك ورق

جیسے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شان و مقام کے اظہار سے قلم زبان قاصر ہے۔ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بحث بھی آ سان نہیں۔ مجھے ۹ ۱۸۸ء سے حضرت اُمُّ المؤمنین کوکسی قدر قریب سے اور مجلاء سے جہرے کی شفقت وکرم کا تجربہ کرنے کا موقع ملا ہے اور میں ایک

بصیرت کے ساتھ بلاخوف لومۃ لائم کہہ سکتا ہوں کہ انکا وجود فی الحقیقت خدا کی ایک رحمت اور نعمت ہے۔ ہے۔ ان کے دل کی کیفیت جسے ان کے عمل نے نمایاں کیا۔ شاعر کے اس مصرعہ میں ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

حضرت أمُّ المؤمنين ميں وہ تمام خوبياں يکجائی طور پر جمع ہيں جوامہات المومنين عليهن الصلوة والسلام ميں موجود تھيں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت می موعود علیه الصلوة والسلام کی رسالت پرایک لذیذ ایمان رکھتی ہیں اور حضرت میں موعود علیه الصلوة والسلام کی زندگی میں اور آپ کے مرفوع ہونے کے بعد آپ کے خلفاء کے مقاصد وعزائم کے لئے ہرفتم کی قربانی کے لئے ہروقت آ مادہ اور تیار رہتی ہیں۔حضرت میں موعود علیه الصلوة والسلام کی زندگی میں کوئی الیمی تحریک نہ ہوتی تھی جس میں آپ حصہ نہ لیتی ہوں اور خدمت علیه الصلوة والسلام کی زندگی میں کوئی الیمی تحریک نہ ہوتی تھی جس میں آپ حصہ نہ لیتی ہوں اور خدمت سلسلہ میں آپ کی خد مات کا ایک بید پہلو کس قدر قیمتی ہے کہ ابتداء میں باوجود خاد ماؤں کے مہمانوں کے لئے اپنے ہاتھ سے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھیں اور بھی اس قسم کی خد مات سے آپ نے گھبرا ہٹ کا اظہار نہیں فر مایا میں ایک بصیرت سے جانتا ہوں کہ ابتداء میں جب حضرت اقد س کا کھانا وغیرہ ہڑے گھر سے آتا تھا اور مہمان وقت بے وقت آجاتے اور حضور اکرام ضیف کے بہترین نمونہ تھے۔ مجبوراً اسی گھر میں اطلاع دینی ہوتی تھی اور وہ اکثر برامناتے اور کہد دیتے کہ

تمہارے پاس تواسی طرح آتے رہتے ہیں ہم سے یہ نہیں ہوسکتا ۔کوئی اورا نظام کرلو۔

خدا کی اس نعت کوانہوں نے رد کر دیا اور خدا تعالیٰ نے اس فضل کوسیّدہ نصرت جہاں بیگم کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ادھر حضرت سے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کومہما نوں کے کثر ت سے آنے کی بیثارات دیں اور یہ بھی قبل از وقت بتا دیا کہ ان سے تھکنا اور گھبرانا نہیں اُدھران کے لئے مہمان نوازی کے تیجے نظام کوقائم رکھنے کے لئے اپنے وعدہ کے موافق جو

هرچه باید نو عروسی را همه سامال کنم

میں کیا تھا حضرت سیّدہ کو آپ کے نکاح میں لا کرانتظام کر دیا۔مہمان دن رات کے ہر حصہ میں پیدل سوار آجاتے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے بھی نہان سے بے وقت آنے کی شکایت کی اور نہا پنادل چھوٹا کیا بلکہ ہرفر د کے آنے پرخوثی کا اظہار فرما تیں اورا پنی شفقت ورحمت کے دامن کواتنا وسیع کرتیں کہ آنے والااینے گھرسے زیادہ راحت یا تا۔

مہمان نوازی کے واقعات اور عجائبات بے انہاء ہیں۔ مجھے مخضراً اتناہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کومہمانوں کی کثرت کی بشارتیں دی تھیں اوران کی ضروریات کے انصرام کا بھی آپ ذمہ لیا تھااور حقیقی مہمان نوازی کے لئے اُمُّ المؤمنین کو جسیح دیا۔

# ٣ ـ سيرچشمي اور فياضي

حضرت اُمُّ المؤمنین کا دل اتنا ہی وسیع اور ہاتھ اسے ہی لمبے ہونے جاہئیں تھے جوخدا تعالیٰ کی دی ہوئی بشارتوں کی تجلیات کے مظہر ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف رنگ کے سائل اور مختاج آتے۔ حضرت الله المؤمنین اس راستہ میں نہ بھی روک ہوتیں اور نہ بھی برا مناتیں کہ میرے گھر کی متاع کا ایک حصہ یوں باہر جارہا ہے۔ بلکہ آپ کوخوشی ہوتی بھی آپ کے چہرہ پر نشکن آتا اور نہ سی قتم کا خیال گزرتا بلکہ آپ دریا ولی سے کام لیتیں اور اب تک بید عادت ہے اور میں تو ایمانی رنگ میں کہتا ہوں کہ انہیں با نہتا مسرت ہوتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ سلوک کا موقعہ پاتی ہیں اور خدا کی حمد اور شکر کرتی ہیں۔ با انتہا مسرت ہوتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ سلوک کا موقعہ پاتی ہیں اور خدا کی حمد اور شکر کرتی ہیں۔ غرباء کی خبر گیری اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہمچھتی غرباء کی خبر گیری اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہمچھتی رہیں۔ میں نے سالہائے دراز تک دیکھا کہ مردیوں کے موسم میں بچاس لحاف تیار کر کے قسم فرمایا کرتی رہیں۔ آپ کا گھر ہمیشہ بتائل، مساکین اور بیوگان کا بناہ گاہ رہا اور آپ نے ان سے خادموں کا سا نہیں عزیز وں کی طرح سلوک فرمایا۔ یہ باب بے انتہا تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے شائد دوسرے لوگ اسٹی تا ٹرات میں بیان کریں۔

### ۳ \_معرفت صحابه

حضرت اُمُّ المؤمنین کی خصوصیات میں بیدا مربھی داخل ہے کہ آپ حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے خدام اور صحابہ سے پوری واقفیت رکھتی ہیں اور ایمانی رنگ میں جو جس قدر حضرت کے قریب تھےاُمُّ المؤمنین اسے خوب سمجھیں اور ان کی قدر فر ماتی ہیں اور جب ان میں سے کوئی حاضری کی سعادت پاتا تو اس کے گھر کے تمام چھوٹے بڑوں کا تفصیل سے حال پوچھنا آپ کے دائر ہمل میں داخل ہے۔ بعض صحابہ کو میں نے دیکھا کہ وہ بے تکلف بھی کبھی کوئی فرمائش کھانے وغیرہ کی کر دیتے حضرت اُممُّ المؤمنین من کر بہت خوش ہو تیں اور خاص اہتمام سے اس کو پورا کر تیں۔ اس قتم کے احباب میں سے ایک میرے نہایت ہی مخلص مخدوم بھائی حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت اُممُّ المؤمنین کا سیرت کا نقشہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کی سیرت میں نمایاں ہے۔

### ۵ ـ رضا بإلقصناء

حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میدان کر بلا کی زندگی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام جن مشکلات اورمصائب میں سے ماموریت کے بعد گزرے ہیں۔اس کا نقشہ تو خود آپ کے صد حسین است در گریبائم

والے شعر میں موجود ہے آپ کی زندگی انبیاء کے ابتلاؤں کی زندگی تھی اوران ابتلاؤں میں حضرت اُمُّ المؤمنین برابر کی شریک تھیں خدا تعالیٰ کی بشار تیں تو سہار ااور ذریعة تسلی تھیں گرجیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام نے ابتدائی عہد میں آنخضرت عظیما السلام نے ابتدائی عہد میں آنخضرت عظیما حضرت میں گھیک اسی طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت میں موعود کے لئے مایئر راحت واطمینان ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے معرکے آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے گر حضرت اُمُّ المؤمنین ان تمام حالات میں ایک قلب مطمعنہ کے ساتھ طوفان میں چٹان کی طرح رہیں۔

بیرونی حوادث اورزلازل کے علاوہ گھر میں بعض واقعات اموات کے ہوئے اور وہ معمولی نہ تھے۔ ہرالیں موت پر مخالفین کی طرف سے گندے اور دل آزارا شہتا رات نگلتے۔ گرآپ کے پہلو میں وہ دل تھا جو خدا تعالیٰ کی مقادیر سے ہمیشہ ہم آ ہنگ رہا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کیا آپ کے رضا بالقضا کے مقام کی بھی خدا تعالیٰ نے داددی۔ چنا نچہ صاحبز اوہ مبارک احمرصا حب السَلَّهُ۔ ہمّ اَجُعَدُلهُ لَنَسَا فَصَا وَشَا وَشَافِعًا کی وفات پر جو نمونہ صبر اور رضا بالقضا کا آپ نے دکھایا اسے خدا تعالیٰ نے اتنا لیند فرمایا کہ اپنی پیندیدگی کا اظہار اس وی میں کیا جو حضرت سے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام پر اس واقعہ کے بعد نازل ہوئی۔

# خداخوش ہوگیا

اس سے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام کا پیۃ لگتا ہے مگر جب آپ نے اپنے مولی کی خوشنودی کا پر وانہ سنا تو فر مایا۔

مجھے اس الہام سے اس قدرخوثی ہوئی ہے کہ اگر دو ہزار مبارک احمہ بھی مرجا تا تو میں پرواہ نہ کرتی۔

يه عمولى مقام نهيں اور نه برخض كوميسر آسكتا ہے۔ ذالكَ فَضُلُ اللَّه يُوتيه مَن يَشاءُ

# ۲ \_ آپ کا تقوی اور طہارت

تقوی اور طہارت کی جواعلی شان آپ کے کردار میں پائی جاتی ہے۔ وہ اُسوہ حسنہ ہے ہم سب چھوٹوں بڑوں کے لئے موجوداور آنے والی نسلوں کے لئے ۔ تقویٰ کی باریک سے باریک را ہوں پر آپ چلتی ہیں اور آپ کی اسی شان کیلئے خدا تعالیٰ کی وحی میں ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ ذکر آپا کہ اللہ تعالیٰ ہرشم کے گند سے آپ کو پاک تھہرا تا اور آپ کی تطہیر کے سامان فرما تا ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی آپ سے تطہیر کواہل ہیت کی پاکیزہ فطرتی پر بطور دلیل پیش کیا کرتے ہیں ۔ لاریب میں تواگروہ آیت نازل نہ ہوتی ہیں اہل ہیت کی تطہیر کا عقیدہ رکھتا ہوں با وجود کیکہ میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دھے میں شیعہ نہیں ہوں یہاں تو متعدد مرتبہ حضرت رہے دیاں آپ کے کونازل فرمایا۔ للہ الحمد ا

## ۷\_ مجھ پرعنایات

میں اس مخضر بیان کے سلسلہ میں ان عنایات اورغریب نوازیوں کاایک دھندلا سا خا کہ پیش کرنے کی سعادت سےمحروم نہیں رہنا جا ہتا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے جب سے میں قادیان میں مستقل طور پر آگیا ہر موقعہ پر مجھے اور میر بے اہل وعیال کونواز اہر تقریب رنج میں ہمارے لئے آپ کا وجود تسلی بخش اور ذریعہ اطمینان ہوااور ہرخوشی کی تقریب میں آپ نے ہماری خوشی کواپنی خوشی یقین کیا۔ میری ہیوی کوشروع سے بہو کا خطاب دیا اور اس ذرہ بے مقدار کوشنج صاحب کہہ کر پکارا۔ آج اس پر بچاس کے قریب برس کا زمانہ آتا ہے آپ کی

نوازش اور شفقت میں ہم نے ہمیشہ اضافہ دیکھا۔

عزیز مکرم محمود احمد عرفانی کے خطوط سے میں ہرروزاس درد کا انداز ہ کرتا ہوں جوحفزت اُمُّم المؤمنین کو اس کی علالت سے ہے آپ اس کے لئے دعاؤں میں مصروف ہیں اوراس کے لئے اپنے تبرک کو بھیجتی ہیں با قاعدہ روزانہ اس کی عیادت کے لئے مائی کا کو کو بھیجتی ہیں اور تسلی دیتی ہیں اور پھی تو یہ ہے کہ ان کا وجود ہی تو ہمارے لئے آیتِ رحمت ہے۔اللہ تعالیٰ اسے تا در سلامت رکھے۔ آمین

محمود! بیمضمون بہت کچھکھوانا جا ہتا ہے مگر میری بیرحالت ہے۔

چیال درشیشه ساعت کنم ریگ بیابال را

الله تعالیٰتم کوتوفیق دے خوب کھول کر لکھو۔ بیرعبادت ہے بیرتمہاری اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ آیات الله کی تلاوت بڑی نیکی ہے اور یہاں تو خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوفر مایا اُذکُرو ُ نِعُمتی الله تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔

خا کسارعرفانی کبیرنزیل سکندر آباداا۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء

#### !07

آئے جبکہ بیہ ضمون شائع ہور ہا ہے۔ عزیز محمر مجمود احمد عرفانی مقبرہ بہتی میں آرام کررہا ہے اور میں بارہ سومیل کے فاصلہ سے اس کے مزار پر آنسوں کے پھول چڑھار ہا ہوں۔ وہ ۲۰ فروری ۱۹۳۳ء کی شب کواپنے مولی کے حضور بلایا گیا جبکہ میں اس کے بستر مرگ پر موجود تھا اس نے نہایت اطمینان کی شب کواپنے مولی کے حضور بلایا گیا جبکہ میں اس کے بستر مرگ پر موجود تھا اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ جان آفریں کواپنی جان سپر دکی۔ وہ ایک نقیب راہ کی طرح چلا گیا اور اس سال کو ہمارے لئے عام الحزن کا رنگ دے گیا۔ اس لئے کہ اس کے بعد سیّدہ اُم طاہر اور حضرت میر محمد آخق کی وفات ہوئی خدا تعالی ان سب کی تربتوں پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرمائے آمین اور اس کے اس ناتمام مسودہ کو میں اس کے نوٹوں پر مرتب کر رہا ہوں۔ وباللہ تو فیق۔ ہم خدا کی نقد پر پر راضی ہیں۔ بھی بھی دل سے ایک ہوک اٹھتی ہے اور اس عالم میں کہنا ہوں محمود!

خوب کٹا بہشت کا رستہ ساتھ ہم کو بھی گر لئے ہوتے

عرفانی کبیر

# ماسٹر حکیم عبدالعزیز خال صاحب کے تاثرات

ماسٹر حکیم عبدالعزیز خاں صاحب مالک طبیہ عجائب گھر قادیان میں سم 19ء میں آئے اور ۱۹۰۵ء میں آئے اور ۱۹۰۵ء میں انہوں نے بیعت کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق السلام کے بچوں کی تعلیم میں ابتدائی حصہ لینے کا شرف ان کو حاصل ہے اور اس طرح نہایت قریب سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے اخلاق وعادات کے مشاہدہ کا ان کوموقع ملا۔ وہ اپنے ایک مبسوط مکتوب میں اپنے تاثر ات کا اظہار کرتے ہیں جن کا خلاصہ میں ذیل میں کھتا ہوں۔ (محمود عرفانی)

(۱) صاحبزادگان کی تعلیم کے سلسلہ میں مجھے حضرت کے الدّار میں ایک کمرہ ملا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک قتات ہوتی تھی اور میں اوقات مدرسہ کے علاوہ گھر میں رہتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین میری ضروریات کا خاص طور پر خیال رکھتی تھیں اور گھر میں جو تخفہا زفتم پھل مٹھائی وغیرہ آتا اس میں سے اس خادم کو بھی حصہ دیا جاتا۔ یہ گویا ہمسایہ ہونے کے حقوق کی مگہداشت تھی۔ میں نے نہایت غوراوراحتیاط سے اس امر کا مطالعہ کیا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین یہ میرے ساتھ ہی سلوک فر ماتی ہیں یا اور جولوگ قریب رہتے ہیں تو ان سے بھی کہی معاملہ ہے میں نے دیکھا کہ گھر میں رہنے والے توسب آپ کے کرم وشفقت سے بہرہ اندوز ہوتے ہی تھے مگر آپ کا ہاتھ بہت لمبا تھا۔ الدّ ارسے باہر بھی مختلف گھروں میں ان تھا نف سے حصہ بھیجا جاتا تھا۔

(۲) حضرت اُمُّ المؤمنین کو میں نے ہمیشہ نتا کی اور مساکین کی محبت سے پرورش کرتے پایا اور کھی ان پراحسان نہیں جتایا میری ہیوی کے فوت ہوجانے پرمیری لڑکی اورلڑکے کواپنے پاس رکھا لڑکی کواپنی صاحبز ادیوں کی طرح ہی پرورش فر مایا اور اس کی آپ نگہداشت فر مائی۔گھر کی خاد ماؤں کو حکم دے دیا کہ اس کو کسی کام کے لئے نہ کہا جاوے۔ بیاس لئے کہ بعض اوقات بے ماں کے بچوں کے بڑے گھروں میں اگروہ درکھے جاویں ادنی درجہ کے نوکر خیال کیا جاتا ہے اور ہر چھوٹا بڑا ان پرحکومت کرتا ہے اس لئے کہ کوئی ان کا پُر سان حال تو ہوتا نہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے ممل سے بتایا کہ ایسے بچوں کی پرورش اور نگہداشت کیسے کرنی چاہیئے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ ماں بھی نہ کرتی اس لئے کہ ماں کی محبت صرف فطری جذبہ ہوتا لیکن حضرت اُمُّ المؤمنین کی

محبت خالصةً رضائے الٰہی کے لئے تھی ہروقت اپنے ساتھ رکھتیں سیر میں بھی وہ ساتھ رہتی ۔جوان ہو جانے پراس کی شادی کی تقریب پر کافی حہیز دیا جومیر ہے وہم و گمان سے بالا تھا۔

یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضی ،شفقت اور سیر چشمی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر وقت میرے قلب پر ایک خاص اثر پیدا کرتا ہے اس وقت تک حضرت اُمُّ المؤمنین میری لڑکی میرے داما داور اس کے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں میرے بچوں کو شفقت ما دری کے یاد آنے کا موقعہ ہی نہیں دیا وہ ہمیشہ سیجھتے ہیں کہ گو جننے والی مال مرگئ مگر ہماری پرورش کرنے والی روحانی مال زندہ ہے اور اللہ اسے تا دیرسلامت رکھے۔ آمین

( m ) حضرت مسيح موعود عليه الصلوة السلام كي حيات ميں جو آخري جاڑا آيا تو آپ اپنے دن كا بسترہ مجھے رات کوسونے کے لئے عطافر مایا کرتے صرف ایک حارخانی حاورمنگوالیا کرتے پھر جب رات کو میں اپنے کمرہ میں پنچا تو وہ چا در موجود ہوتی حضور کی وفات کے بعد میں نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے وہ بستر ہ ما نگا تو آ پ نے فر مایا کہ وہ تو ڈاکٹر مرزایعقوب بیگ اور شیخ رحت اللہ صاحب بانٹ کر لے گئے ہیں میں نے عرض کیاوہ جا در چارخانی (جس کے سرخ خانے ہیں) مجھے دیدیں اور میں دروازہ پر کھڑا ہوکر و اَمَّا السَّائِلَ فلا تنہو کی رٹ لگا تار ہا۔ آخر آ یا نے فرمایا جا دردھو بی کے ہاں گئی ہے جب آئے گی دے دول گی ۔ چنانجیرا زراہ لطف وکرم آپ نے وہ چا در مجھ کوعطا کر دی ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تبرک ہونے کے لحاظ سے اور حضرت اقدس کی ایک یا دگار ہونے کی وجہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے ایک ایسی متاع تھی جس کی کوئی قیمت سونے جاندی کے سِکو ں میں نہیں ہوسکتی مگر آپ نے اپنے ایک ادنی خادم کے سوال کور دنہ فر مایا اورایثار کر دیا۔ میں اس عطیہ کو بے انتہا عزیز رکھتا رہا ہوں اسے ایک وفت حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّٰہ عنہ کے یاس بطور امانت رکھا پھر بیت المال میں بھی کچھ عرصہ تک رکھا اور اب وہ حضرت صاحبز ادہ مرز اشریف احمد صاحب کے گھر بطورا مانت رکھی ہوئی ہےاس وصیت کے ساتھ کہ جب پہلا با دشاہ قادیان میں آئے تواس کے سپر دکر دی جاوےاوراسے کہددیا جاوے کہا یک صحابی نے آپ کو تحفیدی ہےاس کی آرز وکھی کہاس طبیہ عجائب گھر کو بیاس تک لے جاوے اوراس کے لئے ایسے لواز مات پیدا کرے کہ بیر ہتی دنیا تک قائم رہے۔ ( نوٹ )اس موقعہ پر میرے دل میں ایک خاص جوش پیدا ہوااور میں اسے روک نہیں سکتا د ماغ

میں پیرخیال بڑی قوت کے ساتھ حرکت کرتا ہے خاں صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے ایک نا درا ورگراں بہا تبرک کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا اور اس کواس با دشاہ کو مدید دینے کی وصیت کی جوسب سے پہلے قادیان میں آئے بے شک پہر بہت اچھا جذبہ ہے لیکن مجھے روحانی طور پر ایک کوفت ہوئی کہاس کے ساتھ ہی انہوں نے طبیہ عجائب گھر کی وسعت اور بقاء کے لئے ایک سوال برنگ آ رز وکر دیااوریہ گویااس تخفہ کی قیمت ہے میراا پناذوق پیے کہتا ہے کہ پیتخفداینے حق دار کے یاس بیٹنج چکا ہے بیمیرا ذوق ہے کہ حضرت صاحبز ادہ مرزا شریف احمد صاحب معمراللہ ہی وہ پہلے بادشاہ ہوں گے میں پھر کہتا ہوں کہ بیرمیرا ذوق ہے۔اگر کسی بیرونی با دشاہ کے حصہ میں بیسعادت آئے تب بھی حضرت مسیح موعود علیه الصلو ق والسلام کی پیشگو ئی پوری ہو کر ہی رہے گی ۔اللّٰہ تعالٰی نے حضرت والدصا حب قبله کے طفیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بہت سے نا درات اور تبرکات عطافر مائے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مجھےخصوصاً اور میرے بھائیوں کوعمو ماً یہ وصیت کی ہے کہ با دشاہ اس سلسلہ میں آئیں گے اور دنیا کے خزانے ان تبرکات کیلئے پیش کرنے میں بھی انہیں خوشی ہوگی کہ یہ تبرکات ملیں ۔ یا در کھود نیا کی کسی متاع کے بدلے ان کو جدانہ کرنا نہ سیج موعود دوبارہ دنیا میں آسکتا ہے نہ اس کے تبرکات مل سکتے ہیں دنیا کی دولت اورسونے جا ندی کے سکتے اور جواہرات کی کوئی قتم ان کا بدل نہیں ہو سکتا۔ میں جب جب حضرت والدصاحب کے پاس گیا تووہ اپنے تاثر ات اور ذوق معرفت سے مجھے سعادت بخشتے ہیں تواس چیز کا ذکر ضرور آتا ہے۔ بہر حال بیا یک قلبی جوش تھا جس کی لہر میرے دل میں أتظى اور میں نے قلم کے ذرایعہ اسے کا غذیر پھیلا دیا محمود عرفانی

(۴) حضرت اُمُّ المؤمنین بہت رقیق القلب ہیں وہ کسی کی مصیبت اور تکلیف سے بے حد متاثر ہوتی ہیں وہ بنی نوع انسان کی بے حد دسگیری فر ماتی ہیں اور بیسیوں بیتیم بچوں اور بچیوں کواپنے گھر میں رکھ کر پالا پوسااوران کی شادیاں کیس اور کافی جہیز دے کراحسن طور پر رخصت کیا۔ان کے ہی نقش قدم پر خاندان نبوت کے درخشندہ گو ہر ممل پیرا ہیں اور یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی مملی تربیت کا نتیجہ ہیں۔ آپ ایک مشعل راہ ہیں اللہ تعالی اسے تا در سلامت رکھے۔ آمین

خا کسار حکیم عبدالعزیز ما لک طبیه عجائب گھر

## حضرت حا فظمعین الدین صاحبؓ کے تاثر ات

حضرت حافظ معین الدین حضرت کی پاک صحبت نے انہیں خاک سے اُٹھا کرآ سان پر پہنچادیا تھاان کی عارف وعابد زاہد صحابی تھے حضرت کی پاک صحبت نے انہیں خاک سے اُٹھا کرآ سان پر پہنچادیا تھاان کی سیرت وسوانح کا الحکم امین ہے۔ اللہ تعالی چاہے تو کتابی صورت میں بھی وہ حالات آ جا کیں گے وہ آج جنت میں اپنے آ قاکے حضور ہیں مگر میں ان کی یاد کو تازہ اور ذکر کو زندہ رکھنے کے لئے ان کے تأثر ات کا اظہارا پنا فرض سمجھتا ہوں بیتا تر ات میں نے ان کی اس سیرت سے اخذ کئے ہیں جو حضرت قبلہ عرفانی کہیر نے الحکم میں کھی تھی۔ حضرت حافظ صاحب حضرت اُٹم المؤمنین کا ذکر ہمیشہ ماں جی کے نام سے کیا کرتے سے اور جب بھی وہ حضرت والدصاحب کے پاس آتے تو حضرت عرفانی کہیرا پنے ذوق کے موافق ان سے پر اپنے دوق کے موافق ان سے پر اپنے حالات اور حضرت اقدس کی سیرت کے متعلق تذکر سے سنتے رہتے اور بعض موافق ان سے پر الما ہوتا۔

حضرت حافظ صاحب فرمایا کرتے کہ میں تو ایک غریب ہے کس اور معذور آدمی تھا حضرت صاحب نے مجھے اپنے دامن شفقت میں جگہ دی اور میری پر ورش فرماتے رہے ہیں اولاً اپنی کمزوری اور حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور شوکت کے تصور سے ڈراکرتا تو حضرت صاحب ہمیشہ فرماتے کہ حافظ ڈرا نہ کرسب برابر ہی ہوتے ہیں حافظ صاحب جب حضرت المُ المؤمنین کے احسانات کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ مال جی میرابہت خیال رکھتی ہیں۔ بھی بھی میر کے کے حلوہ یا کوئی اور چیزا چھی تیار کرکے خاص طور پر بھوادیا کرتی ہیں اور مال جی کا یہ معمول ہے کوئی ہفتہ کے حلوہ یا کوئی اور چیزا چھی تیار کرکے خاص طور پر بھوادیا کرتی ہیں اور مال جی کا یہ معمول ہے کوئی شرورت خالی نہیں جاتا کہ اس قتم کا سلوک میر سے ساتھ نہ فرماتی ہوں اور اس کے علاوہ جھے بھی کوئی ضرورت خوت ہوتا کہ اس کی خود خیال رکھتی ہیں۔ جب ہوتی ہے تو میں مانگ لیتا ہوں مگرالیی نو بت بہت کم آتی ہے حضرت ماں جی خود خیال رکھتی ہیں۔ جب وہ یہ ذکر کرتے تو ان کے قلب میں رقت پیدا ہو جاتی اور اس سلسلہ میں اپنے ماں باپ کا بھی مقابلہ کرتے اور کہتے کہ ایسے احسانات تو والدین سے بھی میں نے نہیں دیکھے۔

آ خرعمر میں حضرت اُمُّ المؤمنین نے خاص طور پر اپناایک مکان ان کے رہنے کو دیدیا تھا جہاں وہ اپنی وفات تک رہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین ان کی ضروریات کا احساس رکھتی رہیں اور حافظ صاحب مرحوم ومغفور جب اس کا ذکر کرتے تو بے حد متاثر ہوتے تھے۔اے اللہ اس پر بڑے بڑے رحم فرما۔ آمین (محمود احمد عرفانی)

### میاں رحمت علی صاحب کے تاثر ات

میاں رحمت علی صاحب پھیروچی کا باشندہ اور حضرت مسیح موعود الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں داخل ہے آج کل وہ سندھ میں ناصر آبا داسٹیٹ میں کا شنکار ہے وہ ایک زمانہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے باغ میں ملازم تھااس کی والدہ نے پیغا م جھیجا کہاڑ کی بیار ہےوہ جا کرعلاج کے لئے قادیان لے آیا اور باغ میں کنوئیں پراہے رکھا حضرت اُمُّ المؤمنین صبح کوحبِ معمول سیر کوتشریف لے گئیں اور جب آپ کومیری زبانی معلوم ہوا کہ میں اپنی بیار لڑکی کو لے کرآیا ہوں تو آپ مریضہ لڑکی کے پاس تشریف لے گئیں اس کو بخارتھا اور ایک ٹا نگ بہت زیادہ متورم تھی آ پ نے اپنا دستِ مبارک اس کی متورم ٹا نگ پر پھیرا اور دعا کی اورفر مایاکسی ڈاکٹر کو دکھاؤ میں ڈاکٹر کو دکھالایا ۔اس نے کہا پلٹس باندھ دو اتنے میں اُمُّ المؤمنین قادر آباد کی طرف سے ہو کر واپس تشریف لائیں اور میں نے ڈاکٹر کا علاج بتایا آپ نے فرمایاتم جاؤ اس کواس کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤتم پلٹس باندھوگے یا کام کرو گے۔ حقیقت میں اس کے لئے بہت مشکل کام تھا کہ وہ پلٹس وغیرہ کا انتظام کرےاورکوئی کھوڑا تو تھانہیں صرف ورم تھا جس پرحضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ میں جا کرچھوڑ آیا میری والدہ نے کہاتم پھر لے آئے ۔ میں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشا د کا ذکر کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ رات کولڑ کی آ رام سے سو گئی اور صبح کوورم دور ہو گیا ہے آ پ کے دستِ شفاءاور دعا کی برکت تھی ۔ مجھےاسی وقت یقین ہو گیا تھا کہلڑ کی اچھی ہوجائے گی جب آپ نے فر مایا کہ جاؤ حچھوڑ آ ؤ میری والدہ نے واپسی پر کہا تھا کہتم پھر لے آئے میں توسمجھی تھی کہ وہیں دفن کرو گے ۔مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشا دمیں بشارت تھی ۔ اسی طرح میاں رحمت علی ایک اور واقعہ اپنی بیوی کی شفاء کا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے یے سات ماہ کے بعد پیدا ہو کر مر جاتے تھے۔ میں نے دوسری شادی کی اس کا بچہنو ماہ کا ہوکر مر گیا۔ مجھے سخت تشویش ہوئی پھرا گلے حمل پر حضرت خلیفۃ اسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت میں دعا کے لئے عرض کرتا رہا۔ آٹھویں مہینے میری ہیوی بعارضہ پیش سخت بیار ہوگئی اتنا خون آتا تھا کہ

زندگی کی امید نہیں رہی۔ایک دن شام کے وقت حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف لا ئیں اور جھے پکارا میں نے جواب دیا تو فر مایاتم ہمارے نو کر تو نہیں مگر فراغت ہوتو بھا گی سنگل سے بھوسالا دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میرے گھرسے بیار ہیں ان کے لئے دعا کریں آپ نے فر مایا تم جاؤ بھوسہ لے آؤ ہم دعا کریں آپ نے فر مایا تم جاؤ بھوسہ لے آؤ ہم دعا کریں گے۔ میں چھکڑوں کا انتظام کر کے شیح کو چلا آیا اور شام کو بھوسہ لے آیا آپ نے فر مایا اسے مکان میں ڈلوادو۔ تمہاری بیوی اچھی ہے اور کھانا کھا کر جانا۔ میں نے تعیل تھم کی ۔ گھر جا کر دیکھا تو بیوی اچھی تھی اور بیوی اچھی تھی اور بیوی اچھی تھی اور بیوی اچھی تھی اور بیوی ایک کی برکت کا بینتیجہ ہے۔ یہ واقعات ہیں اور بیلوگ زندہ موجود ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی ہمدردی اور دوسروں کے لئے دعا کا جوش اور خدا تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا کا اعجاز قابلیٰ غور ہے۔ ولڈ الحمد۔

### حضرت مولوی غلام نبی صاحب مهاجر کا بیان

حضرت مولوی غلام نبی صاحب اپنام اور عمل کے لحاظ سے واجب الاحتر ام صحابہ میں سے ہیں ہو ہر انسان اور ہر چیز کو اپنا نقطہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق فرماتے ہیں جو انہوں نے اپنی ہوی کے ذریعہ معلوم کیا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو جب حضرت مسی موعود علیہ الصلاة والسلام کی یا دکسی خاص واقعہ یا ذکر کی وجہ سے آتی ہے تو آپ فوراً قرآن شریف پڑھنے لگ جاتی ہیں اور اگر کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کا ذکر کرتا ہے اور اس سے بشری حالات کے ماتحت صدمہ محسوں کرتی ہیں تو بھی قرآن کریم کھول کر پڑھنے گئی ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کا بیمل ہم سب کے لئے خضر طریقت ہے قرآن مجید میں اطمینان وتسلی کا ذریعہ ذکر اللہ فر مایا ہے اور قرآن مجید تو الذکر ہی ہے۔ حقیقت میں بینہایت نا قابل خطانسخہ فکر وغم سے نجات پانے کا ہے جو چاہے اس کوآ زما کر دیکھ لے۔ میاں نیک محمد خاں صاحب افغانی کا بیان ہے کہ جب کچھ عرصہ کے لئے حضرت مرزا بشیراحمد صاحب والے مکان میں مہمان خانہ تھا ایک دفعہ شخ عرفانی کبیر حضرت اُمُّ المؤمنین سے کچھ عرض کررہے تھے۔ میں بہت سے چینی کے برتن اُٹھا کر لا یا مگر میرے ہاتھ سے وہ سب گر کر ٹوٹ گئے۔ آپ نے شخ صاحب سے بوچھا کہ کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے وہ سب گر کر ٹوٹ گئے۔ آپ نے شخ صاحب سے بوچھا کہ کون ہے انہوں نے عرض کیا کہ

نقصان جو ایک پیسے کا دیکھیں تو مرتے ہیں اور یہاں بیرحالت ہے کہ ہر حال میں خدا کی رضا مقدم ہےاوراس کی مثیت کے ساتھ پوری مسالمت ہےاوریہی وہ بہتی زندگی ہے جواس دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ (عرفانی کبیر)

## ڈاکٹرسیدمجرحسین شاہ صاحب مرحوم کے تاثر ات

ڈ اکٹر سیّد محمد حسین شاہ صاحب نہایت اخلاص وعقیدت کے ساتھ سلسلہ میں داخل ہوئے تھے اور سمال اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے میں اس پر پچھ وہ خلافت سے کٹ گئے۔ چونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے میں اس پر پچھ کھا نہیں چا ہتا وہ زندہ تھا ایک دوسرے پر جرح قدح بھی ہوتی تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں پر عفوفر مائے۔ (آمین)

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعلق ان کے تاُثر ات کا شائع کرنا میں نے اس لئے ضروری سمجھا ہے کہ آج مئکرین خلافت مقام ادب سے ہٹ گئے ہیں اوروہ اپنا کمال ایمان تم ابازی میں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے لیکن جب تک وہ خلافت سے وابستہ تھے ان کے ایمان کی کیا حالت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال پر تاریخ سلسلہ کے امین الحکم مور خدہ ۳۰ میں ۱۰۰۸ء میں ممیں نے خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم کا ایک اعلان اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کا ایک اعلان اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کا ایک مضمون وفات میں گئے نے ان مشاہدات اور تاکی مضمون وفات میں گئے نے اس مشاہدات اور تاکہ مشاہدات اور تاکہ مشاہدات اور مشاہدات اور مشابد کے متعلق دیکھے۔ سیّد مرحوم کے بیار شادات اپنے دوستوں کو حقیقت کا پیغام ہیں۔ (عرفانی کبیر) سیّدمجد حسین شاہ صاحب نے کہھا کہ

''جب حضرت می موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام و فات پا گئے تو حضرت اُمُّ المومنین نے اس وقت وہ نمونہ دکھایا کہ اس سے انسان حضرت اقدس کی قوت قدسی کا انداز ہ اچھی طرح سے کرسکتا ہے۔ ہم سب چیسات گھنے حضرت اقدس کی خدمت میں رہے اُمُّ المومنین ہرقعہ پہنے خدمت والا میں حاضر رہیں اور بھی سجدہ میں گر جاتیں اور بار باریہی کہتی تھیں کہ ''اے جی وقیوم خدا۔ اے میرے پیارے خدا اے قادرِ مطلق خدا۔ اے مُر دول کے زندہ کرنے والے خدا تو ہماری مدد کر۔ اے وحدہ لاشریک خدا۔ اے خدا میرے گنا ہوں کو بخش۔ میں گنہگار ہوں۔ اے میرے مولی میری زندگی بھی تو اِن کو دیدے۔ میری زندگی کس کام کی سے۔ بیتو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ میری زندگی بھی ان کو دیدے'۔

بار باریبی الفاظ آپ کی زبان پر تھے کسی قتم کی جزع فزع آپ نے نہیں فر ما کی اور آخر میں جبکہ انجام بہت قریب تھا۔ آپ نے فر مایا۔

''اے میرے پیارے خدا بی تو ہمیں چھوڑتے ہیں۔ مگر تو ہمیں نہ چھوڑ یو۔اور کئی بار پیکہااور جب آخر میں یہ سین پڑھی گئی اور دم نکل گیا تو اندر مستورات نے رونا شروع کیا۔
مگر آپ بالکل خاموش ہو گئیں اور ان عور توں کو ہڑے زور سے جھڑک دیا اور کہا کہ میرے تو خاوند تھے جب میں نہیں روئی تم کون رونے والی ہو۔ ایسا صبر واستقلال کا نمونہ ایک ایسی پاک عورت سے جو کہ ایسی نا زونعت میں پلی ہوئی ہواور جس کا ایسابا دشاہ اور نا زاٹھانے والا خاوند انتقال کر جائے۔ ایک اعجاز ہے اسی طرح صاحبز ادہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنا بور اصبر اور استقلال کا نمونہ دکھایا اور ہر طرف سے سوائے جی وقیوم کے الفاظ کے اور کوئی آواز نہ آتی تھی۔ یہ سار انقشہ حضرت اقد س کی قوت قد سیہ کا اندازہ کرنے کے لئے کوئی آواز نہ آتی تھی۔ یہ سار انقشہ حضرت اقد س کی قوت قد سیہ کا اندازہ کرنے کے لئے

ایک انصاف پیندآ دی کے لئے کافی ہے'۔

(نوٹ) بیمضمون ڈاکٹرسید محمدسین صاحب نے اس وقت کھااور میں نے شاکع کیا۔ اس کتاب کے موضوع کو ان اختلا فی مسائل سے پھتعلق نہیں جن میں آج ہمارے بھائی مبتلا ہیں۔ لیکن ان سطور بالا میں ان سب کاحل موجود ہے۔ اُمُّ المؤمنین کا خطاب بجز نبی کی بیوی کے کسی اور کے لئے سنوا وارنہیں۔ بیمستمہ امر ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے تعلق باللہ اور آپ کی طہارت باطنی کا بیخاص شوت ہے۔ انسان کے ایمان کا کمال یا نقص ابتلاؤں ہی کے ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مدارج کی ترقی ابتلاؤں کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے تو تک عَدَ کے مالی کے خور ایسے ہی ابتلاؤں کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے تو تک عَدَ کے خدائے جی وقیوم ہی کو پکارا اور اپنی جان کی قربائی واقعہ ہوگا۔ مگر اس ابتلائے عظیم کے وقت آپ نے خدائے جی وقیوم ہی کو پکارا اور اپنی جان کی قربائی بیش کی اور بی بتایا کہ حضرت موجود علیہ الصلاح قو السلام خدمت دین کرتے تھے۔

غرض ان الفاظ کو بار بار پڑھوا ورغور کرو اس کے ساتھ ہی آپ کی ذریّت طبیّه کے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک عینی شہادت پیش کی کہ انہوں نے پورے صبرا وراستقلال کانمونہ دکھایا اوران کے اس عمل کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت اور قوت قدسی کی دلیل گھہرایا اور حقیقت یہی ہے مگر آہ!

''معلوم کر کے سب کچھ محروم ہوگئے ہیں''

# سیرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق صحابیات کی روایات اور تا ثرات

عزیز مکرم مرحوم محمود احمد عرفانی نے روایات کے ایک کثیر ذخیرہ میں سے بعض روایات حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت وشائل کے بعض پہلوؤں کے اظہار کے لئے جلداوّل میں درج کی تھیں اوران کا ارادہ تھا کہ وہ اس دوسری جلد میں توقیعی نوٹوں کے ساتھ ان روایات اور تا تر ات کوشائع کریں گے مگر خدا تعالیٰ کی مشیت کچھاور فیصلہ کر چکی تھی اور بیکا م مجھے سرانجام دینا پڑا میں اُس دل و د ماغ کو کہاں سے لاؤں جو خدا تعالیٰ نے مرحوم کوعطا فر مایا تھا اور نہ میں اس تر تیب کو کموظ رکھ سکتا ہوں جو اس کے ذہن میں تھی ۔ اس لئے اس باب کے تحت میں ان روایات اور تا تر ات کو جمع کر دیتا ہوں جب اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو دوسرے ایڈیشن کی توفیق دے گا تو اس مواد سے جدید اصول تا ریخ وسیرت پر انشاء اللہ میں سے کسی کو دوسرے ایڈیشن کی توفیق دے گا تو اس مواد سے جدید اصول تا ریخ وسیرت پر انشاء اللہ

العزيزايك قابل قدرايدُيش تيار ہوسكے گا۔

پہلی جلد میں ۱۵روایات مرحوم نے درج کی تھیں۔ میں اس جلد میں نیا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ وَبالِلَّهِ التَوفيقِ وهوَ نعم المولیٰ و نعم التوفیق

(خاكسارعرفاني كبير)

# اوستانی سکنیۃ النساءصاحبہ کے تأثر ات تعارفی نوٹ

محتر مداوستانی سکنیة النساء حضرت قاضی اکمل صاحب کی اہلیہ ہیں۔ وہ جب قادیان میں آئی ہیں اس وقت تعلیم نسوال کا بہت ہی کم چرچا تھا۔ میں نے تعلیم البنات کے لئے ایک مدرسہ جاری کیا اوستانی سکنیة النساء نے اپنی خد مات اعزازی طور پر پیش کیں اوران کے ذریعة تعلیم کا عام چرچا شروع ہوگیا۔ پھر انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کی صاحبز ادی سیّدہ امنہ الحفیظ صاحبہ کی تعلیم کا کام ان کے سپر دہوا۔ اوستانی سکینہ ایک اہل قلم بی بی ہیں ان کے اکثر مضامین میں نے خود شائع کئے ہیں۔ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت قریب سے دیکھ کراپنے تاثر ات کا اظہار حسب ذیل کیا ہے۔ ہیں۔ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت قریب سے دیکھ کراپنے تاثر ات کا اظہار حسب ذیل کیا ہیں۔ انہوں کے حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت قریب سے دیکھ کراپنے تاثر ات کا اظہار حسب ذیل کیا ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى علىٰ رسولهِ الكريم وعلى عَبُده المسيح المَوعُود

## سيّدة النساء حضرت أمُّ المؤمنين عليها السلام

مجھے اپنے بچپن میں ہی حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا کی ظاہری زیارت کا بھی از حدا شتیاق تھا۔ کیونکہ مجھے امہات المومنین کے اسوہ حسنہ کی تعلیم وحسنِ معاشرت کی کا فی تعلیم دی گئی تھی۔ نیز میراننھیال ایک بہت بڑا علوم دینی کا مخز ن اور دورھیال والے صوفی اور فقیرانہ مسلک کے پیر تھے۔ شبانہ روزرسول کریم علیقی کی احادیث وسنت کی باتیں ہوتی رہتیں گھر میں دینی مسائل وغیرہ کا ذکر اذکار رہتا اور والدہ صاحبہ مرحومہ کا قرآن کریم کا بیٹر ہونی رہتیں گھر میں دینی مسائل وغیرہ کا ذکر اذکار رہتا اور والدہ صاحبہ مرحومہ کا قرآن کریم کا بیٹر ہونی ۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انے بیٹر ہونا بیٹر ہونی اللہ علیہ وسلم کے گھر انے

اور صحابہ کرام کے طرز وطریق سے ایک عشق ساتھا مگر جب میں وچتی کہ کئی صدیاں گزر چکیں کہ اصلی اور حقیقی زمانہ نبی عربی واب میں بی حضرت امہات المومنین کو دکھا دے اور میہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یعنی خواب میں بی حضرت اُمہات المومنین کو دکھا دے اور میہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام یعنی بر وزر سول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی نزد یک ہے اور ہمارے بزرگوں نے بی قول معتبر فرمایا اور ہمارے فاندان کی بیویاں دن رات منتظر رہتیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور بس اسی صدی میں ہوگا۔ جانچہ نانی صاحبہ مرحومہ فرمایا کرتیں کہ حضرت مولا نا مرحوم (ان کے فاوند) کہہ گئے ہیں۔ امام مہدی پیدا تو ہوگئے ابھی اپنے آپ کو فاہم نہمیں کہ حضرت مولا نا مرحوم (ان کے فاوند) کہہ گئے ہیں۔ امام مہدی سیدا تو ہوگئے ابھی اپنے آپ کو فاہم نہمیں فرمایا اور بیات بہت دیر کی ہے۔ قصہ مختصر مجھ شوق تھا، آرز و محفی اور زبر دست خواہش کہ حضرت عائشہ صدیقہ علیہا السلام کو کسی طرح دیکھوں المجمد لِلّٰہ اللہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام یعنی ''فررت عائشہ صدیقہ علیہا السلام کو سی طرح دیکھوں المجمد لِلٰہ اللہ تعالیٰ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام یعنی ''فررت قاضل مولوی امام الدین صاحب فیض کے ساتھ یہاں آئی صرف آٹھ دن کے لئے حضرت خلیفہ اوّل کی پدرانہ شفقت اور مہر وعنایات نے بہیں رکھ لیا اور دین کی خدمت کا بھی موقعہ ملتا رہا کیونکہ مدرسۃ البنات میں ۱۸ سال کم و میش پڑھاتی رہی اور اپنی دین کی خدمت کا بھی موقعہ ملتا رہا کیونکہ مدرسۃ البنات میں ۱۸ سال کم و میش پڑھاتی رہی اور اپنی

الحمد للد کہ محتر مہ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام کی بابر کت اور سعید مجلس میں سے بہت ہی روحانی بیاریوں اور غفلتوں اور سُستوں سے نجات پائی۔ شبم المحت معد للله - جو بچھ حضرت عائشہ اُمُّ المؤمنین علیہا السلام کے حالات میں پڑھا تھا وہی حضرت نصرت جہاں بیگم میں پالیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام ایک بے نظیر اور بے بدل خاتون ہیں اور آپ کی واجب التعظیم اور قابل احترام ذات گرامی السلام ایک بے نظیر اور بے بدل خاتون ہیں اور آپ کی واجب التعظیم اور قابل احترام ذات گرامی احمد کی خواتین کے لئے حسنات دارین اور فلاح و بہودی کا موجب ہے۔ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی سے بھی آپ اگر دین داری کا کامل نمونہ ہیں تو دنیا اور خانہ داری کے معاملات میں بھی ایک بے مثال مدیر اور قابل تقلید خاتون ہیں۔ دین داری میں تو ایسی عادات ہی بنار کھی ہیں کہ جو حقیقی اور اصل طور سے بی کی بیوی کوزیبا ہیں۔ میں نے ہر طرح خفیہ طور سے بھی اور ظاہری طور سے دیکھا اور خور کیا ہے مگر آپ کی معاشرت میں بھی تشرع کے خلاف کوئی لفظ کی معاشرت میں بھی شرع کے خلاف کوئی لفظ کی معاشرت میں بھی شرع کے خلاف کوئی لفظ کی معاشرت میں بھی شرع کے خلاف کوئی افتلات میں بھی شرع کے خلاف کوئی لفظ بھی منہ سے نکا لئے نہ سنا؟ شدت غی میں بھی منہ سے نکا لئے نہ سنا؟ شدت غی میں بھی خاموثی اختیار کی اور بس اب میں آپ کی حسن معاشرت

اور عادات خوثی اورغمی میں سے چندایک اصلی واقعات لکھوں گی۔اس سے معلوم ہو سکے گا کہ آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ پراوردین محمدٌ رسول اللہ پرکس قدریقین اور بھروسہ ہے اور آپ پرصحبت صالحہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رنگ کا کتنابڑا اثر ہے۔

## حضرت أمُّ المؤمنين اورخانه داري

سیّدہ عالیہ کا گھر نہایت صاف سیھرا۔ آپ کوسلیقہ سے سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پرر کھنے رکھوانے کا خاص مذاق ہے۔ کھانا صاف سیھرا سا دہ بھی اور پُر تکلف بھی خود اپنے ہاتھ سے بعض وقت پکا لیتی ہیں برتن صاف باور چی خانہ عمدہ طور پر سجا ہوااس کی چیزیں صفائی اور سیھرائی میں بنظیر ہوتی ہیں۔ پہلے پہل تو باہر کے مہمانوں کی روٹی بھی خود ہی پکا کر ہا ہر بجھواتی رہیں پھرلنگر قائم ہوگیا تو خود نہ پکائی ہوگی اور اب بھی کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں خود ہی چو لیے کہ آگے بیٹھ جانا اور ہانڈی پکانا آٹا گوندھنا حالانکہ خدمت گاریں بھی پاس ہی بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایسی شاندار ہستی جس کے دیکھنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقار اور رُعب کی خاتوں بھی باور چی خانے کی طرف جانا خلاف وقار وشان کے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقار اور رُعب کی خاتوں بھی تو ایک دبلی کے عالی وقار خاندان کی فرد آپ کا نامنا سب بات جانتی ہوگی اور پھر آپ ہیں ہی تو ایک دبلی کے عالی وقار خاندان کی فرد آپ کا نورانی چیرہ ہی د کیچرہ ہی د کیچرہ ہی د کیچرہ ہی د کیچرہ ہی دالی دیا جو صلدا در پُر وقار خاتون کھانا خود پکار ہی ہے۔ یہ نورانی چیرہ ہی د کیچرہ میں ڈال دیتا ہے کہ ایسی با حوصلہ اور پُر وقار خاتون کھانا خود پکار ہی ہے۔ یہ سب پچھ حضرت عالی قدر شو ہرمحتر م علیہ الف الف صلاوۃ والسلام کی خوشنودی کے لئے گوارا کیا تھا۔

### آپ کالباس اور کپڑے

آپ کالباس نہایت نفیس صاف اور سادہ اور پر دے کے لحاظ سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یعنی نہ تو فیشن کا نہاس میں کوئی نئی جدت ۔ کوئی کپڑ اایباباریک یا پتلا میں نے توان کم وہیش تمیں سالوں میں نہیں دیکھا جس میں با قاعدہ پر دے کا لحاظ نہ رکھا گیا ہونہ گرتے کی آستینیں بھی کم دیکھی ہیں۔ اچھی طرح کمبی آستینوں کی قمیض اور اگر ململ باریک ہوتو نیچے بنیان اُوپر صدری ہوتی ہے۔ ہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑ ا ہے تو میداللہ تعالیٰ کا حسان ہے کہ اس کا دیا ہوا کپڑ ایا زیور پہن لیتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جنب سے جب دیتا ہے تو پھر کیوں نہ استعال کریں یہ چیزیں لباس یا زیور مہندی یا سرمہ عطریا عور توں کے سنگار کی چیزیں جوعورت کے لئے حلال اور طیب ہیں نا جائز تو نہیں۔ خود آ مخضرت صلعم نے فرمایا

ہے مجھے خوشبواورعورت پیند ہے بلکہ خاوند کے لئے سنگھار کرنا ،مہندی لگانا وغیرہ سنت رسول اللہ ہے بال کسی قتم کے بنے ہوئے نہیں۔جوانی میں بھی بالکل سیدھی مانگ رکھتی تھیں۔

# اُمُّ المؤمنين كي دينداري

میں نے آپ کواصلی طریق سے بہت عبادت گزار پا بندنماز تہجداور نوافل کود لی توجہ سے اداکر تے دیکھا اور شیخے اسلامی رنگ میں نہایت در دوسوز و گداز سے نماز ادا فرماتے دیکھا۔ نماز وں میں دعائیں دیکھا اور شیخے اسلامی رنگ میں نہایت در دوسوز و گداز سے نماز ادا فرماتے دیکھا۔ نماز وں میں دعائیں مانگتے سنا۔ علالت کی وجہ سے روز ہے اگرخود نہیں رکھ سکتی ہیں تو با قاعدہ گئی ایک غریب وصالحہ ورتوں کو خاص اپنا کھانا دے کرروز ہے رکھوائے ۔ رقح بدل دو تین باراپنی طرف سے کروایا ہے۔ صدقہ و خیرات میں سب سے زیادہ حصہ لیتی ہیں۔ چندہ اپنی خاص جیب سے ادا فرماتی ہیں یعنی ہرایک نئی تحریک یا ضرورت قومی کا چندہ بلکہ گئی دفعہ بیارا دہ ظاہر فرمایا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین زیب رضی اللہ عنہا چمڑہ رنگ کر تومی ضروریات میں چندہ ادا فرماتی تھیں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ذاتی محنت کا کام کر کے چندہ دوں کہ تو اب زیادہ سلے ۔ تحریک جدید میں ہزاروں روپے چندہ ادا فرمایا ہے۔ ہماری امتہ الحی لائبریری میں بھی چندہ دیا تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت عالیہ آپ کے لئے ہی تو کتا ہیں ہیں آپ کو چندہ دینے کی کیا ضرورت فرمایا بی تو اب کے لئے ہے۔

### آپ کی حضرت مسیح موعود علیه السلام بهت قدر فر ماتے

حضرت اقدس حضرت اگر منین کی بہت زیادہ عزت واحترام اور قدر فرماتے ایک تو حضور اعلی کو الہام بھی ہوئے اور سیّدزادی کی نسل بڑھنے کی بشارت بھی فرمائی اور خدیجے الکبریٰ نام رکھا اور پھر حضرت اقدسٌ سارچیم کریم النفس انسان دنیاوی با توں میں بھی خاطر ملحوظ ندر کھتا بیدناممکن ۔ ایک دفعہ حضرت اقدسٌ سارچیم کریم النفس انسان دنیاوی با توں میں بھی خاطر ملحوظ ندر کھتا بیدناممکن ۔ ایک حضرت اماں جان نے بیدواقعہ سایا کہ میرا جی چاہا کہ مبار کہ بیگم جب کہ چھوٹی سی تھیں کے لئے ایک بارسی دو پٹے بناؤں اور ایک بہوصاحبہ کے لئے (اُم ناصر احمد) جس کا شائدر خصتا نہ بھی تھا تو حضرت بنارسی دو پٹے بناؤں اور ایک بہوصاحبہ کے لئے (اُم ناصر احمد) جس کا شائدر خصتا نہ بھی تھا تو حضرت درکار ہوگا تو عرض کیا کہ لا ہور قریش میا حب کو کھیں کے عمدہ ساکپڑ الے کر بھیج دیں آپ نے فرمایا کتنا رو پیہ درکار ہوگا تو عرض کیا کہ دو تین سُو میں آ جا کیں گے فرمایا اتنارو پیہتو میرے پاس نہیں فی الحال بہوکا بنا لیں ۔ مبار کہ کو پھر منگوا دیں گے۔ میں نے تسلیم کیا اور کہا اچھا جتنا آپ کی مرضی تو آپ خط لکھنے گے اور

دریافت فرمایا که کتنا کیڑالکھوں میں نے کہا نوگز بناری کیڑالکھیں۔ آپ نے نہایت سادگی سے اپنی حالت (ذوق) میں لکھ دیا جب کیڑا آیا تو تین دو پٹے بن گئے ایک مبار کہ بیگم کا اور دو دونوں دلہنوں کے پھر جب حضور والا نے رو پے ادا کر دیئے تو بچھ دیر بعد بتایا گیا کہ لوجی تین دو پٹے بن گئے اس وقت حضرت اقدس کو بتایا گیا کہ تین گز کا ایک دو پٹے ہوتا ہے تو حضرت مسکرا کر خاموش ہوگئے اور فر مایا (اچھا) اس بات سے جتنا حضور اقدس کا استعناد نیا سے خلا ہر ہوتا ہے اتنا ہی اماں جان کا تد ہر اور لیافت۔

حضرت اُمِّ ناصراحمہ صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ حضرت اماں جان بیارتھیں اور حضرت ا اقدس تیار داری فرماتے کھڑے دوائی پلار ہے تھے اور حالت اضطراب میں اماں جان کہہر ہی تھیں ہائے میں تو مرجاؤں گی آپ کا کیا ہے بس اب میں مرچلی ہوں تو حضرت نے آ ہستہ سے فرمایا '' تو تمہارے بعد ہم زندہ رہ کرکیا کریں گے؟''ایسی ایسی دل نوازی کی ہزاروں باتیں ہیں۔

### اماں جان صابر وشا کر

حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نہایت رقیق القلب ہیں گی ایک غریب لڑکیوں کے بیاہ کے رخصتا نہ کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو میں نے خود دیکھے ہیں کسی کی مصیبت کا حال سن کرنہایت در دمند ہوجا تیں ہیں مگر جب کسی اور کوشلی یا تشفی دینی ہو بہت بہا در بہت مستقل مزاج دیکھا ہے چنانچہ اس کی نسبت مجھے دووا فتح تواجھی طرح یا دہیں۔

ا۔ حضرت صاحبز ادہ مرز ابثیراحمد صاحب کا پہلا بچے میاں حمید احمد مرحوم ہنستا کھیلتا یکدم فوت ہو گیا تواس کی والدہ نے پہلے تو ذرا صبر رکھا۔ آخرا یک دلدوز آہ اور چیخان کے منہ سے نگلی۔ ہم سب پاس ہی بیٹے تھی تھیں۔ آخر اماں جان باہر صحن سے اندر کمرہ میں تشریف لائیں اور اپنی بہو کو گلے لگایا اور فر مایا! رونا نہیں گرچیخ مارنا بیتاب ہونا یہ تو اللہ تعالی اپنے محسن اور خالق سے لڑائی ہے کہ '' تو نے ہمارا بچہ لیا کیوں' وہ حکیم ولیم ہے آگر نہ دیتا تو اس پر کیا شکوہ اور اگر ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ بچہ ہمارے ہاں رہتا تو اس کی یہ بین حکمت ہے۔ اس نے ایک نعمت کے لینے پر بشر طومبر رضا بالقصامز ید نعمتوں کا وعدہ فر مایا ہے۔ پس صبر سے کام لو۔ بے صبر وں پر یہ وعدہ پورا نہ ہوگا؟ یہ س کر والدہ مظفر احمر سلمہ تو خاموش ہوگئیں اور میں گھنٹوں ان فقرات پر سردھنتی رہ گئی۔ سواللہ تعالی کے فضل وکرم سے اب خدا تعالی نے ہوگئیں اور میں گھنٹوں ان فقرات پر سردھنتی رہ گئی۔ سواللہ تعالی کے فضل وکرم سے اب خدا تعالی نے لیائی اور نیک وسعید لڑے والدہ مظفر احمد کو عطافر مائے ہیں۔ اسی طرح نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کی

ایک بچی مسعودہ نام کوئی آٹھ دس دن کی ہو کرفوت ہوگئ اور صاحبر ادی صاحبہ مذکورہ ہیں کہ حضرت اقدس اپنے اباجان کی تصویر آگے رکھے خاموش لیٹی ہیں گویا کہ چپ لگ گئی نہ بولیس نہ چالیس نہ کھا ئیں پئیس نہ اُٹھیں حالا نکدا نکی طبیعت ہر وقت نہایت بشاش اور شگفتہ رہتی ہے۔ چہرہ سے ہر حالت میں بہ ظاہر خوش مزاجی ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت کسی نے اسلام علیم کہا تو وعلیم السلام کہد دیا اور پھر چپ۔ امال جان گئے ممیں سامنے بیٹھی تھی تو مبار کہ بیگم صاحبہ کی حالت دیکھ کر مجھے فرمایا کہ بھی انسان خدا کیوں بنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جومیری مرضی تھی وہ کیوں نہ ہوا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے کہ بنتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ جومیری مرضی تھی وہ کیوں نہ ہوا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہے کہ وہ مالک اور خالق ہے اب دیکھو نیکی اللہ نے ابلی ہے اس کی ماں اللہ تعالیٰ سے روٹھی ہے کہ اسے لے کیوں گیا یہ تا ہے ''اِنّ اللہ ہُ مَع المصابویین'' پھر تو سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کوگویا شعور آگیا اور کئیں کہنے کہ نہیں اماں جان صرف یہ صدمہ مجھے ہوا کہ بیکی کی تھی تی جان تھی وہ کی اور وہ میر سے سامنے رشیق رہی اللہ تعالیٰ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ است خفر اللہ دراصل اماں جان نے یہ تھی تسلی کے لئے کہا تھا۔ میں نے تواس سے اعتراض نہیں۔ است خفو اللہ دراصل اماں جان نے یہ تھی تسلی کے لئے کہا تھا۔ میں نے تواس سے بیعترو خواس سے بیدردی غم انگیز با تیں کر کے نہ کرنی چا ہے۔

### آپ کااینی بہوؤں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک

امال جان محتر مہ نے اپنے والدین اور اپنے دونوں بھائیوں کو یعنی حضرت میر محمد اساعیل وحضرت میر محمد اسلامی کی ایس میر محمد اسلامی کی ایس میر محمد اسلامی کی ایس این گھر میں ایک ہی جگہ رکھا ہے۔ حضرت نانی امال مرحومہ مغفورہ کی ایس خدمت کرتے ہم نے دیکھا کہ کم از کم ہندوستان میں تو ایسی مثالیں کم ملیں گی۔ حضرت نانی امال کو اپنی وطن دِی سے بے حد پیار تھا اور ان کے بعض غیر احمد کی رشتہ دار بھی آتے تو ہماری امال جان کے گھر اسی طرح خاطریں ہوتیں کہ ایسی تو اضح خود نانی امال بھی شائد نہ کر سکتیں۔ پھر والدین بھی اپنی تا بل عزت بیٹی کی یوں خاطر کرتے جیسے کہ مرشد کی حرم کی کرنی چاہئے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین مدخللہا کا اپنے سسرال والوں سے سلوک نرمی ومحبت عزت واحترام کا برتاؤ اکثر مخالف مغلوں کی بیگات نے بھی آپ کا حسن سلوک اور نیک برتاؤ دیکھ کر ہمیشہ اماں جان یا بیوی صاحبہ کر کے سراہا اور سب بیگمات مُریدوں کی طرح آپ کا عزت واحترام کرتیں۔اپنی بہوؤں سے آپ کا ایسا عمدہ اور اعلیٰ حسنِ سلوک ہے کہ باید وشائد اور الیی شفقت اور مرحمت سے آپ نے اپنی آٹھ دس بہوؤں کو دیکھا کہان کے ماں باپ بھی ایسانہیں کرسکتے تھے بھی کوئی اعتراض یا کسی قتم کا دباؤ ان پرنہیں رکھا بلکہان کو بیٹیوں کی طرح آزادر کھا۔ سیر کوساتھ لے جاناان کی خبر گیری رکھنا ہوتتم کے آرام وآسائش کے اسباب مہیا کرنا یہ ہرایک ساس کہاں کرسکتی ہے مگراس بے مثال خاتون نے کیا۔

# آ پ کاعلمی شوق

آپ کوتعلیم دینے دلوانے کا از حد خیال اور ذوق ہے کتابوں کے مطالعہ سے تو بہت ہی زیادہ دلچیں لیتی ہیں اور انہیں کے ذوقِ علمی کا اثر ہے کہ اب بوتے بوتیاں پڑبوتے پڑبوتیاں تک اسی ذوقِ علمی میں محو ہیں۔ پہلے پہل مدرسۃ البنات میں ہرفتم کی دلچیں کی اور بہت پچھامداد بھی فرمائی۔ اپنی ملازم لڑکیوں کواسکول بھیجا۔ ان کے اخراجات قلم دواتیں کتابیں وغیرہ خودادا کرتی رہیں اور اب'نصرت گراز سکول' خدا کے فضل وکرم سے آپ کے ہی دم قدم کی برکت سے ترقی پذیر ہوا ہے۔ ورنہ کہاں گورداسپور کے ضلع میں قادیان ایساعلم سے دور تہذیب سے بے بہرہ گاؤں اور اس کے رہنے والی نہایت پھو ہڑ عورتیں کہ دو دوسال تک اپنے کپڑے خالی پانی سے بھی نہ دھوتی تھیں۔ یہ بھی ایک عجا ئبات زمانہ کی بات ہے مگر دارمیوہ پیدا کیا۔ اَللَّهُمَّ ذِدُ فَوْدُ ذُ

# آپ کی علمی قدر دانی

گوآپ کی تعریفیں اور وصف سیرت اگر لکھنے ہوں تو ہزاروں ہزار صفحے چاہئیں۔ مگریشخ صاحب کی کتاب میں شائد زیادہ گنجائش نہ نکل سکے اس لئے میں نے اپنی طرف سے بہت مختصر لکھا ہے مگریہ لکھنے سے نہیں رُک سکتی کہ آپ علم کی بے بدل قدر داں بھی ہیں اپنے بچوں کی آ مین یعنی قر آن کریم کے ختم پر خاص خوثی اور تقریبیں جو کی ہیں وہ صرف جماعت کے احباب کو بُلا کر دعوتیں ہی نہیں کیں بلکہ استادوں اور استانیوں کو بھی انعام واکرام عطافر مائے۔

چنانچہ میراا پنااس معاملہ میں آپ کے احسانات واکرامات سے سراُ ٹھٹہیں سکتا۔ حالانکہ یہ ناچیز ایک ذرہ بے مقدارا لیک قابل قدراورمحتر معلم دوست خواتین کے سامنے کیا حیثیت رکھتی تھی۔ میں پہلے کہال جب آئی ہوں تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّه عنہ کے ارشادگرا می کے ماتحت مدرسة البنات میں کام پڑھانے کا شروع کیا۔

### مهمان نوازی اورغربایروری

حضرت مخدومہ معظمہ حضرت اماں جان کی بیا یک خاص صفت ہے کہ مہمان نوازی اورغر با پروری میں نہایت ہی بہرہ رکھتی ہیں۔اگر گھر میں ہوں کھانے کے وقت کوئی بھی عورت آ جائے ان کو پچھ نہ پچھ کھلا کرتسلی پاتی ہیں۔غربا پروری کا بیدوصف ہے کہ غریب عورتوں کے گھروں پر جاکران کا دکھ در دسننا، ہمدر دی کرناکسی کے در دوغم میں شریک ہونا بیاروں کی مزاج پُرسی اوران کو دوا اور دعا سے مدد پہنچانا آپ کی عادت ہے۔

# آ یک طبیعت خوش طبعی کو پسند کرتی ہے

میں اس بات کی ہرگز قائل نہیں کہ نیک وسعید فطرت انسان بھی اگر مینتے ہی ہیں تب وہ صوفی اور مومن اور سنجیدہ معقول وغیرہ ہوتا ہے نہ بیرشرعاً بیہ کوئی عیب کی بات ہے کہ مذاق اور ہنسی کی بجائے ہر وقت رونی صورت ہی بنائے رکھے یا رعب جتانے کے لئے ہرونت قہری وغضب آلود چہرہ بنائے رکھے بلکہ خوش اخلاقی اور نرمی بشاشت اور مسکرا ہٹ والا چہرہ جنّتی اور فردوسی نشان ہوتا ہے۔اسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنين اكثر وفت خوش اور بشاش رہتی ہیں بلکہ غمز دہ اورا فسر دہ انسان کو آپ کی مجلس میں جا کریا آپ سے مل کرالیی روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ سارے رنج وغم کے دلدّر دور ہوجاتے ہیں آ پ کی مہر بانی اور نرمی کی گفتگو ہمدر دی وغمگساری سے نصیحت کرنا سارے اُلم دور کر دیتی ہے اس کا لطف وہی لوگ جانتے ہیں جن کو بھی حضرت موصوفہ کی بے تکلف مجلس کا اتفاق ہوا۔اس پر مجھے بیوا قعہ یا د آ گیا کہ ایک دفعہ آپ کے حن میں بہت ہی عورتوں کا مجمع تھا۔ شائد کسی کے بیٹے یا اولا د کے ماتم کے متعلق عورتیں باتیں کرتی جاتی تھیں کہ آپ کی خادمہ قدیم مائی فجو مرحومہ (اللہ تعالی اسے بخش دے) آ گئی اس کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ بیاری کی دولڑ کیاں ہی تھیں تو کسی عورت نے اسے کہہ دیا دیکھواس بیجاری کا بھی کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔لڑ کا کوئی نہیں ہے وہ نہایت غمز دہ ہوئی اور گویا رونے لگی اتنے میں اندر سے حضرت اُمُّ المؤمنين تشريف لائيں اور دريا فت فرمايا كيا ہوا فضل بي بي كيوں رونا منه بنايا ہے۔اس نے بتایا کہ ہیوی جی میرالڑ کا کوئی نہیں ۔کون میرا وارث ہوگا اور قبریر فاتحہ پڑھےگا۔ آپ نے فر مایا کون کہتا ہے تیرابیٹانہیں۔اس نے اشارہ کیا کہ بیسب کہتی ہیں آپ نے بلند آ واز سے فرمایا۔ مائی فجو کا ایسا جا ند

سابیٹا ہے جوساری دنیا کوروش کرر ہاہے کون کہتا ہے اس کا بیٹانہیں۔اتنے میں حضرت خلیفۃ کمسے الثانی نماز پڑھا کرمسجد سے آگئے اور صحن میں سے گزر کرا پنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پھر فر مایا دیکھا اس کا بیٹا سب حیران خاموش ہوگئیں۔(مائی فجو نے حضرت خلیفۃ المسے الثانی کو کھلا یا تھا) میہ مائی فجو کی دلنوازی ساری عمر تک اسے خوش کرتی رہی اور اسے بہت بڑا فخر ہوگیا کہ میرا بیٹا چا نداییا ہے آپ کی خوش وقتی اور تفریح سیر کو جانا ہوتی ہے اور وہاں کسی سابید دار جگہ یا اپنے باغ میں اپنے ساتھ والیوں کو کھلا نا، پلانا کپھل تازہ یانی اچار، چٹنی سے روٹی وغیرہ کھانا۔

غرض که حضرت اُمُّ المؤمنین مجموعه حسن وخوبی اورا یک رحت مجسم مادر کی شان رکھتی ہیں۔اللہ تعالی جماعت کی خواتین کیلئے اس رحمت وشفقت بھری گودوالی پاک دامن اور مستجاب الدعوات ماں کو دیر تک زندہ وسلامت رکھے اوراس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حقیقی نورانی فیض کواتی دیر تک جاری رکھے کہ ہمارے ایسے کئی بہن بھائیوں کی رومیں صدیق اور شہید پاکیزہ اور متقی لوگوں کا درجہ پائیں اور احمدیت واسلام کی شان اتنی ترتی کرے کہ صدیوں تک بیفیض احمدیت اور غلبہ روحانی کم نہ ہونے یا سے ۔آ مین

ناچیز طالب دعا سکینة النساء از قادیان دارالا مان

# اُمٌ محمود عرفانی کے تاثرات

میری ائی ۱۸۹۸ء کے اوائل میں حضرت والدصا حب عرفانی کبیر کے ساتھ ہجرت کر کے قادیان آگئی تھیں اس وقت دارُ الا مان میں گنتی کے چند آ دمی حضرت اقد س مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے۔حضرت اُمُّ المؤمنین میری امی کو بہو کے خطاب سے عزت دیتے تھے اور آج تک اسی نام سے ان کو خطاب فر ماتی ہیں۔حضرت والدصا حب عرفانی کبیر کو بعض او قات اپنے ذاتی یا سلسلہ کے کاموں کے لئے باہر جانا پڑتا تھا تو والدہ صاحبہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہاں چلی جاتی تھیں اور جب تک والدصا حب واپس نہ آتے رات کو و ہیں قیام فر مار بتیں اور دن کو گھر آجایا کرتی تھیں۔ میں تو اس

وقت چھوٹا بچے تھا۔ میری پیدائش اکتوبر ہے ۱۸۹۷ء کی ہے اور مجھ سے چندروز پیشتر حضرت عرفانی کبیر نے الحکم جاری کیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ محبت سے مجھے الحکم کا چھوٹا بھائی کہا کرتے ہیں۔حضرت والدہ صاحبہ کے تأثر ات کو میں اسی زمانہ سے شروع کرتا ہوں بلکہ میں نے سیرۃ اُمُّ المؤمنین کا آغاز اسی واقعہ سے کیا ہے اوراب مکرر درج کرتا ہوں۔

# میری بچین کی زندگی کاایک واقعہ (1)

میری پیدائش اکتوبر کو ۱۸۹۸ء میں ہوئی۔ ۱۸۹۸ء میں والدصاحب قادیان ہجرت کر کآ گئے سے ۔ان کامعمول پیتھا کہ وہ اخبار کے کام امرتسر جاتے رہتے تھے یا حضرت سے موجود علیہ السلام کے مقد مات کے سلسلہ میں گور داسپور جایا کرتے تھے۔ گھر میں مکیں ایک نتھا بچہ اور والدہ صاحبہ ہوتی تھیں۔ اس لئے تنہائی سے بچنے کے لئے حضرت والدہ صاحبہ مجھ کو لئے کر حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ میری والدہ صاحبہ کو بیشرف حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ان کو محبت سے ''بہو'' کے لقب سے یکارا کرتی ہیں۔

مئیں اگر چہدووڈھائی سال کا بچہتھا۔ مگر گوشت کو بہت پیند کرتا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین اید ہااللہ کے باور چی خانے میں گوشت بھونا جارہا تھا۔ مئیں ہے دیکھ کررونے لگا اورضد کرنے لگا۔ میری والدہ صاحبہ جنہوں نے بارہا بینتے ہوئے مجھے بہ کہائی سنائی فرمایا کرتی ہیں کہ میں تم کواندررو کنے کی کوشش کرتی تھی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی نظر پڑ گئی۔ فرمایا بہوا بچہ کیوں روتا ہے؟ والدہ نے کہا نہیں جی پچھنیں فرمایا نہیں پچھتو ہے۔ بتلاؤ، تب والدہ نے ندامت کرنگ میں دبی زبان سے کہا کہ بوٹی ما نگتا ہے۔ یہن کر پکانے والی کو تکم دیا کہ جلدی دواورا پنے سامنے ایک برتن میں پچھ بوٹیاں نکلوا کردے دیں میری والدہ صاحبہ بتلایا کرتی ہیں کہ میں وہ گرم گرم بوٹیاں کھا تا جا تا تھا اور منہ سے رال ہی ٹپکتی تھی۔ اس واقعہ کا ندر بارہا اس سیرچشمی اور کرم کودیکھا جو آپ کی فیاضی طبعت میں موجود تھا۔

#### **(r)**

حضرت اُمُّ المؤمنین نے باوجود اپنے بلند رتبہ اور اعلیٰ شان کے اپنے عمل سے ہمیشہ اسلامی مساوات کاعملی سبق دیا۔ ان کے ہاں یوں تو هظِ مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن اپنے طرزعمل سے بھی اس روح کو پیدانہیں ہونے دیا کہ غیر مناسب امتیاز ایسے طور پر پیدا ہو کہ کوئی دوسر کے دحقیر سمجھے یا کسی کو اپنی کمتری کا احساس پیدا ہوجس سے اس کی اخلاقی قوتیں اور شرافت انسانی کے جذبات کچلے جاویں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے معمولات میں بیامرداخل ہے کہ وہ اپنے روحانی فرزندوں کے گھروں علی میں بھی تشریف لے آیا کرتیں اور نہایت بے لکافی سے سی قسم کے امتیاز کے بغیر مل جل کران کی روحانی اور عملی تربیت فرما تیں اور ان کی اہلی زندگی اور بسراوقات کا عجیب عجیب رنگوں سے جائز ہ لیتی رہتیں اور پھرجس کو حاجت مندیا تیں اس کی مدوفر ماتیں۔

بہر حال ایک دن جب کہ شخصا حب (عرفانی کبیر) امرتسر گئے ہوئے تھے اور اس وقت ہم سیّد محمطی شاہ مرحوم کے مکان کی اُوپر کی منزل میں بطور کرا ہے دارر ہتے تھے اور میں حب معمول دن کو آکر ان کے لئے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھا کرتی تھی۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہاں سے ایک خادمہ آئی اور اس نے کہا۔ جھے بیوی بی (ان ایا م میں آپ کو بیوی بی بھی کہا کرتے تھے ) نے بھیجا ہے اور کہا کہ امال جان کہتی ہیں۔ آئی میں اپنے مریدوں کے گھر کا کھانا کھاؤں گی۔ میں بعض گھروں میں گئی تو انہوں نے عذر کر دیا کہ تیار کر کے تھیجیں گے۔ تب امال جان نے فر مایا کہ مائی ایک گھر ہے تم شخ صاحب کے گھر جا کہ اور حضرت اُمُّ المؤمنین نے جس طرح میری والدہ کو بہو کے نام سے خطاب فر ماتی ہیں۔ حضرت والد صاحب کا بھی نام نہیں لیا ہمیشہ شخ صاحب کہہ کر نوازتی ہیں۔ ان کا ذکر غائب ہو یا حاضر مجمود عوانی ) ان کی بیوی فوراً بھی وراً انھی ہو کی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین میر سے گھر کو اپنا گھر بھی ارشدہ کی اور جھی خریب پر اس فقد رنوازش اور حسن ظن سے میں فوراً اُمھی تیمہ پکا کر رکھا ہوا تھا اور آٹا گوندھ کر رکھ بچھوڑا تھا کہ شخ صاحب کے آئے پر گرم گرم تیار کروں گی۔ میں نے جھٹ گرم گرم تھیک تیار کر کھانا ہور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ کے صاحب کے آئے اس کو کھایا اور اظہار خوشی فر مایا اور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ کھانا بھیواد یا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو کھایا اور اظہار خوشی فر مایا اور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ کے کھانا بھیواد یا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو کھایا اور اظہار خوشی فر مایا اور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ کے کھانا بھیواد یا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس کو کھایا اور اظہار خوشی فر مایا اور یہ بھی کہ میں نے کہا تھا کہ

بہوکے گھرسے ضرورمل جائے گا۔

نوٹ: یہ واقعہ معمولی ہے مگر اس میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی روح تربیت کا پیۃ لگتا ہے کہ وہ جماعت کی خواتین میں مستعدی اور فر مان پذری کی قوتوں کونشو ونما دینا چاہتی ہیں اور ان میں اس احساس کا پیدا کرنامقصو دتھا کہ ہم سب ایک ہی وجود کے اعضاء ہیں اور نیز تکلفات سے الگ رہنے کی بھی تعلیم تھی۔

#### **(m)**

میری والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہیں اوّل اوّل آئی تھی اس وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کا یہ بھی معمول تھا کہ بھی بھی موسم بہار میں اپنے باغ تشریف لے جایا کرتی تھیں اور قادیان میں آپ کے خدام جور ہے تھے ان کی مستورات کو بھی بلا بھیجا کرتی تھیں اور ایک وحدت اور مساوات بیدا کرنے کی خدام جور ہے تھے ان کی مستورات کو بھی بلا بھیجا کرتی تھیں اور ایک وحدت اور مساوات بیدا کرنے کیلئے ایک بی تسم کا لباس سب کو بہننے کی ہدایت فرما تیں اور اپنالباس بھی ایسا ہی رکھتیں جودوسری خواتین کا ہوتا۔ یعنی وہ یہ کہ فیتی اور شاندار نہ ہوتا۔ باغ میں موسی پھل اور کھانا وغیرہ سب مستورات برابر بیٹھ کر اور ل کرکھا تیں ۔ ایک مرتبہ ہرودائی (ایک پرانی خادمہ) ہمارے گھر میں آئی اور اس نے کہا کہل بیوی صاحبہ باغ میں جائیں گی سب عورتوں کو چلنے کا تھم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ گلا بی رنگ کے دو پٹہ وغیرہ پہن کر آئیں۔ شخ صاحب نے کہا کہ جا کر عرض کردو کہ میری بیوی نہیں آ سکتی۔ اسے گھر میں کل کام ہے میں کر آئیں خاموش ہی تھی۔ مائی ہرونے کہا تم کیسی با تیں کرتے ہو۔ بیوی صاحبہ کا تھم ہے انہوں نے کہا تم نے حکم بہنچادیا تم میری طرف سے جا کر ہوکہ شخ صاحب کہتے ہیں گھر میں کل کچھکام ہے۔

میں نے کہا نہیں مجھے اجازت دے دو میں چلی جاؤں گی ان کونا راض مت کرو۔ شخ صاحب نے میں حکم بہنچادیا تم میری طرف سے جاکر ہوکہ شخ صاحب کہتے ہیں گھر میں کل کچھکام ہے۔

مئیں نے کہانہیں مجھے اجازت دے دومیں چلی جاؤں گی ان کونا راض مت کرو۔ شخ صاحب نے کہاتم نے کیا سمجھا ہے۔ وہ ہرگز ناراض نہ ہونگی تم کومعلوم ہوجائے گا۔غرض دوجا رمر تبہ تکرار ہوا۔ آخر وہ چلی گئی اور اس نے جاکر کہا کہ اس کا آ دمی نہیں بھیجنا وہ کہنا ہے کہ کل کام ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے سن کرصرف اچھا کہد دیا۔ پھر دونین دن بعد جومیں گئی تو فرمایا۔

'' بہومیں بہت خوش ہوئی۔عورت کواپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہئے اوراس کی خوثی کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے''۔ میں تواس لئے بلایا کرتی ہوں کہتم لوگوں کو باہر نکلنے کا موقعہ ل جایا کرے۔اس دفعہ نہیں تو پھر سہی یہاں تو اکثر دفعہ جانے کا موقعہ ملتا ہے۔ مگر مئیں تو تم سے بہت خوش ہوئی کہتم نے اپنے میاں کی فرما نبر داری کی ۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو بہت ڈرتی تھی کہ آپ ناراض ہوں گی۔ مگر شخ صاحب نے کہا کہ وہ ہرگز ناراض نہ ہوں گی۔اس برفر مایا اس میں ناراض کی کی تو کوئی بات نہیں تھی۔

نوٹ: یہ واقعہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اپنے شوہروں کی اطاعت اورخوشنودی کے خیال کوضروری سجھنے کی تعلیم عملی رنگ میں دیتا ہے کوئی اورخاتون ہوتی جس کو اطاعت اورخوشنودی کے خیال کوضروری سجھنے کی تعلیم عملی رنگ میں دیتا ہے کوئی اورخاتون ہوتی جس کو کسی قسم کا امتیاز حاصل ہوتا اور اس کی کوئی خادمہ یا خادم اس قسم کا جواب دیتا تو اس کے غصہ اورغضب سے بچنا مشکل تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین تفریح کے لئے مستورات کو اس لئے ساتھ لے جاتی تھیں کہ ان میں مساوات کا رنگ پیدا ہو۔ جُھو ٹے امتیاز ات مٹ جاویں اور ان کو اپنے احکام پر بھی اپنے شوہروں کی اس مرضی کومقدم کرنے کا سبق سکھائیں جوخد ااور رسول کے احکام کے تابع ہو۔

#### (r)

 اورسیّدہ اُمّ مظفر کوبھی بلا بھیجا۔ ہمارے گھر میں بےانتہا خوشی تھی۔ شُخ صاحب پھولے نہ ہماتے تھے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہمارے گھر میںمہمان ہیں۔

کھانا کھا کر فرمایا بہوتم نے کھانے میں کیا ڈال دیا تھا ایسالذیذ تھا کہ پیٹ کہتا بس کر منہ کہتا کھائے جا۔
آپ کی عادت میں بیداخل ہے کہا گرکوئی چیز خراب بھی تیار ہوئی ہوتو بھی اس کی تعریف فرمایا کرتی ہیں۔

نوٹ: اس واقعہ سے آپ کی سا دہ زندگی اپنے روحانی بچوں کے گھروں میں محبت واخلاص پیدا
کرنا اور ان میں وقار کو لئے ہوئے ہے تکافئی پیدا کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی روحانی اولا د کے ہر
فرد کے دل میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ انہیں اپنی اولا د کی طرح ہی عزیز جھتی ہیں اور
مہمان نوازی کی الی تربیت دے رہی ہیں کہ غیر ضروری تکلفات کو مقدم نہ کرلیا جاوے۔ رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کیلئے اسی چیز کی ضرورت ہے۔

(a)

والده صاحبه فرماتی ہیں کہ:

ایک مرتبہ ہم حضرت اُمُّ الموُمنین کے پاس بیٹی ہوئی تھیں میاں محمود احمد (حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز) جواس وقت چھوٹے بچے تھے ایک ربڑ کا سانپ لئے ہوئے آگئے اور اسے چھوڑ دیا۔ مارے دہشت کے میرا تو رنگ زر دہوگیا اور میں کانپ گئی حضرت اُمُّ الموَمنین نے میری طرف دیا۔ مارے دہشت کے میرا تو رنگ زر دہوگیا اور میں کانپ گئی حضرت اُمُّ الموَمنین نے میری طرف دیا۔ مال صاحب کو کہا میاں محمود! بیتمہارے استاد کی بیوی ہیں تم نے بید کیا کیا۔ میاں صاحب کہنے لگے اماں مجھ سے بھول ہوگئی۔ پھراماں جان نے مجھے دلاسہ دیا کہ بہویہ تو ربڑ کا سانپ تھا۔

نوٹ: یہ واقعہ حضرت امیر المومنین کی پاکیزہ فطرت کا بھی ایک مظاہرہ ہے کہ ایک معمولی ہی بات پر بھی اپنی غلطی کا اقر ارکرلیا اور کسی قتم کی بڑائی اور شان کے خلاف نہ سمجھا۔ دوسری طرف حضرت اُمُّ المؤمنین کی تربیت اولا د کا بھی بہترین سبق ہے کہ استاد اور اس کی بیوی کا ادب کس طرح ملحوظ رکھنا چاہئے۔ حضرت والد صاحب قبلہ کے ایک واقعہ کو بیان کئے بغیر میں آگے نہیں جا سکتا میرے دل میں اس کے لئے ایک محبت آمیز اور ایمان افز اجوش ہے۔

حضرت والدصاحب قبله نے متعدد مرتبہ باچشم نم بیوا قعہ مجھے سنایا کہ جب حضرت امیر المومنین کی

تعلیم کے لئے مجھے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا تو مجھے گھرسے بلایا۔ چھوٹی مسجد کی سیڑھیوں پر سے اندر داخل ہوا۔ حضرت تشریف لائے اور فرمایا میاں یعقوب علی (حضرت اقدس مجرد نام لے کرکسی کو خطاب نہ فرماتے تھے) آپ میاں محمود کو پڑھایا کریں اور میں آپ کی خدمت بھی کروں گا (حضرت والدصاحب جب بیرواقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں اور ان کا جی بحرآ تا ہے کہ آتا خادم سے اس طرح خطاب فرمائے ) والدصاحب نے عرض کیا کہ بیتو میرے لئے اور میری نسل کیلئے عزت وسعادت ہے کہ مجھے اس خدمت کا موقعہ ملا فرمایا نہیں استاد کی خدمت بھی کرنی چاہئے۔

غرض یہ کہہ کر حضرت امیر المومنین (اس عہد کے میاں محمود) کو بلا کر مسجد مبارک میں میر ہے سپر و فر مایا اور آپ اندر تشریف لے جاکر بیت الفکر میں سے ہوکر ہاتھ میں ایک کشتی جس میں چائے بسک وغیرہ سے لئے کر نمود ار ہوئے ۔ حضرت والدصا حب فر ماتے ہیں کہ میں تو شرم سے آب آب ہو گیا اور مجھ پر رفت طاری ہوگئی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے کیوں تکلیف فر مائی ۔ فر مایا استاد کی خدمت ضروری ہوتی ہے اور اس طرح بچوں کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اللّٰه ہم صلّ علیٰ مُدَحد مّد وَ علی اللّٰ مُدَحد مَّد وَ بَاوِر کُ وَ سَلِّم ۔ غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس واقعہ میں وہی روح کا رفر ما ہے آپ دوسروں کی دلداری اور تسلی کے لئے فی الحقیقت ایک شفیق ماں ہیں ۔

#### **(Y)**

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہاس زمانہ میں ہما رام کان حضرت اُمُّ المؤمنین کو بہت پیند تھا وہ کھلا تھا اور اس کی پشت پر ہڑا چبوتر ہ تھا اور کیکروں کا گھنا سابی تھا۔ نیچے ڈھاب بہتی تھی اس لئے آپ اکثر تشریف لے آتیں ۔

ایک دفعہ آموں کا موسم تھا۔ آپ کے ساتھ بہت سی عور تیں بھی تھیں۔ آپ تشریف لائیں میں نے آم پیش کئے۔ آپ نے اور ہماری بہنوں نے مل کر کھائے اور پھر فر مایا کہ میں گڈر تشمیری کے گھر جاؤں گی (گڈر تشمیری کا اصل نام امام الدین تھاوہ اگر چہاحمدی نہ تھا مگر حضرت صاحب کا ہمیشہ ادب کرتا اور حضرت صاحب ہی کہتا اس کا بڑا بھائی بھی مخالف تھا مگر وہ عقیدہ کے اختلاف سے آگے نہ جاتا تھا۔ اس کا بیٹا اب احمدی ہے مگر امام الدین کے بیٹوں کے حصہ میں یہ سعادت نہیں آئی ) میں نے سنا تھا۔ اس کا بیٹا اب احمدی ہے مگر امام الدین کے بیٹوں کے حصہ میں یہ سعادت نہیں آئی ) میں نے سنا

ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے جس کا منہ وغیرہ کچھنہیں چنا نچہ حضرت اُمُّ المؤمنین وہاں تشریف لے گئیں مگر وہ لڑکی فوت ہو چکی تھی۔

نوٹ: حضرت اُمُّ المؤمنین غیراحمدیوں کے گھر میں بھی چلی جایا کرتی تھیں اوراپنی تقریبوں میں حضرت اقدس بھی ان کو دعوت دے دیا کرتے تھے آپ ان لوگوں کواپنی رعایا کے افراد سمجھ کران سے ہمیشہ سلوک کرتے رہتے اوران کی تختیوں اور مخالفتوں کی بھی پر واہ نہ کرتے ۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت عامہ کا بیروا قعہ شاہد ہے۔

#### $(\Lambda)$

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تمہارے ابا امرتسر گئے ہوئے تھے۔ میں دن کو حضرت امال جان کے ہاں چلی گئی۔ مرحوم محمد افضل خال کی بیوی سردار بیگم کہنے لگی۔ محمود کی امال تم بھی میاں محمود کو کہانی سناؤ۔ میں نے کہاتم تواردومیں کہتی ہو۔ میں پنجا بی بولتی ہوں۔ میاں اسے کیاسنیں گے۔ میں نے کہانی کہی میاں نے سن کر کہا بہت اچھی کہانی ہے۔

دوسرے دن پھر گئ تو میاں حضرت اماں جان کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور کہنے گے اماں جان محمود
کی اماں آ گئی۔تم ان کو کہو کہانی سنائے کہوا ماں جان ۔ اماں جان نے فر ما یا بہو! تم کو خیال نہیں آتا۔ میرا
پچے کیا کہہ رہا ہے۔ میرا بچے کہانی کو کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا اماں جان دن کو کہانی کیا اچھی گے گی اس پر
اماں جان نے فر مایا ہم دن کو ہی سنیں گے۔ میں نے کہانی شروع کی اس اثناء میں حضرت مسیح موعود تشریف لائے اور دریافت فر مایا محمود کی اماں کیا کر رہی ہو؟ اماں جان نے کہا کہانی سنارہی ہیں حضور نے فر مایا۔ ہاں ہاں سنا و بچوں کو کہانیاں سنانے سے عقل بڑھتی ہے اور کہانی کے بعد اماں جان نے فر مایا بہو!
تمہارے منہ سے تو لگتائمیں کتم الی اچھی کہانی کہتی ہوتب ہی تو محمود میاں ضد کر رہے تھے۔

(نوٹ) یہ واقعہ بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے تربیت اولا د کے پہلو کو لئے ہوئے ہے اور خود حضرت امیرالمومنین کی سیرت میچ موعود حضرت امیرالمومنین کی سیرت میچ موعود میں کہانیوں کے متعلق بھی بحث کی ہے خود حضرت میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام وعظ وتبلیغ کے لئے کہانیوں سے کام لیتے تھے۔

(9)

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں جان سیر کرئے آئے اور حضرت بھائی عبد الرحمٰن قادیانی کے مکان کے پاس جو ہُڑ کا پرانا درخت ہے اس کے سایہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف فرما ہو گئیں۔اس وقت وہاں کوئی مکان نہ تقصرف ہما را مکان ہی قریب تھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے خادمہ کوفر مایا کہ بہوکو کہوجلد میرے لئے لئی لائے۔ میں اس عزت افزائی اور شفقت کا شکر ہی نہیں کرسکتی۔ جھٹ بیٹ میں خود لئی اور پراٹھے لیکر گئی۔ حضرت اماں جان نے اور حضور علیہ السلام نے بھی غریب نوازی فرمائی اور دعا دی۔

(نوٹ) یہ واقعات بظاہر بے حقیقت سے معلوم ہوتے ہیں مگراس سے روزانہ زندگی اوراپنے خدام کی حوصلہ افزائی اوران کے قلوب میں حقیقی محبت اورا خوت پیدا کرنے کا سامان لئے ہوئے ہیں۔

(1+)

والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ گزشتہ ۴۵ سال کے واقعات اس قدر ہیں کہ اس کے لئے تو پچاس کا ہیں بھی کافی نہیں ہوسکتی ہیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی ایک نمونہ کی زندگی ہے اور ہراحمدی کے ساتھ ان کا ایسا ہی برتا وَ اور سلوک رہا ہے۔ البتہ ہم لوگ جو ابتدا ہی ہیں آئے تھے ان کے ساتھ خصوصیت سے حضرت اُمُّ المؤمنین کو تعلق رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے گھر کو اپنا گھر سمجھا ان کی صحبت میں جاکر ہڑم اور تکلیف بھول جاتی اوروہ ہر ضرورت کے وقت ما درِ مہر بان کی طرح برتا و کرتیں میر بے بیس جاکر ہڑم اور تکلیف بھول جاتی اوروہ ہر ضرورت کے وقت ما درِ مہر بان کی طرح برتا و کرتیں میر بے بچوں کی پیدائش اور ان میں سے بعض کی وفات پر ہماری خوثی اور بنی میں شریک رہیں۔ پچ تو یہ ہے کہ ان کی موجودگی اور تنی نئی سے بعن ایک اور واقعہ بیان کر دینا ضروری ہم بھی ہوں۔ اس ابتدائی زمانہ میں یہاں ایک رسم جاری ہوئی کہ عورتیں باہم بہنا پا کیا اور اس تقریب پر بڑی تائم کرتی تھیں اور ان میں سے بعض نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بہنا پا کیا اور اس تقریب پر بڑی تائم کرتی تھیں اور ان میں سے بعض نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بہنا پا کیا اور اس تقریب پر بڑی کے دعوتیں کیں۔ یہ مرزا خدا بخش اور میاں نبی بخش بٹالوی کی بیویاں تھیں۔ ایک دن عورتوں نے جمھے بھی کہا کہ تم بھی بہنا پا کرو۔ میں نے شخ صاحب سے جاکر کہا ان کی طبیعت میں ہمیشہ سے کورا بن ہے انہوں نے کہا ہم کو اسلام نے بھائی بھائی بنا دیا بھر یہ بھائی چارہ کم ہوگیا۔ اب حضرت مسے موجود علیہ الصلو ق نے کہا ہم کو اسلام نے بھائی بنا دیا بھر یہ بھائی چارہ کم ہوگیا۔ اب حضرت مسے موجود علیہ الصلو ق

والسلام نے زندہ کیا اگر حضرت صاحب کے ساتھ ہو کر بھی ہم بھائی بھائی اور عورتیں بہنیں نہیں بنیں تو زردہ اور پلاؤ کی رکا بیوں کا بنایا ہوا بہنا پا کہاں رہے گا۔تمہارا بھائی چارہ احمدی بن کر ہو گیا اس لئے اب اس رسم کی ضرورت نہیں۔ میں نے دوسرے موقعہ پرشنخ صاحب کو دہرایا کہ میں نے تو اپنے میاں سے کہا تھا انہوں نے بیہ جواب دیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے س کر فرمایا شخ صاحب نے بہت ٹھیک کہا۔اصل بھائی چارہ یہی ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ خدا تعالی کے فضل سے ہم تو اس برا دری میں شریک ہیں۔اور وہ زردہ پلاؤ کی بہنیں اور بھائی نکل گئے۔ بیعبرت کا مقام ہے۔

میں نے ان روایات کوصرف بعض جگہا پنے الفاظ میں لکھ دیا ہے لیکن اکثر حصہ خصوصاً ارشادات حصرت اُمیر المومنین عضرت اُمیر المومنین عضرت اُمیر المومنین کے باحضرت امیر المومنین کے بی میں۔ (عرفانی)

### محتر مهامة الرحمٰن كي روايات

محتر مهامة الرحمٰن مخدومی حضرت قاضی ضیاءالدین صاحب رضی الله عنه قاضی کوئی کی صاحبز ادی بین ان کوحضرت مسیح موعود علیه الصلو قر والسلام کی زندگی میں کئی سال تک خدمت کا موقعه اور سعادت نصیب ہوئی۔ ذیل میں ان کی رویات کو درج کیا جاتا ہے۔ (عرفانی)

### محتر مة تحرير فرماتي ہيں:

میراباپ اللہ تعالی کی ہزاروں رحمتیں اس پر ہوں۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ ابتدائی ایام بڑے بڑے و کھا ور مصیبتوں کے تھے۔ حضرت والدصاحب بڑے صبرا ور حوصلہ سے ہشاش بشاش ان مصیبتوں کو بر داشت کرتے تھے۔ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فر مایا تھا۔ قاضی صاحب آپ کواس قدر مصیبتیں آئیں گی جیسے پہاڑ پرسے برف گرتی ہے ثابت قدم رہنا ان مصائب میں مکیں بھی اپنے والد بزرگوار کی شریک تھی۔ جب میں قادیان آئی تو میں جا ہتی تھی کہ خدمت کا موقعہ دیا اس عرصہ میں مجھ کا موقعہ طے۔ میں نے دعا کی اور اللہ تعالی نے جاریا نچ سال تک خدمت کا موقعہ دیا اس عرصہ میں مجھ پر جو اثر حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعلق ہوا اس کا ذکر

کرتی ہوں۔

میں ایک پنجا بی لڑکی تھی جوایسے بڑے گھر کے سلیقہ اور تدن سے ناوا قف تھی مگر اس عرصہ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ مجھ پر حضرت اُمُّ المؤمنین نے کوئی تختی کی ہویا اظہار ناراضگی فرمایا ہو بلکہ مجھ پر ہمیشہ یہی اثر رہا کہ مجھ کواس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین نے رکھا جس طرح مائیں اپنی اولا دکومحبت کے سایہ میں پرورش کرتی ہیں۔

#### **(r)**

اس پانچ سال کے عرصہ میں مئیں نے بھی بیری یہ یہا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ قاوالسلام سے کسی بات پر خفا ہوئی ہوں بلکہ وہ ہمیشہ حضرت صاحب کا ادب کرتی رہی ہیں اور مجھ سے ایک مرتبہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے فر مایا کہ میں تو اکثر دعا ئیں کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد ی بیٹیم والی پیشگوئی پوری کرائے۔ حالانکہ سوکن کے متعلق ایک پنجا بی شاعر کہتا ہے۔

سوکن ہووے ماں بھی ماراں پیٹ حپھرا حضرتاُمُّ المؤمنین حضرت مرزاسلطان احمرصاحب مرحوم سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کرتی رہیں۔

#### **(m)**

ایک دفعہ حضرت اُمُّ الموُمنین ملیریا بخارسے بیار ہو گئیں اور بخار کی شدت بہت تھی۔ حضرت امال جان نے اس حالت میں اپنے ہاتھ سے سونے کی آٹھ یا نو چوڑیاں اُ تارکر جھے دیں اور کا نوں کی بالیاں بھی اتار کر دیں کہ جھے تکلیف ہوتی ہے ان کو رکھ دو۔ میں نے وہ زیور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ جس میں حضرت اقدس لنگر کے خرچ اور دوسری ضروریات کا رو پیدر کھتے تھے اور اس صندوق کوخود حضرت یا حضرت اُمُّ المؤمنین یا ان کے حکم سے بیخادمہ کھولتی تھی دوچاردن کے بعد بخارتو اثر گیا مگر دو تین ماہ تک حضرت اماں جان نے وہ زیور طلب نہیں کیا اور جب طلب کیا تو بیخادمہ وہاں موجود نہ تھی۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے سرسری طور پر صندوق میں دیکھا اور فرمایا کہ یہاں تو نہیں ۔ وہ زیور کم از کم ہزار روپے کا ہوگا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے کسی قشم کی گھبرا ہے نظا ہر نہیں کی بلکہ میاں شادی خال مرحوم کی والدہ صاحبہ (جس کوسب لوگ دادی کہتے تھے)

کوکہا کہ امۃ الرحمٰن کو بلالا ؤ۔ دادی آئی اوراس نے میری خوب خبر لی۔ مگر میں ڈرتی ہوئی آئی اور مجھے اندیشہ تھا کہ معلوم نہیں امال جان کیا کہیں گی۔ جب میں آئی تو آپ نے مجھے صرف میے کہا کہ زیور کہاں رکھا ہے میں نے کہا حضرت صاحب کے صندوق میں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے خود جا کر صندوق کی تلاثی لی تو زیوراس میں سے مل گیا اور اونچی ہنمی سے حضرت مسے موعود سے کہا کہ:

آپ نے صندوق کا اچھامعا ئنہ کیا آپ کی تلاشی نے تو ہم دونوں کوفکر میں ڈال دیا۔ حضرت صاحب بھی بین کر ہنس پڑے۔

(نوٹ) حضرت اُمُّ المؤمنین کا اعتاد علی النفس اور اپنے خدام پر اعتاد اور حسن ظن کا یہ بہترین واقعہ ہے اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے استغراق کا بھی پیۃ لگتا ہے کہ آپ فکر دین میں استے مستغرق تھے کہ جس صندوق کوروز انہ کی مرتبہ کھولتے ہیں اس میں پڑی ہوئی اشیاء کا بھی علم نہیں۔

#### (r)

حضرت اماں جان کے گھر میں بہت ہی خاد مات رہتی تھیں اور حضرت اماں جان ان کی مذہبی بابندی اور خضرت اماں جان کے گھر میں بہت ہی خاد مات رہتی تھیں اور خضرت اماں جان ان کی پڑھ رہے بابندی اور نیک کرداری کا ہر طرح خیال رکھا کرتی تھیں ۔حضرت ڈاکٹر میں آتے تو حضرت اُمُّ المؤمنین ان کے آنے سے پیشتر سب کو حکم دے دیتی تھیں کہ چھوٹی بڑی تمام مستورات ان سے پردہ کیا کریں اس لئے کہ اب ان سے پردہ کا حکم ہے اور وہ ما شاء اللہ جوان ہوگئے ہیں۔

(نوٹ) اس سے احکام دین کے عملی اجرا کے لئے حضرت اُمُّ المؤمنین کا جوش معلوم ہوتا ہے اور نیکی اور تقوی کی وطہارت کے لئے اس تھم پرعمل کرتی اور کرا تیں رہیں ہیں جواللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔

#### **(a)**

حضرت اماں جان ہماری دلداری اور دل بہلائی کے لئے بعض نہایت پیاری پیاری باتیں اپنی زندگی کے واقعات کی کیا کرتی تھیں۔ایک مرتبہ فر مایا کہ جب میں نئی نئی قادیان آئی تو میں روشنی کے بغیر نہیں سوسکتی تھی۔ جب میں سو جاتی تو حضرت مرز اصاحب روشنی گل کر دیتے اور میں جب پھر کروٹ لوں تواند هیرامعلوم ہواور میں شور کرتی تو پھر حضرت صاحب روشنی کر دیتے پچھ عرصہ تک ایسا ہی رہا۔ آخر حضرت میں موعود علیه الصلوۃ والسلام کو بھی عادت ہوگئی اور ظاہری تاریکی بھی روشنی سے بدل گئی اور سارے گھر میں ہر جگہ روشنی رہنے گئی ہرا یک کمرہ میں بیت الخلاء میں سراهیوں پرغرض سارا گھر روشن ہوگیا اورایک نوکراس کام کے لئے رکھا گیا۔اماں جان اس وقت حضرت صاحب کو حضرت صاحب کو حضرت صاحب کو محاملہ میں ایک مرتبہ فرمانا:

حضرت صاحب وہ وقت یا دہے جب آپ کوروشیٰ میں نیندنہیں آیا کرتی تھی اور اب اگر کونے کونے میں روشنی نہ ہوتو آپ کو نیندنہیں آتی ۔حضرت صاحب پیہ بات س کرخوشی ہے مسکرایڑے۔

**(Y)** 

حضرت اماں جان اکثر دہلی کی زرّین جوتی پہنا کرتی تھیں اور دن کے وقت بیت الدعا میں جا کر دعا کیا کرتی تھیں اور آپ کی زرّین جوتی با ہر دروازے پر ہونے سے ہم سمجھ جاتے کہ حضرت اماں جان اندر دعا کررہی ہیں۔

ایک مرتبه حضرت امال جان نے ازراہ کرم وشفقت ایک ولیم ہی زر"ین جوتی مجھ کوبھی منگوادی اورایساا تفاق ہوا کہ ایک دن موقعہ پا کرمیں بیت الدعامیں دعا کرنے گئی اور میری زر"ین جوتی بھی باہر پڑی تھی ۔ دادی کومعلوم ہوا تو اسے بہت رنج ہوا کہ امتہ الرحمٰن کو ایسی قیمتی جوتی مل گئی۔ حالا نکہ امال جان کا گھر خاد مات سے بھرا ہوا تھا اورسب کی سب آپ کے حسنِ سلوک سے خوش اور شکر گز ارتھیں بھی کسی کونا راض ہونے یا شکایت کا موقعہ ہی نہ آتا تھا۔ سب حسان اللّه ۔ اللّه تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے لئے کیسا یا کیزہ وجود پیدا کیا۔

(نوٹ) اپنے گھروں میں امراءغور کریں کہ وہ اپنے جبیبا لباس اپنے جبیبا کھانا اپنے خدام کو نہیں دیتے اور اسے اپنی شان کےخلاف سمجھتے ہیں مگر عصر حاضرہ کی اس بلندیا پیرخا تون کا دل کتنا وسیع اور شفقت ومحبت سےخمیر کیا ہوا ہے کہ اپنی خاد مات کے ساتھ اپنے جبیبا سلوک فر ماتی ہیں۔خدام و خاد مات کوا پنے کنبہ کا ہمیشہ ایک فردعملاً مجھتی رہی ہیں۔ اگر کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہوتو ہمیشہ خوش ہوتی ہیں۔ مرکسی نے اچھا کپڑا پہنا ہوتو ہمیشہ خوش ہوتی ہیں۔ بیسیر چشمی اور وسعت حوصلہ کا ایک زریں واقعہ ہے۔ محتر مہامۃ الرحمٰن اپنی روایات کوختم کرتے ہوئے حضرت اُمُّ المؤمنین کی شفقت وکرم کے عملی مظاہرہ سے بے خود ہوگئی ہیں اوروہ آپ کے وجود کو ایک نشان اور خدا تعالی نے اپنی وحی میں ایک نشان اور خدا تعالی نے اپنی وحی میں ان کواپنی خدیجہ اوراین نعت قرار دیا ہے۔

### ا مليه ملك غلام حسين صاحب كابيان

ملک غلام حسین صاحب رہتا س ضلع جہلم کے باشندے ہیں ابتداً وہ لنگر خانہ میں نان پزکی خدمت پرآئے یہاں کی رہائش اور حضرت مسے موعود علیہ الصلو ق والسلام کی دعاؤں سے انہوں نے بھی حصہ لیا۔ حضرت اقدس کی زندگی میں ایک مرتبہ کسی شامتِ اعمال پر انہیں قادیان سے حکماً جانا پڑا۔ آخر اللہ تعالی نے رحم فر مایا اور اب وہ قادیان میں ایک بڑے کنبہ کے بزرگ ہیں ان کی اہلیہ صاحبہ نے حضرت اُمُّ اللہ تعالی نے رحم فر مایا اور اب وہ قادیان میں ایک بڑے جندوا قعات کھے کر دیئے ہیں جن کو ذیل میں درج کیا المؤمنین کی دادود ہش، فیاضی ، چشم پوشی اور درگزر کے چندوا قعات کھے کر دیئے ہیں جن کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

#### (1)

محتر مہ حسن بی بی (اہلیہ ملک غلام حسین صاحب) بیان کرتی ہیں کہ جب میں پہلے پہل قادیان آئی تو حضرت میں جہلے بہل قادیان آئی تو حضرت میں محتر مود علیہ الصلوة والسلام کے گھر میں گھہری۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے میرے بچوں کے لئے ایک مٹھائی کا تھال منگوایا اور میرے پرانے کپڑے جورنگ دار تھے (ان اصلاع میں عام طور پر نیلے رنگ کے کپڑے اس زمانہ میں عورتیں پہنتی تھیں ) آپ نے فوراً بدلواد کئے اورا یک نیا جوڑا اپنا نکال کر مجھے پہننے کو دیا اور آپ دو پٹے چن کر مجھے دیا۔ حالا نکہ اس سے پیشتر میری کوئی وا تفیت نہ تھی محض اسے حضن اخلاق کی وجہ سے ایسا حسن سلوک کیا۔

(نوٹ) یہ واقعہ اسلامی تعلیم پڑمل کی روح کوظا ہر کرتا ہے۔ یہ بی بی ایک خادم کی بی بی تھی اور ایک خادمہ کی حیثیت سے آئی تھی مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کی مہمان نوازی اور فیاضی نے چین نہ لینے دیا۔ جب تک اس کے بچوں کے لئے مٹھائی اور خوداس کے پرانے کپڑوں کواتر واکر اپنانیا جوڑا خود درست کر کے نہ پہنا دیا۔حضرت نبی کریم علیقیہ کی شان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔

> خواجه و مر عاجزاں را بندهٔ بادشاه و بیکسال را چاکرے

یہی نمونہ حضرت اقدس کی زندگی میں دیکھا گیا کہ بھی اپنے ایک غلام کی پاسبانی فرمارہے ہیں کہ وہ نیندسے بیزار نہ ہواور بھی ایک دوسرے خادم کواس کے خوابِ راحت میں پکھا کررہے ہیں اور کسی کے سامنے کھا نالا کرر کھتے ہیں۔ اللہ اللہ بیشان اور بیمل ۔ یہی روح حضرت اُمُّ المؤمنین کے ممل میں پائی جاتی ہے۔ گویا آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کواپنے آئینہ ممل میں پائی جاتی ہے۔ گویا آپ نے حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کواپنے آئینہ ممل میں نمایاں کرلیا۔ بیا یک مثال نہیں ایک خادمہ جونماز میں آپ کو پکھا کرتی تھی۔ جب نماز کے لئے کھڑی ہوئی تو اُمُّ المؤمنین نے اس کو پکھا کرنا شروع کر دیا اور خدا کی ایک شکر گزار بندی کا عملی نمونہ دکھایا۔ محمود عرفانی

**(r)** 

میرے سپر دیپہ خدمت تھی کہ میں بھینسوں کا دود ھا بلو کر مکھن وغیرہ نکالا کرتی تھی اور پھر مکھن کوگرم کر کے تھی بنایا کرتی تھی ایک دن چار پانچ سیر مکھن برتن میں ڈال کرآ گ پر رکھا ہوا تھااورآ گ زیادہ تیز ہوگئی۔ تھی اُبل کرضا کُع ہو گیاا یک عورت نے جا کرا ماں جان سے شکایت کی کہ حسن بی بی نے تھی گرا دیا۔ آپ نے نہاس کو کچھ جواب دیا اور نہ مجھے کچھ کہا کہتم نے کیوں نقصان کر دیا۔

(نوٹ) یہ بھی حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا آئینہ ہے۔گھر میں بعض خادم کوئی نقصان کر دیتے تو آپ کا پیر طرزعمل نہ تھا کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں۔اس کی مثالیں سیرت سے موعود میں حضرت قبلہ عرفانی کبیر نے لکھی ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی چشم پوشی اور عفوتقصیر کے بیانات اور روایات بھی بہت ہیں۔اس کتاب میں آپ کے ایک خادم چراغ کا بیان درج ہے کہ بازار میں ٹھوکر کھا کر گھی کا برتن اس سے گر گیا اور مٹی ملا ہوا گھی کیکر آیا تو آپ نے بچھ نہ کہا۔

یہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی فطرت بلند کا ایک کرشمہ ہے آ پشجھتی ہیں کہ خادم اور خاد مات بھی آخر انسان ہیں ان سے بھی خفلت اور سُستی ہو جانی ممکن ہے اور بے احتیاطی سے نقصان ہو جاتا ہے آپ یہ خیال کر کے کہ خدا تعالی نے ان کومیرے لئے بطور خادم مقرر کر دیا شکر کرتی ہیں اور اس کا ظہور خطا پوشی اور معافی کے رنگ میں فرماتی ہیں۔ بید ستورالعمل آپ کا اس گھر میں آنے سے برابر نظر آرہا ہے اس وقت تک اس میں فرق نہیں آیا۔ زیادتی ہی ہوئی ہے۔اللّٰھ م ذِدُ فَزِدُ

#### **(m)**

اسی طرح ایک مرتبه میر بے لڑکے احمد حسین نے جواس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ دو تین سیر مٹی کا تیل گرا دیا۔ اس کو یا مجھے بچھے نہ فر مایا۔ ناراضگی کا تو ذکر ہی کیا۔ آپ کی عادت میں داخل ہے کہ جب کسی سے کچھ نقصان ہو جاتا تو ناراضگی کا اظہار نہ فر ماتیں بلکہ اپنی رحیما نہ طبیعت سے درگز رفر ماکر اصلاح کا موقع دیا کرتی ہیں۔ میں تو یہی بچھتی ہوں کہ تمام خاد مات سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی تھیں مگر پچ ہیہ ہے کہ ہرایک یہی بچھتی تھی کہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔

#### (r)

جب حضرت امیرالمونین کی آمین ہوئی تو آپ نے سب کے لئے جوڑے بنوائے اور سب سے عدہ جوڑا انجے عطافر مایا کسی نے اس جوڑے کے لئے درخواست کی تو آپ نے اسے فرمایا کہ بی<sup>ح</sup>سن بی بی کے لئے درخواست کی تو آپ نے اسے فرمایا کہ بی<sup>ح</sup>سن بی بی کے لئے ہے۔ آپ سب کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی وجہ سے بھی سب کے لئے ہے۔ آپ سب کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی وجہ سے بھی سب سے زیادہ انجے ماتی والی سال تک دودھ یا یا جاتھا۔

یا بیا تھا۔

(نوٹ) حضرت نی کریم علیقہ کے حالاتِ زندگی سے پۃ لگتا ہے کہ آپ رضاعت کا خاص خیال فرمات تھے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین بھی ان عورتوں کا خصوصیت سے خیال رکھتی ہیں۔ جنہوں نے کسی بچہ کو دود ھیلایا یا کھلایا ہواوراس قسم کی رعایت سوائے ان اخلاق کے نظر نہیں آتی جونو رِنبوت سے فیض یا فتہ ہوں۔ محمود احمد عرفانی

(a)

جب ہمیں کچھ عرصہ کے لئے قادیان سے باہر جانا پڑا تو میں نے سفر کے لئے روٹیاں یکا ئیں اور

کافی گئی آٹے میں ڈالا توا کیے عورت نے شکایت کی کہ حسن بی بی نے آٹے میں کافی گئی ڈال دیا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ پھرتم کواس سے کیااس نے ٹھیک کیا ہے۔ چپتم پوشی اور درگز رکے اس پیکر پرخدا کی بے ثار رحمتیں ہوں۔ محمود عرفانی

**(Y)** 

ایک مرتبہ حضرت میاں بشیراحمہ صاحب نے میرا دودھ پی لیا۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے مجھےایک جوڑا کپڑوں کااوریا کچے رویے نقزعطا فرمائے۔

(نوٹ) میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی فیاضیوں اور دا دو دہش کو دیکھ کر انہیں اطول المید (یعنی لیے ہاتھ والی) ماں کہا کرتا ہوں۔غربا اوریتا کی ومساکین کی خبر گیری پرورش اور ان کی زندگی کے لئے بہترین تجاویز کرنے کی وجہ ہے آپ کانام اُمُّ المساکین ہے۔

محمودعرفاني

# ما ئی امام بی بی صاحبه کا بیان

مائی امام بی بی مرحوم محمدا کبر ٹھیکہ دار بٹالہ کی بیوہ ہیں۔ میاں محمدا کبرصاحب سَسابِ فَوُنَ الْاَوَّ لُوُنَ میں سے شے اورانہوں نے قادیان ہی میں وفات پائی تھی۔ان کی وفات کے بعد مائی امام بی بی حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں رہ گئیں۔اکثر آپ کے ساتھ سفر وحضر میں رہنے کا موقعہ ملا۔وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا سلوک اپنی خاد مات سے ہمیشہ ایسار ہتا ہے جیسے ایک مہر بان ماں کا اپنی اولا دسے ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتی ہیں اور کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھا۔این عزیز دوں کا ساسلوک کرتی ہیں۔

خدا تعالی کاخوف آپ کو ہروفت رہتا ہے۔ کثرت سے عورتیں آپ کی ملا قات اور زیارت کو آتی رہتی ہیں۔ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بھی گھبرا ہٹ کا اظہار کیا ہویا چہرہ پرشکن آیا ہو بلکہ ہر ایک سے نہایت محبت اور پیار سے باتیں کرتی ہیں اور بھی اپنی زبان سے نہیں کہتی ہیں کہ چلی جاؤ۔ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتی ہیں۔ گرمی کا موسم ہوتو شربت وغیرہ سے تواضع کرتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہیں اور یہ کا م خاد مات پرنہیں چھوڑتیں بلکہ خودا پنے ہاتھ سے کرتی ہیں۔ اب تو آپ کی صحت اچھی نہیں رہتی ہے تا ہم اب تک آپ کا ایسا ہی عمل جاری ہے۔ بیاری کی حالت میں آپ خاموش رہتی ہیں کوئی چڑ چڑا بن وغیرہ جو بیاری کی حالت میں عام طور پر پیدا ہوجا تا ہے بالکل نہیں صبراور سکون کے ساتھ خاموش رہتی ہیں۔ روزہ کی حالت میں بھی آپ کا معمول ہے کہ خاموش رہتی ہیں گویا آپ روزہ کی تحمیل میں خاموشی بھی ضروری جمحستی ہیں۔ خاموشی میں ذکر الہی کرتی رہتی ہیں۔ تنہائی اور خلوت کو پیند کرتی ہیں۔

نوکروں سے جوسلوک آپ کرتی ہیں وہ میں نے کسی گھر میں نہیں دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کوڈانٹ ڈپٹ کی ہویا حقارت سے اس کا نام لیا ہو۔ میں نے اتنے لمبے عرصہ میں کبھی کسی نوکر پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا کسی سے پچھ نقصان ہوجائے تو ہمیشہ درگز رفر مایا۔ میں نے کسی کو جھڑکی دیتے بھی نہیں دیکھا۔ ہمیشہ غربیوں اور مسکینوں کی پرورش کی جن کا کوئی سہارا اور آسرادنیا میں نہ تھا۔ آپ کے ہاں اس کوآسرامل جاتا ہے۔

صدقہ خیرات دینے میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیتی ہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بیسلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے اور کسی کو پیتہ بھی نہیں لگتا اور آپ خود بھی اس کوخفی رکھتی ہیں۔ میں نے بعض الیی غریب لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جن کوکوئی پاس نہ بیٹھنے دے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کے کپڑوں کی بدیووغیرہ کا خیال نہ کرکے آپ ان کے سروں کوصاف کیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین ہراس چیز کو پیند کرتی ہیں جو حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیند تھی۔
سے کھوں میں آم، کیلا وغیرہ پیند کرتی ہیں۔ مٹھائیوں میں برفی اور مرغ کے سالن کو بھی پیند فرماتی ہیں۔
حضرت اُمُّ المؤمنین کا معمول ہے کہ جوعور تیں آپ کے پاس آتی ہیں ان کو مناسب موقعہ نصائع بھی
فرمایا کرتی ہیں اور اصل طریق تربیت کا آپ نے اپنا عمل اور نمونہ رکھا ہے تاہم عام طور پر بیفرمایا کرتی
ہیں کہ:

### ' جس كام كيلئة في هووه بات كرواوركو في بات نه كرو''

ہم نے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کونہیں دیکھا کہ کسی بات پر بھی حضرت صاحب سے ناراض ہو گی ہوں۔حضرت صاحب کا ادب کرتیں اور آپ کوخوش رکھتیں۔ابتداء میں حضرت صاحب صرف تین روپے جیب خرچ دیا کرتے آپ نے بھی نہیں کہا کہ یہ کم ہیں۔شکر گزاری سے لے لیتیں اورعور توں کو

ہمیشه نصیحت فرمایا کرتی ہیں کہ:

''اپنے خاوندوں کوتنگ نہ کیا کرو''

یدا یک مختصراور جامع بیان مائی امام بی بی کا ہے جسے ممیں نے اس کے اور اپنے ملے ہوئے الفاظ میں لکھ دیا ہے۔لیکن حضرت اُمُّ المومنین کی سیرت اورا ندرون خانہ زندگی کا ایک دلچیسپ نقشہ ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح برعورتوں کی تربیت فرمایا کرتی ہیں۔عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب مل کربیٹھتی ہیں تو اِدھراُ دھرکے قصے شکوے شکایتیں اورغیبت وغیرہ مختلف امراض کا شکار ہو جاتی ہیں آپ بیفر ما کر کہ ''جس بات کے لئے آئی ہواس کے سوااور بات نہ کرؤ'۔ان ساری امراض سے نجات دلا دیتی ہیں۔ فرائض زوجیت کا بهترین نمونه پیش کرتی بین اورمستورات کونصیحت فر ماتی بین که خاوندوں کوننگ نہ کیا کرو۔ آپ کی طبیعت میں قناعت کاعملی رنگ موجود ہے۔ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں پیہ روح پیدا ہو۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔حضرت نا نا جان رضی اللّٰہ عنہ کی طبیعت سخت بھی مگران کا دل رقیق تھا۔وہ بہت جلد غصہ میں آ جاتے اور معاً صاف د لی سے باتیں کرنے لگتے۔ برخلاف اس کے میں نے دیکھا کہ حضرت میرصا حب رضی اللہ عنہ کی اولا دمیں دل اورزبان دونوں میں نرمی اور رفت ہے۔ میں نے بھی ان میں سے کسی کوغصہ ہوتے نہیں دیکھا۔حضرت اُمُّ المؤمنین کا نورنگ ہی اور ہے۔حضرت ڈاکٹر میرمجمداسلعیل صاحب اورحضرت میرمجمداسحق صاحب کو بھی ہمیشہ مسکراہٹ کوان کے چہروں پر کھلتے دیکھا۔ کلام میں ایک شیرینی اور محبت یائی جاتی ہے اور جب بھی کلام کرتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پوری توجہ اور دلچین سے اپنے مخاطب کے ساتھ ہم کلام ہیں حضرت اُٹُ المؤمنین کی سیرت کے مائی امام بی بی کے بیان سے بعض اور پہلونمایاں ہوئے ہیں کہ روزہ کی حالت میں آپ خاموش رہتی ہیں اورغریب اورمسکین لڑ کیوں کے سروغیرہ آپ دیکھنا اورصاف کرنا پیجھی خدا تعالیٰ کی خوشنو دی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور دوسروں کی تربیت تا کہ کوئی ایسے لوگوں سےنفرت نہ کرے بلکہ کوشش کی جاوے کہان کی ہرطرح مد د کی جاوےاور گرے ہوؤں کواُٹھایا جاوے۔

### متفرق خوا تین کے تاثرات میں سے کچھ

صحابیات کے علاوہ عصر خلافت میں ہرسال اور دوران سال میں جوخوا تین دارالا مان آتی رہتی

ہیں اور انہیں حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں سعادت نیاز حاصل ہوتی ہے وہ آپ کی محبت وشفقت، تعلق باللّٰداور اخلاق فاضلہ کا خاص اثر کیکر جاتی ہیں۔ میں ان کے تاثر ات میں سے بھی کچھ درج کر دیتا ہوں۔ محمود عرفانی

## بیگم صاحبہ حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی کے تا ثرات

اس سے پہلے بیگم صاحبہ کی ایک روایت میں درج کرآیا ہوں اب اس باب میں پچھاور روایات ان کی درج کرتا ہوں۔ حضرت سیٹھ عبداللہ بھائی ان خوش قسمت قابل رشک ہزرگوں میں سے ایک متاز ہزرگ ہیں جوسلسلہ میں گو بہت پیچھ آئے گرخدا تعالیٰ کا فضل وکرم ان کو بہت آگے لے گیا۔ بیوہ شخص ہے جس پر حضرت امیر المومنین نے کشفی رنگ میں دیکھا کہ وہ ایک تخت پر بیٹھے ہیں اور آسان سے ان پر نور برس رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے ان بے شارا نعامات سے جوان پر ہوئے ہیں ایک ہڑا انعام سے ان پر نور برس رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے ان بے شارا نعامات سے جوان پر ہوئے ہیں ایک ہڑا انعام سے ہوان کی بیوی بچے سب اسی رنگ میں رنگین ہیں۔ جھے بار ہا حضرت والد صاحب کے قیام حیر آباد کے ذمانہ میں سکندر آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے ان کے گھر کوایک مہمان خانہ پایا۔ لوگ ختلف مقامات سے آ جاتے اور جب تک جی چا ہتا تھہرتے ۔ بھی نہ دیکھا کہ سی چھوٹے ہڑے کے خیال میں آیا ہو کہ بیڈیوں بیٹھا ہے۔ ہرایک کے دل میں سلسلہ کی تبلیخ اور اس کے لئے قربانی کی ایک خیال میں آیا ہو کہ بیڈیوں بیٹھا ہے۔ ہرایک کے دل میں سلسلہ کی تبلیخ اور اس کے لئے قربانی کی ایک دھن ہے اور وہ عشق جس کو ان بیٹی ہوں کرتا ہوں ۔ اللہ کا تیک ہور دی کی طرح محموں کرتا ہوں ۔ اللہ کریم ان پر ہڑی ہڑی ہری کا جن از ل کرے۔ آئین ۔ اسی خانہ کی سردار لیخی تیگم سیٹھ عبداللہ بھائی کے تاثر ات میں یہاں درج کرتا ہوں۔

### گڑیاں اور بُت پرستی

ایک مرتبہ جب کہ ہم چند بہنیں حضرت اُمُّ المؤمنین صاحبہ کے حضور بیٹھی ہوئی تھیں تو میں نے چند کپڑے کی گڑیاں دیکھیں۔ جو بچوں کے کھلونے کے طور پررکھی ہوئی تھیں میں نے عرض کیا کہ بیگڑیاں کیوں رکھی ہیں؟اسلام نے تومنع فرمایا ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنين نے ميرے سوال پر بُرانہيں منايا بلكہ نہايت محبت سے جواب ديا كه اصل

میں پہلے تواپنے سوال کرنے سے گھبرائی کہ خلاف ِادب نہ ہو گر جب میں نے دیکھا کہ محبت سے اماں جان سمجھاتی ہیں تو میں سوالات کرتی گئی اور حضرت اماں جان محبت سے آسان طریق پر مجھے سمجھاتی رہیں۔

### تصاوير

پھر میں نے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے احباب کی تصاویر دیکھیں تو میں نے اعتراض کیا کیونکہ سیٹھ صاحب نے مجھے بڑی تختی سے روکا تھا کہ کوئی تصویر نہیں لگانی چاہئے۔ حتی کہ ہمارے خاندان کی بعض بڑی بڑی قیتی تصاویر کوضا کع کر دیا تھا۔ حضرت اماں جان نے فر مایا کہ:

'' حضرت صاحب کی تصویر عبادت یا پرستش کے لئے نہیں بلکہ یہ تصویر تو اس لئے بنوائی گئتی کہ جولوگ وُ ور در از ملکوں میں رہتے ہیں وہ اس طرح اپنا امام کے چہرہ اور حلیہ کو دکھے لیں کہ جورسول اللہ عظیمی کی پیشگوئی کے موافق ہے اور انگریز اور دوسرے مغربی لوگ تصاویر کو دکھے کراس کے اخلاق وغیرہ کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ یہ تصویر تو خود تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر صرف تصویر رکھنامنع ہوتو تم جیب میں رو پیر کھتی ہو۔ بچوں کی کتابوں میں تصویر سے تصویر کا مسئلہ بھی سمجھ لیا۔

# یرا ندہ منع نہیں ہے

ا یک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بعض بیبیوں نے اپنے بالوں میں پراندے ڈال کر چوٹیوں کو بڑھایا

محمو داحرعر فاني

ہوا تھا۔ ہیں نے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیدتوریشم یا دھاگے کے بینے ہوئے ہیں بالوں کے نہیں ان کا ڈالنا نا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ظالم طبع لوگ عورتوں پر بڑے بڑے ظلم کرتے تھے ان کے بال جبراً کاٹ کر بیچے تھے۔اس لئے آپ نے منع فرمایا کہ عورتوں کے بال میں بال نہ ڈالے جاویں۔اسی طرح حضرت اماں جان نے مجھے پر دہ کی حقیقت سمجھائی۔ بظاہر یہ باتیں معمولی ہیں مگران میں اسلام کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ مجھ پر بیدا مرکھلا کہ حضرت ائم المؤمنین دینی باتیں پوچھنے سے برانہیں مناتیں بلکہ خوش ہوتی ہیں اور نہایت محبت سے عام فہم طریق سے مجھاتی ہیں۔اس طرح مجھے حضرت ائم المؤمنین کے درجہ کا پید لگا کہ وہ بڑی قابل قدراور قابلی عزت خاتون ہیں۔اللہ دین

(نوٹ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دربار بھی اسی قسم کا ہوا کرتا تھالوگ آتے اور مختلف قسم کے دین سوال کرتے اور آپان کے جوابات دیتی رہتیں ۔ آنخضرت علیق کے طریق عمل اورا سوہ حسنہ کے متعلق اور بعض مسائل کے متعلق سوالات ہوتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہایت شفقت سے جواب دیئیں ۔ حقیقت میں بیوی سے زیادہ محرم رازکوئی دوسراانسان نہیں ہوتا اور اصل حقیقت اپ شوہر کی عیاں ہوتی ہے گئین جب وہ اس کی نبوت اور اس کے مرسل من اللہ ہونے پریقین رکھتی تھی تو یہ امر واضح ہے کہ نی الحقیقت وہ اس کے اندرونی اعمال اور اس کے طرز زندگی میں اس روح کو کا م کرتے دکھتی ہے جوایک خدا کے ماموروم سل میں ہونی چاہئے ۔ اس کے خدا تعالی کے ساتھ تعلقات عظمت الہی کا اس کے قلب اور اعمال پر اثر خدا کی مخلوق سے اس کی ہمدر دی اور شفقت ، اعمال صالحہ سے محبت اور رزائیل سے نفر ت زندگی کے ہم شعبہ میں وہ دیکھتی ہے ۔ تب وہ صرف اپنے شوہر کی حیثیت سے بی اور رزائیل سے نفرت زندگی کے ذریعیت سے بی خدا کے ماموروم سل کی حیثیت سے اس کی فرما نبر داری اور اطاعت میں گداز ہو جاتی ہے ۔ خدرت اُم المؤمنین گی زندگی ، امہات المؤمنین کی سیرت اور کردار کا ایک مکمل نقشہ ہے ۔

محتر مه سلیمه بیگم بنت جناب سیسطی محمر غوث صاحب کی روایات عزیزه سلیمه بیگم صاحبه کی مجھر وایات پہلے دی جاچکی ہیں بقیہ درج ذیل ہیں۔ عرفانی

### رشته سوچ کر کرو

(۱) میری لڑکی امۃ الرشید کے رشتہ کے بارے میں میرے دریا فت کرنے پر حضرت امال جان نے نہایت یاک جذبات کا اظہار فر مایا۔خلوص اور محبت سے فر مانے لگیں۔

''لڑی سنو، پہلے یہ دیکھو کہ لڑکا نیک، دیندار ہے یا نہیں؟ اس کے افعال اعمال سے دیندار سے امری ہونے کا پیۃ لگتا ہے یا نہیں؟ اگر لڑکا نیک سچا احمدی اور مخلص ہے اور تمہاری و خاندان کی طبیعت سے ملتا جلتا ہے تو بس اللہ کا نام کیکررشتہ طے کر دو۔ باقی دوری وغیرہ۔ سوالِ ملا زمت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بس کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعیر نہیں کہ وہ السے اسباب کردے گا کہ اتنی وُ ور دراز ہوتے ہوئے بھی تمہاری بچی تمہارے نز دیک معلوم ہوگی۔ بیٹی۔ دنیا میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی وطن میں بیٹیاں بیا ہی جاتی ہیں گیان حالات اس قتم کے ہوتے ہیں کہ برسوں میں آیا ہے کہ ایک ہی وجود وُ ور ہونے کے ہمیشہ آئے جانے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ با وجود وُ ور ہونے کے ہمیشہ ملنے ملا نے کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف احمد یوں کی لڑکیوں نے اکناف عالم میں پنچنا ہے تو میرا میکہ ہے (یعنی دہلی جہاں پرلڑکا ملازم ہے) لڑکا ممیل (حیدر آباد دکن سے) وہلی کئی وُ ور۔ بیتو میرامیکہ ہے (یعنی دہلی جہاں پرلڑکا ملازم ہے) لڑکا میر سرال کے وطن کا مجھے اس رشتہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشتہ میر سرال کے وطن کا مجھے اس رشتہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشتہ میر سرال کے وطن کا مجھے اس رشتہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رشتہ میر کے۔ اللہ ہم آمیین

(۲) مجھ ناچیز کو کئی مرتبہ حضرت اماں جان کی ذرہ نوازی نے بیت الدعاجیسی جگہ میں نمار پڑھنے اور کمبی کمبی دعائیں کرنے کا موقعہ عطا فرمایا۔ المحیمد للّٰہ تعالیٰی علی ذالک۔

(۳) حضرت امال جان کی شفقت ما درانه اوراحیان عظیم کا سب سے بڑھ کرنا چیز کے نام ایک نوازش نامہ بھی ہے جس کو آج اکیس بائیس سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ ذیل میں عاجزہ حضرت امال جان کے دستِ مبارک سے لکھے ہوئے سرفراز نامہ کو درج کرنے کی عزت وسعادت حاصل کرتی ہے۔

### بِسم الله الرحَمٰنِ الرّحِيُم

ازقاديان

٢٣ ـ اگست \_ واء

عزيزه سليمة سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله و بر کاته به تنها را خط جوامة الحی تشکی کے نام تھا وہ غلطی سے میں نے کھول لیا ہے اور پھر پڑھ کرامة الحی کو دے دیا ہے وہ غلطی سے میری ڈاک میں آگیا تھا وہ خط میں نے تمام کا تمام پڑھا اور اس خط کو پڑھ کر بساختہ میرے منہ سے نکلا کہ مرحبا سلیمہ مرحبا مردوں میں تو سینکٹر وں نہیں ہزاروں مبلغ ہیں مگر عور توں میں بہت کم ۔ مجھے تمہاری ہمت اور اخلاص اور تبلیغ کا حال پڑھ کراس قدر خوش سے بے اختیار تمہارے لئے دل سے دعا ئیں نکلی ہیں ۔ اور کہ خدا تعالی تم کو کا میاب اور با مراد رکھے ۔ میں تم پر بہت خوش ہوں اور تمہارے لئے بہت دعا کرتی ہوں ۔ جنزاک الله احسن الجزاء اور تم احمدیت کی تبلیغ میں اس طرح مشغول رہو خدا تعالی تمہارے ساتھ ہوا ور تمہارا حامی و مددگار ہو۔ اور تم احمدیت کی تبلیغ میں اس طرح مشغول رہو خدا تعالی تمہارے ساتھ ہوا ور تمہارا حامی و مددگار ہو۔ اسین سب لوگوں کو اسلام علیم بچوں کو بیار دعا ئیں ۔ والسلام

والدهمرزامحموداحمرخليفه ثانى قاديان

میرے ناچیزقلم میں طاقت نہیں کہ اس احسان بیکراں کا اچھے سے اچھے رنگ میں ذکر کروں اللہ تعالیٰ میرے حال بررم فرمائے آمین یکا د بَّ المعالممین –

سليمه بيكم بنت سيشه مجمرغوث صاحب حيدرآ بإدركن

عزیزه امة الحفیظ بنت جناب سیم فوث صاحب کی روایات عزیزه امته الحفیظ منت جناب سیم فوث صاحب کی روایات عرفانی عزیزه امته الحفیظ صاحبه کی بعض روایات پہلے آنچکی ہیں بقیہ ذیل میں درج ہیں۔ عرفانی

تسلی دینا

(۱) ۲<u>۹۴۲ء کے جلسہ پر میرا نکاح ہو چ</u>کا تھا۔حضرت اماں جان سلمہا سے جب میں ملنے گئی تو

🔀 حفزت امة الحي صاحبه مرحومه حرم حفزت امير المؤمنين ايده الله تعالى بنصره العزيز

آپ نے میری بڑی بہن سلیمہ بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ اس کا نکاح کہاں ہوا ہے اور ساری باتیں تفصیل سے دریا فت فرما کیں۔ میری بہن نے جب بیہ بتلایا کہ ٹرکا کرنال شک کا رہنے والا ہے تو اس پر آپ بہت خوش ہو کیں اور بڑی محبت اور مسرت سے فرمایا کہ' چلوا یک بہن کا میاں میرے سرال (خلیل احمد صاحب جو سیالکوٹ شکھے کے ہیں) اور اس کا میرے میکے کا ہے میرے سرال سے اس وقت ایک انگوشی ، رومال اور روپ آئے تھے۔ حضرت اماں جان سلمہا سے درخواست کی گئی کہ آپ وعا فرما کر انگوشی پہنا کیں۔ آپ نے از راہ نوازش منظور فرما لیا اور دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد حضرت آپ جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے سکیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے سکیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جان صاحبہ یہ چیزیں اور مجھے آپ کے پاس لے سکیں آپ نے تمام گھر والوں کو بلا بھیجا۔ ساروں کے جان صاحبہ یہ چیزیں اور اینے ہاتھ سے مجھے انگوشی پہنائی۔

#### شفقت دعا

(۲) اس کے دو تین دن بعد کا واقعہ ہے کہ میری بھانجی امۃ الرشید کی منگنی ہوئی اس دن بھی دعا فر مانے کے بعد آپ نے اس کواپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہنائی اور فر مایا:

'' میں نے اس کے لئے اس کے ابا کے لئے اس کے دولہا کے لئے اوراس کے نانا (سیٹھ محر غوث صاحب) کے لئے دعا کی ہے۔''

اس کے بعدا پنے ہاتھ سے اس کو اور مجھے میٹھے چاول کھلائے اور اس پر مزید شفقت یہ کہ اس دن رات کا کھانا بھی ہمیں آپ نے ہی کھلایا۔ المحمد للله اس سال میں دس ماہ قادیان میں رہی۔ چونکہ میری بھانچی وہیں بیاہی گئیں۔ اس لئے اس دفعہ میں ان کے پاس تھی۔ میں جب بھی حضرت آپا جان کے گھر جاتی تو حضرت اماں جان سلمہا سے بھی مل کر آتی۔ آپ کو اکثر مجھے پر دھو کا لگتا اور مجھے بھانچی (امۃ الحفیظ صاحبہ المیہ خلیل احمد صاحب ناصر) سمجھ کر پوچھتیں۔ '' تمہماری لڑکی کیسی ہے۔'' جب میں بتلاتی نہیں '' اماں جان' میں ہوں امۃ الحی۔ آپ کھلکھلا کر ہنس پڑتیں اور فرما تیں۔ '' مجھے تم دونوں بہنوں پر بہت دھو کا لگتا ہے۔ تم آتی ہوتو شجھتی ہوں حفیظ ہے اور حفیظ پر تہمار اشبہ ہوتا ہے''۔

🖈 کرنال چونکہ دلی کے قریب ہے اس لئے اُسے اپنامیکہ فر مایا اور

<sup>🖈 🛬</sup> سیالکوٹ کو چونکہ حضرت میسے موعود علیہ السلام نے اپناوطنِ ثانی قرار دیا ہے اس لئے اُسے اپنا سسرال فرمایا۔

(۳) آپ کے پاس ہروفت کوئی خہوئی خاتون ملنے آئی ہوتی ہیں اور تقریباً جب بھی میں گئی ہوں النخوا تین سے ہمارے خاندان کا تذکرہ فرما تیں اور اس بات کا بھی اکثر اظہار فرماتی ہیں کہ اس کی بڑی بہن کا میاں میرے سرال کے شہر کا رہنے والا ہے اور اس کا میرے میکے کا۔ مجھے حضرت امال جان سلمہا کی اس دلداری ،اس نوازش کا اس وقت بھی بلکہ آج تک بھی اور انشاء اللہ عمر بحر ہی اس کا اثر اور احساس رہے گا جب بھی میں ان الفاظ کا۔ اس اظہار خوشی اور محبت کا تصور کرتی ہوں میرے لئے وہ نظارہ عجیب از دیا دِ ایمان کا موجب ہوتا ہے اور میرا دل مسرت اور در دبھرے جذبات کے طوفان سے بھر جاتا ہے اور میں سوچنے گئی ہوں

#### '' کہاں ہم خانۂ وریاں کہاں بیہحضرت ذی شاں''

ہزاروں انسان سیالکوٹ میں بستے ہیں اور ہزاروں کرنال میں لیکن میرے خدا کو دوغریب خاندان کے لڑکوں کوئس طرح نوازنا منظور تھا کہ آپ سے اس کابار بارا ظہار فرما کرسارے دلوں کو دنیوی عزت و دولت سے بے نیاز فرمایا اور اس جاودانی دولت اور فخر سے ہمارے دلوں اور روحوں کی تسکین فرمائی ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنارشتہ دار کہتے شرماتے ہیں اور کوئی دولت مند اور ہڑا آ دمی ہواور اس کا دُور کا بھی رشتہ ہوتو کہتے ہیں سے ہمار ارشتہ دار ہے، عزیز ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے پیارے بندوں کی شان کیسی نرالی اور کیا ہی عجیب ہوتی ہے؟ پیچ ہے' نیان سے بالا اور ترقیم سے اعلیٰ!

# ہاتھ سے کام کرنا

(۳) میں نے حضرت امال جان سلمہا کو اپنے ہاتھ سے گھر میں کام کرتے دیکھا ہے۔ آپ کی صحت اکثر ناساز رہتی ہے۔ باوجوداس کے جب بھی کچھ طبیعت اچھی ہوتی ہے آپ باور چی خانہ میں دکھ آتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ کوسٹری بھی بناتے دیکھا ہے۔ اتنی ضعفی اور بیاری کے باوجود آپ کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا ہمارے لئے ایک نمونہ ہے۔ خدا تعالی نے آپ کودینی اور دنیوی ہرفتم کی آسائش اور آرام کے سامان دیئے ہیں۔ لیکن باوجوداس کے جب بھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اپنے گھر کی دیکھ بھال خود ہی فرماتی ہیں۔

#### خوشنودي

(۵) جب پہلی دفعہ حضرت امال جان سلمہا میری بھانجی حفیظ کے گھر تشریف لے آئی تھیں۔ گھر د مکھے کر بہت نوشی ہوئی تم نے بہت سلیقہ سے رکھا د مکھے کر بہت نوشی ہوئی تم نے بہت سلیقہ سے رکھا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جب تشریف لے آئیں تو صاحبز ادہ میاں منور احمد صاحب کی دلہن کو بھی ساتھ لے آئیں اور نہایت بے لکافی اور محبت سے سارا گھر دکھلایا کہ یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ اس میں حفیظ رہتی ہیں۔ اس میں خالہ بھانجا ال رہتی ہیں۔

#### عيادت

(۲) گزشتہ سال کی بات ہے جب میں قادیان میں ہی تھی میری بھانچی کی لڑکی ڈھلّت بڑی سخت بھار ہوگئی تھی۔ اس کے دو چاردن بعد بھار ہوگئی تھی۔ اس کے دو چاردن بعد آپ خود پچی کو دیکھنے کو تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد جب تک پچی کو صحت نہیں ہوئی روزانہ کسی عورت کو بچوا تیں کہ اب لڑکی کا کیا حال ہے۔ ایک دن پچی کی حالت بہت خطرنا ک ہوگئی تھی۔ اس دن آپ بھی اتفاق سے تشریف لے آئیں تھیں۔ گھر جا کرایک عورت سے نسخہ بجوایا کہ یہ بہت مجرسہ ہے کو کو ضرور پلاؤ۔

#### بيت الدعامين

(2) میں جب بھی قادیان جاتی ہوں ضرور بیت الدعا میں دعاکر کے آتی ہوں۔ پہلے پہل اجازت لینے سے طبیعت بہت ڈرتی تھی۔ایک دن دعاکر نے کی نیت سے آئی اور بڑی دریٹھہری لیکن جرائت نہ ہوئی۔ پھر بہت دیر بعد ڈرتے ڈرتے اجازت مانگی۔اس پر آپ نے بہنتے ہوئے فرمایا۔تم جب بھی چا ہو آکر دعاکر لیاکرو۔ المحمدُ لِلّٰه عَلٰی ذالک۔

### والدہ صاحبہ سر دارا میرمجمہ خاں صاحب کے تاثر ات

والدہ صاحبہ سردار امیر محمد خال صاحب کوٹ قیصرانی کے تمندار خاندان کی معزز اور تعلیم یافتہ خاتون ہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام اور آپ کے اہل بیت سے محبت وفدا کاری کا جذبہ بیہ خاندان رکھتا ہے۔میری تحریک پرانہوں نے لکھا کہ

(۱) میں نے ۲۰۹۱ء میں شرف بیعت بذریعہ خط حاصل کیا۔ <u>۴۰۹ء کے آخریا ۱۹۰۸ء کے آ</u>غاز میں قادیان گئی اور اس کے بعد اب تک بحمد اللہ بیسلسلہ جاری ہے اور انشاء اللہ تا حیات رہے گا۔ اس عرصہ میں جو کچھ دیکھامختصر اُلکھتی ہوں۔

## تمجهى ناراض نههونا

اس قدرز مانه دراز میں مُیں نے بھی حضرت ممدوحہ کو کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔البتۃ ایک مرتبہ ایک عورت مائی تابی نام حضرت کے گھر میں رہتی تھی اس کا کوزہ یا کوئی اور معمولی چیز اس کی غیر حاضری میں کسی نے توڑ دی۔ مائی تابی بینقصان دیکھ کر بدعا ئیں کر رہی تھیں۔اس پر حضرت ممدوحہ نے کسی قدر تختی سے فرمایا:

''بددعا کیوں دیتی ہوکسی ناسمجھ بچہ نے نقصان کیا ہوگا۔تم کوخود بھی تو احتیاط کرنی چا پئیےتھی''۔

میخی محض اس وجہ سے تھی کہ آپ بدرعا کو پسندنہیں فر ماتی ہیں اور کوئی لفظ نہیں فر مایا بلکہ نصیحت کی اور ریہ بھی ہدایت کی کہ انسان کوخو داپنی متاع قلیل یا کثیر کی آپ حفاظت کرنی چاہئے۔علاوہ ہریں جب خاطی کاعلم ہی نہیں تو بلا وجہ عام طور پر بدد عاؤں سے نفرت کا پہتہ چلتا ہے۔

## ا یا م جلسه میں سلوک

ایا م جلسه میں مستورات کا ہجوم آپ کے گر در ہتا ہے آپ ہمیشہ کشادہ پیشانی رہتی ہیں اور ہرایک ادنیٰ اعلیٰ سے حال دریافت کرتی ہیں اور ہرایک یہی ہمجھتی ہے کہ'' مجھ پر حضرت ممدوحہ کی بڑی مہر ہانی اور شفقت ہے''اب تو آپ ضعیف ہوگئی ہیں پہلے آپ کامعمول تھا کہ جب میں جاتی تواٹھ کرمحبت وشفقت سے معانقہ فرمایا کرتیں۔

#### ایک واقعه

ا یک مرتبه آپ سیر کوتشریف لے گئیں بہت سی مستورات ساتھ تھیں ایک گاؤں آ گیا ( قادر آباد

جس کو نیا پیڈ کہتے ہیں محمود عرفانی) جب اس گاؤں کی مستورات کو معلوم ہوا تو ہا ہرا ستقبال کونکل آئیں اور گھر جانے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے ان کی دلداری کے لئے قبول فرمایا مگر فرمایا کہ'' پہلے مسجد میں جاکر نماز پڑھوں گی پھر تمہارے گھر چلوں گی'' مسجد کے آگے سے پانی کی نالی جاری تھی وہاں ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھران کے گھر تشریف لے گئیں انہوں نے مکی کے دانے بھون کرشکر ملا کر پیش کئے۔ آپ نے سب کو بانٹ دیئے۔ چلتی دفعہ انہوں نے پچھساگ اور گڑ پیش کیا آپ نے جزاک اللہ فرماتے ہوئے قبول کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دریا فت کیا کہ تمہارے ہاں کما د (گنا) ہوتا ہے میں نے عرض کیا کہ پہاڑی اور بارانی ملک ہے۔ اس پر آپ نے وہ تخد مجھے عطا کر دیا ہے۔

(نوٹ) یہ باتیں بظاہر نہایت معمولی ہیں۔ یہ گاؤں حضرت ہی کی رعایا کا ہے اور حضرت کے آباد کارر ہے ہیں۔ قادیان ہی میں داخل ہے۔ زمینداروں کے گھر کا نقشہ اور وہ بھی آج سے قریباً پیاس برس پیشتر کا ہر شخص اندازہ کرسکتا ہے۔ گرآپ نے ان مستورات کی خوشی کو مقدم فر مایا اور اس کے گھر جانے کی درخواست کور دنہ فر مایا۔ گرسب سے پہلا کام فریضہ نماز کا ادا کرنا ضروری سمجھا۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ پہلا کام خریضہ نماز کا ادا کرنا ضروری سمجھا۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ پہلا کی طرز معاشرت کے لوظ سے شام کے قریب بھنے ہوئے دانوں کا ناشتہ ہوا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے دیہاتی طرز معاشرت کے رُوسے ساگ اور گر کا تھنہ پیش کیا۔ آپ کے ساتھ خاد مین تھیں آپ نے ان کے جذبات کا احترام کیا اور اس ہدیہ کوسونے چاندی کے سکوں سے بھی قیمتی سمجھا کہ وہ ایک اخلاص مند دل کی عقیدت کا اظہار تھا اس لئے خود اپنے ہاتھ سے لیا اور پھر ایک مخلصہ کو بطور تخذا س لئے دیا کہ ان کے ملک میں یہ با ہرسے جانے والی سوغات تھی۔ اور پھر ایک ملک میں یہ با ہرسے جانے والی سوغات تھی۔

محمو دعرفاني

اسی سلسلہ میں سردارنی صاحبہ تھتی ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب کوئی تخد پیش کرتا ہے تو آپ ایسے انداز سے اس کو قبول فرماتی ہیں کہ پیش کرنے والے کا دل باغ باغ ہوجا تا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کشیدہ کا بہوچن خاص طور پر حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے سلایا تھا۔ میں نے پیش کیا تو آپ نے فوراً اسی وقت پہن لیا۔

(نوٹ) ہر ملک اور قوم کا لباس اور ان کی پیندیدہ اشیاءا لگ ہوتی ہیں اور دہلی اور ڈیرہ غازی خال کے لباس میں زمین آسان کا فرق ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس اخلاص ومحبت کی قدر کی اور خدا تعالیٰ کے انعامات میں اسے داخل یقین کر کے اس ہدیہ کا بھی احتر ام فرمایا۔ بیروح اور جذبہ اس وقت تک پیدائہیں ہوتا جب تک انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی مخلوق سے شفقت کے اعلیٰ مقام پر نہ ہو۔ محمود عرفانی

# لوگ اس گھر کواپنا گھر شجھتے ہیں

حضرت ممدوحہ کے طرز عمل سے پایا جاتا ہے کہ آپ سب کے ذہن نثین کرنا چاہتی ہیں کہ میرا گھر ان کا گھر ہے ایک مرتبہ میں قادیان آئی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میر محمد اسلعیل صاحب حضرت اُم لمومنین کے بھائی کی چھوٹی بیوی ان دنوں چھوٹی لڑکی تھی اور وہ بڑی تیز تھی۔ حضرت ممدوحہ کے سامنے ذکر آیا اور کسی نے کہا کہ جس کے ایسے بیچے ہوں وہ اپنے گھر بیٹھے رہا کریں۔

آپ نے اس کی بات سن کرفر مایا که آخرلوگ اس گھر کوا پنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ چونکہ یہ ہرایک کا گھرہے تم نے یہ بات کیوں کہی ؟

اس لڑکی کی والدہ نے حضرت مسیح موعوداور حضرت اُمُّ المؤمنین سے دعا کے لئے عرض کیااوراس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بیعزت اور درجہ دیا کہ وہ اسی خاندان میں شامل ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے اولا دکی نعمت اور برکت سے مالا مال کر دیا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی بھاوج اور حضرت امیر المومنین کی ساس بننے کا شرف عطا ہوا۔

(نوٹ) حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کا بیا عجاز ہے اور اس تم کے معجزات بے شار ہیں مگراس کے لئے۔جودل رکھتا ہوسلیم اور آئکھ رکھتا ہو بینا۔ عونیٰ کا فانی

ایک مرتبہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ کوٹ قیصرانی گئے ہمارے ملک میں بال رکھتے ہیں اوران میں خوب تیل ڈالتے ہیں میرے محترم شوہر سردارا مام بخش خاں صاحب نے نا نا جان کے سرمیں تیل ڈالا وہ بہت خوش ہوئے اور گھر آ کر ذکر کیا۔ میں جب قادیان آئی اور حضرت ہی کے مکان میں فروکش تھی تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت میر صاحب والا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ میرے سرمیں تیل ڈالو۔ میں نے اس کو بڑی عزت اور سعا دت سمجھا۔ میں تیل ڈال رہی تھی اور باتیں

بھی کرتی جاتی تھی میں نے عرض کیا کہ تیل بہت اچھی چیز ہے آپ اس کا استعال زیادہ کریں تو سر در دنہ ہوا کرتی ہونہیں تم ہی ڈالو ہوا کرے آپ اپنی بہوسے روزانہ تیل ڈالوالیا کریں۔ آپ نے فوراً فر مایا۔ کیا تم بہونہیں تم ہی ڈالو اس کلام نے مجھ پر بے عدا ترکیا کہ آپ ہم کواپنی اولا دہی کی طرح عزیز رکھتی ہیں جب تک میرا قیام رہا میں اس سعادت سے حصہ لیتی رہی۔

(نوٹ) بیروزمرہ کابرتا وَحضرت اُمُّ المؤمنین کا ہے۔ آنے والےمہمانوں کے ذہن میں اپنے عمل اورسلوک سے بیا مرراسخ کرتی ہیں کہ بیان کا اپنا گھرہے۔

آئے حق ناشناس بلکہ ناشکر گزاراس گھر کو گدی کہتے ہیں۔کاش انہوں نے گدیوں اور پیروں کو جا کر دیکھا ہوتا وہاں جوامتیا زات پیرومر شداور مرید میں ہیں ان کا یہاں نام ونشان نہیں۔حضرت اُمُّ المومنین کا طرزعمل ایک شفق ماں کا ہے وہ باوجو د دائی علالت کے مہمان سے اسی محبت وشفقت سے پیش آتی ہیں جو ہمیشہ سے آپ کا معمول ہے ان کو اجنبیت سے دوررکھتی ہیں اور بے تکلفی پیدا کر دیت پیش آتی ہیں تا کہ وہ کسی قتم کی تکلیف محسوس نہ کریں۔ان کی تربیت اپنے عمل سے کرتی ہیں اور ہرایک کو یہ سمجھنے کا موقعہ دیتی ہیں کہ وہ آپ کو اور قریب کرنے کا حق رکھتا ہے۔دراصل بیا بیک نشان ہے حضرت میں موقود مولات کا اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ مہمانوں سے تھکنا نہیں۔وہی عزم بلند اور حوصلہ اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کوعطا فر مایا ہے۔

#### والده صاحبهاحمرز مان عباسي كابيان

حضرت حکیم محمد زمان صاحب عباسی مرحوم و مخفور حضرت نواب محمی طی خال صاحب قبله کے اہلکار ایک مخلص احمدی عالم اور حکیم سے ان کی اہلیہ صاحب ہیوہ ہونے کے بعد حضرت اُمُّ المؤمنین کے زیر شفقت رہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے میر ہے شوہر کی وفات کے بعد خصوصیت سے مجھے پر اور میرے بچول سے بے حد شفقت اور محبت کا برتا و کیا۔ ایک مرتبہ جب آپ مالیرکو ٹلہ تشریف کے گئیں تو مجھے ساتھ ہی لے گئیں۔ ہروقت میری دلجوئی اور آرام و آسائش کا خیال فرماتی رہیں۔ آپ کا عام معمول تھا کہ میری ضرور توں کا خود خیال فرمایا کرتیں اور حکیم صاحب کی وفات کی وجہ سے مجھے جو صدمہ تھا حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی عمگساری سے مجھے اس میں ہر طرح اطمینان اور تسلی دلائی۔ مجھے یا

میرے بچوں کو ذرا بھی تکلیف ہوتو آپ اسے محسوں کر کے بے چین ہو جائیں اور جب تک دور نہ کر لیتیں تو آ رام نہ کرتیں۔آپ میری تکالیف کو مادر مہر بان سے بھی زیادہ درداور فکر سے محسوں فرماتی رہیں۔ مجھ پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس میں حضرت امال جان نے میراساتھ نہ دیا ہواور میرے دکھ کو اپنا دکھ نہ مجھا ہو۔ان کی بے انتہا مہر بانیوں اور شفقتوں کا کوئی بدلہ ہمارے پاس نہیں اللہ تعالی ہی اس غمکساری، ہمدر دی، یہتیم پروری اور ہیوہ نوازی کا صلہ اور اجر دے سکتا ہے اور پچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر آپ کی اولا داوراولا دکی اولا د پر بے انتہا فضل اور کرم کئے ہیں کہ آپ کو اُم المؤمنین بنادیا اور آپ کے ذریعہ اللہ تعالی کے برکات نازل ہور ہے ہیں آپ کی اولا دمیں اس اولوالعزم انسان کو چنا جوامام وقت اور خلیفۃ المسیح ہے۔

حضرت اماں جان کی خوبیاں اس قدر ہیں کہ میں بیان نہیں کرسکتی۔ آپ دوسروں سے جونیکیاں اور ہمدر دیاں کرتی ہیں وہ ایسے رنگ میں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کومعلوم بھی نہیں ہوتا۔



سیرۃ وشائل کے پچھاوراق

### تمہیدی نوٹ

حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ (متعنا اللّه بِطُولِ حَیاتِها) کی سیرۃ وشائل کے ختنف پہلوؤں پر بحث بجائے خود کئ ضخیم مجلدات کو چاہتی ہے اس لئے کہ آپ کی زندگی میں اس قدر واقعات آپ کی سیرت پروشنی ڈالتے ہیں کہ ان سب کو جمع کرنا بھی مشکل ہے۔ میں مخضراً آپ کی سیرۃ کے بعض پہلوؤں کو اُجا گر کرنے کی حقیر سعی کروں گا اور مختلف بزرگوں اور خواتین نے جن واقعات کا اپنی روایتوں میں ذکر کیا ہے ان میں ہرواقعہ آپ کی سیرۃ کے کسی نہ کسی پہلوکو نمایاں کرتا ہے اور پہلے حصہ میں بھی بعض واقعات بطور مثال پیش کئے جا چکے ہیں تا ہم میں خاص اس عنوان کے تحت بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میرا کا م تو صرف اسی قدر ہے کہ مرحوم عرفانی صغیر کے نوٹس کو جمع کردوں۔ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور میرا کا م تو صرف اسی قدر ہے کہ مرحوم عرفانی صغیر کے نوٹس کو جمع کردوں۔ اللّه تعالیٰ اس کی روح پر بے شارفضل کرے اور اپنے دامنِ رحمت میں اسے مقام رضا پر مبعوث فرمائے۔ اگراسے مہلت ملتی تو جس شان سے وہ اس حصہ کو کھتا وہ اس کا حق تھا۔ جزین عرفانی کبیرتو بہی کہتا ہے۔

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

عرفانی کبیر

# حضرت أمُّ المؤمنين أمُّ المساكين ہيں

حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی فطرت میں مساکین، یتامی اور خدا تعالی کی اس مخلوق کیلئے (جن کو دنیا نے کمزوراور ذلیل سمجھ کراچھوت کررکھاہے) ایک در دمند دل لیکر آئی ہیں اور بیشعر آپ کے حسب حال ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑ پتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی غیر مطبوع تحریرات میں ایک فقرہ درج ہے جس کوالحکم میں شائع کر دیا گیا تھا۔ اُلمہ مَسَاجِہُ مَکانِی وَ ذِکُرُ اللّٰه حَالِی ُ وَ خَلقُ اللّٰه عَیَالِی 'یعنی مساجد میرامکان میں اور الله تعالی کا ذکر میری کیفیت حالی ہے اور خدا تعالی کی مخلوق میرا کنبہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ خود حضرت اُمُّ المؤمنین کا دائرہ ممل خدا تعالی کی مخلوق کے متعلق کس قدر وسیع ہے۔

آ پ کے خاندان میں مسکیین پروری ایک خاص رنگ میں چلی آتی ہے۔حضرت نا نا جان رضی اللّٰہ عنہ غربااورمساکین سے محبت رکھتے اوران کی ہر گونہ مد داینا فرض سجھتے تھے۔ میرمجمہ اسحٰق اوراُمُّ المؤمنین ان کی اس فطرت کی منه بولتی نشانیاں ہیں اور وہ خود اپنے گھر میں بھی بعض مساکین اوریتامیٰ کی پرورش اور خبر گیری فر ماتے رہتے تھے۔ یہی نقوشِ فطرت حضرت اُمُّ المؤمنین کے قلب پرموجود تھے۔ پھرخدا تعالیٰ انہیں ایسے گھر میں لے آیا جہاں ان کواُمٌّ المؤمنین بنیا تھا اورخلق اللّٰہ عیا لی کہنے والےعظیم الثان انسان کی ذمہ داریوں میں شریک ہونا تھا۔اس لئے اس فطرت صیحہ کے ماتحت آپ نے ہمیشہ غربا ومساکین اوریتامیٰ کی برورش فر مائی اور ہیوہ عورتوں کی دلجوئی اورسر برستی کواورا پنی خوثی کوان کے لئے قربان کرنا ا پنا فرض سمجھا۔ میں تو غور کرتا ہوں اور واقعات کی روشنی میںغور کرتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جیسے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے خاندان كوحضرت أمُّ المؤمنين كے خاندان ہے ايك مناسبت چلی آتی ہےاسی طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اخلاق وسیرت میں بھی بہت بڑی مناسبت اور مطابقت ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے (جبکہ آپ ایک بیکس انسان کی سی زندگی بسر کررہے تھے ) ہی غرباء ومساکین کی مدد فر ماتے۔ چنانچے اپنا کھانا تک جوایک مخضر مقدار میں آتا ان مساکین اوریتا کی کے ساتھ تقسیم کر کے کھاتے جن کوآی نے خاموثی ہے مقرر کررکھا تھااور جس کاعلم خود حضرت اوران بچوں اورعلیم وخبیرخدا کے کسی کو نہ تھااسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کا طرزعمل چلا آتا ہے۔

## بیوه عورتوں کی خبر گیری

عورتوں میں سے بعض ہیوہ عور تیں تھیں جن کی پرورش کا کوئی سامان اور انتظام ان ابتدائی ایام میں قادیان جیسی بستی میں نہ ہوسکتا تھا۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان کواپنے دامنِ رحمت میں جگہ دی منجملہ ان کے ایک مائی امام بی بی مغلانی تھی جو عین عالم جوانی میں ہیوہ ہو گئیں اور اس کے دوچھوٹے چھوٹے نیچے تھے۔ عمرالدین اور مہر دین نام ان میں سے عمرالدین اس وقت تک زندہ ہے اور ان دونوں بھائیوں کو گئی سال تک کارخانہ الحکم میں کام کرنے کا بھی موقعہ ملا اور یہ بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کی تحریک اور سفارش کا نتیجہ ہے۔

پھرایک اور بیوہ فضل بی بی (المعروف فجو) ایک شمیری عورت تھی اس کے خاندان کے لوگ حضرت کے خاندان سے ہمیشہ سے خاد مانہ تعلق رکھتے چلے آئے تھے۔ اس بیوہ کی بھی دولڑ کیاں بیتم شمیں۔ ان کے علاوہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا گھر ضعیف العمر اور پیرانہ سال مستورات کی بناہ گاہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایا منہایت آ رام و آ سائش سے آپ کے زیرسا پیگز ارتی تھیں۔ میں اگر ان کے متعلق تفصیلی تذکرہ کروں تو کتاب کا بڑا حصہ اسی میں صرف ہوجاوے۔ ان عور توں اور بچوں کے علاوہ بہت سی عور تیں اور بچوا ہوں کا کھانا مقرر تھا اور موسم کے لحاظ سے ان کو کیڑے وغیرہ دیئے جاتے تھے۔ چراغ اور باغ دوجولا ہوں کے لڑ کے بھی حضرت اُمُّ المؤمنین کے زیر سایہ پرورش پاتے تھے۔ ان میں سے چراغ ابھی زندہ ہے اور صاحبِ اولا دہے بلکہ بوڑ ھا ہوگیا ہے اس نے اپنے تاثر ات کو یوں بیان کیا ہے۔

### جراغ كابيان

میری عمرسات آٹھ سال کی تھی کہ حضرت متے موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جھے اپنی سرپرتی میں لے لیا اور رسالہ ریو یو انگریزی کے اجرا تک حضرت اُمُّ المؤمنین (جن کوہم اہاں جان کہا کرتے ہیں) کی خدمت میں رہا۔ ریو یو کیلئے جھے حضرت اقدس ہے مولوی محمد علی صاحب نے ہا نگ لیا تھا۔ اس وقت میری عمر گیارہ سال کے قریب ہوگی۔ جب تک میں حضرت اہاں جان کے پاس رہا جھے انہوں نے بھی میری عمر گیارہ سال کے قریب ہوگی۔ جب تک میں حضرت اہاں جان کے پاس رہا جھے انہوں نے بھی نہ چھڑکی دی اور نہ بھی نا راض ہوئیں حالانکہ جھے سے بعض اوقات نقصان بھی ہو جاتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اہاں جان نے حضرت حافظ حامد علی صاحب رضی اللہ عنہ کو تھی لانے کے لئے بازار بھیجا وہ مجھے ہی ساتھ لے گئے اور گھی کا برتن بازار سے آتے دفعہ جھے دے دیا میں برتن کیکر آر ہا تھا کہ میرا پوکس گیا اور میر کے گرنے کے ساتھ بی برتن بھی گرگیا تمام گھی زمین پر بہہ گیا اور اس میں مٹی مل گئ اسی طرح پر اسے اکٹھا کر کے لئے آئے۔ جب گھر میں لائے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کے علاوہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے علاوہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے علاوہ حضرت میں موجود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہا اور نہ کی قسم کی خفّی یا ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ حافظ صاحب کو کہا کہ بیتو بچے تھا لیکن آپ نے بھی خیال نہ کیا کہ برتن جھے خود اٹھانا چا ہے۔ احتیاط کرنی عافظ صاحب کو کہا کہ بیتو بچے تھا لیکن آپ نے بھی خیال نہ کیا کہ برتن جھے خود اٹھانا چا ہے۔ احتیاط کرنی علیہ کے احتیاط کرنی

بہتر ہوتی ہے۔

یہ سلوک ہمارے ساتھ ہی نہ تھا بلکہ ہر فادم اور خادمہ سے ایسا ہی برتا وَتھا۔ ایک دفعہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام معدابل وعیال دبلی تشریف لے گئے اور دوران قیام میں ایک دن قطب صاحب کی لاٹ اور بھول بھی ان دکھانے کے لئے تشریف لے گئے حضور کے ہمراہ میں اور پیرال دتہ بہاڑ یہ بھی تھے۔ بھول بھی ان کہ پاس جب بہنچ تو میال شریف احمدصا حب کو (جو کہ ابھی بچہ ہی تھے) بہاڑ یہ بھی تھے۔ بھول بھی ان کو پیرال دتہ بہاڑ یہ کے سپر دکیا کہ ہم ابھی سرکر کے آتے ہیں اور تم یہ بیل حضرت امال جان نے ان کو پیرال دتہ بہاڑ یہ کے سپر دکیا کہ ہم ابھی سرکر کے آتے ہیں اور تم یہ بیل حضرت امال عان اور مرز اجمود احمد صاحب (حضرت میں محمد امیر المونین ) صاحبز ادہ مرز اجمود احمد صاحب (حضرت کے اللہ و میں ان اور میرال میں داخل ہوئے۔ صاحبز ادہ میال شریف احمد صاحب کے لئے گائڈ کولیکر چلول بھی ساتھ تھا۔ گائڈ نے ہم سب کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ری کی مدد سب کو غیر موجود پاکر رونا شروع کیا اور پیرال دیہ خود ہی صاحبز ادہ میال شریف احمد صاحب نے داخل ہو گیا اور راستہ بھول گیا۔ مصاحبز ادہ صاحب کولیکر بھول بھی ان میں داخل ہو گیا اور راستہ بھول گیا۔ صاحبز ادہ صاحب کے دونے کی آواز من کر حضرت اُمُ المؤمنین کوسی موجود ہی صاحبز ادہ صاحب کے دونے کی آواز میں درجود ہی ساتھ کھرا کی میں داخل ہو گیا اور میں دوئے ہوں کہا کہ جہاں کھڑے کے جود ہی رہو بھراگیا تھا پھر کیوں لیکرا ندر کھے آگے۔

لے آیا اور دھزت اُمُ المؤمنین کوسلی ہوگی مگر پیرال دیہ کو پھرے نہ کہا کہ تم کو جب منع کر دیا گیا تھا پھر کیوں لیکرا ندر کھے آگے۔

لے آیا اور دھزت اُمُ المؤمنین کوسلی ہوگی مگر پیرال دیہ کو پھرے نہ کہا کہ تم کو جب منع کر دیا گیا تھا پھر کیوں لیکرا ندر کھے آگے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کے جود و کرم کا میں کیا ذکر کروں۔ آپ ہمارے ساتھ اپنے بچوں ہی کی طرح سلوک کرتی رہیں نہ بھی ہمارے کھانے میں امتیاز کیا نہ بھی ہم کونو کریا خادم سمجھا۔ جب میری شادی ہوئی تو حضرت اماں جان نے فرمایا کہ دلہن کی ڈولی پہلے میرے ہاں لانا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت اماں جان نے میری بیوی کو کچھرو پے اور کپڑوں کا نہایت عمدہ جوڑا عطافر مایا اور ڈولی لانے والے کہاروں کو بھی انعام دیا۔ میری بیوی اس شفقت سے بے حدخوش ہوئیں اور بیہ وقتی بات نہ تھی ہمیشہ ہی ہمارے حال برنظر شفقت رہتی ہے۔

میں جب اماں جان کے ہاں رہا کرتا تھا تو میر ہے ساتھ مرزاعمرالدین اور مہر دین بھی رہا کرتے تھے اور ہم بیتیم تھے اس لئے ہماری خاص طور پرخبر گیری رکھی جاتی تھی۔ ہمارے ختنے بھی حضرت اماں جان نے اپنے اہتمام سے کرائے تھے۔ حضرت اماں جان جب بھی کسی سفر پر جانتیں تو میں تقریباً ہر سفر میں ساتھ ہوتا تھا۔ فیروز پور، لودھیانہ، دہلی اور لا ہور جا تارہا ہوں اور جب بھی کسی چیز کے امرتسر سے لانے کی ضرورت ہوتی تو حضرت اماں جان مجھے فر ماتی تھیں اور میں جاکر لے آتا تھا اور بھی اس معاملہ میں مجھ پرشخی یا تشدد نہ فر مایا۔ حضرت اماں جان کے سابیہ میں ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے ہیں میں مجھ پرشخی یا تشدد نہ فر مایا۔ حضرت اماں جان کے سابیہ میں ہم اسی طرح گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ہم کو بھی پیسے جیب خرچ کے ملتے تھے۔ کیٹر ہے بھی اماں جان خود بنوا کر دیتی تھیں اور بہت ہی شفقت اور مہر بانی سے پیش آتی تھیں کہ وہ شفقت ہم نے اپنی ماں میں بھی نہیں دیکھی۔

الله تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور بیرحمت و شفقت کا سابیہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ آمین

ایک مرتبہ پولیس نے مجھے گرفتار کرلیا میری ہیوی نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے جاکر کہا آپ نے اس وقت حضرت امیر المومنین کو کہا کہ ہمارے چراغ کو پولیس نے پکڑلیا ہے حضرت نے توجہ فر مائی اور میں گھر آگیا۔ یہ بیان ہے ایک ایسے شخص کا جس نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے سایہ میں مسلسل گزارااوراس کے بعد بھی اس ما در مہر بان کی شفقت سے بہر ہاند وز ہوتا رہا۔ انسان بھی نہ بھی اپنی اولاد کی غلطیوں اور عزیز وں کی خطاؤں پر بھی خفا ہو جاتا ہے اور پچھ نہ پچھ بھی اور تخق پیدا ہو جاتی ہے مگر یہ کیسا قلب سلیم ہے جو رحمت اور شفقت ہی سے خمیر کیا گیا ہے۔ غصہ اور ناراضگی کی آلائشوں سے اُسے خدا تعالی نے آپ دھوڈ الا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت فَامَّا الْمَیَویُمَ فَلَا تَقُهُورُ کی میمی تھی سے خدا تعالی نے آپ دھوڈ الا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت فَامَّا الْمَیَویُمَ فَلَا تَقُهُورُ کی میملی تفسیر ہے۔ یہ ایک واقعہ بیں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کو ہمیشہاس ا مرکا خیال رہتا ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواوروہ ہر قلب مضطر کے لئے تسلی اور دلجوئی کی سعی فر ماتی ہیں ۔

میاں چراغ نے اپنے بیان میں امرتسر وغیرہ سے سودے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔حضرت والد صاحب قبلہ عرفانی کبیر جن دنوں امرتسر میں قیام فرما تھے وہ کہتے ہیں کہ جب قادیان سے شخ حامد علی صاحب یا مرزااسلحیل بیگ یا چراغ یا حافظ غلام محی الدین مرحوم سوداسلف لینے کے لئے آتے تھے تو وہ علی العموم میرے مکان واقعہ ہال بازار پر قیام فرماتے اس لئے کہ وہ اسٹیشن سے قریب تھا۔ مرزا صاحب اور حافظ صاحب تو تجربه کارلوگ تھے۔ مگر جب میں چراغ کود کھتا تو ہمیشہ تعجب ہوتا اور میرے دل پر بیا تر ہوتا تھا کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت کا بی بھی ایک نشان ہے کہ آپ کو اپنے خدام پر کس قدر حسن ظن ہے اور دنیا کے معاملات کی طرف آپ کووہ التفات نہیں جو دنیا داروں کا حصہ ہے کہ معمولی معاملات پر بال کی کھال اتارنا اور کسی پراعتبار نہ کرنا۔

حضرت عرفانی کبیر نے سیرت وشائل کے حصہ دوم میں حضرت مخدوم الملت رضی اللہ عنہ کا ایک اقتباس دیا ہے جو چراغ کے بیان کی تائید کرتا ہے آپ فرماتے ہیں :

'' گاؤں کے بہت ہی گمنام اور پیت ہمت اور وضیع فطرت جولا ہوں کے لڑکے اندر خدمت کرتے ہیں اور بیسیوں روپیہ کے سودے لاتے ہیں اور بار ہالا ہور جاتے اور ضروری اشیاء خیر پدلاتے ہیں۔ بھی گرفت نہیں ہخی نہیں ، باز پرس نہیں۔ خدا جانے کیا قلب ہے اور در حقیقت خدا ہی ان قلوب مطہرہ کی حقیقت جانتا ہے۔ جس نے خاص حکمت اور ارادہ سے انہیں پیدا کیا ہے اور کیا ہی سے فر مایا ہے۔ اَللّٰہُ انحٰ لَمُ حَیثُ یَجُعَلُ دِ سَالَتهُ مِیں نے خاص خور کی اور ڈھونڈ کی ہے، آئکھ لگائی ہے، کان لگائے ہیں اور ایسے اوقات میں ایک نکتہ چیں ریویونویس کا دل و د ماغ لے کر اس نظارہ کا تماشائی بنا ہوں۔ مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری آئکھ اور کان ہر دفعہ میرے ایمان اور عرفان کو بڑھانے والی بات ہی لائے۔ این دراز عرصہ میں مَیں نے بھی بھی نہیں سنا کہ اندر تکر ار ہور ہی ہے اور کسی شخص سے لین دین کے متعلق بازیر س ہور ہی ہے۔''

یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا ایک ہی رنگ ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی فطرت خدا تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگین ہوگئیں۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِك وَسَلِّمُ

### ا بک اورشها دت

اسی سلسلہ میں حضرت حافظ قدرت اللہ خاں صاحب مہا جرشا ہجہان پوری کے صاحبز ادہ احمداللہ خاں صاحب کا بیان بھی قابلِ غور ہے۔حضرت حافظ صاحب <u>۱۹۹</u>۹ء میں شاہجہان پور سے ہجرت کر کے قادیان آگئے ان کے اہل وعیال سب ساتھ تھے۔حضرت امال جان نے ازراہِ شفقت ان کوالدّار میں ہی جگہ دے دی۔حضرت حافظ صاحب نے ایام ملازمت میں اچھے دن دیکھے ہوئے تھے مگر اس وقت وہ مختلف ابتلاؤں میں زندگی بسر کررہے تھے۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس خاندان کواپنے سایۂ عاطفت میں لے لیا۔

عزیز احمداللہ خال نے اپنے بیان کواپنی والدہ کی روایات پرمبنی کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کے سیر دحضرت اماں جان اور حضرت اقدس کے لئے کھانا تیار کرنا اور وقت مقررہ پر دودھ یا سردائی وغیرہ تیار کر کے دینا تھااس وجہ سے میری والد ہ علی العموم حضرت اماں جان ہی کے یاس رہا کرتی تھیں ۔ میری عمراس وقت چیسات ماه کی تھی اور میں حضرت صاحبز ادہ مبارک احمد مرحوم کا ہم عمر تھا۔ میری والدہ سنایا کرتی تھیں کہ کئی مرتبہ جبکہ میں کا م میںمصروف ہوتی تھی اور میں بھوک کی وجہ سے رو یڑتا تو اماں جان خوداٹھا کر گود میں لے لیتی تھیں اور محبت و پیار کر کے حیب کراتیں بلکہ کئی دفعہ آپ نے اپنی کمال شفقت اور کرم سے اپنا شیر مبارک بھی پلایا اور اسی طرح میری والدہ صاحبہ مرحومہ نے حضرت صاحبز ا ده مبارک احمد صاحب مرحوم کو دود ھیلایا اور میرے خاندان کوییشرف عطا فر مایا گیا کہ مجھے اپنا رضاعی بیٹا بنا لیا۔ میں اسی طرح حضرت اماں جان کی سریرستی میں برورش یا تا رہا۔ میرے بہن بھائی سب آپ کے فیوض و بر کات سے حصہ لے رہے تھے اور کبھی ہم میں سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا۔ جب میری عمریانچ چھ برس کی ہوگئی تو میں بھی اپنی ماں سے کھانے کی کوئی چیز طلب کرتا یا بگڑنے لگتا تو حضرت اماں جان خود باور چی خانہ میں تشریف لے آتیں اور میری والدہ سے فر ماتیں کہ اس کو کھانا کیوں نہیں دیتیں ۔ بچیہ بلک رہا ہے ۔اس پر میری والدہ جواب عرض کرتیں کہ یہاں پرمیری اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے اس لئے آپ کی اجازت کے بغیریہاں سے کوئی چز بھی ہلانہیں سکتی ہوں۔حضرت اماں جان کی شفقت دیکھواس پرارشا دہوتا کہ بچہ جو مانگتا ہے دیے دیا کرویہاں تک کہ ملائی والا دودھ جوحضرت اقدس کے لئے کڑ ہتار ہتا تھااس میں سے اپنے سامنے کٹورے میں ڈلوا کر مجھے بلوا تیں۔ بھی صاحبز ادہ مبارک احمد صاحب دریے تک میرے ساتھ کھیلتے رہتے تو خادمہ کو بھیج کر فرمایا کرتیں کہ مبارک ۔احمالی خال (اس وقت میرا نام احمالی خال تھا۔ بعد میں حضرت اقدس نے احمداللہ خاں بدل دیا) کے ساتھ کھیل رہا ہوگا اس کو لے آؤ ہم دونوں جاتے تو

دونوں کو ہرا ہر کھانے کی چیزیں عطافر ماتے۔ میں آخر بچہ ہی تھا اور بچہ بھی شوخ ، مجھے شرارت سوجھی میں نے بیپر منٹ کی گولی دے دی وہ گولی میں نے بیپر منٹ کی گولی دے دی وہ گولی ملتی بیٹر منٹ کی گولی دے دی وہ گولی علی بھٹس گئی اور میں ڈر کے مارے بھاگ کرایک کواڑ کے پیچھے جھپ گیا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی حالت دگرگوں ہوگئی۔ آئکھیں سرخ ہوگئیں۔ حضرت اقدس کوعلم ہوا آپ نے پانی دیا جس سے گولی تو نکل گئی۔ اب میری تلاش شروع ہوئی اور میں پیڑا ہوا آیا۔ حضور نے ایک نہایت ہی ہگئی سی چیت میری گردن پرلگائی (مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیت ابھی گئی ہے ) میں رو پڑا اور میری ٹو پی گرگئی ہے ) میں رو پڑا اور میری ٹو پی گرگئی ہے ۔ حضرت اقدس نے خود ٹو پی اُٹھا کر مجھے پہنائی اور بیار کرنے گے اور نصیحت فرماتے سے کہ استے میں حضرت اماں جان بھی کمرے سے باہر آگئے اور مجھے بجائے مارنے اور سزا دینے کے بیار کیا۔ یہ مادرانہ شفقت مجھے بھی نہیں بھول سکتی۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میں بیا یک عام معمول ہے کہ وہ غرباءاور مساکین کی دلداری انتہائی درجہ فر ماتی ہیں اوران کے ساتھ ایسے رنگ میں سلوک فر ماتی ہیں کہ کوئی ان کوحقیر نہ سمجھے اور نہان کی اپنی خود داری کی حس کوصد مہ پنچے۔ بیا یک ایسااعلی درجہ کا اخلاق ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاص فضل کا نمونہ ہے۔

عام طور پرغرباء و مساکین اور نوکروں کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے اس سے ان کی اخلاقی قو تیں مرجاتی ہیں اور وہ بچارے اپنے آپ کو انسان بھی نہیں سیجھتے۔ جانوروں کی طرح ان سے کام لیا جاتا ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی کا ایک بھی واقعہ ایسانہیں کہ آپ نے خدا تعالیٰ کی اس مخلوق کو جو آپ کی خدمت میں آئی ہو بھی ان پراظہار ناراضگی کیا ہویا ان کو حقیر سمجھا ہو بلکہ ان کو اینے ہی کنبہ اور خاندان کا ایک فردیقین کیا اور اس سے وہی سلوک فرمایا جو اپنے عزیز وں سے کرتی ہیں۔

آپ کا گھر ہرشکتہ خاطر اور مخلوق کے دھٹکارے ہوئے بیکسوں کا پناہ گاہ رہا ہے بیتیم مسکین بیچ بیوہ عور تیں اور ضعیف اور بے سہارا کنبے آپ کی سر پرشی میں بڑھے پھلے پھو لے اور آرام کی زندگی بسر کرتے رہے آپ نے ان کی ہرطرح سر پرستی فر مائی۔ بچوں کی تعلیم وتر بیت ان کی خوراک و پوشاک اور شادیوں میں مادرانہ شفقت کاعملی مظاہرہ فر مایا۔

#### **(m)**

فضل الدین عرف فجا ایک معمار قادیان میں رہتا ہے۔ ابتداً وہ مرزانظام الدین صاحب کے گھر میں رہتا ہے۔ ابتداً وہ مرزانظام الدین صاحب کے گھر میں آگیا۔ وہ یتیم تھا اور مرزانظام الدین صاحب کے ہاں اس کی تربیت تو کیا ہوسکتی تھی اس کے ساتھ کو ئی اچھا سلوک بھی نہ تھا قدیم زمانے کے غلاموں کی سی حالت تھی جب وہ حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کے گھر میں آیا تو وہ گویا جنت میں آگیا۔ اس کی ہر شم کی تربیت ہونے لگی اور گھر کے افراد کی طرح اس کے ساتھ سلوک ہونے لگا کیونکہ یہاں نوکروں کے ساتھ غلاموں کا سیاسلوک بھی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ جل گیا خود حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کو بھی اس کے علاج کی طرف توجہ تھی اور شفقت اور ہمدر دی سے علاج ہور ہا تھا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کو بھی اپنی رحیم فطرت اور بتای ومساکین نواز عادت کی وجہ سے خاص توجہ تھی۔

آخر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفایاب ہوا۔ وہ ایک مخلص احمدی ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین ازراہ شفقت و ہمدردی بھی بھی اس کے گھر پر بھی تشریف لے جاکراس کی عزت افزائی فرماتی ہیں اور اس طرح جماعت میں ایک عملی روح پیدا کرتی ہیں کہ ذات پات نسب اور رنگ یا مال ، دولت معیار تکریم نہیں ۔سلسلہ میں داخل ہوکرسب بھائی بھائی ہیں ۔ان کا امتیازی مقام ان کا اخلاص اور تقوی اللہ سے ۔ میں نے فضل الدین کو دیکھا ہے کہ جب وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے احسانات اور شفقتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس میں ایک کیفیت وجد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال نہیں ایس بہت ہی مثالیں اور واقعات ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے یتا می ،مساکین اور بیکسوں کو سہار ااور پناہ دی اور ان کے در نُح کوا پنار نِح یقین کیا اور ان کی خوشی ہوا ہے۔

## دوسروں کی تکلیف دیکھ کریے قرار ہوجاتی ہیں

حضرت اُمُّ المؤمنین اپنی تکالیف کوتو نہایت حوصلہ اور عزم وصبر سے بر داشت کرتی ہیں اپنی بیاری میں ہائے وائے کچھنہیں۔عزم اتنا بلند ہے کہ ذرا طبیعت میں سکون ہوا تو فوراً اپنے روز انہ مشاغل میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ بالکل وہی رنگ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کا تھالیکن اگر کسی دوسرے کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھیں تو بے قرار ہوجاتی ہیں۔

چنانچے میرا چھوٹا بھائی جواس وقت سب سے چھوٹا تھا جس کا نام عبداللّٰہ ناصر تھا ڈھاب میں ڈوب
گیا۔حضرت والدصاحب قبلہ اس وقت حیدرآ باد میں تھے۔اس موقعہ پرحضرت اُمُّ المؤمنین باوجود
سخت سردی اور بارش کے ہمارے گھر پرموجود تھیں۔ میرا دل اس وقت بھی اس واقعہ کی یا دسے در دمند
ہے میرے چھوٹے بھائی یوسف علی عرفانی نے اس واقعہ کے متعلق اپنے تاثر ات کا اظہار کیا وہ میں بلا کم
وکاست اس کی زبان میں درج کردتیا ہوں اس نے اور واقعات بھی لکھے ہیں۔اس واقعے کو وہ تیسرا
نمبرقر اردیتا ہے۔ و ہھو ھاندا۔

تیسرا واقعہ سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کے اخلاق کا وہ اہم ترین واقعہ ہے جو میں کبھی فراموش نہیں کرسکتا اوراس واقعہ سے حضرت اماں جان طال عمر ہاودا م اقبالہا کے ثینی قلب کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرح اینے خدام کی خوشیوں کواپنی خوشیاں اوران کے دکھوں کواپنا دکھ مجھ کران میں حصہ لیتی رہیں اور لیتی ہیں ۔<u>ا۱۹۲</u>ع کا واقعہ ہےان دنوں قادیان کی توسیع اورطویل ڈ ھاب میںمٹی ڈال ڈ ال *کر بھر*تیاں ڈ الی جار ہی تھیں۔ ہمارے مکان کے سامنے جہاں سے مٹی کھودی جاتی تھی۔ بہت ہی گہرا گڑھا ہو گیا تھا جس کوبرسات کے یانی نے بھر کرایک خوفناک گہرا تالاب بنادیا تھا! کی دنوں سے آسان ابر آلودتھا۔ موسم سر ما کے ایام تھے اس پرٹھنڈی ہوا ئیں اور بارش سب نے مل ملا کرسر دی کواور بھی شدید بنا دیا ایک روز شدید سردی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسکول میں جلدی چھٹی کر دی گئی تا کہ لڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں ۔میرا چھوٹا بھائی عبداللہ نا صرسکول سے گھر آیا تو کتابیں رکھ کرر فع حاجت کے لئے بیت الخلا کو جانے لگا۔اس وقت بیت الخلاء نیا بنا تھااس کو بڑھئی درواز ہ لگار ہاتھا۔ چنا نچے مرحوم باہر رفع حاجت کے لئے چلا گیا۔ فارغ ہوکرڈ ھاب پرطہارت کی غرض سے گیا جہاں اس کا یا ؤں پھسلا اور وہ یانی کی گہرائیوں میں پنہاں ہو گیااسی اثناء میں میں نے کچھ شور سنا اور میں بھاگ کرڈ ھاب کی طرف گیا تو دوسری طرف سے ایک دہو بی چلا رہاتھا کہ لڑ کا ڈوب گیا میں نے اس وقت گھر والوں کو اطلاع دی اور میرے شور مچانے پرتمام محلے والے ڈہاب پر جمع ہو گئے ۔ مگر ہمیں اب تک پیمعلوم نہ ہوا کہ ہمار ا کون سابچیڈ وب گیا ہے۔ پہلے خیال ہوا کہ برا درم ابرا ہیم علی عرفانی کا بیٹا سلیمان ہے جو کہ اس وقت

بچہ ہی تھا مگر تلاش کرنے پر اس کومولوی رحت علی صاحب مبلغ جاوا کے گھر موجودیایا اب معلوم ہوا کہ

یقیناً عبداللہ ناصر ہے۔ پھر کیا تھا تمام قا دیان میں بیخبر آن واحد میں پہنچ گئی اور ہمارے گھر کے سامنے

سینکڑ وں آ دمیوں کا جم غفیر جمع ہو گیا خاندانِ نبوت کےا کثر افرا دموجود تھے۔زنا نہ میں خاندان نبوت کی سیّدات حضرت اماں جان کی معیت میں موجود تھیں مگر اس واقع کو جوان قیامت کی گھڑیوں میں میرے مشاہدے میں آیا ہے۔ مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھ پر رفت بھی طاری ہوجاتی ہے اور ندامت بھی اوروہ پیر کہ حضرت اماں جان ٹھیک اسی بے قر اراور د کھ سے بیتا بتھیں جس سے ایک شفیق ماں کے دل کی گہرا ئیاں متزلزل ہو جاتی ہیں آ ہے بھی زنا نے میں والدہ ، بھاوج اور ہمشیر گان کوتسلی دیتیں اور پھر بیتا بی سے ڈھاب کی طرف تشریف لاتیں تا کہ دریافت کریں کہ بچہ برآ مدہوا ہے پانہیں ۔ مگر جب مرحوم کی لاش یا نی سے باہر نکالی گئی۔ارشا دمبارک کے ماتحت حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب اور دوسرے ڈاکٹر موجود تھے جن کوسیّدی ومولائی کی طرف سے بیتھم تھا کہ انتہائی کوشش اورانتہائی مایوسی کے باوجود بھی کوشش جاری رکھیو۔ ڈاکٹر صاحبان اپنی کوششوں میںمصروف تھے۔میری حالت اپنی جگہ یرایک دیوانے کی سی تھی اوراسی دیوانگی میں گھر میں گرم یانی یا آگ لینے کے لئے آتا جاتا تھا مگر میں نے دیکھا که حضرت اماں جان باہر تشریف فر ماتھیں۔ میں جس وقت وہاں دوڑتا ہوا جاؤں آپ دریافت فر ما تیں کہ کیا خبر ہے مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے حضرت اماں جان کو ہر بار دریا فت کرنے پر کوئی بھی جواب نہ دیا آخری بار مجھے یاد ہے کہ میں نے اتنا کہا کہ حضور دعا فرماویں وہ وقت وہ گھڑیاں گزر گئیں ۔عرصہ گزر گیا مگر آج وہ واقعہ میری آئکھوں کے سامنے اسی طرح پیش نظر ہے اور آج اس واقعہ کی اہمیت میری نگا ہوں میں کس قدر بلنداورار فع ہے۔ میں نے اس وقت جو کچھ دیکھا تھا آج اس کی اہمیت کومحسوس کیا اس واقعہ سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی اس شفق اور ما درانہ محبت کا انداز ہ ہوتا ہے جو ان کے قلب مبارک میں اپنے خدام کے لئے موجز ن ہے اور پنچ تو یہ ہے کہ اصل ہمدر دی اور شفقت یمی ہے جس میں کوئی دنیوی غرض مخفی نہیں بلکہ محض خدا تعالیٰ کی رضامقصود ہے اور یہ ہمدر دی کا وہ انتہائی رنگ ہے جوایتًا ء ذِی القُربِنی میں تعلیم کیا گیا ہے کہوہ ایک فطرتی اوراضطراری رنگ ہوجائے۔اللہ ہاری ما درمہریان کوتا دیرسلامت رکھے۔ آمین

# ایک پاکیزه عادت

حضرت مسیح موعود علیهالصلوٰ ۃ والسلام کی عملی زندگی کا آپ پراس قدر گہراا ثر اوررنگ چڑ ھاتھا کہ

الله تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور تو کل تام پیدا ہو گیا اور آپ کے ہر قول و فعل میں الله تعالیٰ کی عظمت الله تعالیٰ کی عظمت اس سے محبت اور اس کی کارسازی پر اعتما داور بھروسہ نظر آتا ہے اور آپ اپنی زندگی کے ہر شغل میں ذکر الہی اور دعاؤں میں مصروف رہتی ہیں اور جس طرح آنخضرت علیقی کے لیل ونہار کے اعمال سے پایا جاتا ہے کہ آپ اٹھتے اور زندگی کی ہر حالت میں دعاؤں پر عملاً زور دیتے ۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی بھی یہی حالت ہے دکر می میاں غلام محمد اختر صاحب اپنے تاثر ات میں ذکر کرتے ہیں کہ:

'' حضرت أمُّ المؤمنين كى ايك پاكيزه عادت يه ہے كه سوارى پر جاتے ہوئے آپ ہميشه دعا فر ماتى رہتى ہيں اور بسم الله مجريہا ومرسہا پڑھتى ہيں اس خادم كو جب بھى اس قسم كا كوئى موقعه ميسر آيا تو ميں نے ہميشه اس كايا بنديايا۔''

غور کرو دنیا داروں کی عادت ہے کہ وہ جب کسی سواری میں سوار ہوں تو ان میں تعلّی اور نخوت پیدا ہوتی ہے اور اپنے آپ کوایک بلند طبقہ کی مخلوق سمجھتے ہیں اور خدا سے بُعد اور دوری پیدا کر لیتے ہیں۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین خدا تعالیٰ کے اس فضل اور نعمت پر کہ اس نے ہم پر کیا انعام فر مایا ہے۔ شکر گزاری کے جذبات سے بھر جاتی ہیں اور اس کے حضور میں دعاؤں میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ اس سفر وہ چھوٹا ہو یا بڑا میں بخیروعافیت پہنچانا محض اس کے فضل پر موقوف ہے اور وہی ہماری زندگی کا سہارا ہے۔

## حضرت مسيح موعو دعليه الصلوة والسلام كے صحابہ يركرم

حضرت اُمُّ المؤمنین عصر سعادت یعنی حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قوالسلام کے خدام کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور حقیقت میں وہ آپ کی روحانی اولا دہیں۔ پہلے پہل ان میں سے اکثر کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں اور جب کوئی ان میں سے حاضر ہوتا تو آپ اس کے گھر کی چھوٹی ہاتوں کے متعلق بھی دریافت فرماتی ہیں اور یہ جزئیات کے متعلق سوالات ان کے قلوب میں حضرت محدوجہ کے لئے ارادت اور عقیدت کے جذبات کو تیز کر دیتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہم کو اپنے خاندان کا ایک فرد مجھتی ہیں اور ہے بھی یونہی اور اگر قادیان سے با ہر کسی جگہ تشریف لے جاتی ہیں تو صحابہ کے گھروں میں ضروران کی خیریت معلوم کرنے کیلئے تشریف لے جاتی ہیں ۔حضرت اُمُّ المؤمنین صحابہ کے گھروں میں ضروران کی خیریت معلوم کرنے کیلئے تشریف لے جاتی ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین

لا ہور میں جب تشریف لے جایا کرتی ہیں اور اختر صاحب وہاں تھے تو اکثر ان کے ہاں قیام فر ما ہوتیں اور ان کوایسے حالات دیکھنے کا خوب موقع ماتا چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:

''ایک خاص وصف جومیر ہےمطالعہ میں آیا وہ پیہے کہ جب بھی بھی آپ قادیان سے باہرتشریف لے جاتی ہیں تو حضرت مسیح موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کے صحابہ کے گھر والوں سے بھی ضرورملا قات فرماتی ہیں۔واپسی برخواہ چندلمحوں کیلئے ہی ہو۔سب کے گھرخواہ عرف عام کے لحاظ سے غریب ہوں یا امیرا پنے ملا قانتوں سے ملتی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے صحابہ کے گھر والوں سے خاص طور پرمحبت رکھتی ہیں اس سے پینظا ہر ہوتا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دعاوی اورصدافت پر آپ کوکس قدریقین ہے اور اس ایمان نے آپ کے قلب میں اس جماعت مومنین کے لئے ایک خاص شفقت اور محبت پیدا کر دی ہے۔جنہوں نے ان ابتدائی ایام میں حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کوقبول کیا۔'' حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس طرزعمل پر مجھے کسی ریمارک کی ضرورت نہیں اس میں آپ کی سیرت مبار کہ کے کئی پہلوروشنی میں آتے ہیں۔ عام طور پر پیروں اور مرشدوں کے گھر کا بچہ بچہ اپنامقام ا تنا بلند سمجھتا ہے کہ وہ اینے مریدوں کونہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں ساتھ کھلانے کاحق نہیں۔ان کے گھروں میں جا کران سےمواسات اوراخلاق کا برتاؤ کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ان کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہےاور وہ اپنے آپ کوانسا نیت کے مقام سے بالاتریقین کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری اُمُّ المؤمنین اوراس خاندان کےافراد کی حالت بالکل جدا ہے وہ اپنی اس خدا دا دعظمت اور عزت کے باوجود دوسروں کے ساتھ برابر کا برتا وَ کرنا اپنی روحانی يحميل كاذر بعيهجصته بين اورايخ فرائض كاايك انهم جزوبه

مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں''معلوم کر کے سب کچھ محروم ہو گئے ہیں'' کے مصداق لوگوں کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ گدتا ہوتا میں اپنے ذاتی تجربہ اور علم کی بناء پر کہتا ہوں کہ:

ہوں کہ:

ان پاک نفوس میں میں میں نے بھی رعونت اور تکبر کو نہ دیکھا۔ میں نے اپنی علالت کے ایام میں

مشاہدہ کیا کہ وہ میری تکلیف کواپنی تکلیف محسوں کرتے تھے اوران کے اختیار وافتدار میں ہوتا تو میرے لئے ہر قربانی کرتے۔ صاحبزادگان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکثر میری عیادت کوآتے رہتے ہر قربانی کرتے۔ صاحبزادگان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکثر میری عیادت کوآتے وقاً فو قاً رہتے اور حضرت اُمُّ المؤمنین تو بلا ناغہ میری عیادت کے لئے محتر مہ مائی کا کوکھیجتی رہتی ہیں اور وقاً فو قاً اپنے تبرکات سے بھی معزز فرماتی ہیں۔ میں ایک واقعہ کو بھی بھول نہیں سکتا اور کیسے بھول سکتا ہوں جو میرے لئے میرے فاندان کے لئے وہ باعث فخر ونا زے اور بید حضرت اُمُّ المؤمنین کی غریب نوازی کی ایک ثان۔

میں لا ہور گیا ہوا تھااور کمر می اختر صاحب کے ہاں فروکش تھا۔اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان پر بڑے ہڑے کرم اور فضل کرے مہمان نواز، کشادہ دل بھائی ہیں اور میرے ساتھان کو بچپن سے محبت ہے وہ ایک عبد شکور ہیں۔حضرت اُمُّم المؤمنین کا قیام بھی و ہیں تھا۔ میں ایک دن قادیان کے لئے تیار ہوا اور حضرت اُمُّم المؤمنین کو علم ہوا تو آ بے نے فرمایا:

محمود میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تم آج جارہے ہو۔ میں نے عرض
کیا کہ حضور میں آج نہیں جاتا جب آپ تشریف لے چلیں گی تب جاؤں گا۔ فرمایا تم تو ہمارے ہو۔
میں اس شفقت اور عزت افزائی کو بھی نہیں بھول سکتا۔ میری روح میں وجد کی کیفیت پیدا ہوگئ
کہ حضرت اُممُّ المؤمنین فرماتی ہیں تم تو ہمارے ہو۔

حضرت والدصاحب قبله حضرت میرصاحب کا ایک واقعه سنایا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت میرصاحب جھگڑ پڑے ۔حضرت میرصاحب نے بڑے جوش سے فرمایا کہتم ہمارے غلام ہو۔ والدصاحب فرماتے ہیں کہ میراسارا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے کہا: مجھے اور میری نسل کواس غلامی پر فخر ہے۔

حقیقت میں بید حضرت اُمُّ المؤمنین کی خادم نوازی اوراس کی تربیت روحانی کا ایک رنگ تھا۔
حضرت والدصاحب سے جب میں نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو بے حدمتاثر ہوئے خوشی کے آنسوان کی
آئکھوں سے گرنے لگے اور کہا محمود شفقت وکرم کے بید مظاہرے ہی تو مائی حیات ہیں اور پھر دیریک اپنی
خوشی کا اظہار کرتے رہے کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ حضرت اُمُّ المؤمنین تمہیں اپنا سمجھتی ہیں اور ہم
انہی کے تو ہیں۔ شفقت اور کرم جوروح اطاعت و وفاداری پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری کوئی چیز اتنی موثر

نہیں ہوتی۔حضرت اُمُّ المؤمنین گرے ہوؤں کواٹھانے اورشکتہ دلوں کی ڈ ھارس بندھانے میں شفیق ماں سے بڑھ کرعملی قوت رکھتی ہیں۔

# حضرت أُمُّ المؤمنين كاايمان حضرت سيح موعود عليه الصلوة والسلام پر

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا بیہ پہلو نہایت اہم ہے کہ آپ حضرت مسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے دعاوی کے متعلق کیاا بمان رکھتی ہیں؟

اس میں پچھ شبہ نہیں کہ بیدا مربجائے خود حضرت میے موعود کی صدافت کا ایک پہلو ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھنے والی آپ کی اہلیہ بھی آپ کو اپنے دعاوی میں راست باز اور صاد ق یقین کرتی ہیں اوراس کا عمل بتا تا ہے کہ اس پر بھی کوئی زما نہ ایسا نہیں آیا کہ ایک لجھ کے لئے بھی اسے بیہ شک پیدا ہوا ہو کہ آپ کا دعویٰ (فَ عُو فُہ بِاللّٰهِ ) صحیح نہیں اوراس کی بڑی وجہ بیقی کہ حضرت اُمُ المؤمنین کو بیدا ہوا ہو کہ آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کو ایسے وقت میں بھی دیکھا جب آپ پر وہی نازل ہور ہی ہوتی تھی اور قبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بشارتوں کو سنا اور پورے ہوتے دیکھا۔ اپنے وجود میں اپنی ذرّیت طیبہ کے وجود میں جماعت کے وجود میں دشمنوں کے وجود میں غرض ہر رنگ میں خدا تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتوں کا معائنہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے بشارآیات اور مجزات کو دیکھا۔ وہ مجرات جن کو میں آیات اور نشانات کی اصطلاح سے بیان کرتا ہوں۔ تبولیت دعا ہے بھی شے۔ شفا امراض کے بھی اور اشیاء میں ہرکت کے بھی متحد یا نہ کلام اور فصاحت و بلاغت کے نشان بھی ۔غرض ہے انتہانشانات کو قبل از وقت ان پر اطلاع پائی اور پورا کلام اور فصاحت و بلاغت کے نشان بھی ۔غرض ہے انتہانشانات کوئیل از وقت ان پر اطلاع پائی اور پورا ہوتے دیکھا اور اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشاہرہ کر رہی ہیں۔

پھرخود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کومشاہدہ کیا اور بیتمام چیزیں آپ کے ایمان کو بڑھانے والی اورا کیک لذت اور بشاشت ایمانی پیدا کرنے والی تھیں ۔اس لئے آپ پر جودن آیاوہ اپنے ایمان میں ترقی کا آیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایمان کے متعلق ایک واقعہ میں یہاں لکھے بغیرنہیں آ گے جاسکتا جو مجھے حضرت والدصا حب قبلہ عرفانی کبیر نے بار ہاایک ذوق ایمان کے ساتھ سنایا اورانہوں نے 1**90**9ء کے سالا نہ جلسہ میں بھی اپنی تقریر میں اس کو دہرایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں۔

جب حضرت میسی موعود علیه الصلوق والسلام کی وفات ہوگئی اور آپ کا جنازہ قادیان لایا گیا اور باغ
کے بڑے کمرے میں رکھا گیا۔ میں حضرت کی آخری خدمت کے لئے وہاں بطور گران متعین تھا کیونکہ
لوگ آتے اور زیارت کرتے جاتے تھے اسی اثناء میں حضرت اُمُّ المؤمنین تشریف لائیں۔ آپ کے
ساتھ کچھاورخوا تین بھی تھیں۔ آپ یا ٹینتی کی طرف کھڑی ہوگئیں اور نہایت در دناک آواز میں فرمایا:

''تونبیوں کا چاند تھا تیرے سبب سے میرے گھر میں فرشتے اُترتے تھے''

والدصاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بیا لفظ اچھی طرح یاد ہیں اس میں شوہر کی محبت ہی کا اظہار نہیں بلکہ اس ایمان کا مظاہرہ ہے جوآپ کے قلب میں تھا۔

ان الفاظ میں آپ کی نبوت اور آپ پر ملا تکہ کے نزول پر ایمان ظاہر ہے یہ کلمات ایسے وقت کے گئے جب کہ آپ کا جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ زندگی میں بعض اوقات انسان ایک ماحول یا دوسرے اثر ات کے ماتحت ایک شخص کی عظمت کا اعتر اف کر لیتا ہے۔ لیکن وفات کے بعد حقیقت کھل جواتی ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے اس وقت کوئی جزع فزع نہیں کی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے مقام اور شان کا اظہار فرمایا۔ جبیبا کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین پر بھی ایساوقت نہیں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے دعاوی حقہ میں کسی قتم کا شبہ پیدا ہوا ایساوقت نہیں آپ کو دعشرت کے بیان ملاحظہ ہو۔

'' حضرت صاحبزادہ مرزا بشیراحمہ صاحب سلمہ اللہ الاحد لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا۔
حضرت والدہ صاحبہ سے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔
میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے تو قف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی بیغلط ہے
بلکہ میں بھی بھی آپ سے الگنہیں ہوئی۔ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور شروع ہی سے اپنے
بلکہ میں بھی بھی آپ سے الگنہیں ہوئی۔ ہمیشہ آپ کی ضرورت نہیں بھی۔' لے
غرض حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے لئے علیحدہ بیعت کی ضرورت نہیں بھی بلکہ اپنے آپ کو بیعت
عرض حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنے لئے علیحدہ بیعت کی ضرورت نہیں بھی بلکہ اپنے آپ کو بیعت
ہی میں یقین کیا۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كاايمان خدا كي وحي پرِ

حضرت اُمُّ المؤمنین نے ہمیشہ اپنے عمل سے اس ایمان کا مظاہرہ کیا جو آپ کوحضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام پرتھا۔ میں نے حضرت عرفانی کبیر کی سیرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیوا قعہ درج کرتا ہوں اس کئے کہ بیسیرت تو ایک قسم کا تذکرہ ہے اور اس کی تحریر کا مقصد اپنی جماعت میں ایک وفا داراور خلاق سے پُر رُوحِ عمل کا پیدا کرنا ہے۔

ایک عامی حقائق سے ناوا قف اور مقاصد ملتی سے بے خبر انسان اسے تکرار اور پخصیل حاصل کہے گا گر میں اسے قر آن مجید کی اس مدایت کے ماتحت سمجھتا ہوں کہ اس نے بار بار ایک بات کو بیان کیا۔ تا کہ لوگ سمجھیں اورعمل کریں۔

#### ایک واقعه

حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے محمدی بیگم کے اپنے نکاح میں آنے کی پیشگوئی فرمائی تو حضرت اُمُّم المومنین نے بار ہااللہ تعالی کے حضور رور وکر دعا ئیں کیں کہ یہ پیشگوئی پوری ہو۔حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب سیرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں تحریر فرمایا ہے اور پھر حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصہ سوم کے صفحہ (۲۵۲) میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ حضرت عرفانی کبیر نے اپنی سیرت میں موعود حصہ سوم کے صفحہ (۲۵۲) میں بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔

دیکر میں کہ آپ نے بار ہا خدا تعالی کی قسم کھا کر کہا کہ گو میری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہوں اور ان ہے۔ سیاسلام اور مسلمانوں کی عزت ہوا ورجھوٹ کا زوال وابطال ہو۔''

''ایک روز آپ دعا مانگ رہی تھیں حضرت نے پوچھا آپ کیا دعا مانگی ہیں؟ آپ نے بید بات سنائی کہ بید مانگ رہی تھیں حضرت نے فر مایا۔ سُوت کا آنا تہ ہمیں کیوکر پیند ہے؟ آپ نے فر مایا کچھہی کیوں نہ ہو مجھے اس کا پاس ہے کہ آپ کے منہ کی نگل ہوئی باتیں پوری ہوجا کیں خواہ میں ہلاک کیوں نہ ہوجا وَں۔''
اس واقعہ کی تہہ میں بہت ہی باتیں پوشیدہ ہیں:

ا۔ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی ذات پراور آپ کے دعویٰ پر آپ کا ایمان۔

۲۔ شوہر کی سچی محبت

۳۔ اسلام سے سجا پیار

۳۔ دعاؤں پرائیان

۵۔ اسلام اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت وسچائی کیلئے ہر تکلیف کو برداشت کرنے
 کی قوت کا اپنے اندریانا۔

پہلا اور پھرید دوسرا واقعہ اس تچی و فا داری کا ببانگِ دُہل اعلان کرر ہاہے۔ جو آپ کواپنے مقدس شوہر سے تھی۔ آپ ان کی اطاعت میں اس قدر مخلص اور و فاشعار تھیں کہ ایک سَوت کو قبول کرنے اور ایک سَوت سے حسنِ سلوک کرنے میں در اپنے نہ کرتی تھیں۔ اس کی مثال ذرا ڈھونڈ وکہیں نظر آتی ہے؟

کیا حضرت سارہؓ اور حضرت ہاجرہؓ کا واقعہ ہزار ہاسال سے بندگانِ خدا کے سامنے نہیں آرہا؟ ہاجرہؓ کی ہجرت میں الہی قدرت کے کیا کیاراز تھے۔گر بادی النظر میں تو یہی نظر آرہا ہے کہ وہ دوسَو توں کا جھگڑا تھا۔

رام چندر جی ہندو مذہب کے مقدس ہادیوں میں سے تھے۔ان کے بن باس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ دو سُوتوں کا جھڑا تھا جس نے اس قدر بھیا نک صورت اختیار کرلی کہ رام چندر جی مہاراج کوتو بارہ برس کے لئے بن باس جانا پڑا۔ان کے باپ راجہ دسرتھ کی موت واقع ہوگئی اور حالات پچھ کے پچھ ہوگئے۔ رانی کیکئی جو بھرت کی ماں تھی ،اس نے خاوند کی موت ،سلطنت کی تباہی ان سب امور کوقبول کر لیا۔گراس امرکو پیند نہ کیا کہ سُوت کالڑ کا تخت نشین ہو۔

گر حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کا بیسنہری اور زرین واقعہ ایسا ہے کہ جس نے مسلمان عور توں کی شوہریرستی کو چار جاندلگا دیئے ہیں۔

گویا کہ اس دل کو پہلو سے نکال کر پھینک دیا۔ جس دل میں سُوت کے لئے نفرت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں ۔حضرت مولوی عبد الکریم صاحبؓ نے اس واقعہ پرحسب ذیل نوٹ لکھا ہے:

''برادران! بیا بیان تو میں مسلمانوں کے مُر دوں میں بھی نہیں دیکھا۔ کیا ہی مبارک ہے وہ مُر د اور مبارک ہے وہ عورت جن کا تعلق باہم ایسا سچا اور مصفا ہے اور کیا بہشت کا نمونہ وہ گھر ہے۔ جس کا

اییا ما لک اور ایسے اہلی بیت ہیں۔ میرا اعتقاد ہے کہ شوہر کے نیک و بداور اس کے مکار وفریبی ، یاراستبازاورمتقی ہونے سےعورت خوب آگاہ ہوتی ہے۔ درحقیقت خلاملا کے رفیق سے کون سی بات مخفی ر ہسکتی ہے۔ میں ہمیشہ سے رسول کریم علیقیہ کی نبوت میں بڑی مشتحکم دلیل سمجھا اور مانا بھی کرتا ہوں ۔ آ پ کے ہم عمراورمحرم راز دوستوں اور از واج مطہرات کے آپ برصدق دل سے ایمان لانے اور اس پر آپ کی زندگی میںموت کے بعد پورے ثبات اور وفا داری سے قائم رہنے کو صحابہ کوالیتی تا مہاور كامل زير كى بخشى كَى تقى كهوه ال محمد مين جسو أنسا بَشَدرٌ مِشُكُ كُسم كهمّا اوراس محمد عَلَيْكُ مين جوانِسى رَسُولُ اللَّهِ الدُّكُمُ جميعًا كَهَاصاف تميزكرت وه بِغْش احوان الصنفاء اورآ يُّ كَي بیبیاں جیسے اس محمدٌ سے جو بشرمحض ہے۔ایک وقت انبساط اور بے تکلفی سے گفتگو کرتے اور کبھی کبھی معمولی کاروبار کےمعاملات میں پس وپیش اورر دوقدح بھی کرتے ہیں اورایک وقت ایسےاختلا طاور موانست کی باتیں کررہی ہیں کہ کوئی حجاب حشمت اور پر دہ تکلف درمیان نہیں۔ وہی دوسرے وقت محمر رسول الله صلی علیہ وسلم کے مقابل یوں سرنگوں اور مقارب بیٹھے ہیں۔ گویالٹھے ہیں جن پر پرند ہے بھی بِ با کی سے گھونسلا بنالیتے ہیں اور نقذم اور رفع صوت کو آ یا کے حضور میں حیط اعمال کا موجب جانتے اورا پسے مطیع ومنقاد ہیں کہا پناارا دہ اورا پناعلم اوراینی ہوا امررسول کے مقابل یوں ترک کر دیتے ہیں گویا وہ بےعقل اور بےارادہ کھ پتلیاں ہیں۔الیم مخلصا نہا طاعت اورخودی اورخودرائی کی کینچلی ہے صاف نکل آنامکن نہیں۔ جب تک دلوں کو سی کے سیچ بر یا منجانب اللہ زندگی کا یقین پیدانہ ہو جائے۔ اسی طرح میں دیکھا ہوں کہ حضرت اقدیں کوآٹ کی بی بی صاحبہ صدق دل ہے سے موعود مانتی ہیں۔اور آپ کی تبشیرات سےخوش ہوتی اور انذرات سے ڈرتی ہیں ۔غرض اس برگزیدہ ساتھی کو برگزیدہ خدا ہے سیاتعلق اور پوراا تفاق ہے۔'' ی

#### ایمان کاایک عجیب رنگ

با وجود یکه حضرت اُمُّ المؤمنین کوحضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام کی صدافت و ماموریت پر ایک لذیذ اور کامل ایمان تھااس لئے کہ بیرایمان محض رسی رنگ نه رکھتا تھا بلکہ وہ یقین کامل کا درجہ رکھتا تھا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود کو بھی ایک برکت اور نعمت قرار دیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد برکات اور الٰہی تائیدات اور نصر توں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔اس لئے خدا تعالیٰ کے ان انعامات اور برکات پر آپ کواس قدرنا زتھا اور بینا زایک شکر گزاری اور تحدیث بالعجمۃ کا رنگ لئے ہوئے تھا کہ آپ بھی بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال محبت اور آپ کے کمال واحترام کے باوجود یہ بھی فرما دیا کرتی تھیں کہ مرے آنے پر خدا کی بیرکت نازل ہوئی۔

اس سلسله میں حضرت امیر المومنین ایده الله بنصره العزیز کا ایک مشاہده اور تأثر ات کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے مکری مرزاعزیز احمد صاحب کے خطبہ نکاح میں جو حضرت میر محمد الحق صاحب کی صاحبز ادی سے ہوا ایک نہایت لطیف اور ایمان افز اخطبہ نکاح پڑھا اور اس میں آپ نے منجمله دیگر حقائق کے اس امر پرخصوصیت سے روشنی ڈالی کہ الہامی جوڑے نہایت بابر کت ہوتے ہیں اور اسی سلسلہ میں حضرت اُمُّ المومنین کا ذکر اپنے مشاہدہ اور تاثر ات کے رنگ میں فرمایا۔ چنا نچہ فرماتے ہیں:

'' یہی وجہ ہے کہ الہا می جوڑے نہایت بابرکت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رویاء میں دکھائی گئیں کہ ان سے آپ کی شاد کی ہوگی۔ بہ ظاہر کس قدراختلاف کا مقام تھا کہ بڑی عمر کے مرد کی چھوٹی عمر کی عورت سے شاد کی تجویز ہوئی تھی اور سمجھا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ آخ کل شار دا ایک کا سار ادار و مدار ہی اس پر ہے کہ اس کے حامی کہتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی شاد کی بڑی عمر کے مرد سے نہیں کرنی چاہئے۔ شار دایل میں لڑی کے جوان ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ تاکہ جب وہ جوان ہوجائے گی تو خود ہڑی عمر کے مرد سے شاد کی کرنے سے انکار کی شرط رکھی گئی ہے۔ تاکہ جب وہ جوان ہوجائے گی تو خود ہڑی عمر کے مرد سے شاد کی کرنے ہوئی ہوں۔ کی شرط رکھی گئی ہے۔ تاکہ جب وہ جوان ہو بالک کی سار سے ما مان انہیں میسر ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایک مال و دولت ، آرام و آسائش کے سار سے سامان انہیں میسر ہوں۔ کیا ان میں رکھی جا سے جو حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا اور حضرت می بی بی جو حمد علیقی کی حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کو حمد علیقی ہی حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کو حمد علیقی ہی جو حمد علیقی کی حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کو حمد علیقی سے جو حمد علیقی کی حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا کو حمد علیقی ہیں جو حمد علیقی کے جوشا دیاں ہوئیں ان میں ہرکت نہ ہوئی۔ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کی کہلے سے حمیت رکھنے کے جوشا دیاں ہوئیں ان میں ہرکت نہ ہوئی۔ لیکن اور ایک دوسرے کے ساتھ کی کہلے سے حمیت رکھنے کے جوشا دیاں ہوئیں ان میں ہرکت نہ ہوئی۔ لیکن اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئی دیں ہوئیں ان میں ہرکت نہ ہوئی۔ لیکن

رسول کریم علی ہواورکسی کو حاصل نہ ہو کہ اللہ عنہا کی شادی میں ایسی ہرکت ہوئی ہواورکسی کو حاصل نہ ہو کسی ۔ اس لئے کہ خدا تعالی نے اپنے رسول کے نظرات دور کرنے اوراس کے مقصد میں اسے مدود ینے کے لئے سیح جوڑارویاء میں دکھا دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ جوڑا کیسا باہر کت ہوا۔ رسول کریم علی ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت ان خوبیوں اور نیکیوں اور تقوی کی وجہ سے تھی۔ جن کے باعث خدا تعالی نے انہیں اپنے رسول کیلئے چنا تھا۔ نہ کہ ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے انہیں اپنے رسول کریم علی ہو ہے نہ کہ ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ حضرت ما نشہ نے سر میں درد تھا۔ رسول کریم علی ہے ان سے ازراہ محبت فر مایا۔ اگر اسی سر درد اور میری زنگی میں تہہاری وفات ہو جاتی تو میں تہہارے لئے استغفار کرتا۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی از راہ نازنہ کہ عدم محبت کی وجہ سے کہا۔ آپ چا جاتے ہیں میں مرجا ویں۔ مرد کا کیا ہے ایک عورت مرجائے تو اس کیلئے دوسری موجود ہوتی ہیں۔ آپ نے نے فر مایا۔ یہ نہیں میں تو خود در دسر میں مبتلا ہوں اور میں چا ہتا ہوں کہ ابو بکر کو بلا کر وصیت کردوں۔

'' حضرت عا کشرضی الله عنبها کارسول کریم عظیظیہ سے عشق اور محبت کا پنة لگا نا ہوتو اس پر خور کرو کررسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمرانیس سال یا کیس سال کی ہوگی۔ یہ عمر عورت کے لئے تو شادی کرنے کی بیع ترجیجی جاتی عورت کے لئے تو شادی کرنے کی بیع ترجیجی جاتی ہے۔ اس وقت حضرت عا کشرضی الله عنبها بیوہ ہوگئیں۔ ایک عورت جسے بیم معلوم ہو کہ اس سے ایک الیہ شخص نے شادی کی جن کی عمر وفات کے قریب پنچی ہوئی تھی اور پھر وہ محسوس کرے کہ اُسے اب ساری عمر بیوگی عیں گزار نی ہوگی ( کیونکہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی بیویوں کے لئے دوسری شادی کا موقعہ نہ تھا) اگر اس میں چٹان کی طرح مضبوط اور پہاڑ کی طرح عظیم الشان ایمان نہ ہوتا تو اسے بی شادی کی گئی جس کے بعد وہ دوسری شادی شادی نہیں کرسکتی۔ اس وجہ سے اس کے دل میں بے حد کینہ اور بخض پیدا ہوسکتا تھا۔ ہندوعورتوں کود کیولو شادی نہیں دوسری شادی کر گئی جس کے بعد وہ دوسری شادی نہیں دوسری شادی کر گئی جس کے بعد وہ دوسری خفض پیدا ہوسکتا تھا۔ ہندوعورتوں کود کیولو بغض پیدا ہوجاتا ہے کہ ہزاروں سے اس قدر کر لیتی ہیں۔ دوسری شادی کر کے میزاروں اپنے گھروں سے نکل کراورسب پچھ چھوڑ چھاڑ کرمسلمانوں سے شادی کر گئی ہیں۔ دوسری عائشہ کی یاد میں آ ہی محبت میں گزار دی۔ حدیث میں آ یا ہے۔ آ ہے کوئی انچوں چیز نہ کھاتی کر کیم عقیلیہ کی یاد میں آ ہے کی عرب میں کیاد میں آ یا ہے۔ آ ہے کوئی انچوں چیز نہ کھاتی کر کیم عقیلیہ کی یاد میں آ ہو کی عرب میں گزار دی۔ حدیث میں آ یا ہے۔ آ ہے کوئی انچوں کیونی نہ کھاتی

تھیں کہرسول کریم علیات کو یا دکر کے آپ کی آئھوں سے آنسونہ نکل آئے ہوں۔ ایک دفعہ میدہ کی روٹی کھانے لگیں تو آئھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے ۔ کسی نے پوچھا بید کیا؟ آپ نے فرمایا۔ اس لئے آنسونکل آئے ہیں کہ خیال آیا ہے۔ رسول کریم علیات کے زمانہ میں اس قتم کے سامان نہ تھے۔ ہم جو کوٹ کوٹ کراس کی روٹی بناتے اور وہی رسول کریم علیات کو کھلا دیتے ۔ آج آگر آپ زندہ ہوتے تو الی روٹی آپ کو کھلا تے ۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بقیہ زندگی میں اگر کوئی چیز لطف دینے والی تھی تو وہ رسول کریم علیات کے گا ذکر ہی تھا اور آپ کی اس ساری زندگی میں یہی خواہش رہی کہ کاش رسول کریم علیات کے آرام وآسائش کے لئے آپ مزید قربانی کا موقعہ یا سکتیں۔

'' یہ خدا کا چنا ہوا جوڑا تھا۔ جے ایسی برکت حاصل ہوئی۔ اسی طرح اس زمانہ میں ایک جوڑا بابرکت ہوا۔ جوخدا تعالی نے شادی سے بابرکت ہوا۔ جوخدا تعالی نے شادی سے بیشتر اس شادی کے بابرکت ہونے کی اطلاع الہام کے ذریعہ دی۔ اس خاندان کے بابرکت ہونے کی خبر دی اور پھر فرمایا۔ یادم اسکن انت و زوجک المجنة – بیشادی کی طرف ہی اشارہ تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ جیسے اس آ دم کے لئے جنت تھی اسی طرح تیرے لئے بھی جنت ہے۔ مگر اس حوانے تو می جنت ہے۔ مگر اس حوانے تو آدم کو جنت ہے۔ مگر اس حوانے تو آدم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ لیکن بیرحوا جنت کا موجب ہوگی۔

'' مجھے خوب یاد ہے۔ اُس وقت تو بُر امحسوس ہوتا تھا۔ لیکن اب اپنے زائد علم کے ماتحت اس سے مزا آتا ہے اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی۔ گریہ خدا کا فضل تھا کہ باوجود یہ کہ لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ نہ تھی۔ جب سے ہوش سنجالا حضرت مسیح موجود علیہ السلام پر کامل یقین اور ایمان تھا۔ اگر اُس وقت والدہ صاحبہ کوئی الیمی بات کرتیں جو میر بے نزدیک حضرت مسیح موجود علیہ والسلام کی شان کے شایاں نہ ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا کہ ان کا میاں بوی کا تعلق ہوتا۔ والدہ صاحبہ بی موجود علیہ السلام سے پھے نہ مانگاتا تھا۔ والدہ صاحبہ بی میری تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھیں۔ باوجود اس کے والدہ صاحبہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوتی تو والدہ صاحبہ بی طرف سے اگر کوئی بات ہوتی تو والدہ صاحبہ بھیں میر بات ہوتی تو مجھے گراں گزرتی۔ مثلاً خدا کے سی فضل کا ذکر ہوتا۔ تو والدہ صاحبہ بھیں میر بات ہوتی تو مجھے گراں گزرتی۔ مثلاً خدا کے سی فضل کا ذکر ہوتا۔ تو والدہ صاحبہ بھیں میر بات ہوتی خدا کی بیر کت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کا فقرہ میں نے والدہ صاحبہ بھیں میر بات ہوتی خدا کی بیر برکت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کا فقرہ میں نے والدہ صاحبہ بھیں میر ب

کم از کم سات آٹھ دفعہ سنا اور جب بھی سنتا گراں گزرتا۔ میں اسے حضرت می موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بے او بی سجھتا۔ لیکن اب درست معلوم ہوتا ہے اور حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس فقرہ سے لذت پاتے تھے۔ کیونکہ وہ برکت اسی الہام کے ماتحت ہوئی کہ یا دم اسکن انت وز و جک الجنۃ پہلا آ دم تو نکاح کے بعد جنت سے نکالا گیا تھا۔ لیکن اس نمانہ کے آ دم کے لئے نکاح جنت کا موجب بنایا گیا ہے۔ چنا نچہ نکاح کے بعد بی آپ کی ماموریت کا سلسلہ جاری ہوا۔ خدا تعالی نے بڑی بڑی عظیم الشان پیشگو کیاں کرائیں اور آپ کے فاریعہ دنیا میں نورنازل کیا اور اس طرح آپ کی جنت وسیع ہوتی گئی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ نہیا آ دم کے لئے جو جوڑ امنت کیا گیا وہ صرف جسمانی لحاظ سے تھا۔ گراس آ دم کے لئے جو چوڑ امنت کیا گیا وہ صرف جسمانی لحاظ سے تھا۔ گراس آ دم کے لئے جو چوڑ امنت کیا گیا وہ صرف جسمانی لحاظ سے تھا۔ گراس آ دم جوڈ مجند ۃ – ارواح میں ایک دوسرے سے نسبت ہوتی ہے۔ جب ایسی ارواح مل جا ئیں تو کا اور بھروسہ جوڈ مجند ۃ – ارواح میں ایک دوسرے سے نسبت ہوتی ہے۔ جب ایسی ارواح مل جا ئیں تو کرے اورا بنی رائے پر انحصار نہ رکھی ۔ پس مومن کو چا ہئے کہ خدا تعالی پر تو کل اور بھروسہ کرے اورا بنی رائے پر انحصار نہ رکھی ۔ پس مومن کو چا ہئے کہ خدا تعالی پر تو کل اور بھروسہ کرے اورا بنی رائے پر انحصار نہ رکھی ۔ پس مومن کو چا ہئے کہ خدا تعالی پر تو کل اور بھروسہ کرے اورا بنی رائے پر انحصار نہ رکھی ۔

جس طرح پر حضرت اُمُّ المؤمنین الله تعالی کے انعامات اور برکات پرشکرگز اری کے رنگ میں نا ز فرماتی ہیں۔اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام حضرت اُمُّ المؤمنین کو شعائر الله میں سے یقین کرتے اورایک کمالِ محبت اوراحتر ام کا جذبہ رکھتے تھے کہ آپ وعدے کے فرزندوں کی ماں ہیں۔

# حضرت نواب مباركه بيكم صاحبه كى ايك روايت

حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے تأثر ات اور روایات پہلی جلد میں بھی آ چکے ہیں گر کا غذات کے معائنہ سے معلوم ہوا کہ ایک نہایت عجیب روایت درج نہیں ہوئی۔اس روایت سے حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس ایمان کا پیتہ چلتا ہے جو آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قو والسلام پر بڑھتا چلا گیا۔حضرت نواب مبار کہ بیگم صاحبہ فر ماتی ہیں کہ ایک روز حضرت اُمُّ المؤمنین نے بیان فر مایا کہ جب میں پہلی مرتبہ نئی تی آئی تھی۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی ایک بات کا مجھ پر خاص اثر ہوا اور وہ بہ ہے کہ خادمہ دود ھا بال رہی تھی اور جب دود ھ میں جوش آ رہا تھا تو ڈھکن اتار دیا گیا تھا۔حضرت اقدس کی

ا تفا قاً نظریرٌ ی اورفر مایا ہیں دود ھنگا ہے بیضرور پھٹ جائے گا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ دودھ کے جوش کے وقت ڈھکنا اُتار ہی دیتے ہیں۔ بید دودھ پھٹے گا کیونکر مَر دوں کو پچھ خبر نہیں ہوتی اس لئے ایسا کہہ ہی دیتے ہیں۔ میرے دل میں بیہ خیال گزر ہی رہاتھا کہ معاً وہ دودھ پھٹ کر دہی بن چکا تھا۔ حضرت اقدس کے ارشاد مبارک اور میرے دل میں اس خیال کے گزرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا۔ گویا ارشاد مبارک ہوتے ہی دودھ پر پھٹے جانے کاعمل شروع ہو گیا۔ اس واقعہ سے میرے دل پر حضرت اقدس کا بہت رُعب طاری ہوا اور میں نے یقین کرلیا کہ بیتو بہت بڑے بزرگ ہیں۔

بظاہر بات معمولی نظر آتی ہے مگر حضرت اُمُّ المؤمنین کی طہارت باطنی کا ایک بیّن ثبوت ہے وہ اس دودھ کے چیٹنے کو صرف حضرت اقدس کے ارشاد کا پختہ یقین کرتی ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے قلب صافی براس واقعہ سے عظیم الشان مکتہ معرفت نازل فرمایا۔ ولِلّٰهِ المحَدہُد۔

#### حوالهجات

لے سیرت المہدی جلداوّل روایت نمبر۲۰

ع سیرت حضرت میچ موعود علیه السلام مصنفه حضرت مولوی عبد الکریم صاحب

## سیرت کے متعلق کچھاور تا ٹرات

## حضرت نو اب سیّد ہ مبار کہ بیگم صاحبہ کا سیرت اُمُّ المؤمنین پر جامع بیان

میں حضرت نواب سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کے بیان کا بچھ حصہ تربیت اولا دکے شمن میں درج کر چکا ہوں لیکن آپ نے جوایک مختصراور جامع بیان از راہ کرم باوجودا پنی مصروفیتوں کے لکھ کر بھیجا ہے۔ میں اسے تبرگا اس شائع شدہ حصہ کو چھوڑ کر درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں مجمود احدع فانی

نو بہار

(شمله ایسهٔ) برا درم مکرم محمود احمر صاحب سلمک الله

السلام عليكم ورحمة اللهدوبر كابته

آپ کا خط قادیان میں مجھے ملا اور جناب شخ صاحب مکرم کا بھی۔ مگران دنوں مجھے سردرد کے گئ کئی روز کے دورے ہور ہے تھے میں آپ کے خطوں کا جواب نہ لکھ سکی اور دن گزر گئے پھرسفر کی تیاری میں وقت گزرا اور سفر میں ہی پندرہ دن لگ گئے کیونکہ ڈلہوزی کا راستہ ٹھیک ہونے کے انتظار میں پٹھا نکوٹ پڑے رہے آخر تنگ آ کر شملہ کا رُخ کیا۔ یہاں آ کر با وجود روزارا دہ کرنے کے لکھ نہ سکی کیونکہ یہاں علیل رہی۔

حضرت والدہ ماجدہ صاحبہ کے متعلق تو بہت کچھ لکھنے کو دل چا ہتا ہے اور بیہ موضوع ایسا ہے جس سے سیری نہیں ہوسکتی مگر طبیعت کی خرا بی سرکی کمزوری خاص کرزیا دہ لکھنے مانع رہی اور ہے۔اس مبارک وجود کیلئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جومصرع تحریر فرما دیا وہی ایسا جامع ہے کہ اس سے بڑھ کر تعریف نہیں ہوسکتی۔یعنی

#### ''چن لیا تو نے مجھے اینے مسیا کے لئے''

اللہ تعالیٰ کا کسی کو چن لینا کیا چیز ہے اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس محسن ورخمن خدانے کیا کیا جو ہراس روح میں رکھ دیئے ہونگے جس کواس نے اپنے مسیحا کیلئے تخلیق کیا۔ میں ان کی تعریف اس لئے نہیں کروں گی کہ وہ میری والدہ ہیں بلکہ اس نظر سے کہ وہ فی زمانہ'' مومنوں کی ماں'' ہیں اور خدا کو حاضر ونا ظر جان کراس امرکی گواہی ہمیشہ دوں گی کہ وہ اس منصب کے قابل ہیں۔خدانے میری والدہ

پرفضل واحسان فر مایا کہ ان کواپیز مسیحا کے لئے چن لیا مگرانہوں نے بھی خدا کی ہی نصرت کے ساتھ دکھا دیا وہ اس کی اہل ہیں اور اس انعام اور احسانِ خداوندی کی بے قدری و ناشکری ان سے بھی ظہور میں نہیں آئی اور خدا کا شکر ہے کہ یہ بارانِ رحمت بے جگہ نہیں برسا بلکہ بار آور زمین اس سے فیضیا بہوئی ۔ زیادہ کیا لکھوں مجمل طور سے آپ کی چندخصوصیات اور خوبیوں کا ذکر لکھ دیتی ہوں ۔

۲۔ حضرت میں موجود علیہ السلام کے زمانہ تک بیشک ہمارے دلوں پر آپ کی شفقت کا اثر والدہ صاحبہ سے زیادہ تھا مگر آپ کے بعد آپ کو دنیا کی بہترین شفق ماں پایا اور آج تک وہ شفقت و محبت روز افزوں ثابت ہور ہی ہے ہمیشہ آپ کی کوشش رہی ہے ۔ خصوصًا لڑکیوں کے لئے کہ ان کے مہر بان باپ کی کی کو پورا فرماتی رہیں بیڑ پ اس لئے بھی رہی کہ دراصل آپ کو حضرت اقدس کی ہم پر مہر و محبت و شفقت کا خوب اندازہ تھا اور آپ خود با و جو د سب سے اچھی ماں ہونے کے آج تک ہمارے لئے ایک کی ہی محسوس کے جا رہی ہیں اور مہر بانیوں سے آپ کا دل بھر نہیں چکتا۔ خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر مسلامت رکھے ۔ آ مین

س۔ مجھے آپ کا تختی کرنا بھی یا دنہیں پھر بھی آپ کا ایک رُعب خاص تھا اور ہم بہ نسبت آپ کے حضرت میں موعود سے دنیا کے عام قاعدہ کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے اور مجھے یاد ہے کہ حضور اقد س کے حضرت والدہ صاحبہ کے بے حدقد رومجت کرنے کی وجہ سے آپ کی قد رمیرے دل میں بھی بڑھا کرتی تھی۔

آپ باوجوداس کے کہ انتہائی خاطر داری اور ناز برداری آپ کی حضرت اقد س کو کھوظ رہتی بھی حضور کے مرتبہ کو نہ کھولتی تھیں ۔ بے تکلفی میں بھی آپ پر پختہ ایمان اور اس وجود مبارک کی پہچان آپ کے ہرانداز وکلام سے ترشح تھی جو مجھے آج تک خوب یا دہے۔

آ خرمیں بار باروفات کے متعلق الہامات ہوئے تو ان دنوں بہت ممگین رہتیں اور کئی بار میں نے آ خرمیں بار باروفات کے متعلق الہامات ہوئے تو ان دنوں بہت ممگین رہتیں اور کے متعلق باتیں کرتے سنا حضور اقدس بشاش رُو تھے مگر والدہ صاحبہ کی اس امر کے متعلق اداسی کا اثر لیتے اور خود بھی ذرا خاموش ہوجاتے۔

ایک بار مجھے یاد ہے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے حضرت اقدس سے کہا ( ایک دن تنہائی میں الگ نماز پڑھنے سے پہلے نیت باندھنے سے پیشتر ) کہ'' میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ <u>خدا مجھے آپ کاغم نہ</u> وکھائے اور مجھے پہلے اٹھالے'۔ بیس کر حضرت نے فر مایا''اور میں ہمیشہ بید عاکرتا ہوں کہتم میرے بعد زندہ رہواور میں تم کوسلامت چھوڑ کر جاؤں''۔

ان الفاظ پرغور کریں اور اس محبت کا اندازہ کریں جو حضرت مسے موعود آپ سے فرماتے تھے۔ حضرت مسے موعود کے بعدا کیک بہت بڑی تبدیلی آپ میں واقع ہوئی چرمیں نے آپ کو پُرسکون ، مطمئن اور بالکل خاموش نہیں دیکھا۔ایک بے قراری اور گھبرا ہے ہی آپ کے مزاج میں باوجودا نتہائی صبراور ہم لوگوں کی دلداری کے خیال کے پیدا ہوگئی جوآج تک نہیں گئی میہ معلوم ہوتا ہے اس دن سے کہ آپ دنیا میں ہیں بھی مگرنہیں بھی اورا یک بے چینی می ہروقت لاحق ہے۔ جیسے کسی کا کچھ کھو گیا ہواس سے زیادہ میں اس کیفیت کی تفصیل نہیں بیان کر سکتی۔

آپ کی خاص صفات میہ ہیں کہ آپ ہے انتہا صابرہ ہیں اور پھر شاکرہ ہر وقت کلمات شکر الہی آپ کی زبان پر جاری رہتے ہیں۔ دعاؤں کی آپ بہت ہی عادی ہیں گوفر ماتی ہیں کہ اب اس زور کی دعا کمز وری کے سبب سے مجھ سے نہیں ہو سکتی جس میں میری طاقت بہت خرج ہوتی تھی۔ نماز آپ ہے حد خشوع وخضوع سے ادا فر ماتی ہیں اس کمزوری کے عالم میں آپ کے سجدوں کی طوالت دیکھ کر بعض وقت اپنی حالت پر سخت افسوس اور شرم معلوم ہوتی ہے۔

غریبوں کے لئے خاص طور پر دل سے تڑپ رکھتی ہیں ہر وقت کسی کو مد دیہ پنچانے کا آپ کو خیال رہتا ہے۔ خیرات میں آپ کا ہاتھ کسی کی حالت سنتے ہی سب سے اوّل بڑھتا ہے۔ اپنے نوکروں پر خاص شفقت فر ماتی ہیں اگر کسی مزاج دار خادمہ کے تنگ کر دینے پر بھی کچھ سخت کہتی بھی ہیں تو میں نے دیکھا کہ جب تک اس کو پھر خوش نہ کر لیس زبان سے بھی اور پچھ دے دلا کر بھی آپ کوخود آرام نہیں ملتا۔ ان کے آرام کا بہت خیال رکھتی ہیں ہم لوگ بھی اگر دو تین باراو پر تلے کوئی کام کہد دیں تو فر ماتی ماتی کہ بہن اب وہ تھک گئی ہے اس بچاری میں اتن طافت کہاں ہے وغیرہ۔

اس عمر میں اس وقت تک بھی کسی پر اپنا ہار نہیں ڈالتیں۔خادموں کو بھی تکلیف نہیں دیبتیں۔اپنے ہاتھ سے ہی زیاد ہ تر کام کرتی ہیں۔ بار بار اس حال میں کہ ضعف سے ٹائکیں کا نپ رہی ہوتی ہیں خود کرسی پر چڑھ کر حجرہ ( کمرہ کا نام ہے) میں جا کر جو چیز نکالنی ہولاتی ہیں۔اگر بہت روکا جائے تو دوسرے کو پھر بہ مشکل تکلیف دیتی ہیں۔(خادمہ) چھوٹی لڑکیوں کو بیٹی کہہ کر پکارنا ان کے کپڑوں اور کھانے پینے کا خود ہی خیال رکھنا دوسری عورتوں پر نہ چھوڑ نا آپ کا طریق ہے بلکہ اتنا پیار آپ ان سے فرماتی ہیں کہ وہ اکثر بہت ہر چڑھ جاتی ہیں۔ آپ کا معیار عصمت عام نقط رنظر سے بہت ہی بلند ہے۔

یہ ایک خصوصیت آپ کے اخلاق کی مدنظر رکھنے کے قابل ہے۔ عورت کی عزت کے بے حد نازک ہونے کے متعلق اکثر نصیحت فرماتی ہیں۔ عورتوں کا بھی آپس میں زیادہ بے تکلف ہونا یا فضول مذاق وغیرہ آپ کو بے حدگراں گزرتا اور نا لپند ہے جو بیوی اپنے شو ہر سے زیادہ محبت کرے اس کے ذکر سے خوش ہوتیں اور پیندید گرگا کا ظہار فرماتی ہیں۔

شکوہ اور چغلی ہے آپ کواز حدنفرت اور چڑ ہے نہ سننا پبند کرتی ہیں نہ خود کبھی کسی کا شکوہ کرتی ہیں۔اس معاملہ میں آپ کا وقار بہت بلند درجہ ہے کہ بھی شکوہ کرنا یا کسی کی جانب سے نکلیف پہنچ تو اس کا اظہار کرنا پیند نہیں فرما تیں نہ یہ پیند فرماتی ہیں کہ کوئی دوسرااس کومحسوس کر کے آپ کے سامنے اس کے جانئے تک کا اظہار کرے۔

مرضی کے خلاف بات کواکٹرسن ان سنی کردیتی ہیں اور پہنیس پندفر ماتیں کہ وہ ذکر زبانوں پر آئے یا کسی کی جانب سے گتا خانہ یا خلاف بات کا آپ کے علم میں آ جانا ہم لوگوں تک پر خلا ہم ہو۔

گل احمد یہ جماعت سے آپ کی تھی مادرانہ محبت بھی ایک خصوصیت سے قابل ذکر چیز ہے۔ آپ کو خدا نے یونہی ماں نہیں بنایا بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک ماں کی تڑپ بھی ہرفرد کے لئے آپ کے دل میں بے حدر کھ دی ہے۔ عام جماعت کے لئے خاص افراد کے لئے خصوصًا مبلغین کے لئے بہت میں بے حدر کھ دی ہے۔ عام جماعت کے لئے خاص افراد کے لئے خصوصًا مبلغین کے لئے بہت الترام سے دعا میں فرماتی ہیں اور تڑپ سے فرماتی ہیں بعض دفعہ کسی کا ڈاک میں خط آتا ہے تو الی ترثوپ سے با واز بلنداس کے لئے دعا فرماتی ہیں کہ پاس بیٹھنے والوں کے دل میں بھی حرکت پیدا ہو جائے۔ میں نے بھی اکثر صرف حضرت والدہ صاحبہ کے نام خط پڑھ کراور آپ کی تڑپ د کھے کر بہت لوگوں کے لئے دعا کی ہے۔ کیونکہ اکثر خط آپ کو سنا نے پڑے ہیں۔ صرف لکھنے والوں پرموتو ف نہیں کہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی خاص تعلق حضرت والدہ صاحبہ سے ظاہر نہیں رکھا ان بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی خاص تعلق حضرت والدہ صاحبہ سے ظاہر نہیں رکھا ان بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی خاص تعلق حضرت والدہ صاحبہ سے ظاہر نہیں رکھا ان بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنہوں نے بھی خاص تعلق حضرت والدہ صاحبہ سے ظاہر نہیں رکھا ان کی بیٹے بیٹھے بیٹھا کے خیال آگیا ہے اور آپ پھڑک کیوٹرک کردعا فرمار ہی ہیں۔ (اکثر پرائیویٹ

مجھے جوشا دی کے ایام میں آپ نے چند نصائح کی تھیں وہ بھی تحریر کر دینا میرے خیال میں مفید ہوگا۔

فر مایا اپنے شوہر سے پوشیدہ یا وہ کام جس کوان سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہر گزیمھی نہ کرنا۔ شوہر نہ دیکھے مگرخدا دیکھا ہےاور بات آخر ظاہر ہوکرعورت کی وقعت کو کھودیتی ہے۔

اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرز دہو جائے تو ہر گزیجھی نہ چھپانا صاف کہہ دینا۔ کیونکہ اس میں عزت ہےاور چھپانے میں آخر بےعزتی اور بے وقری کا سامنا ہے۔

تبھی ان کے غصہ کے وقت نہ بولناتم پر پاکسی نوکر یا بچہ پرخفا ہوں اورتم کوعلم ہو کہ اس وقت بیر ق پرنہیں ہیں، جب بھی اس وقت نہ بولنا۔غصرتھم جانے پر پھر آ ہشگی سے حق بات اوران کاغلطی پر ہونا ان کوسمجھا دینا غصہ میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی اگر غصہ میں پچھ شخت کہہ دس تو کتنی ہنگ کا موجب ہو۔

ان کےعزیز وں کوعزیز وں کی اولا دکوا پنا جاننائسی کی برائی تم نہ سو چنا خواہ تم سے کوئی برائی کرے تم ول میں بھی سب کا بھلا ہی چا ہنااور عمل سے بھی ۔ بدی کا بدلہ نہ کرنا۔ دیکھنا پھر ہمیشہ خداتمہا را بھلا ہی کرےگا۔

فر مایا میں نے ہمیشہ تمہارے سوتیلے بھائیوں کے لئے دعائیں کی ہیں اوران کا بھلاہی خداسے چاہا ہے۔ بھی اپنے دل میں ان کوغیر نہیں جانا خواہ حالات کے سبب وہ الگ رہے۔ میرا دل ہمیشہ ان کا خیر خواہ رہا ہے۔ بیتو آپ کوعلم ہی ہوگا کہ آپ کی شادی ستر ہویں سال میں ہوئی تھی۔ فر ماتی ہیں کہ وہا بی ہونے کے سبب سے صرف والد (حضرت نانا جان) موافق تھا ور سب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ ہماری دادی تو بہت روتی تھیں کہ کہاں لڑکی کو (نعو ذیاللّہ) جھونگ رہے ہوفر ماتی ہیں کہ ایک دن خود میں نے سنا کہ 'ابا'' 'امال'' (نانی امال) کی خلاف باتوں اور رونے دھونے کے جواب میں کہ در ہے گئے کہ 'ایسادا ماد تو ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈ وگی تو بھی نہ ملے گا'۔

ذکر فرمایا که''جب تمہارے ابا مجھے بیاہ کرلائے تو یہاں سب کنبہ سخت مخالف تھا (اس وقت تک شادی کی ہی وجہ سے غالبًا) دو جپار خادم مرد تھاور چیچھے سے ان بچاروں کی بھی گھر والوں نے روٹی بند کررکھی تھی گھر میں عورت کوئی نہتھی صرف میرے ساتھ والی فاطمہ بیگم تھیں۔وہ کسی کی زبان نہ سمجھیں نہ ان کی کوئی سمجھے شام کا وقت بلکہ رات تھی جب پہنچے۔ تنہائی کا عالم بریگا نہ وطن میرے دل کی عجیب حالت تھی اور روتے روتے میر ایُر احال ہو گیا تھا۔ نہ کوئی اپناتسلی دینے والا نہ منہ دھلانے والا نہ کھلانے والا نہ پڑی نہ پلانے والا ۔ کنبہ نہ نا تا اکیلی جیران پریشانی میں آن کر اُئری۔ کمرے میں ایک گھری چار پائی پڑی تھی۔ (جس کی پاینتی ایک میز پڑا تھا) اس پڑتھی ہاری جو پڑی ہوں تو صبح ہوگئی بیاس زمانہ کی ملکہ دو جہاں کا بستر عروسی تھا اور سسرال کے گھر میں پہلی رات تھی! مگر خدا کی رحمت کے فرشتہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے گھری چار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن د کھے تو سہی دو جہاں کی نعمتیں ہوں گی اور تو ہوگی بلکہ تاج شاہی تیرے غلاموں کے قدموں سے گئے ہوں گے۔ ایک دن انشاء اللہ۔

اب خدا حافظ میں مضمون کی صورت میں تو کچھ لکھ نہ سکی مجھے افسوس ہے کہ بیہ جلدی کا لکھا ہوا خط اس پر میرا بدخط جیسا بھی ہے حاضر ہے جو حصہ آپ چاہیں اپنی اور جناب شخ صاحب کی مرضی سے تر تیب دیے لیں۔اس وقت جو باد آتا گیا لکھ دیا ہے۔قلم برداشتہ

جناب شیخ صا حب مکرم کومیراسلام علیک پہنچادیں اور دعا کیلئے کہیں ۔

نوٹ ازعر فانی کبیر: میں نے سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے مکتوب گرامی کو پورا درج کر دیا ہے بجز اس حصہ کے جومرحوم محمود احمدعر فانی نے جلداوّل میں شائع کر دیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ مکتوب ایک پیشگوئی کا حامل ثابت ہوا۔ حضرت سیّدہ نے لکھا کہ شخ صاحب کی مرضی سے ترتیب دے لیں۔ عزیز محمود مرحوم نے کچھ حصہ شائع کیا اور کچھ میرے حصہ میں آگیا۔

ان تأثر ات کوغور سے پڑھئیے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ طاہرہ کی گہرائیوں پر روشنی پڑتی ہےاور آپ کے مقام وشان اور طہارت نفس کا ایک سرسری انداز ہوتا ہے۔

مثلاً طہارت نفس اور عصمت وعقّت کا وہ بلند معیار جو حضرت امّ المومنین نے اپنے عمل سے پیش کیا ہے وہ کتنا ارفع واکمل ہے کہ عور توں کا آپس میں زیادہ بے تکلف ہونا یا فضول مذاق آپ کو بے حد گراں گزرتا ہے۔ یہ مقام صرف اس قلب مطہر کا ہوسکتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پاک کر دیا ہوجس کے دل و د ماغ پر ہر وقت طہارت نفس کی لہریں پیدا ہوتی ہوں۔ عور توں میں باہم بے تکلفی اور فضول مذاق اور کھی باتیں اس طرح عام بے ضرر سمجھی جاتی ہیں۔ جس طرح وہ پرانے رسم ورواج کے لیا ظ سے ایک دوسرے کے سامنے ضرور تابر ہنہ بھی ہو جاتی ہیں۔ الا ماشاء اللہ مگر اس عفت وعصمت

کے پیکرکود کیھو کہ وہ اس قتم کی بے تکلفی اور فضول مذاق سے بھی کرا ہت کرتی ہے۔ مستورات میں بعض امراض اخلاقی خصوصیت سے عام طور پر پائے جاتے ہیں مگر حضرت سیّدۃ النساءان سب سے متنفر ہے جیسے غیبت یا شکوہ سُوت کے متعلق آپ کے جذبات اور عمل کا ذکر پہلی جلد میں آچکا ہے اور جو حسنِ سلوک دائماً آپ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی ہیوی سے فرماتی رہیں وہ ظاہر ہے اوران کی اولا دکھا تھا والے دائماً آپ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی ہیوی سے فرماتی رہیں وہ ظاہر ہے اوران کی اولا دکھی اولا دہم جھا۔ چنانچہ حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کوفر مایا:

''ہمیشہ تمہار بے سوتیلے بھائیوں کیلئے دعائیں کی ہیں اوران کا بھلا ہی خدا سے جاہا ہے بھی اپنے دل میں ان کوغیرنہیں جانا خواہ حالات کے سبب سے وہ الگ رہے میرا دل ہمیشہ خیرخواہ رہا''۔

اس دل کی تلاش کرو۔ سونتلی اولا دسے کیا کیا سلوک دنیا کی تاریخ میں نظر آتے ہیں مگر بیدل ہر فتم کی کدورتوں اور کینہ اور نفرت کے جذبات سے پاک کردیا گیا اور اس پاک دل کی دعاؤں نے اپنی قبولیت کا کیا نقشہ دکھایا کہ وہ گھر جوحضرت سے موعود کیلئے عداوت ونفرت کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خدا تعالی نے اس مادر مطہر کی دعاؤں کوشرف قبولیت بخشا اور دشمنوں کو دوستوں نہیں غلامی پر ناز کرنے والوں کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ ان کے حق میں دعائیں سنی گئیں اور بالآخر سارا خاندان ایک سلک میں مسلک ہوگیا۔

غرض سیّدہ نواب مبار کہ بیگم صاحبہ کے اس جامع بیان سے خواتین کی اصلاح اور بھلائی کا ایک بہترین مداور اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ مائیں اپنی اولا دکی تربیت کو ان اصولوں پر کریں۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لئے اسی طریقه ممل کواختیار کریں جس کی ہدایت حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی بیاری بیٹی سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کو کی ہے۔

ا پنی مجلسوں اور باہمی ملا قانوں میں اسی راہ پر چلو جوحضرت اُمُّ المؤمنین کا ہے۔اگر اسی رنگ میں الحقیقت میں جارے گھر ہوجا ئیں تو یقیناً وہ جنت کا نمونہ ہوں گے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی عملی زندگی فی الحقیقت ایک نعمت ہے جبیبا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ اذکور نعمت بی رئیت حدید جیسے –

میری نعمت کو یا د کروتم نے میری خدیجہ کو پایا۔ بیہ وجود سرا سرنعمت اور برکت ہے مولی کریم اس نعت اوراس کے برکات کوتا دیرسلامت رکھاورتو فیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں۔اللہم آ مین

## بعض بچوں کے تأثرات

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کے متعلق میں نے صحابہ اور صحابیات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان خاد مات کے مشاہدات اور تاثر ات کو بیان کیا ہے جن کو حضرت سیّدہ کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ اب میں بعض بچوں کے تاثر ات کو بیان کرتا ہوں جن کو حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں بغرض زیارت حاضر ہونے کا کوئی نہ کوئی موقعہ ملا۔ یا کسی اور وقت پر انہیں حضرت سیّدہ کی سیرۃ کے بعض پہلوؤں کے مشاہدہ کی سعادت نصیب ہوئی۔

## ارشدقریثی کے تأثرات

مکر می قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل کے نبتی بھائی ارشد قریثی بحیین ہی میں قادیان آگئے تھے اور ان کی تعلیم یہاں ہی ہوئی۔ بعد تعلیم وہ سلسلہ کے مختلف صیغوں میں کا م کرتے رہے اور اس وقت دعوت و تبلیغ میں کارکن ہیں۔وہ بیان کرتے ہیں کہ:

حضرت خلیفۃ کمسے الاقول رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلا سالا نہ جلسہ تھا (19.9ء) کہ مجھے قادیان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ برادرمحتر م قاضی اکمل صاحب ان دنوں اخبار بدر میں کام کرتے تھے اور ایام جلسہ میں دفتر اخبار بدر کی کوٹھری میں ہی فروئش ہوا۔ انہیں ایام کی ایک شام کو بھائی صاحب مکرم نے مجھے ایک نوجوان (حضرت میرمحمد اسلی صاحب) رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا کہ میاں اسے حضرت اماں جان (اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی) کی خدمت میں لے جاؤ۔ بیصاحب مجھے مبجد مبارک کی اندرونی سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے دارا کم میں لے گئے اور ایک صحن سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے جس میں فرش مجھے ابوا تھا اور ایک کونے میں چھوٹی میز بریشع (موم بق) روشن تھی۔

یہاں پرایک نہایت باوقار پُر رعب وجلال معزز خاتون ایستادہ تھیں۔ مجھے اشارہ کیا کہ یہ حضرت اماں جان ہیں۔ میں جھک کر کے آداب بجالا یا اور سلام کیا۔ آپ نے میرے سرپر دستِ شفقت پھیرا اورخود ساتھ کے کمرے سے ایک کرسی اٹھالا ئیں اور اس چھوٹے میز کے پاس مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں نے لتمیل ارشاد کی تو وہ خود جا کرایک پیالی میں دودھ یا چائے لائیں اورایک پرچ میں کچھ بسکٹ میرے سامنے رکھ کر جھے کھانے کو کہا جو میں شرماتے شرماتے کھائی گیا۔اس کے بعد میں چندمنٹ بیٹھا اور حضور کی خدمت میں اپنی ہمشیرہ محتر مہ کی طرف سے سلام عرض کیا اور پچھنذرانہ پیش کیا اور درخواست دعا کر کے خدمت ہوا۔ بیٹیں چونتیس سال کے قریب کا واقعہ جھے واضح خواب کی طرح ابھی تک یا دہ اور گو بظاہر معمولی لیکن میری قلبی کیفیت اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ اس کا جو گہرا اثر میرے دل و دماغ پر اس وقت ہوا بیان سے باہر ہے۔ با وجود ایک دیباتی اور اجنبی ہونے کے میں یہی سمجھا کہ میری نہایت عزیز ترین ہزرگ ماں اور حقیقی رشتہ دار بیں اور اس خیال واثر نے جھے اس کے بعد ہوش سنجا لئے پر قادیان کی تعلیم ور ہائش کا شوق دلایا۔اور اپنی والدہ مرحومہ کی وفات پر قادیان چلا آیا اور یہیں تا جاتا کی بیان تعلیم وتر بیت حاصل کی۔اب اس گھر کو میں اپنے گھر کی بجائے سمجھتا رہا اور بے تکلف اندر آتا جاتا رہا۔ یہاں تک کہ چند سال بعد حضرت نانی اماں مرحومہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح بے دھڑک اندر آتا جاتا میں سے جانے سے دوک دیا۔

ان دنوں کا بھی ایک لطیفہ ہے کہ حضرت اماں جان مدظلہا العالیٰ کے ہاں ایک پوتا (صاحبزادہ مرزانا صراحمدصا حب سلمہ اللہ) پیدا ہوا تو ہیں چونکہ اندر آتا جاتا تھاایک صبح کو گیا تو انہوں نے یہ بچہ اُٹھایا ہوا تھا۔ جھے فر مایا کہ لڑکے کو ذرابا ہر لے جا وَباہر سے حضور کی مراد غالبًا دوسرا صحن یا کچھا ایسا ہی تھا لیکن میں با ہر مکان سے باہر سمجھا اور نضے معصوم بچے کو اُٹھائے ہوئے خوش خوش سیدھا با ہر باغ میں جا پہنچا اور شخنڈی ہوا کھلا کر جب والیس آنے کولوٹا تو ایک ہزرگ (جناب پیرافتخار احمدصا حب) کو دیکھا کہ بانیتے کا نیتے بھاگے چلے آر ہے ہیں۔ جھے دیکھ کر انہیں اظمینان سامعلوم ہوا اور کہا کہ تم بچے کو کہاں کہ بانیتے کا نیتے بھاگے چلے آر ہے ہیں۔ جھے دیکھ کر انہیں اظمینان سامعلوم ہوا اور کہا کہ تم بچے کو کہاں لئے پھرتے ہوجلدی لاؤ۔ سب جگہ تلاش ہور ہی ہے۔ یہ من کر میں جلدی سے ان کے ساتھ ہولیا اور واپس لے آیا۔ ہوا یہ کہ جب میں بچکو باہر باغ کی طرف لے آیا تو تھوڑی دیر بعد دیکھا بھالا تو میری واپس نے آیا۔ ہوا یہ کہ جو بھی ملا إدھراُ دھر قصبہ کے چاروں طرف دوڑائے گئے کہ ڈھونڈ لائیس شروع ہوئی۔ کئی عورتیں مرد جو بھی ملا إدھراُ دھر قصبہ کے چاروں طرف دوڑائے گئے کہ ڈھونڈ لائیس آخر پیرصاحب مکرم میری تلاش میں کا میا ہوگئے اور میں جب ہراساں و پریشان اندر گیا اور دل میں ڈرر ہا تھا کہ دیکھئے کیا گئے ہے تو حضرے اُٹم المؤمنین مدظلہا العالی کو دیکھتے ہی اظمینان وخوشی دل میں ڈرر ہا تھا کہ دیکھئے کیا گئے نے حورے اُن میں گھل کھلا کہ ہنس بڑ میں کہ اسے آئی دور کہاں کو گئے تھے۔

یہ دووا قعات مجھے بچپن سے اچھی طرح یا دین جو بجائے خود ما در مہربان کی شفقت وچشم پوشی پر دال ہیں۔

اوٌل صورت میں ایک معمولی چھوٹے سے دیہاتی لڑکے پراس قدر ذاتی توجہ مبذول فرمانا کہاس کی خاطر تواضع کے لئے خود کرسی لاکراس پر بٹھانا اور خود ناشتہ پیش کرنا

اور پھرالیں صورت میں کہ عام مائیں جب کہ اتنا نتھا سا بچہ بے احتیاطی سے خطرہ میں ڈال دیا جائے۔ بے حد ناراض ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں گر آپ نے اس واقعہ کو معمولی بنسی کا واقعہ قر ار دے دیا۔ یہ بجائے ناراضگی ولعن طعن کے اطمینان سے ایک غیر معمولی عادت اور وسیع حوصلہ کی دلیل ہے۔

حضورازراہ شفقت خاص اب بھی غلام زادے پراسی طرح مہر بان اور محبت و پیار سے انہیں اپنا گرویدہ بنارکھا ہے۔ چنانچہ بعدازنماز جمعہ جب کہ فراغت ہوتی ہے۔ نتھے بچے با قاعدہ حضورکوسلام وآ داب کہنے اور دعا کے لئے عرض کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔

نوٹ: عزیزارشد نے خود ہی ان واقعات کو آپ کی سیرۃ مطہرہ کا ایک روش پہلوقرار دیا ہے۔
میں اس پراس قدراضا فہ کرتا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ میں اُکے پِمُوُا او لاد کیم کے پہلوپر
بھی روشنی پڑتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کوعزت کی نظر سے دیکھا
کرواس طریق سے خودان میں بھی تکریم ذاتی (سلف رسپیکٹ) کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کا
ادب کرنا بھی سکھتے ہیں اوراس میں اگرام ضیف کی شان بھی نمایاں ہے۔ ارشد گو بچے ہی تھا مگر بہر حال
حضرت سیّدہ کے حضور تو وہ ایک مہمان کی حیثیت سے گیا تھا۔ وہ اپنے لئے یہی بڑی سعادت اورعزت
لیقین کرتا تھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کو دیکھا مگر حضرت سیّدہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک فرمایا جو آپ
کے شایان شان تھا اورا سپے طرز عمل کو جو عام طور پر ہرشم کے آنے والے مہمانوں کے ساتھ آپ کا ہو آپ
مخص ایک دیمان تھی بچے ہچھ کر تبدیل نہیں فرمایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹل آپ کا روز مرہ کا عادتی عمل کھا جہ کہ اس گھا۔ کی عام تربیت کیسی تھی جہ کہ رتبدیل نہیں فرمایا جو آپ
کی عام تربیت کیسی تھی جہ بڑے واور وہ ایک فرما نبردار خادم کی کبریائی پائی جایا کرتی ہے گار یہاں وہ حضرت میر خمر آخلی رضی اللہ عنہ کو قاضی المل نے بدر کے ججرہ میں بیٹھے بیٹھ تھے دیا کہ میاں اسے حضرت میں میٹھ بیٹھے تھے دیا کہ میاں اسے حضرت میں میٹھ بیٹھے تھے دیا کہ میاں اسے حضرت کہ کے بیٹس کے بیاں کے جاوا ور وہ ایک فرما نبردار خادم کی طرح ساتھ ہوجاتے ہیں۔ جھے یا د ہے کہ اُمُّ المؤمنین کے پاس لے جاوا ور وہ ایک فرما نبردار خادم کی طرح ساتھ ہوجاتے ہیں۔ جھے یا د ہے کہ اُمُ المؤمنین کے پاس لے جاوا ور وہ ایک فرما نبردار خادم کی طرح ساتھ ہوجاتے ہیں۔ جھے یا د ہے کہ ا

حضرت مینج موعود علیه الصلوق والسلام کی زندگی میں عام طور پرلوگ اپنے رقعہ یا ضروری پیامات حضرت مصح موعود علیه الصلوق والسلام کی زندگی میں عام طور پرلوگ اپنے رقعہ یا ضروری پیامات حضرت مصاحبز ادام مرزا ناصر احمد صاحب کوایک غرض میر بیت کا ایک بہترین مظاہرہ تھا۔ پھر ارشد صاحب کا صاحبز ادہ مرزا ناصر احمد صاحب کوایک غلط مفہوم لے کر باغ کی طرف لے جانا حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے کسی خفگی اور غصہ کا موجب نہیں ہوا بلکہ آپ نے اس کوہنس کو ٹال دیا تا کہ چھوٹے بچے کا دل نہ ٹوٹے اور پریشانی اور خوف اس کے نشو ونما پرمؤثر نہ ہوں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین نے واقعہ کی نوعیت کو ٹھنڈے دل سے سوچا محض جذباتی رنگ میں نہیں لیا آپ نے خیال کیا کہ باہر لے جانے کا مطلب اس نے یہی سمجھا بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پر حوصلہ سے کام لیں گریہ تو خدا تعالیٰ کی نعت کی زندگی کا ضابطہ مل تھا۔

میں ان واقعات کومخض اس لئے جمع کرر ہاتھا کہ ہمارے گھروں کی تربیت اسی اصل اور نہج پر ہو تا کہ وہ گھر جنت بن جائیں ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بیروحی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا گھر جنت تھا۔ چنانچی خدا تعالی نے فرمایا یئا دم اسکن اُنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّة –

## یوسف علی عرفانی کے تأثرات

''یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ میں بچے ہی تھا گراس قدر چھوٹا بچہ بھی نہ تھا جودنیا و مافہیا سے بے خبر ہو ہاں کمن ضرور تھا گر کہتے ہیں کہ الْعِلْمُ فی الصغر کالنقش فی المحجر اسی مثال کے مصداق مجھے بھی اپنے بچپن کے اکثر واقعات الی اچھی طرح یا دہیں کہ ذراسی تو بہت میں وہ تمام واقعات ہو بہو آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں یہ واقعہ جس کے لکھنے کی آج میں سعادت پاتا ہوں۔ میری کمسنی کا مثاہدہ ہے۔ قادیان کی بہتی اس وقت بالکل ایک دیہات کا رنگ لئے ہوئے تھی ۔ تھوڑے سے گھر تھے اور تھوڑے سے افراد اس میں آباد سے گراس وقت کی قادیان با وجود چھوٹا سا گاؤں ہونے کے بھی اور تھی دنیا کے بڑے بڑے ہوئے مما لک اور شہر محروم تھا ور ہیں۔

موسم گر ما کا ز مانہ تھا۔ صبح گز رر ہی تھی کہ یکا یک حضرت اماں جان مع چندمستورات کے ہمارے گھر تشریف لائیں اس وقت ہمارا مکان دوسری وضع کا تھا جس کاصحن بہت بڑا تھا اور صحن کے سامنے بہت بڑے طول وعرض میں پھیلی ہوئی ڈ ھابتھی ہمارے مکان کے سامنے بہت گھنے سایہ کی چند کیکریں تھیں ( ببول ) اس وقت ہوا بہت لطیف تھی اور پھرٹھنڈی چھا ؤں ۔حضرت ا ماں جان نے والد ہ صاحبہ کو مخاطب کر کے فر مایا کہ بہو یہاں پر اتن ٹھنڈی اور عمدہ ہوا ہے کہ دل چا ہتا ہے کہ یہاں لیٹ کر پچھ دریا آ رام کروں ۔ والدہ صاحبہ نے اسی وقت جگہ کوصا ف کرایا اور جاریا ئی بچھا کراس پرعمدہ بستر بچھا دیا اور کچھ ینچے فرش کر دیا جہاں دوسری خواتین بیٹھ گئیں۔حضرت اماں جان نے میری ہمشیرہ محمودہ خاتون مرحومہ کوجن کی ابھی شادی بھی نہ ہوئی تھی ۔نہایت پیاراورمحبت بھرےالفاظ میں کہا کہ بیٹی میرے پاس بیٹھ کرمیرے سرمیں جلون کرو۔ آیا مرحومہ آہتہ آہتہ آپ کے سرمبارک میں اپنی انگلیاں پھیرتی ر ہیں ادھروالدہ صاحبہ نے جلد جلد کچھ مرغ ذبح کرائے اورفوراً کھانے کا انتظام شروع کر دیا۔حضرت ا ماں جان نے بلاوا بھیج کراینے گھرانے کے بعض دوسری سیّدات کوبھی بلالیا جس میں سے اُم ناصراحمہ کے متعلق مجھے اچھی طرح یا دیے ۔تھوڑی دہرے بعد کھانا تیار ہو گیا اور والدہ صاحبہ نے وہیں دسترخوان لگوا دیا حضرت اماں جان نے اہل ہیت وسیّدات اور دوسری خوا تین کے ہمراہ کھانا تناول فرمایا اور خوب سیری سے کھانا کھایا اور والدہ صاحبہ کومخاطب کر کے فرمایا کہ بہوتم نے کھانا ایبالذیدیکایا ہے کہ دل عا ہتا ہے کہ کھانے سے ہاتھ نہا تھاؤں مگر پیٹ کہتا ہے کہ بس کرو غرض نہایت بے تکلفی سے کھانا کھایا اورتھوڑی دیریک دو پہرکوآ رام فر مایا اور بعد میں نہایت خوش خوش دعا ئیں دیتی ہوئیں تشریف لے گئیں یہ واقعہاس وقت سے لے کر آج تک میری آئکھوں کے سامنے اکثر آجا تا ہے اور اس سے پیشتر میں یمی سمجھتا تھا کہ حضرت اماں جان ہمارے خاندان ہے کس قدر شفقت اور محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں مگرآج مجھاس واقعہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے بلندا خلاق کے بے شارپہلونظر آئے''!

(نوٹ) حضرت اُمُّ المؤمنین کی اپنے خدام کی دلداری،عزت افزائی کے ان واقعات میں تربیت اولا د کے ملی سبق بھی پائے جاتے ہیں۔مرحومہ محمودہ خاتون کو جوارشا دفر مایا اس میں یہی سبق ہے کہ بچوں کو ہزرگوں کی خدمت کرنے کی عادت ڈالی جاوے اوران کو نکمتا اور بے کار نہ رہنے دیا حاوے۔

'' دوسرا واقعہ سیّرۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کے سادہ اور بے لوث اخلاق کا یہ ہے کہ ہمشیرہ مرحومہ محودہ خاتون کی شادی تھی اس وقت قادیان کی آبادی بہت محدود تھی اور بیاہ شادیوں میں اڑوس

یڑوس کی عورتیں بغیر بلائے بھی شامل ہو جاتی تھیں اور اس طرح بغیرکسی پوزیشن کا خیال رکھے ایک د وسرے کی خوشی اورغمی میں شامل ہوکر حصہ لیا جاتا تھااگر چہد وررینے والی خواتین کو بلا وابھی دیا جاتا''۔ غرض اسی سادہ لوح ز مانے کا واقعہ ہے۔ ہمشیرہ مرحومہ کی شادی کا دن تھا۔حضرت امال جان دام ا قبالہا تشریف فر ماتھیں ۔جیسا کہ ہم احمد یوں میں بیاہ شاد یوں میں بے ہودہ رسم ورواج نہیں ہوتا اسی طرح پیشا دی بھی لغورسم ورواج سے یا ک تھی مگر ہماری ایک پرانی خادمتھی اس نے خوثی میں ہمشیرہ کی ساس کوئیٹھی دی۔ گوئیٹھی کے الفاظ تو غلیظ اور کثیف نہ تھے جبیبا کہ عام طور پر جہلا میں سیٹھیاں دی جاتی ہیں بلکہاس نے ایک سادہ مٰداق کی سیٹھی کہددی جس پر ہمشیرہ کی ساس نے جو کہاس طرح ہماری بزرگ بھی ہیں اور جنہوں نے حضرت اماں جان کے زیر سایہ کچھ عرصہ زندگی بھی بسر کی تھی اور وہ نہایت ہی سا دہ لوح خاتون ہیں اور حضرت اماں جان ان کو بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اس بات کو برا منایا اور وہ رو پڑی۔اس بات پر حضرت اماں جان ہنس پڑیں اور فر مایا کہ بیتو خوشی کےموقع پر مذاق ہے کہا گیا ہےتم برا کیوں مناتی ہواوراگرتم کو برامعلوم ہوتا ہےتو لوہم اس کومنع کر دیتے ہیں اور خادمہ کو فر مایا کہ دیکھوحلیمہ کو کچھ مت کہوتم مجھے کہہ لوہم بُر انہیں مانیں گے محمودہ ہماری بیٹی بھی ہےاور بہو بھی''۔ ( نوٹ ) جاؤ دنیا میں تلاش کر ومحبت وشفقت کے بیرنظار ہے کہیں نہیں ملیں گے۔ بیرخدا تعالیٰ کے ہاتھ سے یاک کئے ہوئے دل کی تجلیات ہیں۔اینے خدام کے بچوں کواینے ہی بچے آپ نے ہمیشہ مجھا ہے اوران کی خوثی کواپنی خوثی اوران کی تکلیف کواپنی تکلیف محسوس کیا ہے۔

## شیخ نیا زمحمه صاحب پنشنرانسپکٹر پولیس کی روایات

شخ نیاز محمہ صاحب پنشز پولیس انسپکڑ سلسلہ کی تاریخ میں ایک نشان کا رنگ رکھتے ہیں۔ شخ صاحب کے والدمیاں محمہ بخش صاحب بٹالہ میں سب انسپکڑ پولیس تصاوروہ اپنے گردوپیش کے حالات کی وجہ سے سلسلہ کے مخالف تصان کے قیام بٹالہ میں بعض مقد مات حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فلاف ہوئے ۔لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی صفات میں یہ نحسرُ مج الْسَحَیَّ مِنَ الْمَدِیّتِ بھی ہے ان کے گھر میں شخ نیاز محمد صاحب ایسے مخلص بچہ کوراہ سعادت و کھائی اور وہ سلسلہ میں اخلاص اور صدق کے ساتھ داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کونواز ااور انہیں سعیداور خوش اقبال اولا وعطافر مائی۔ پیضد اتعالیٰ ساتھ داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے ان کونواز ااور انہیں سعیداور خوش اقبال اولا وعطافر مائی۔ پیضد اتعالیٰ میں اخلاص اور صدق کے ساتھ داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ میں اخلاص اور صدق کے ساتھ داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ میں اخلاص اور صدق کے ساتھ داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ میں سعید اور خوش اقبال اولا وعطافر مائی۔ پیضد اتعالیٰ میں سعید داخل ہوئے۔اللہ تعالیٰ میں سیند اور خوش اقبال اولا وعطافر مائی۔ پیند العالیٰ میں سیند میں سیند اللہ سیند کی سیند میں سیند میں سیند میں سیند سیند کی سیند کی

کی دین ہے اور اس کا فضل ہے جسے جیا ہتا ہے دیتا ہے اور اب وہ حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی سیا بی کے اس طرح نشان ہیں جیسے عکر مدرضی اللہ عنہ آنخضرت علیا ہے کے صدافت کا معجز ہ تھے۔سلسلہ عالیہ احمد یہ بیس کثر ت سے ہیں کہ باپ سخت مخالف تھا اور بیٹا بے حدمخلص ثابت ہوا۔ میں شخ صاحب کی روایات کوان کے اپنے الفاظ میں ان کے تاثر ات کے ساتھ درج کر دیتا ہوں ۔عرفانی کبیر صاحب کی روایات کوان کے اپنے الفاظ میں ان کے تاثر ات کے ساتھ درج کر دیتا ہوں ۔عرفانی کبیر اسیر قالمہدی حصہ سوم میں روایت ناممل اور صحیح طور پر درج شدہ نہیں ہے۔ اس لئے میں اس کی طرف سے شائع شدہ ہے۔ وہ روایت ناممل اور صحیح طور پر درج شدہ نہیں ہے۔ اس لئے میں اس جگہ مفصل اور صحیح درج کرتا ہوں ۔ و مُو َ هُو َ هَا ذَا ۔

میں نے اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم سے سال ب<mark>ے۔ 19 ی</mark>ے کے شروع میں حضرت اقدس سیّد نامسیّح موعود علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی تھی ۔میری بیعت الدارانمسیح کے صحن میں حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ اورایک دو دیگر اصحاب کی موجو دگی میں کی گئی تھی ۔ بیعت کرنے سے پہلے میں نے دست بستہ اور چیثم پُر آ ب کے ساتھ حضرت اقدیںؓ سے عرض کی کہ حضور ۔ لِلّٰہِ اس عاجز کے والد کو معاف فر ماویں اوران کے لئے دعا فر ماویں ۔حضور نے از را وغریب نوازی فر مایا۔ بہت احصا۔ بیعت کے بعد حضرت اقدس نے بہت دیر تک دعا فرمائی۔ بیعت کرنے کے بعد جب ہم سیڑھیوں سے پنچے اترے تو وہاں خواجہ کمال الدین صاحب کھڑے تھے۔حضرت خلیفہ اوّل ؓ نے خواجہ صاحب کوفر مایا کہ د کیھئے اولا دہوتو ایسی ہوآج اس لڑ کے نے اپنے والدمیاں محم<sup>بی</sup>ش تھانیدار کوحضرت اقدس سے معافی دلائی ہے۔اوراس کے لئے دعا کرائی ہے۔اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ جب میں قا دیان آیا تو حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین سلمہااللہ تعالیٰ کے لئے ایک کپڑ اساتھ لیتے آیااور حضرت خلیفہاوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیا که وه حضرت اقدس کےحضور پیش کر دیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام جب ظہر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو حضرت خلیفہ اوّلؓ نے مجھے سامنے بلا کروہ کیڑ احضور کی خدمت میں پیش کیا۔حضور نے کمال شفقت سے قبول فر ماکر رکھالیا اور بعد نما زساتھ لیکرا ندرتشریف لے گئے ۔اس کے بعد میں سنتیں بڑھنے لگا اور ابھی ختم نہ کی تھیں کہ حضرت نا نا جان میر ناصر نواب صاحب مرحوم ومغفور تشریف لائے اورخوثی کے لہجہ میں مبنتے ہوئے فر مایا کہ بھئی میاں محمر بخش تھانیدار کالڑ کا کونسا ہے۔ میں اس وقت التحیّات پڑھ رہا تھا تو حکیم محمرالدین صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بیہ

ہے۔ اس پر حضرت نا نا جان نے فر مایا کہ حضرت اقد س ایک کپڑ اہاتھ میں لئے ہوئے بہت خوثی خوثی اندرتشریف لائے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کو ہنتے ہوئے وہ کپڑ ادیکر فر مایا کہ بید کپڑ امحمہ بخش تھا نیدار جس نے کیکھر ام کے قتل کے موقع پر تلاشی کے وقت تہہار ہے ٹرنگ کھولے تھے۔ اس کے لڑکے نے دیا ہے۔ ایکھر ام کے قتل کے موقع پر تلاشی کے وقت تہہار ہے ٹرنگ کھولے تھے۔ اس کے لڑکے نے دیا ہے۔ استے میں منیس نے بھی سنتیں پڑھ لیس تو حضرت نا نا جان میر سے ساتھ بہت شفقت سے ملے اور پھر فرمایا کہ آج حضرت اقد س تہاری وجہ سے بہت خوش ہیں اور حضرت اُمُّ المؤمنین کو تمہارا کپڑ ا دیتے موئے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ تمہیں مبارک ہو۔

۲۔ مندرجہ بالا واقعہ کے قریباً دس، بارہ سال کے بعد میری اہلیہ قادیان میں آئیں اور حضرت سیدہ اُمُ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوئیں تو حضرت سیدہ نہایت ہی شفقت سے ان سے ملیں اور فرمایا کہ تم تو بہت دیر سے آئی ہو۔ مگر تمہارے میاں ہمارے مدت سے واقف ہیں۔ ہمیں یا د ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے میاں ہمارے لئے ایک کپڑالائے تھے جو حضرت اقدس لے کرخوشی خوثی اندر تشریف لائے اور مہنتے ہوئے مجھے دے کرفر مایا کہ بیتمہارے لئے محمد ہے کہ فرمایا کہ بیتمہارے لئے محمد بخش تھا نیدار بٹالہ کالڑکالایا ہے جس کے والد نے تلاثی کے وقت تمہارے ٹرنگ کھولے تھے۔ میری اہلیہ نے مجھے سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو مجھے حضرت سیدہ کی اس کمال شفقت اور غریب نوازی پر بہت تعجب ہوا۔ کے ویک کھول چکا تھا۔ مگراس دیم وکریم مادر مہر بان نے بکمال ذرہ نوازی اس کویا در کھا تھا۔ کیونکہ مجھے وہ واقعہ بھول چکا تھا۔ مگراس دیم وکریم مادر مہر بان نے بکمال ذرہ نوازی اس کویا در کھا تھا۔

سیدہ آئم المؤمنین سے اجازت لینے گئی تواس ما در مہر بان نے بمال شفقت مجھ سے معانقہ فر مایا اور اپنی سیدہ آئم المؤمنین سے اجازت لینے گئی تواس ما در مہر بان نے بمال شفقت مجھ سے معانقہ فر مایا اور اپنی ما درانہ آغوشِ رحمت میں لیکر بہت زور سے مجھے بڑی دیر تک اپنے مقدس سینے سے لگائے رکھا اور بعد اس کے اس طریق سے دستِ شفقت میر بے سر پر پھیرا اور مجھے دعائیں دیں کہ مجھے اپنے رخصتا نہ کا نظارہ یاد آگیا اور میں آبدیدہ ہوگئی ۔ یقیناً وہ شفقت اور محبت جواس ما در مہر بان نے اس وقت دکھائی وہ اس سے ہزار ہا درجہ زیادہ تھی جومیری والدہ ماجدہ نے میر بے رخصتا نہ کے وقت دکھائی تھی اور میں اس کو کہی بھول نہیں سکتی ۔ اللہ اللہ غریب نوازی اور شفقت کا بحب کمال مظاہرہ تھا۔

۳-جن ایام میں بیعاجز کراچی میں ملا زم تھا تو بیعاجز ہمیشہ حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں عرض کرتا رہا کہ وہ از راہ کرم کراچی تشریف لائیں ۔ کئی بار حضرت اقدس سیّد ناامیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز کی خدمت بابر کت میں بھی عرض کی کہ حضرت اماں جان کو کرا چی بھیجیں مگر اللہ تعالیٰ بضرہ العزیز کی بدشتی سے حضرت شار وقت حضرت ڈاکٹر میر محمد العملیل صاحب کے ساتھ کرا چی تشریف لے کئیں جب کہ بید عاجز کرا چی سے تبدیل ہو گیا تھا اور بید عاجز اس خدمت سے محروم رہا۔ بہرحال انہی ایام میں بیدعا جز کسی طرح سے کرا چی گیا اور حضرت اماں جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہواتو انہوں نے فرمایا کہ بیتو ہمیں علم ہو گیا تھا کہتم کرا چی سے تبدیل ہو کر چلے گئے ہوئے ہو ۔ مگر میں نے سمجھا کہتم ضرور کرا چی آ کر ملو گے ۔ اس لئے میں تمہارے گھر سے ہوتی آئی ہوں ۔ تمہارے مکان کے صحن میں پختہ اینٹوں کا فرش لگ گیا ہے جو میں دیکھ آئی ہوں اور پھرسب اہل بیت کا فرداً فرداً حال بیان فر مایا اور اس بات پر افسوس کا اظہار فر مایا کہ میں اس وقت کرا چی میں نہ تھا ۔ کیا بید حد درجہ کی شفقت بیان فر مایا اور اس بات پر افسوس کا اظہار فر مایا کہ میں اس وقت کرا چی میں نہ تھا ۔ کیا بید حد درجہ کی شفقت غریب نوازی کی میں نہ تھا ۔ پھر بھی خاص طور پر قادیان میں ہمار کے غریب خانہ سے سب اہل خانہ کا احوال پوچھ کر آئا ۔ یقینا ایک ایسافعل ہے جس کی عزیز ترین اقارب غریب خانہ سے سب اہل خانہ کا احوال پوچھ کر آئا ۔ یقینا ایک ایسافیل ہو ۔ تو پھر تو ناممکن ہے ۔ مگر اس سیر قالنہ او تا جہ خو میں نہیں ہو تی اور شفقت اور غریب نوازی کا عدیم الشال نمونہ مجھ سے حقیر و نا چیز غلام سے دکھیا ۔ دکھاں ۔

۵۔ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں سندھ سے جہاں میں ملازم تھا۔ دا رُالا مان میں پچھ عرصہ کے بعد آئی۔ بوجہ لمبے سفر اور تھکاوٹ کے طبیعت خراب تھی۔ اس لئے میں ایک دو دن حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین سلمہا اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر نہ ہوسکی۔ دوسرے دن بعد دو پہر کیا دیمتی ہوں کہ حضرت سیّدہ بذات خود ہم عاجزوں کے غریب خانہ میں تشریف لے آئیں اور فر مایا۔ ''ہم تو تمہیں یا در کھتے ہیں۔ تم آئی ہوتو ملنے بھی نہیں آئی۔ ہم نے کہا چلوہم ہی جاکر تمہیں مل آئیں۔' اور پھر دریت خریب خانہ میں قیام فر مایا اور نہایت محب وشفقت کا اظہار فر ماتی رہیں اور اس عاجز ،احتر العباد کا احوال دریافت فر ماتی رہیں۔ میری اہلیہ کہتی ہیں کہ اس کمال غریب نوازی کو دیکھ کر میں از حد نا دم ہوئی اور مارے ندامت کے یانی یانی ہوگئی۔

۲ میری اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ گرمی کے موسم میں میں حضرت سیّدہ اُم المومینن (مَتَعُناً اللهِ عَلَى عَل اللّهُ بِطُولِ حَیاتِها) کی خدمت اقد س میں الدار المسیّ الموعود میں حاضر ہوئی۔ وہاں مجھے کچھ دیر کے بعد گرمی کی وجہ سے پیاس لگی تو میں نے ایک خادمہ کو کان میں کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔خادمہ اٹھ کر جانے گئی تو حضرت سیّدہ نے بکمال شفقت ورحت فر مایا کنٹسل خانہ میں سے ہمارے گلاس اور ہماری صراحی میں سے انہیں پانی لا کر دو۔اللہ اللہ میں نہیں جانتا کہ اس از حدغریب نوازی کو کن الفاظ میں بیان کروں ۔ یقیناً آتا کا اپنے حقیر اور ناچیز خادموں سے ایسا پر شفقت اور رحیما نہ سلوک اس زمانہ میں اور کہیں نظر نہیں آتا ۔ بے شک بی حدد رجہ کی شفقت اینی مثال نہیں رکھتی ۔

اقدس المجدی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہیں حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت سیّدہ کھانا کھا رہی تھیں۔حضور نے از راہ شفقت مجھے فر مایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہیں نے مارے شرم کے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے عذر کیا۔ مگر حضرت سیّدہ بار باراصرار کرتی رہیں کہ ضرور آؤاور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مگر میں نے بھی باوجوداصرار کے انکار کیا۔ آخر اس رحمت اور شفقت اور غریب نوازی کے مجسمہ نے اپنی پلیٹ میں سے نصف کے قریب سالن (قیمہ اور ماش کی دال) مجھے دوسری پلیٹ میں ڈال کر دیا اور کہا کہ لواب تو کھاؤ جو میں نے بموجب سالن (قیمہ اور ماش کی دال) مجھے دوسری پلیٹ میں ڈال کر دیا اور کہا کہ لواب تو کھاؤ جو میں نے بموجب ارشاد ترکا کھایا۔ روئی بھی حضور نے اپنے پاس سے ہی دی تھی۔ میں پھرعرض کرتا ہوں کہ کیا ایسے عظیم ارشان آتا کی ایک نہایت حقیر غلام کے ساتھ اس قدراز حد شفقت اور غریب نوازی کا مظاہرہ اور کہیں دیکھنے میں آیا ہے؟ یقیناً پہطریق شفقت بے مثال ہے جو یہ مادر مہر بان ہم عا جزوں پر کرتی ہیں۔

۸۔ اس عاجز کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں اس عاجز کے خلاف دشمنوں نے مقد مات بنا دیئے تھے۔ ان ایام میں مکیں اکثر حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین کی خدمت بابر کت میں حاضر ہوکر دعاؤں کے لئے عرض کیا کرتی تھی اور خود بھی حضرت سیّدہ کی اجازت سے بیت الدعامیں دعا کیں کرتی تھی۔ حضرت سیّدہ نے خاد ماؤں کو حکم دے دیا تھا۔ کہ جب بھی میں بیت الدعامیں دعا کیں کرنے کے لئے آؤں تو خواہ حضرت سیّدہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ میرے لئے بیت الدعا کھول دیا کریں۔ چنانچہ ایساہی ہوتا رہا۔

یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ ان دنوں میں یہ عاجز رخصت لے کر دارالا مان میں آیا اور یہ عاجز بھی حضرت سیّدہ کی حضرت سیّدہ کی حضرت سیّدہ کی طبیعت علیل تھی اور حضور چاریا کی پر لیٹے ہوئے تھے۔ بیت الدعا کو جاتے وفت وہ چاریا کی راستے میں

اُشکو نعمتی کی رائیت خود یجتی اورایک دوسری وجی الهی میں فرمایا۔ اِنّی معک و مَع اَهُلِکَ هذه -اَهُلِکَ هذه -(۹) اس عاجزکی المیه بیان کرتی بین که ایک دفعہ جبکہ میرے تین بیٹے تصاور چوتھا ابھی پیدا نہ ہوا

(۹) اس عاجز کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ جبکہ میرے بین بیٹے ستے اور چوتھا ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔ حضرت سیّدہ اُمُ المؤمنین نے مجھ سے پوچھا کہ تبہارے چار بیٹے ہیں نا۔ میں نے عرض کی کہ میرے تو تین ہی تو تین بیٹے ہیں۔ حضرت سیّدہ نے باصرار فر مایا نہیں تہارے چار بیٹے ہیں۔ اس پر ایک اور صاحبہ نے جو بیٹے ہیں گر حضرت سیّدہ نے پھر بھی فر مایا۔ نہیں تہہارے چار بیٹے ہیں۔ اس پر ایک اور صاحبہ نے جو ہماری ہمسائی تھی میری تائید میں عرض کی کہ اس کے تین ہی بیٹے ہیں۔ پھر حضرت اُمُ المؤمنین خاموش ہو کہ تعد میرے ہاں چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت سیّدہ نے خود بخو دفر مایا کہ اب بتاؤتمہارے چار ہیٹے ہیں یانہیں۔ میں نے عرض کی کہ ہاں اب تو چار ہی ہیں تو فر مایا کہ اس وقت نو مائے تو میں نے عرض کی کہ غلام احمد ، بشیرا حمد منیرا حمد اور طیل احمد ہیں تو فر مایا کہ تی تو فر مایا کہ تی اور پھر از راہ غریب نو از کی ان سب کے لئے خود ہی دعا فر مائی ۔ اس وقت ایک نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر از راہ غریب نو از کی ان سب کے لئے خود ہی دعا فر مائی ۔ اس وقت ایک اور خاتون نے عرض کی کہ حضرت اُمُ المؤمنین میرے بچوں کے لئے بھی دعا فر ماؤیں وقت آنہاں کہ ایکہ میں وقت تہہارے بچوں کے لئے بھی تو فیق مائے پر دعا کی وقت تہمارے بچوں کے لئے بھی تو فیق مائے پر دعا کی وقت تہمارے بچوں کے لئے بھی تو فیق مائے پر دعا کی وقت تہمارے بچوں کے لئے بھی تو فیق مائے پر دعا کی وقت تو ان بچوں کے لئے بھی تو فیق مائے پر دعا کی

جائے گی۔

معزز ناظرین ۔حضرت سیّدہ کے بیہ بے مثال حسنِ سلوک اوراز حد مادرانہ شفقتیں ہم عاجزوں، نابکاروں پر جوطرح طرح کی گندگیوں اور نجاستوں میں ملوث ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں کی تاریکیوں اور گہرائیوں میں اثر پذیر ہوکر ہمیں ظلمات سے نکال کرنور کی طرف لے جارہے ہیں۔ میں کس منہ سے کس زبان سے اور کن الفاظ سے حضرت سیّدہ کے عظیم الثان اخلاق کریمانہ اور پُر انوار شفقت ورحمت کا اظہار کروں ۔میری گویائی اور میری قلم بالکل قاصر ہیں۔واللّٰہ علیٰ ماا کتب شہید۔

•ا۔اس عاجز کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین مدخلہا العالی کے اسوہ حسنہ کے متعلق بیہ چندروایات مثتے نمونہ ازخروارے کی مصداق ہیں ۔ورنہ فی الحقیقت حضرت سیّد ہبیبیوں دفعہ ہمارےغریب خانہ پرتشریف فرماہوتی رہی ہیں اور ہر دفعہ حضور پُرنور (متعنا اللّٰه بطول حَیاتِهاً) قریاً آ دھ گھنٹہ تشریف رکھتی رہی ہیں۔ ہرموقعہ کے متعلق حضرت سیّدہ کی بے حد شفقت اور اخلاق کریمانہ کی نسبت عجیب وغریب روایات بیان کی جاسکتی ہیں ۔مگراس خیال سے کہ حضرت عرفانی کبیر سلمہ اللہ تعالیٰ ۔شاید مزید روایات بوجہ نگی جگہ کے اور بوجہ دیر ہوجانے کے درج نہ فر ماسکیں اس لئے اسی یر اکتفا کی جاتی ہے۔مخضراً بیر کہ حضرت سیّدہ ممدوحہ کی ذرہ نوازی اورغریب بیروری ہم عاجزوں نا بکاروں پر انتہا درجہ کی ہوتی رہی ہے جس کی مثال ہمیں کسی بھی اقر بترین رشتہ داروں حتی کہ والدین میں بھی نہیں یائی گئی اور یہاں تو آ قا اور غلام ناچیز وحقیر غلام کا تعلق ہے۔ مگر شفقت اور رحمت ہمدر دی اور ذرہ نوازی بحد کمال رہی ہے۔ باوجود بیاری ضعف ونقامت اپنے ناچیز غلاموں کےغریب خانہ پر تشریف لے جانا اور وہاں دیر تک قیام فر مانا اور گھر کے سب حالات دریافت فر مانا اورمفید و ہابر کت مشورے دینا اور دعا ئیں فر ما ناغرض کہ اس عاجز کی قلم پوری طرح ادائیگی سے قاصر ہے۔حضرت سیّدہ نے از راہ کرم پر وری ہماری چاریا ئیوں پر بیٹھ کر کئی بار نمازیں ادا کیس اور دعا ئیں فرما ئیں۔جبکہ اس عاجز کے خلاف مقد مات کورٹ نے جھوٹے ثابت کئے اور یہ عاجز عزت کے ساتھ بری ہوا اور کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مقد مات کرنے والوں پر زیر دفعہ ۲۵ ضابطہ فو جداری جھوٹے مقد مات کرنے کی وجہ ے کارروائی کی جائے تو قادیان میں اطلاع پہنچنے پرسب سے پہلے بوقت صبح حضرت سیّدہ اُمُّ المؤمنین ہی ہمارےغریب خانہ پرتشریف فر ماہوئیں اوراس عاجز کی دختر عزیز وعنایت بیگم کو جواس وفت گھرمیں موجود تھی۔ مبارک باددی۔ نیز فر مایا شکر ہے میرے بیٹے کواللہ تعالی نے رہائی دی۔ میں تو ہر نماز میں اس کیلئے دعا ئیں کرتی رہی ہوں اور فر مایا کہ ہماری طرف سے شخ صاحب (اس عاجز) کولکھ دو کہ مقد مات کرنے والوں پر کوئی کارروائی نہ کریں اور انہیں معاف کر دیں۔ اللہ اللہ شفقت اور غریب نوازی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وشمنوں اور ایسے شدید وشمنوں کے لئے جنہوں نے مجھے دوسال تک سخت تکلیف میں ڈالے رکھا۔ معافی کی تلقین فر مائی۔ الغرض ہم حضرت اقدس سیّد تنا اُمُّ المؤمنین مرظلہ العالی (مَتعَعْنَا اللَّهُ بِطُولِ حَیَا تِھَا) کے حسن سلوک، اخلاق کریمانہ، شفقت، ذرہ نوازی وغیرہ کو کہاں تک بیان کریں۔ یہی دس روایات ہیں۔ براہ کرم درج فرمادیں۔

خاكسار نياز محموعفى عنه پنشر انسپکٹر پوليس دارالرحمت به قادیان

#### متفرق روايات

ذیل میں کچھ اور روایات درج کی جاتی ہیں جن سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ کے مختلف پہلوؤں پرروشنی پڑتی ہے۔عرفانی کبیر

والده صاحبه ڈا کٹرمحمداحمه صاحب فر ماتی ہیں:

#### قبولیت دعا

قبولیت دعا کا جھے بار ہارتجر بہ ہوا ہے۔ میرے بچے اکثر بیار ہوتے تو میں گھبرا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور دعا کیلئے عرض کرتی ۔عرض کرنے کے بعد میرے دل کواطمینان حاصل ہوجا تا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے بچہ کو بہت جلد شفاء بھی ہوجاتی ۔قبولیت دعا کا نمایاں نشان جو میں نے دیکھاوہ بیہ ہے کہ اکثر بیارر ہنے کی وجہ سے میری آ تکھوں میں اڑ تیں سال کی عمر میں ہی موتیا اُتر نا شروع ہوگیا۔ بیہ ہے کہ اکثر بیار دن خوا دن بعد میری آ تکھوں میں اڑ تیں سال کی عمر میں ہی موتیا اُتر نا شروع ہوگیا۔ نظر بند ہونے پر ڈاکٹر صاحب نے آ تکھ کا آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے چاردن بعد میری آ تکھ میں شدید درداُ ٹھا۔ ایسا معلوم ہوا کہ کوئی رگ بچٹ گئی ہے۔ مغرب کا وقت تھا اور ڈاکٹر صاحب نماز پڑھ کر گھر میں آئے ہی تھے۔ آتے آ تکھ کی پٹی کھولی تو معلوم ہوا کہ تمام آ تکھ خون سے سرخ پڑگئی ہے اور جھے اس وقت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز اس وقت حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز

کی خدمت میں دعا کیلئے خط لکھا اور میری لڑکی زیب النساء بیگم کودیا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں لے جاؤ۔ وہ بیر قعد لے کر گئی تو اماں جان مغرب کی نماز کے بعد اپنے صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ آپ نے لڑکی کو اس طرح گھر اہٹ میں جاتے ہوئے دیکھ کر دریا فت فر مایا کہ کہاں جارہی ہو۔ لڑکی نے عرض کیا کہا ماں جان میری اماں جی کی جس آئھی کا آپریشن ہوا تھا اس میں شدید دردا ٹھا ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ آپ نے اُسی وقت آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ بچوں کی ماں ہے اس کی نظر کو پچھ تکلیف نہ ہوا ور آئکھ کو بہت جلدا چھا کر دے۔ ان کی خاد مات سے ججھے معلوم ہوا کہ اماں جان رات کو تکھی میرے لئے بہت دعا نمیں کرتی رہیں۔ میری آئکھ کے اچھا ہونے کی بظاہر کوئی امید نہ تھی لیکن حضرت اُٹم المؤمنین کی دعاؤں کی برکت سے پندرہ دن کے اندراندر بالکل صاف ہوگئی اور پاپنچ سال کاعرصہ ہو چکا ہے ابھی تک اچھی ہے۔

میر بے لڑکے عزیز م مجمد احمد کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سندھ بھیجا گیا تو گھر سے بہت دور ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ہی کو فی احمد کی دوست نہ ملنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت ہی پر بشان رہتی تھی۔ میں نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں خطالکھا اور درخواست کی کہ اسے وہاں سے بلوا کر کہیں اور داخل کر وادیا جائے ۔حضور نے فر مایا نہیں اس کو سندھ میں ہی پڑھوا نا ہے اسے وہیں رہنے دیا جائے۔ اس پر میں نے حضرت اُم المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ محمد احمد کے لئے دعا فرما کیں کیونکہ اس کا دل وہاں پر نہیں لگا اور سخت ہی پر بیثا فی کے خطالکھتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا انشاء اللہ دل لگ جائے گاتم گھراؤ نہیں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کا دل بھی وہاں پر لگ گیا اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی تعلیم کو کمل کر کے کا میاب و کا مران واپس لوٹا ۔ تعلیم کممل کرنے کے بعد ملا زمت حاصل کرنے کی مشکل در پیش ہوئی۔ نہ سندھ میں ملتی تھی اور نہ ہی پنجاب میں۔ میں بار بار امان جان کی خدمت میں عوض کرتی کہ دعا فرما کیں اس کی روزی کا کوئی بہترین انظام فرمائے۔ فرمائے کی مان جائے گئی کو ایس کی خدمت کا موقعہ دینا ہے۔ اس وقت نو اب مبان کی خدمت کا موقعہ دینا ہے۔ اس وقت نو اب مبان کے ساتھ بھی حداد امت خدا تعالیٰ کو ابھی خاندان اور سلسلہ کی خدمت کا موقعہ دینا ہے۔ اس وقت نو اب مبان کے ساتھ بھی حدور میں نے اسی وقت آ کر ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی مبانہ کے اسے فوراُ ہی اس کے ساتھ بھی حداد ہے کہ ساتھ بھی حداد کی ساتھ بھی دیا۔ ابھی ایک مہینہ سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی انہوں کے اسے فوراُ ہی میں تھی بھی ہیں ہونے اسے فوراُ ہی کہ میں نہ سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی کی در اور دیا اور بیای دن بیگم صاحبہ کے ساتھ شکھی دیا۔ ابھی ایک مہینہ سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی مصاحبہ کے ساتھ شکھی دیا ہے۔ اسے فرکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی میں کیا تھوں کیا کہ میں مصاحبہ کی ساتھ کی میں نہ سے ذکر کیا انہوں نے اسے فوراُ ہی مصاحبہ کی ساتھ کے در کیا اور میاں دی میں میں مصاحبہ کی صاحبہ کی صاحبہ کی میں کی اسے فرراُ ہی کی مصاحبہ کی صاحبہ کیا ہو کی کے دور میں نے اسی وقعہ کی کے ساتھ شکھی کی سے در کی کی کو کی کی میں کی کیا کی کی کی کو کی کو میں کی کی کی کی کو کی کو کر کی کو کر کیا کی کی کی کو کر کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کو

سندھ سے اسے ایک پوسٹ کا پیغام آگیا۔ یہ ڈیوٹی عارضی تھی اور صرف چار ماہ کی تھی۔ ہم نے اسے شملہ سے بلا کر وہاں بھیج دیا۔ دوسر ہے سال اسے پھریہی ڈیوٹی مل گئی جب یہ واپس آیا تو میں نے اماں جان سے عرض کیا کہ اس کے مستقل روزگار کے لئے دعا کریں۔اس وقت بھی آپ نے دعا کی کہ یااللہ یہ بچہ اس طرح روزی کے لئے پھرتا ہے تو ہی اس کے لئے بہترین انظام فرماد ہے۔ تیسر ہے سال یااللہ یہ بچہ اس طرح روزی کے لئے پھرتا ہے تو ہی اس کے لئے بہترین انظام فرماد ہے۔ تیسر ہے سال پھراسے اُسی ملازمت کا پیغام آیا تو بیروہاں پر نہ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پر بیکش کا انتظام کر دیا اور اب بی خدا تعالیٰ کے فضل سے عزت کے ساتھ اپنی روزی کمار ہا ہے اور سلسلہ اور خاندان کی خدمت کر رہا ہے۔

## ہاتھ سے کام کرنا

حضرت اُمُّ المؤمنین کومیں نے بار ہاا پنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مہمانوں کا خاص طور پر خیال رکھتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے چیزیں تیار کر کے مہمانوں کو کھلاتی ہیں۔ جب ہم پٹیا لہ سے قادیان آئے تو آپ نے ہم سب کی دعوت کی اور سات آ دمیوں کا کھانا پکانے والیوں کے ساتھ خود مل کر پکایا اور اپنے ہاتھوں سے نکال کر بھیجا اور اب تک بھی بہ سبب ہمسا یہ ہونے کے خاص خیال رکھتی ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب کے لئے کوئی چیز بھیجتی ہیں تو اکثر آپ کے اپنے ہاتھوں کی تیار کی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر باہر سے کوئی چیز تختہ کے طور پر آئے تو ہمسایوں کا خاص خیال رکھتی ہیں۔

## غربيوں سے سلوک

غریبوں اور نتیموں سے خاص ہمدر دی رکھتی ہیں۔غریبوں کی مدد کرنے کیلئے ہروفت مستعدر ہتی ہیں۔ نتیموں کی پرورثی میں خاص دلچیبی رکھتی ہیں۔ کئی لڑ کیاں الیم ہیں جن کی آپ نے اپنی بیٹیوں کی طرح پرورش کی اور پھران کی شادی کی اور بہت ساسامانِ شادی بھی ساتھ دیا۔

### نوكرون يعيسلوك

نوکروں کے ساتھ آپ کا سلوک نہایت اچھا ہے ان کے کھانے پینے وغیرہ کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ان کے آ رام کو مدنظر رکھتی ہیں اور حتی الوسع کام ہلکا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بیاری وغیرہ کی حالت میں خاص خیال رکھتی ہیں ۔ والدہ ڈا کٹر مجمداحمہ

## سیّدہ بشریٰ بیّکم صاحبہ بنت حضرت میرمجمداسحاقیؓ کے تا ثرات

آج کا ئنات عالم کا ہر ذرہ معمول سے زیادہ خوبصورت نظر آرہا ہے۔ گلستاں کا ہرایک پھول ایک نئی شان

## كائنات عالم ميںمسرت كىلهر

نے رنگ میں چک رہا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کا دل خوشی اور مسرت کے جذبات سے اس قد رابریز ہے کہ ذبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہے اور تمام قلوب آرام اور تسکین کی راحت سے بہرہ اندوز بیں۔ آج خدا تعالی کے فرشتے بھی خوشی سے خدائے قدوس کی حمد کے گیت گار ہے ہیں کہ اس کا ایک مقبول بندہ لاکھوں نفوس کو کلمہ تو حید پڑھا کراپی مبارک خلافت کا ابتدائی پچیس سالہ دور کا میابی و کا مرانی کے ساتھ گزار چکا ہے۔ ہم اس نہایت ہی خوشی اور مسرت کے مواقع پر خدا کے میں کے برگزیدہ خلیفہ اور آپ کے خاندان کو ہدیئے تبریک پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کی خدمت مبارک میں ہدیئے تبریک پیش کرتی ہیں کے ونکہ آپ کے لخت جگر کا ڈ نکا آج تمام دنیا میں ن کے رہا حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کے خدمت مبارک میں ہدیئے تبریک پیش کرتی ہیں کیونکہ آپ کے لخت جگر کا ڈ نکا آج تمام دنیا میں ن کر ہا جات میں جا ہتی ہوں کہ اس نہایت ہی خوشی اور مسرت کی تقریب پر حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کے حالات نہ ندگی بہنوں کے سامنے بیان کروں۔

پیدائش حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلها العالی ۱۸۱۵ء میں ایک شریف سادات خاندان میں پیدا پیدائش ہوئیں۔اللہ کو میں ایک شریف سادات خاندان میں پیدا ہوئیں۔اللہ تعالی نے آپ کے بیاہ کے متعلق پہلے ہی سے حضرت سے موعود علیه السلام کو بہت سے الہام فرمائے ہوئے تھے۔ جیسے آپ کوالہام ہوا۔ المحمد لله الذی جعل لکم الصهر و المسنسب یعنی وہ خداسی ہے اور سب تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس نے تمہارا دامادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جوسید ہے کیا اور خود تمہاری نسب کو بھی اعلیٰ بنایا۔

اس طرح آپ کوالہام ہوا اشک و نعمتی دائیت حدیجتی لینی میراشکر کر کہ تونے میری خدیج کو پالیا۔ چنانچیان الہامات کے نتیجہ میں اس رشتہ کی تحریک ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اینے چند ساتھ وہلی تشریف لے گئے اور وہاں مولوی نذیر حسین وہلوی نے آپ کا نکاح

یڑ ھااور چنددن کے بعد آپ حضرت اُمُّ المؤمنین کوساتھ لے کر قادیان تشریف لے آئے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین اگر چه خاص و ہلی شہر کی رہنے والی تھیں مگر چونکه آپ کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے اور ان کی مختلف جگہ تبدیلی ہوتی رہتی تھی اور وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔اس لئے آپ کو مختلف جگہوں میں رہنے کی وجہ سے مختلف زبانوں سے واسطہ پڑا اور یہاں آ کر پنجا بی سجھنے میں آپ کوزیادہ دِفت نہا ٹھانی پڑی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام خیر کم خیر کم لاہلہ کے

## حضرت مسيح موعودعليهالصلوة والسلام كاسلوك

پورے پورے مصداق تھے۔ آپ کاسلوک جواپے گھر والوں سے تھااس کی نظیر سوائے رسول کریم صلی
اللّٰہ علیہ وسلم کے اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے ایک مجلس میں فر مایا۔ میرا بیصال ہے کہ ایک دن میں نے اپنی
بیوی پر آ وازہ کساتھا اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے ملی ہوئی ہے اور بایں ہمہ کوئی
دل آزار اور درشت کلمہ منہ سے نہیں نکالاتھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور بڑے
خشوع وخضوع سے نفل پڑھے اور پھے صدقہ بھی دیا کہ بیدرشتی زوجہ پرکسی نہانی معصیت کا نتیجہ ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی ایمانی حالت حضرت خدیجة الکبریٰ کے ایمان کے مشابہ ہے۔ جبیبا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

## حضرت أمُّ المؤمنين كاايمان

کے دعویٰ پرسب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں۔ اسی طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام کے دعویٰ پر حضرت اُمُّ المؤمنین کامل ایمان رکھتی ہیں۔ آپ سخت سے سخت بیاریوں اور اضطراب کے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھر وسنہیں چھوڑ تیں۔ جب حضرت مسے موعود علیہ السلام نے محمدی بیگم والی پیشگوئی شائع کی تو آپ ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ گومیری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے مگر صدق دل اور شرح صدر سے چاہتی ہوں کہ خدا کے منہ کی با تیں پوری ہوں۔ ایک روز آپ یہی دعا مانگ رہی تھیں کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بات سنائی کہ یہ مانگ رہی ہوں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ سوت کا آنا تہمیں کیونکر پیند ہے۔ آپ نے عرض کیا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ میری خواہش ہے کہ خدا کے منہ سے نگی ہوئی با تیں پوری ہو جائیں۔ دیکھئے میکس قدر کیا تا نامہ ہیں کوری ہو جائیں۔ دیکھئے میکس قدر کے اندارا بیان ہے۔

پھر جب سی موعودعلیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ کے جسد مبارک کو قادیان میں لایا گیا تو آپ وہاں گئیں اور جسد اطہر کو مخاطب کر کے فر مایا: '' تو نبیوں کا چاند تھا۔ تیرے ذریعے میرے گھر میں فرشتے اُئر تے تھے اور خدا کلام کرتا تھا''۔ ان فقروں پر غور کیجئے اور اندازہ لگائے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کا بیمان کس اعلیٰ یا بیکا تھا۔

آپ ہمیشہ مصیبتوں پرخود بھی صبر کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتی ہیں اور جس کوصبر صبر کا کامل نمونہ کہتے ہیں وہ آپ میں موجود ہے۔ آپ کے بعض بچے فوت بھی ہوئے۔ گر آپ نے بھی نو چہ وغیرہ نہیں کیا۔صرف انا للّٰہ پڑھ کرخاموش ہوجاتی تھیں۔

مہمان نوازی ابتدائی ایام میں کنگر خانہ ابھی جاری نہیں ہوا تھا اور جومہمان آتے تھے ان سب مہمان نوازی کے سے ان ان تھا۔ آپ خود کھانے اور ناشتے وغیرہ سب کا انتظام آپ ہی کے گھر میں ہوتا تھا۔ آپ خود کھانے کا انتظام کرتی تھیں ۔ بعض دفعہ بغیر اطلاع دیئے بہت سے مہمان اکٹھے آجاتے تھے۔ مگر آپ بھی نہیں گھبراتی تھیں اور ہمیشہ اپنی پوری استعداد کے ساتھ مہمانوں کی خدمت کرتی تھیں ۔

ہاتھ سے کام کرنا اگرچہ ہم میں سے ہرایک آپ کی خدمت کرنے کوایک بڑا افخر سمجھتا ہے۔لیکن آپ کی خدمت کرنے کوایک بڑا افخر سمجھتا ہے۔لیکن آپ اور کئی دفعہ دیکھا ہے۔ کہ آپ باور چی خانے میں خود بیٹھ کر ہنڈیا پکاتی ہیں۔

## ایک غیراحری رشته دار کے تاثرات

اب میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے ایک بھائی (جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں) مرزاسلیم بیگ صاحب کے بیان کو درج کرتا ہوں۔ مرزاسلیم بیگ صاحب سے میری ملا قات میرے قیام مصر میں ہوئی تھی جب کہ وہ ان کے بھائی مرزار فیق بیگ اور مرزاحسین احمد بیگ صاحب کے ساتھ (جج میں ہوئی تھی جب کہ وہ ان کے بھائی مرزار فیق بیگ اور مرزاحسین احمد بیگ صاحب کے ساتھ (جج ہائی کورٹ حیدر آباد) پورپ گئے تھے جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے خاندان سے تعلق قرابت قریب رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی اُس وقت سے میرے ان کے تعلق قرابت قریب رکھتے ہیں تو قدرتی طور پر مجھے بہت خوشی ہوئی اُس وقت سے میرے ان کے تعلقات بھائیوں کی طرح ہوگئے ہیں جب حیدر آباد جاتا ہوں ان کی شفقت اور محبت کا لطف اُٹھا تا

ہوں۔ حضرت والدصاحب با وجود کیہ مرزاسلیم بیگ صاحب کا اس رشتہ کی وجہ سے ادب کرتے ہیں مرزاصاحب اپنے اخلاق اور شرافت کے اثر کے باعث ابا جی کا احترام کرنے میں خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین جب حیدر آباد تشریف لے گئے تو مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس بچھڑے ہوئے غاندان کو حضرت امیر المومنین جب کے غاندان کے قریب کیا جاوے اور المحد للہ یہ سعادت میرے حصہ میں آئی۔ حضرت امیر المومنین کو اپنے ان عزیز وں سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ نے مرزاسلیم بیگ صاحب کی خواہش پراپنے حیدر آباد کے قیام میں ایک دن بڑھا دیا۔ مرزاسلیم بیگ صاحب کی خواہش پراپنے حیدر آباد کے قیام میں ایک دن بڑھا دیا۔ مرزاسلیم بیگ صاحب ورفوں حیقی بھائی بہن تھے۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی نافی صاحب کی نافی صاحب اپنی نافی کے ذریعہ اور دونوں حیقی بھائی بہن تھے۔ اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی موّدہ فی المقربیٰ کا جواثر لیا اس کو صاحب این کیا ہے وادرانہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کی موّدہ فی المقربیٰ کا جواثر لیا اس کو صاحب ایت بیان کیا ہے آگر چہ ان کا بیان ایک مختصر ساسفر نامہ قادیان ہے مگر میں نے اسے تمام و کما ل اس لئے درج کیا ہے کہ اس سے جماعت کے عام حالات پر بھی روشی پڑتی ہے اور یہ ایک غیراحمدی کی آتکھ کے مشاہدات ہیں مجمود احمدع و فائی

## حضرت أمُّ المؤمنين

9 - 9 اورآپانسر الدین محمود احمد (خلیفة اسمین) اورآپانسرت الدین محمود احمد (خلیفة اسمین) اورآپانسرت جهان بیگیم (اُمُّ المؤمنین) سے ملا تھا۔ عرصہ تک پھر ملنانہیں ہوا۔ حالا نکہ ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب سے بار ہا د بلی میں ملتا جلتا رہا۔ حیدرآباد کی ملازمت نے وطن سے دور کر دیا۔ بیگانے اپنے ہو گئے اور اپنے بیگانے ۔ کنبہ کے بہت سے لوگ نئی پیدا وار کے ہیں۔ بینہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اور ان باتوں کاموقع بھی نہیں ملتا۔ د بلی کا کنبہ ہندوستان کے چاروں کھونٹوں میں آباد ہوگیا ہے۔ ہر شخص نے اپنانیا کنبہ بنالیا ہے اور نئی جنت بناڈالی ہے۔ میں بھی اپنی د نیا میں بہر حال آباد ہوں۔ اس طرح قادیان میں ایک کنبہ آباد ہے جولوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ زندگی میں دوجیا رد فعہ ملنا ہوگیا ہے۔ ہم ختم ہوئے اور نہ کنبہ داری کی زنجیر ٹوٹی۔ شجرے کی کئی ٹہنی میں ہمارا بھی نام لئکا ہوگا۔ گرچہ لیلے گزشت کہ اور نہ کنبہ داری کی زنجیر ٹوٹی۔ شجرے کی کئی ٹہنی میں ہمارا بھی نام لئکا ہوگا۔ گرچہ لیلے گزشت کہ اور نہ کنبہ داری کی زنجیر ٹوٹی۔ شجرے کی کئی ٹہنی میں ہمارا بھی نام لئکا ہوگا۔ گرچہ لیلے گزشت کہ

نوشيروان نما ند ـ

ا كثر دل حيابتا تقا كه قا ديان جاؤں اور ايك د فعه تو مل آؤں \_ مگر د ہلی تك جاكراتنی دلچيسياں بڑھ جاتی تھیں کہ رخصت کامختصر زمانہ دہلی کی جنت میں ختم ہوجا تا اور قادیان جانے کی نوبت نہ آتی ۔ تمنا تو ہمیشہ رہی مگر کبھی شرمند دفقیل نہ ہوئی۔ بالکل اتفاق تھا کہ <u>۱۹۳</u>۹ء میں حضرت میاں محمود احمہ صاحب حیدرآ با دتشریف لائے اورعزیزوں سے ملنے کا انہوں نے خاص انتظام کیا۔ دیداور باز دید ملا قاتوں میں تجدید محبت ہوئی یا یوں کہنے کہ بچھڑے ہوئے اپنی زندگی میں پھر ملے ۔ حیدر آباد کی بید ملا قاتیں میرے قدیم خیال کوتقویت پہنچانے لگیں۔ ۱۹۴۰ء میں کلکتہ گیا تو جنگ کی وجہ سے بازاروں میں سرد بازاری یائی اور طبیعت نے قرار نہ لیا اور قادیان کے ارادہ سے کلکۃ سے دہلی پہنچا اور دہلی سے قادیان۔ قادیان اور جماعت احمد یہ کی جوتصوریمیں نے ذہن میں تیار کی تھی وہ اس کے خدوخال تا زہ کرنا جا ہتا تھا کہ علی اصبح گاڑی بدلنے کیلئے امرتسر کے اسٹیشن پر اُتر نا پڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ بہت مسافر قادیان کا ارادہ رکھتے ہیں۔نما زاورضروریات سے فارغ ہوکرایک دوسرے کا یرسان حال ہوا۔ چنانچہ میرا تعارف بھی بہت سے اشخاص سے ہوا اور کرایا گیا۔ امرتسر کے اٹیشن پر گوشت کے بھنے کی خوشبواس طرح پھیلتی ہے کہ بھوک تو بھوک آ دمی مسلمان ہوجا تا ہے۔ ناشتہ کیلئے گئ اصحاب نے مجھے مجبور کیا۔ گوشت دال اور گرم گرم چپاتیاں معدہ کا منہ کھول دیئے۔اسٹال والا دیتا جاتا تھااورمسلمان بھائی اللہ کا نام لے کر بغیر کسی احتر ام،احرام یا نیت کے لبیک کہدر ہاتھا۔ایک تو وقت، دوسرے کھانے کی لذت، تیسرے پنجاب کی آب وہوانے ،بعض احباب نے تواتنا کھایا کہ مُیں نے ان کے دستر خوان پر سے اُٹھنے پر اللّٰہ کا شکرا دا کیا۔کھانا وہ لوگ کھا رہے تھے اور میں ہاضمہ کی دوااور ہیفہ کے انسدا دیرغور کرر ہاتھا۔ گاڑی جب بٹالہ پینچی تو جائے میں مجھے شریک ہونا پڑا۔ تواضع اورا خلاق کی مشین گن نے ایک پیالی جاء کی گنجائش نکال ہی لی اور قبر درویش برجان درویش شکریہ کے ساتھ جائے بی ۔ بٹالہ سے گاڑی بدل کر قادیان جانے والی گاڑی میں سوار ہو گئے ۔

لیجئے صاحب میں قادیان پہنچے گیا۔ ڈاکٹر صاحب اور عرفانی صاحب نے اسٹیشن پر ہی گلے لگایا۔ گلے ملتے اور باتیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہنچے۔ ہاتھ منہ دھویا، چائے اور تکلفات تو یہاں بھی بہت تھ مگر مجھے اپنی سلامتی کی ضرورت تھی مجمود احمد صاحب عرفانی کو لے کرنکل گیا۔ یہ وہ شہرہے جس کانام برسوں سے سنتا آرہا تھا۔ ہر مکان کود کھتا ہر مکین پر نظریں جماتا۔ بازار کود کھتا اور دکا نداروں کو گھور تااس شہر نما قصبہ میں گزرتارہا۔ قادیان کی وضع تو پنجاب کے اور قصبوں کی ہی ہے۔ مگر جماعت کے اسحاد ، اتفاق اور تنظیم نے اس کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ بڑے بڑے بڑے بنگہ ، خانہ باغ ، سڑک ، مدر سے ، بورڈ نگ ہاؤس ، اسپتال ، بازار اور ساہو کارہ ، برقی پریس ، اطباء یونانی ، ویدک دواخانہ ، کارخانے جیسی چزیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں کی آبادی میں حضرت مسے موعود کے خاندان کے افراد آباد ہیں۔ جماعت کے کارکن آباد ہیں۔ وہ بھی آباد ہیں جواعتقاد وایمان سے قربت چاہتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو جماعت کی خاطر مقیم ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو ترک وطن کر کے آباد ہوئے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو جماعت کی خاطر مقیم ہیں۔ ایسے طالب علم بھی ہیں جوشوق تبلیغ میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے طالب علم بھی ہیں جو مدارس میں ابتدائی تعلیم کے لئے بورڈ نگ میں ہیں۔ جماعت کا ہر شعبہ ایک افر کی نگرانی میں ہیں جو مدارس افر کاعملہ اور دفتر علیحہ ہے۔ ہیں ورجائے قادیان کو قصبہ کہنا تو غلطی ہے۔ اچھا خاصہ شہر ہے اور جاتی ہے۔ تار آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس لئے قادیان کو قصبہ کہنا تو غلطی ہے۔ اچھا خاصہ شہر ہے اور انشاء اللہ تعالی روز ہر وز اس میں ترتی ہی ہوگی کیونکہ جواں ہمت اور جواں عزم جماعت کا مرکر ہی جاور کی انداز میں بیتی ہے۔ تار آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس لئے قادیان کو قصبہ کہنا تو غلطی ہے۔ اچھا خاصہ شہر ہے اور انشاء اللہ تعالی روز ہر وز اس میں ترتی ہی ہوگی کیونکہ جواں ہمت اور جواں عزم جماعت کا مرکر رہی ہے ادر یا بند ملیانوں کی بہتی ہے جو بستے بیتے بہتی ہے۔

عرفانی صاحب کے ساتھ میں جماعت کے مقامات دیکھا۔ یادگاروں پرنظر ڈالٹا قدیم استی میں آپانھرت جہاں بیگم کے پاس پہنچا۔ یہاں جماعت کی طرف سے سلے پہرہ ہے۔ اطلاع کرائی گئی اور زنانہ میں بلالیا گیا۔ آپانے بڑھ کر جھے اپنے کمرہ میں لیا اور نہایت کراری آواز سے سلام علیکم کہا۔ مزاج پوچھا۔ فیریت دریافت کی۔ حالات پوچھے۔ گزرے ہوؤں کا ذکر کیا۔ زندوں کو دعا دی عزیزوں کو نام بنام دریافت کیا اور پھر حاضر ہونے کے وعدہ پر میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب سے طخی باہر چل دیا۔ میاں مجھ سے ایک سال چھوٹے ہیں۔ پنجاب کی آب و ہوا میں رہ کروہ کسب علم اور جماعت کی ضروریات کے انہاک میں رہ کر مجھ سے بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ قوکی مغلوں کے سے ہیں۔ آنکھوں میں چک و لیی ہی ہیں۔ میاں اکبری ہوئی ہیں۔ کشادہ پیشانی ، بلند ہیں۔ آنکھوں میں چک و لیی ہی ہے۔ چہرے کی دونوں ہڈیاں اکبری ہوئی ہیں۔ کشادہ پیشانی ، بلند قامت ہیں۔ گفتار اور رفتار میں مردانہ وضع ہے۔ میاں جس مکان میں رہتے ہیں بیاور بھائیوں کے مکانت سے ملا ہوا ہے۔ حصے جدا جدا جدا جدا ہیں مگر آپس میں سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان

مکانوں تک موٹر آ جاتی ہے۔ یہاں سے قریب ہی مسجداقصلی ہے اور اسی مسجد میں مینار ۃ انسی ہے یہیں نماز جمعہ ہوتی ہے۔ مسجد شاندار نہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی بنی ہے اور ہر حصہ اپنے پہلے حصہ سے جدا معلوم ہوتا ہے۔

قادیان کے قیام میں میرا ناشتہ تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ہوتا اور وقتوں کے کھانے دعوتوں کی صورت میں ہوتے۔ دعوتوں سے وقت بچتا تو قادیان کے قرب و جوار کے مقامات دیکھنے میں صرف کرتا۔ محموداحمصاحب عرفانی میرے ساتھ ہوتے اور جدھر منداٹھتاادھرنکل جاتے۔ پنجاب کی آب وہوا۔ دسمبر کا مہینہ، مرغن اور مکلّف کھانے کھاتا بھی اور ہضم بھی کر جاتا۔ اگر حیدر آباد میں ایک ہفتہ بھی دہیر ہیزی کر جاتا تو آپریشن نہیں تو کم از کم تنقیہ معدہ کی ضرورت لاحق ہوجاتی ۔عزیزوں نے محبت سے کھلایا اور ایک عزیر مسافر نے آئکھیں بند اور دل کھول کر مسافر نوازی کی داد دی۔ میرا قیام تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں تھا۔ گرمہمانی پورے قادیان نے اداکی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر جگہ ساتھ ہوتے۔ گروہ نظر س کے مرض سے مجبور ہو گئے ہیں۔ آ ہتہ چلتے ہیں۔ آ ہتہ بات کرتے ہیں۔ نہایت مین شجیدہ اور علیم ہیں۔ سب سے خوش ہوکر ملتے ہیں۔ ملیم بیں۔ سب سے خوش ہوکر ملتے ہیں۔ ملیم بیں۔ سب سے خوش ہوکر ملتے ہیں۔ ملیم نیں۔ سب سے خوش ہوکر ملتے ہیں۔ نظر کی قدیم وضع کا مکان ہے جس میں یا نمین باغ ہے۔ پنشن لے لی ہے اور قادیان میں اطمینان کی زندگی گزارر ہے ہیں۔

کوٹ پہن کران سب کوایک جگہ کر لیتی ہیں ۔ایک ہاتھ میں شبیج اورایک میں دستانہ ہوتا ہے ۔علی اصبح بعد نماز گھر سے نکلتی ہیں۔ پہلے عزیز وں کے ہاں ، دوستوں کے ہاں ،اخلاص مندوں اور معتقد وں کے ہاں جاتی ہیں ۔اس میں مزاج برسی، دریافت حال،عیادت اور تیار داری سب ہی کچھ ہوتا ہے۔کہیں بچوں کاعلاج کرتی ہیں ۔کہیں بڑوں کی مزاج برسی ۔کسی جگہ دوابتاتی ہیں اورکہیں دواخود تیارکر کے دیتی ہیں۔ دتی کی بڑی بوڑھی بیگات کا بیطریقہ تھا کہ بچوں کے درد دکھ کا علاج گھر کی بڑی بوڑھی بیگمیں کیا کرتی تھیں ۔ وہی آیا صاحبہ کا طریقہ کا رہے اوراس علاج معالجہ میں ان کواچھی دست گاہ ہے۔چھوٹے چھوٹے چکلے بچوں کےمعمولی امراض میں بہت مفید ہوتے ہیں۔ دس گیارہ بجے تک وہ اپنی اس مصرو فیت سے فارغ ہوکرگھر پہنچ جاتی ہیں ۔ دو پہر کا کھا نا کھا کر آ رام کرتی ہیں ۔ظہراورعصر کی نماز تک گھر میں بہو بیٹیوں سے ملتی رہتی ہیں اور شام کو پھر چہل قدمی کونکل جاتی ہیں ۔اس پر وگر ام کی وہ حتی المقدوریا بندی کرتی ہیں۔اس وقت ان کی عمر (.....) سال ہے۔مگر ارادہ میں جوان ہیں ۔عمل میں جوان ہیں۔ایخ عزم میں جوان ہیں۔ایک بارعب کمانڈر کی طرح قادیان کی آبادی براثر ہے۔ جس طرح خلوص اورمحبت سے ملتی ہیں ۔اسی طرح رعب اور اثر سے کام لیتی ہیں ۔ان امور میں ان کو دلچین ہےاوراسی کوانہوں نے اپناشغل بنا رکھا ہے۔جس طرح کنبہ کوان کی ضرورت ہے۔اسی طرح قادیان کی آبادی کوان کی ضرورت ہے۔ یہ بلالحاظ ندہب وملت ہرایک سے حسن سلوک کے ساتھ ملتی ہیں ۔ جو کچھمکن ہوتا ہے اس کی خدمت کرتی ہیں ۔اطمینان اور دلا سہ دیتی ہیں ۔

بہر حال برسوں کی آرز و پوری کر کےعزیز وں سےمل کے قادیان کود کیھے کے قادیان سے رخصت ہوگیا۔ جی تو جا ہتا ہے کہایک د فعداور ہوآ وُں مگر

> اے بیا آرزو کہ خاک شدہ اب تک تو یہی ہور ہاہے۔آئندہ کی خبر خدا جانے۔والسلام۔سلیم بیگ



# حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كے متعلق حضرت أمَّ المؤمنين كى رِوَايات حضرت أمَّ المؤمنين كى رِوَايات

## تمہیدی نوٹ

اُمُّ المؤمنین حضرت عا کشصدیقه رضی الله عنها کی شان بهت بلند ہے اور آپ کی سیرة مطہرہ میں بعض الیی خصوصیات ہیں جو آپ کو دوسروں سے امتیاز بخشی ہیں۔ منجملہ ان خصوصیات کے ایک بیہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی سیرة اندرونِ خانہ اور ابلی زندگی کا اسوہ حنہ آپ ہی کے ذریعہ معلوم ہوا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین عا کشہ صدیقہ رضی الله عنها فقاہت اور فطنت کی ایک عدیم النظیر خاتون معلوم ہوا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین عا کشہ صدیقہ رضی الله عنها فقاہت اور فطنت کی ایک عدیم النظیر خاتون محصوب اور تاریخ سے پنہ چاتا ہے کہ ایام جی میں آپ کے آستانہ پر ایک بے پناہ ہجوم ہر ملک کے لوگوں کا موجود رہتا تھا تا کہ آپ سے بعض مسائل معلوم کریں۔ چنانچہ لوگ سوال کرتے اور آپ اُن کے جوابات سے تربیت کے اہم فرض کو ادافر ماتی تھیں۔ اسی طرح حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ فقرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ فقد حضرت سیّدہ عالیہ کہ خارت مطہرات میں ملا۔ اسی طرح یہ نعمت حضرت اُمُّ المؤمنین صدیقہ رضی الله عنها ہی کو از دواج مطہرات میں ملا۔ اسی طرح یہ نعمت حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ فسرت ایز دی نے ازل ہی سیّدہ فسرت جہاں بیگم صاحبہ بی کے حصہ میں آئی اور کیوں الیا نہ ہوتا۔ مثیت ایز دی نے ازل ہی سے مقر رکر رکھا تھا۔

خداتعالیٰ کی وجی میں اذکھر نعہ متی جوآیا ہے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود مختلف رنگوں میں ایک نعت عظمی ہے۔ گویا وہ مجسم نعت ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے ذریعہ جوروایات حضرت می موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کی پاک سیر ق کے متعلق میں ذیل میں درج کررہا ہوں۔ یہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب سلمہ اللہ الاحد کی سعی اور محنت کا نتیجہ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے سواکسی دوسرے سے یمکن نہ تھا۔ آپ کو حضرت اُمُّ المؤمنین کے نو رِنظر ہونے کی حیثیت سے ہروقت یہ موقعہ حاصل ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کے اوقات اور طبیعت کی درسی کو نگاہ رکھتے ہوئے تھوڑ اتھوڑ ادریا فت کرتے رہیں۔خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑا حصہ اس طرح جمع ہوگیا۔ اس وفت تک کے شائع شدہ حصہ کوسیر قالمہدی ہی سے لے کرمیں شائع کرنے کی عزت وسعادت حاصل کررہا ہوں۔

اس قدر بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں نے عموماً نفس روایات کو درج کیا ہے۔ کہیں کہیں اس قدر بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں نے عموماً نفس روایات کو درج کیا ہے۔ کہیں کہیں اس قدر بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ میں نے عموماً نفس روایات کو درج کیا ہے۔ کہیں کہیں

حضرت صاحبز ادہ مرزا بشیراحمد صاحب کے مخضر نوٹوں کو بغرض توضیح درج کر دیا ہے۔حضرت میر محمد اساعیل صاحب قبلہ نے بھی خصوصیت سے لکھا تھا کہ روایات درج کرنی ضروری ہیں اگر ایبااشارہ نہ بھی ہوتا تب بھی میں روایات کا اندراج ضروری سمجھتا تھا اس لئے کہ اس سے خود حضرت اُمُّ المؤمنین کی بصیرت اور سیرت پر روشنی پڑتی ہے۔ (عرفانی کبیر)

#### روايات بسم الله الرحمٰن الرحيم

ا۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ ان سے فر مایا تھا حضرت میں موعود علیہ السلام نے کہ مجھ معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فر مایا کہ بتایا گیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سبحان اللّٰہ العظیم بہت پڑھنا چاہئے۔ والدہ صاحبہ فر ماتی ہیں کہ اس وجہ سے آئ اسے بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ حتی کہ رات کو بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے بھی یہی کلمہ آئ کی زبان پر ہوتا تھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

۲۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام عام طور پر ہر وقت باوضور ہتے تھے۔ جب بھی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتے تھے۔وضو کر لیتے تھے۔سوائے اس کے کہ بیاری پاکسی اور وجہ سے آپ رُک جاویں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۳۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کہ موعود علیہ السلام نماز پنجو قتہ کے سواعام طور پر دو قتم کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ایک نماز اشراق ( دویا چارر کعات ) جو آپ بھی بڑھتے تھے اور دوسر نے نماز تہجد ( آٹھ رکعات ) جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے۔سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیار ہول۔لیکن الیمی صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعاما نگ لیتے تھے اور آخری عمر میں بوجہ کمز وری کے عموماً بیٹھ کرنماز تہجد اور کرتے تھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۴ - بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عام طور پرضح کی نماز

کے بعد تھوڑی دہر کے لئے سوجاتے تھے کیونکہ رات کا زیادہ حصہ آپ جاگ کر گزارتے تھے جس کی وجہ پیتھی کہ اوّل تو آپ کوا کثر اوقات رات کے وقت بھی مضامین لکھنے پڑتے تھے جو آپ عمو ماً بہت دہر تک لکھتے رہتے تھے دوسرے آپ کو بیشا ب کے لئے بھی کئی دفعہ اُٹھنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ نما زتہجد کے لئے بھی اُٹھتے تھے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ حضرت صاحب مٹی کے تیل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر کا م کرنا نا لپند کرتے تھے اور اس کی جگہ موم بتیاں استعال کرتے تھے۔ ایک زمانہ میں کچھ عرصہ گیس کا کے میں استعال کیا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۵۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فریضۂ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں اور بھی بھی مسید میں پڑھتے تھے۔ خاکسار نے دریا فت کیا کہ حضرت صاحب نماز کولمبا کرتے تھے یا خفیف؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ عموماً خفیف بڑھتے تھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۲- بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت میں موعود علیہ السلام نے بیان فر مایا کہ ایک دفعہ جب میں کسی سفر سے واپس قا دیان آرہا تھا تو میں نے بٹالہ پہنچ کر قا دیان کے لئے کیہ کرا یہ پر کیا۔ اس بکہ میں ایک ہندو سواری بھی بیٹھنے والی تھی۔ جب ہم سوار ہونے گے تو وہ ہندو جلدی کرکے اُس طرف چڑھ گیا جو سورج کے رُخ سے دو سری جانب تھی اور مجھے سورج کے سامنے بیٹھنا پڑا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جب ہم شہر سے نکلے تو ناگاہ بادل کا مگڑا ٹھا اور میرے اور سورج کے درمیان آگیا اور ساتھ ساتھ آیا۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ سے دریا فت کیا کہ کیا وہ ہندو پھر کچھ بولا۔ والدہ نے فرمایا یا د پڑتا ہے کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ پھر اس ہندو نے بہت معذرت کی اور شرمندہ ہوا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ گری کے دن تھے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

ے۔ بیان کیا کہ مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فر مایا کہ ایک د فعہ کسی مقدمہ کے واسطے میں ڈلہوزی پہاڑ پر جار ہا تھا۔ راستہ میں بارش آ گئی۔ میں اور میرا ساتھی کیہ ہے اُتر آئے اور ایک پہاڑی آ دمی کے مکان کی طرف گئے جوراستہ کے پاس تھا۔
میرے ساتھی نے آگے بڑھ کر مالک مکان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ مگراس نے روکا اس پران
کی باہم تکرار ہوگئ اور مالک مکان تیز ہوگیا اور گالیاں دینے لگا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں یہ
تکرارس کر آگے بڑھا۔ جونہی میری اور مالک مکان کی آئکھیں ملیں تو پیشتر اس کے کہ میں پچھ بولوں
اس نے اپنا سرینچے ڈال لیا اور کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری ایک جوان لڑکی ہے اس لئے میں
اجنبی آ دمی کو گھر میں نہیں گھنے دیتا مگر آپ بے شک اندر آجائیں۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ
ایک اجنبی آ دمی تھا۔ نہ میں اُسے جانتا تھا اور نہ وہ مجھے جانتا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۸۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت کی موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب بڑے مرزا صاحب ( بعنی حضرت مسیح موعود کے والد صاحب ) تشمیر میں ملازم سے تو گئ دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری والدہ نے کہا کہ آج میرا دل کہتا ہے کہ شمیر سے پھر آئے گا تو اسی دن تشمیر سے روی آئے گا تو اسی دن تشمیر سے دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر والدہ صاحبہ نے بیہ کہا اور ادھر دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ تشمیر سے آ دمی آیا ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ تمہارے دادا کشمیر سے اپنے آدمی کو چند ماہ کے بعد خط اور روپید دے کر بھیجا کرتے تھے۔ نقدی وغیرہ چا ندی سونے کی صورت میں ایک گدڑی کی تہہ کے اندر سلی ہوئی ہوتی تھی۔ جووہ آدمی راستہ میں پہنے رکھتا تھا اور قادیان کو سے شخص ایک گرا تا رکر اندر گھر میں بھیج و بتا۔ گھر والے کھول کر نقذی نکال لیتے تھے اور پھر گدڑی والیس کر دیتے تھے۔ نیز والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تمہارے دادا کشمیر میں صوبہ تھے۔ اس وقت حضرت خلیفۃ اسی الثانی بھی اُوپر سے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ جس طرح انگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی اُوپر سے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ جس طرح انگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح آگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح آگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح آگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح آگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح آگریزوں میں آج کل ڈپٹی کمشنر وغیرہ بھی۔ اسی طرح کشمیر میں صوبہ بے گورزعلاقہ ہوتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

9۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام دنوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سجھتے تھے۔ نیز بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ٹانی نے کہ جب مبار کہ بیگم (ہماری ہمشیرہ) پیدا ہونے لگیس تو منگل کا دن تھا۔ اس لئے حضرت صاحب نے دعا کی کہ منگل گزرنے کے بعد

پیدا ہو۔ چنا نچہوہ منگل گزرنے کے بعد بدھ کی رات کو پیدا ہوئیں۔ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم

• ا۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو دنیوی شان وشوکت کا خیال ہے کہ محکمے ہوں دفاتر ہوں بڑی بڑی بڑی ممارتیں ہوں وغیرہ وغیرہ ۔ دوسرے وہ ہیں جوکسی بڑے آ دمی مثلاً مولوی نورالدین صاحب کے اثر کے بنچ آ کر جماعت میں داخل ہو گئے ہیں اور انہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور وہ ہر بات میں میری رضا اور میری خوشی کو مقدم رکھتے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اا۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت میں موعود علیہ السلام نے ذکر فر مایا کہ ایک دفعہ میں کسی مقدمہ کی پیروی کے لئے گیا۔ عدالت میں اور اور مقد ہے ہوتے رہے اور میں باہرایک درخت کے نیچے انظار کرتا رہا۔ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لئے میں نے وہیں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مگر نماز کے دوران میں ہی عدالت سے مجھے آوازیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ مگر میں نماز پڑھتا رہا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس عدالت کا بیرا کھڑا ہے۔ سلام پھیرتے ہی اس نے مجھے کہا مرزاصا حب مبارک ہوآ یہ مقدمہ جیت گئے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

۱۱۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ السلام اپنی جوانی کا ذکر فر مایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں مجھ کو معلوم ہوا یا فر مایا اشارہ ہوا کہ اس راہ میں ترقی کرنے کیلئے روز بے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ فر ماتے تھے۔ پھر میں نے چھ ماہ لگا تارروز بر کھے اور گھر میں یا باہر کسی شخص کو معلوم نہ تھا کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ ضبح کا کھا نا جب گھر سے آتا تھا تو میں کسی حاجت مند کو دیتا تھا اور شام کا خود کھا لیتا تھا۔ میں نے حضرت والدہ صاحبہ سے بوچھا کہ آخر عمر میں بھی آپ نفلی روز بر کھتے سے یا نہیں ؟ والدہ صاحبہ نے کہا کہ آخر عمر میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ خصوصاً شوال کے چھ روزے التزام کے ساتھ رکھتے تھے اور جب بھی آپ کوکسی خاص کام کے متعلق دعا کرنا ہوتی تھی تو

آ پ روزہ رکھتے تھے۔ ہاں مگر آخری دو تین سالوں میں بوجہ ضعف و کمزوری رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ السلام نے پہلی بیعت لدھیانہ میں لی تھی۔ پہلے دن چالیس آ دمیوں نے بیعت کی تھی۔ پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی تھی۔ پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی۔ بیعت کی۔ مولوی نورالدین صاحب) نے بیعت کی تھی۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی ؟ والدہ صاحبہ نے فر مایا۔ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے تو قف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ بیغلط ہے بلکہ میں بھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی ہمیشہ آپ کیسا تھر ہی اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے لئے با قاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھا اور اپنے لئے با قاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھا

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام دعویٰ مسیحیت شائع کرنے گئے تواس وقت آپ قادیان میں تھے۔آپ نے اس کے متعلق ابتدائی رسالے بہیں لکھے۔ پھر آپ لدھیا نہ تشریف لے گئے اور وہاں سے دعویٰ شائع کیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ دعویٰ شائع کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں ایسی بات کا اعلان کرنے لگا ہوں جس سے ملک میں مخالفت کا بہت شور پیدا ہوگا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ اس اعلان پر بعض ابتدائی بیعت کرنے والوں کو بھی ٹھوکرلگ گئی۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ جب حضرت میں موعود علیہ السلام سیالکوٹ میں میر حامد شاہ صاحب کے مکان پر تھے اور سور ہے تھے۔ میں نے آپ کی زبان پرایک فقرہ جاری ہوتے سنا۔ میں نے سمجھا کہ الہام ہوا ہے پھر آپ بیدار ہو گئے ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو بیالہام ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا مجھے آ واز سنائی دی تھی۔ خاکسار نے دریا فت کیا کہ الہام کے وقت آپ کی کیا حالت ہوتی تھی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ چہرہ سرخ ہوجا تا تھا اور ماتھے پر پسینہ آجا تا تھا۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب تمہارے تایا (مرزاغلام قادرصاحب یعنی حضرت صاحب کے باس روئیں حضرت صاحب کے باس روئیں اور کہا کہ اپنے بھائی کی جائیدار سلطان احمد کے نام بطور متبئی کے کرا دو۔ وہ ویسے بھی اب تمہاری ہے اور اس طرح بھی تمہاری رہے گی۔ چنا نچے حضرت صاحب نے تمہارے تایاصاحب کی تمام جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام کرا دی۔ فاکسار نے والدہ صاحب نے تمہارے تایاصاحب نے متبئی کی صورت سلطان احمد کے نام کرا دی۔ فاکسار نے والدہ صاحب سے بوچھا کہ حضرت صاحب نے متبئی کی صورت کس طرح منظور فرمالی؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ بیتو یونہی ایک بات تھی۔ ورنہ وفات کے بعد تنبئی کسا۔ مطلب تو یہ تھا کہ تمہاری تائی کی خوثی کے لئے حضرت نے تمہارے تایا کی جائیداد مرزا سلطان احمد کے نام داخل فارج کرا دی اور اپنے نام نہیں کرائی۔ کیونکہ اس وقت کے حالات کے تحت ویسے بھی مرزا سلطان احمد کو آپ کی جائیدا دسے نصف حصہ جانا تھا اور باقی نصف مرز افضل احمد کو۔ پس آپ نے مرزا سلطان احمد کو آپ کی جائیدا دسے نصف حصہ جانا تھا اور باقی نصف مرز افضل احمد کو۔ پس آپ نے سے سے جھولیا کہ گویا آپ نے نائی ذیر گی میں ہی مرزا سلطان احمد کا حصہ الگ کر دیا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۷) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب مرزافضل احمد فوت ہوا تو اس کے پچھ عرصہ بعد حضرت صاحب نے مجھے فر مایا کہ تمہاری اولا د کے ساتھ جائیداد کا حصہ بٹانے والا ایک فضل احمد ہی تھا۔سووہ بیچارہ بھی گزرگیا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۱۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت دورہ بڑا۔ کسی نے مرزا سلطان احمہ اور مرزا فضل احمہ کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آگئے۔ پھران کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمہ تو آپ کی چار پائی کے پاس خاموثی کے ساتھ بیٹھے رہے مگر مرزا فضل احمہ کے چرہ پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا اور ایک جاتا تھا اور ایک جاتا تھا اور کھی اُدھر بھی اُن پی پگڑی اُتا رکر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو ہاندھتا تھا اور بھی پاؤں د بانے لگ جاتا تھا اور گھر اہٹ میں اس کے ہاتھ کا نیج سے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(19) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موتودعلیہ السلام کواوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کولوگ عام طور پر'' پھجے دی مال'' کہا کرتے تھے بے تعلقی سی تھی ۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے شخت بے رغبتی تھی اوران کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھیں ۔ اس لئے حضرت سے موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی ۔ ہاں آپ اخرا جات وغیرہ ہا قاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ میری شادی کے بعد حضرت مصاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آئے تک تو جس طرح ہوتا رہا ہوتا رہا اب میں نے دوسری شادی کرلی ہے اس لئے اب اگر دونوں ہویوں میں برابری نہیں رکھوں گاتو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لئے اب دوبا تیں ہیں یا تو تم مجھ سے طلاق لے لواور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو۔ میں تم کوخرج دیئے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ آب بین بڑھا نے بین کیا طلاق لوں گی ۔ بس مجھے خرج ماتا رہے۔ میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں۔ چنا نچہ پھرالیا ہی ہوتا رہا جتی کہ محمدی بیگم کا سوال اٹھا اور آپ کے مشعد تاروں نے مخالفت کر کے محمدی بیگم کا ذکاح دوسری جگہ کرادیا اورفنس احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق نہ کیا۔ بلکہ ان کے ساتھ رہیں۔ ب حضرت صاحب نے ان کوطلاق دے دی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہارے دا دانے قادیان کی جائیدا دیر حقوقِ مالکانہ برقر ارر کھوانے کے لئے شروع شروع میں بہت مقد مات کئے اور جتنا کشمیر کی ملازمت میں اور اس کے بعدر و پیے جمع کیا تھا اور وہ قریباً ایک لا کھ تھا۔ سب ان مقد مات پر صرف کر دیا۔ والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت صاحب فر ماتے تھے کہ اس زمانہ میں استنے روپے سے سَوگنی بڑی جائیدا دخریدی جا کتا تھی۔ عتی تھی ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعودٌ پانچ بہن بھائی تھے۔سب سے بڑی حضرت صاحب کی وہ ہمشیرہ تھیں جن کی شادی مرزا محمد بیگ ہوشیار پوری کے ساتھ ہوئی تھی حضرت صاحب کی بیہ ہمشیرہ صاحب رویا وکشف تھیں۔ان کا نام مراد بی بی تھا۔ان سے چھوٹے مرزا غلام قادر صاحب تھے۔ ان سے جھوٹا ایک لڑکا تھا جو بچین میں فوت ہو گیا۔ اس سے جھوٹی حضرت صاحب کی وہ ہمشیرہ تھی جوآپ کے ساتھ توام پیدا ہوئی اور جلد فوت ہوگی۔ اس کا نام جنت تھا۔ سب سے جھوٹے حضرت مسیح موعود تھے۔ والدہ صاحبہ بیان کرتی تھی کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہماری بڑی ہمشیرہ کوایک دفعہ کسی بزرگ نے خواب میں ایک تعویذ دیا تھا۔ بیدار ہوئیں تو ہاتھ میں بھوج بیتر پر کھی ہوئی سورہ مریم تھی۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میے موعود علیہ السلام صدقہ بہت دیا کرتے تھے اور عموماً ایسا خفیہ طور پر دیتے تھے کہ جمیں بھی پیٹنہیں لگتا تھا۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کتنا صدقہ دیا کرتے تھے اور آخری ایام میں جتنا رو پیہ آتا تھا صدقہ دیا کرتے تھے اور آخری ایام میں جتنا رو پیہ آتا تھا اس کا دسواں حصہ صدقہ کیلئے الگ کر دیتے تھے اور اس میں سے دیتے رہتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے بیان فر مایا کہ اس سے بیمراد نہیں کہ دسویں حصہ سے زیادہ نہیں دیتے تھے بلکہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ بیان فر مایا کہ اس سے بیمراد نہیں کہ دسویں حصہ سے زیادہ نہیں دیتے تھے بلکہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اخراجات کی زیادت ہوتی ہے تو آ دمی صدقہ میں کوتا ہی کرتا ہے۔لین اگر صدقہ کا رو پیہ پہلے سے الگ کر دیا جاوے تو پھر کوتا ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ رو پیہ پھر دوسرے مصرف میں نہیں آسکتا۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا۔اسی غرض سے آپ دسواں حصہ تمام آ مدکا الگ کر دیتے تھے ور نہ ویسے دیے کوتو اس سے زیادہ بھی دیتے تھے۔

## بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو والیس کرتے ہوئے کچھ زیادہ دے دیتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی مثال یاد ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اس وقت مثال تویاد نہیں مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب بھی کوئی نیکی کی بات بیان نہیں فرماتے تھے جب تک کہ خوداس پرعمل نہ ہو۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ کیا حضرت سے موعود نے بھی کوئی میں کوقرض بھی دیا ہے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں کئی دفعہ دیا ہے۔ چنا نچہ ایک دفعہ مولوی صاحب کسی کو قرض بھی دیا ہے۔ چنا نچہ ایک دفعہ مولوی صاحب نے جب کے خطرت کیا اور محکیم فضل الدین صاحب بھیردی نے آپ سے قرض لیا۔ مولوی صاحب نے جب

قرض کا روپیہ واپس بھیجا تو آپ نے واپس فر مادیا اور کہلا بھیجا کہ کیا آپ ؓ ہمارے روپے کواپنے روپیہ سے الگ سمجھتے ہیں ۔مولوی صاحب نے اس وقت حکیم فضل الدین صاحب کو کہلا بھیجا کہ میں پینلطی کر کے جھاڑ کھا چکا ہوں دیکھناتم روپیہوا پس نہ جھیجنا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ آخری ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے سامنے حج کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے حج کروادیا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھا نوں میں سے یرندے کا گوشت زیادہ پیندفر ماتے تھے۔شروع شروع میں بھیڑبھی کھاتے تھے۔لیکن جب طاعون کا سلسله شروع ہوا تو آپ نے اس کا گوشت کھا نا چھوڑ دیا کیونکہ آپ فر ماتے تھے کہ اس میں طاعونی مادہ زیادہ ہوتا ہے۔مچھلی کا گوشت بھی حضرت صاحب کو پیند تھا۔ ناشتہ با قاعدہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں عموماً صبح کودودھ پی لیتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کہ کیا آپ کودودھ بہنم ہوجاتا تھا؟ والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ ہضم تو نہیں ہوتا تھا مگریی لیتے تھے۔والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ پکوڑے بھی حضرت کو پیند تھے۔ایک ز مانے میں مسلخبین کا شربت بہت استعال فر مایا تھا۔ مگر پھرچپوڑ دی۔ایک دفعہ آ پ نے ایک لمبےعرصہ تک کوئی کی ہوئی چیزنہیں کھائی صرف تھوڑ ہے ہے دہی کے ساتھ روٹی لگا کر کھالیا کرتے تھے کہھی کبھی کی کی روٹی بھی پیندکرتے تھے۔کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے چیوٹے جیوٹے ٹکڑے کرتے جاتے تھے كچھ كھاتے تھے كچھ چھوڑتے تھے۔ كھانے كے بعد آپ كے سامنے سے بہت سے ریزے أُ ٹھتے تھے۔ ا یک زمانہ میں آپ نے حائے کا بہت استعال فرمایا تھا۔ مگر پھر چھوڑ دی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا۔ حضرت صاحب کھانا بہت تھوڑا کھاتے تھے اور کھانے کا وقت بھی کوئی خاص مقررنہیں تھا۔ صبح کا کھانا بعض اوقات بارہ بارہ ایک ایک بجے بھی کھاتے تھے۔شام کا کھانا عموماً مغرب کے بعد۔ مگر کبھی کبھی يہلے بھی کھاليتے تھے۔غرض کوئی وقت معین نہیں تھا۔بعض او قات خود کھانا مانگ لیتے تھے کہ لاؤ کھانا تیار ہے تو دے دو پھر میں نے کام شروع کرنا ہے۔خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ کس وقت کام کرتے

تھے؟ والدہ صاحب نے فرمایا کہ بس سارا دن کام میں ہی گزرتا تھا۔ دس بجے ڈاک آتی تھی تو ڈاک کا مطالعہ فرماتے تھے اوراس سے پہلے بعض اوقات تصنیف کا کام شروع نہیں فرماتے تھے تا کہ ڈاک کی وجہ سے درمیان میں سلسلہ منقطع نہ ہو۔ مگر بھی پہلے بھی شروع کر دیتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۲۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ پہلے لنگر کا انظام ہمارے گھر میں ہوتا تھا اور گھر سے سارا کھانا پک کر جاتا تھا۔ گر جب آخری سالوں میں زیادہ کام ہو گیا تو میں نے کہہ کر باہر انظام کروا دیا۔ خاکسار نے والدہ صاحب سے دریافت کیا کہ کیا حضرت صاحب کسی مہمان کے لئے خاص کھانا پکانے کیلئے بھی فرماتے تھے؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا ہاں بعض اوقات فرماتے تھے کہ فلاں مہمان آئے ہیں ان کے لئے یہ کھانا تیار کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ شروع میں سب لوگ لنگر سے ہی کھانا کھاتے تھے۔ خواہ مہمان ہوں یا یہاں مقیم ہو چکے ہوں۔ مقیم لوگ بعض اوقات اپنے پہند کی کوئی خاص چیز اپنے گھروں میں بھی پکا لیتے تھے۔ مگر حضرت صاحب کی بیخواہش ہوتی تھی کہ اگر ہو سکے تو خاص چیز اپنے گھروں میں بھی پکا لیتے تھے۔ مگر حضرت صاحب کی بیخواہش ہوتی تھی کہ اگر ہو سکے تو ایسی چیز یں بھی ان کے لئے آپ ہی کی طرف سے تیار ہوکر جاویں اور آپ کی خواہش رہتی تھی کہ جو شخص جس قشم کے کھانے کا عادی ہواس کواسی قسم کا کھانا دیا جاسکے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۷) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان فر مایا کہ تمہارے تایا کے ہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکی اور ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ مگر دونوں بحیین میں فوت ہو گئے ۔ لڑکی کا نام عصمت اور لڑکے کا نام عبدالقا در تھا۔ حضرت صاحب کو اپنے بھائی کی اولا دسے بہت محبت تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی بڑکی لڑکی کا نام اسی واسطے عصمت رکھا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جبتم بچے تھے اور شائد دوسری جماعت میں ہوگے کہ ایک دفعہ حضرت میں ہوگے کہ ایک دفعہ حضرت میں موعود رفع حاجت سے فارغ ہوکر آئے تو تم اس وقت ایک چار پائی پرالٹی سیدھی چھانگیں مار ہے اور قلابازیاں کھا رہے تھے۔ آپ نے دکھے کرتبسم فر مایا اور کہا دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ پھر فر مایا اسے ایم ۔اےکرانا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۲۹) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیرعا دے تھی کہ ہمیشہ رات کوسوتے ہوئے پائجامہ اُ تارکرتہہ بند با ندھ لیتے تھے اور عموماً کرتا بھی اُ تارکرسوتے تھے۔ بسم اللّٰہ الرحیان الرحیہ

(۳۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کوسِل ہوگئی آئی کہ زندگی سے نا امیدی ہو صاحب کوسِل ہوگئی آئی کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔ چنا نچہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے بچیا آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ دنیا میں یہی حال ہے۔ جبی کومرنا ہے کوئی آ گے گز رجا تا ہے کوئی بیچھے جاتا ہے اس لئے اس پر ہراساں نہیں ہونا چاہئے۔ والدہ صاحب نے فر مایا کہ تمہارے دادا خود حضرت صاحب کا علاج کرتے تھے اور برابر چھاہ تک انہوں نے آپ کو بکرے کے یائے کا شور با کھلایا تھا۔

#### بسم الله الرحمان الرحيم

(۳۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میں چھوٹی لڑکی تھی تو میرصاحب (لیمنی خاکسار کے نانا جان) کی تبدیلی ایک دفعہ یہاں قادیان بھی ہوئی تھی اور ہم یہاں چھسات ماہ تھہر سے تھے۔ پھر یہاں سے دوسری جگہ میر صاحب کی تبدیلی ہوئی تو وہ تمہارے تایا سے بات کر کے ہم کو تمہارے تایا کے مکان میں چھوڑ گئے تھے۔اور پھرایک مہینہ کے بعد آ کر لے گئے۔اس وقت تمہارے تایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور آٹھ روز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نایا قادیان سے باہر رہتے تھے اور آٹھ روز کے بعد یہاں آیا کرتے تھے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان کود یکھا ہے ان کود یکھا ہے۔ خاکسار نے پوچھا کہ حضرت صاحب کو بھی ان دنوں میں آپ نے بھی دیکھا تھایا نے ان کود یکھا ہے۔ خاکسار نے پوچھا کہ حضرت صاحب رہتے تو اسی مکان میں تھے گر میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور والدہ صاحبہ نے مجھے وہ کمرہ دکھایا جس میں ان دنوں میں حضرت صاحب رہتے تھے۔ آج کل وہ کمرہ در اسلطان احمد صاحب کے قبضہ میں ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کومعلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی د تی میں ہوگی ۔ چنانچہ آپ نے مولوی مجمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہلحدیث لوگوں کی فہرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی اہلحدیث تھے اور اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے اس لئے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپیند کیا۔ گر آخر رضا مند ہو گئے اور پھر حضرت صاحب مجھے بیا ہنے دگی گئے۔ آپ کے ساتھ شخ حاملی اور لالہ ملا وامل بھی تھے۔ نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھا تھا یہ ۲۷/ محرم ۱۰۰ اھی بروز پیر کی بات ہے اس وقت میری عمرا ٹھارہ سال کی تھی۔ حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو پانچ روپ اور ایک مصلّی نذر دیا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۳) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے جب حضرت موجود علیہ السلام کو دور ہے بیٹر وع ہوئے تو آپ نے اس سال سارے رمضان کے روز نے ہیں رکھے اور فدیہ اداکر دیا۔ دوسرار مضان آیا تو آپ نے روز نے رکھے تر وع کئے مگر آٹھ نور وز نے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوااس لئے چھوڑ دیئے اور فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جو رمضان آیا تو اس میں آپ نے دس گیارہ روز نے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے روز نے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ نے فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیر ہواں روزہ تھا کہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ تو ڑ دیا اور باقی روز نے ہیں رکھے اور فدیہ اداکر دیا اس کے بعد جتنے رمضان آئے آپ نے سب روز بر کھے مگر پھر وفات سے دو تین سال قبل کمزوری کی وجہ سے روز نے ہیں رکھ سکے اور فدیہ ادا فرماتے رہے خاکسار نے دریا فت کیا کہ جب آپ نے ابتداء دوروں کے زمانہ میں روز سے چھوڑ نے تو کیا پھر بعد میں ان کو قضا کیا ؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہیں صرف فدیہ اداکیا تھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوائل میں غرارے استعال فرمایا کرتے تھے پھر میں نے کہہ کر وہ ترک کرواد یئے اس کے بعد آپ معمولی مائحا مے استعال کرنے لگ گئے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جمعہ کے دن خوشبو لگاتے اور کیڑے بدلتے تھے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت میسے موعود علیہ السلام جب بھی مغرب کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے جس میں بیہ الفاظ آتے ہیں۔ کی نماز گھر میں پڑھاتے تھے تو اکثر سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھتے تھے جس میں بیہ الفاظ آتے ہیں۔ انھا اشکو بشی وَ حُوزنی الٰی اللّٰہ۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۷) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اعتکاف بیٹھتے نہیں دیکھا۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۳۸) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب میری شادی ہوئی اور میں ایک مہینہ قادیان کھیم کر پھر واپس دہلی گئی تو ان ایا م میں حضرت میسے موعود نے مجھے ایک خطالکھا کہ میں نے خواب میں تہہارے تین جوان لڑ کے دیکھے ہیں والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ مجھے دویا دیتھے۔ گر حضرت صاحب فرماتی تھے۔ فرماتے تھے کہ نہیں میں نے تین دیکھے تھے اور تین ہی لکھے تھے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۹) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت کے موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی کیساا خفا ہوتا ہے۔ پیرموعود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تین کو چار کرنے والے کو چار کرنے والا ہوگا۔ مگر ہمارے موجودہ سارے لڑے ہی کسی نہ کسی طرح تین کو چار کرنے والے ہیں۔ چنا نچہ والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ میاں (حضرت خلیفۃ المسے ثانی) کوتو حضرت صاحب نے اس طرح تین کو چار کرنے والا قرار دیا کہ مرزا سلطان احمد اور فضل احمد کو بھی شار کرلیا اور بشیرا وّل متوفیٰ کو بھی۔ تمہیں (یعنی خاکسار راقم الحروف کو) اس طرح پر کہ صرف زندہ لڑے شار کرلیا اور بشیرا وّل متوفیٰ کو محبور دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر کہ میر نے احمد بھوڑ دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر کہ میرے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد جھوڑ دیا۔ شریف احمد کو اس طرح پر کہ میرے احمد فرن زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے صرف زندہ لڑے شار کر لئے اور مبارک کو اس طرح پر کہ میرے میں نہیں کی کو چھوڑ دیا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۴۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواپنی وفات کے

قریب بڑی کثرت سے اپنی وفات کے متعلق الہامات اور خواب شروع ہوگئ تھیں جب آپ لا ہور تشریف لے گئے تو وہاں زیادہ کثرت سے ایسے الہام ہونے شروع ہوئے اس وجہ سے اور پچھ ویسے بھی۔ میں نے گھبرا کر ایک دن حضرت صاحب سے کہا کہ چلو اب قادیان واپس چلیں۔حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب تو جب ہمیں خدالے جائے گا تب ہی جائیں گے۔ بسم اللّٰہ الرحمان الرحیم

(۱۷) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ تمہارے بھائی مبارک احمد مرحوم سے بچپن کی بے پروائی میں قرآن شریف کی کوئی بے حرمتی ہوگئی اوراس پر حضرت سے کھیاں فرانس نے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا اور آپ نے بڑے غصہ میں مبارک احمد کے شانہ پر ایک طمانچہ مارا جس سے اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اُٹھ آیا اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کو اس کے نازک بدن پر آپ کی انگلیوں کا نشان اُٹھ آیا اور آپ نے اس غصہ کی حالت میں فرمایا کہ اس کو اس وقت میر سے سامنے سے لے جاؤ۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مبارک احمد مرحوم ہم سب بھائیوں میں سے عمر میں چھوٹا تھا اور حضرت صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہوگیا تھا۔ حضرت صاحب کو اس سے بہت محبت تھی چنا نچہ اس کی وفات پر جوشعر آپ نے کہتہ پر لکھے جانے کے لئے کہا سی کا ایک شعریہ ہے۔ حکر کا نگڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خُو تھا جگر کا نگڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خُو تھا وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کوحزیں بنا کر

مبارک احمد بہت نیک سیرت بچہ تھا اور وفات کے وقت اس کی عمر صرف بچھا و پر آٹھ سال کی تھی ۔ تھی ۔لیکن حضرت صاحب نے قر آن شریف کی بے حرمتی دیکھ کراس کی تا دیب ضروری تجھی ۔ بسم اللّٰہ الوحیان الوحییم

(۴۲) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عصمت جوتمہاری سب سے بڑی بہن تھی وہ جمعہ سے پہلی رات کو جداز نصف شب بیدا ہوئی تھی اور بشیرا وّل اتوار سے قبل رات کو بعداز نصف شب بیدا ہوا تھا اور محمود ( یعنی حضرت خلیفہ ٹانی ) ہفتہ سے پہلی رات کو دس گیارہ ہے کے قریب پیدا ہوئے سے اور شوکت پیر کے دن چار ہے شام کے پیدا ہوئی تھی اور تم ( یعنی بیخا کسار ) جمعرات کی صبح کو بعد طلوع آ فتاب پیدا ہوئے تھے اور طلوع آ فتاب پیدا ہوئے تھے اور مبارکہ منگل سے پہلی رات کو نصف اوّل میں پیدا ہوئی تھیں۔اور مبارک بدھ کے دن سہ پہر کے وقت بیدا ہوئی تھیں۔اور مبارک بدھ کے دن سہ پہر کے وقت بیدا ہوئی تھیں اور امۃ الخفیظ شاید پیر سے پہلی رات عشاء کے بعد پیدا ہوئی

تھیں۔ نیز والدہ صاحبہ نے بیان فر مایا کہ جب مبارکہ پیدا ہونے لگیں تو حضرت صاحب نے دعا کی تھی کہ خدااسے منگل کے (شدائد والے) اثر سے محفوظ رکھے۔ خاکسارعرض کرتا ہے کہ دن اپنی تاثر ات اورا فاضۂ برکات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور جسیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تخه گولڑ و یہ میں مفصل بحث کی ہے بیتا ثرات قانون نیچر کے ماتحت ستاروں کے اثر کا نتیجہ ہیں۔ بسم اللّٰہ الوحمیٰن الوحیم

(۴۳) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب مبارک احمد فوت ہوگیا اور مریم بیگم جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی ہیوہ رہ گئی تو حضرت صاحب نے گھر میں ایک دفعہ بیزخواہش ظاہر کی تھی کہ بیاڑی ہمارے گھر میں ہی آ جاوے تواحیھا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں میں سے ہی کوئی اس کے ساتھ شادی کرلے تو بہتر ہے۔ چنانچہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ زیادہ تر اس بناء پر حضرت خلیفۃ اسسے ثانی نے مریم بیگم سے شادی کی ہے۔ نیز والدہ صاحبہ بیان کرتی تھیں کہ جب حضرت صاحب کے سامنے تم لڑکوں کی شادی کی تجویز ہوتی تھی اور بھی بیہ خیال ظاہر کیا جا تا تھا کہ فلا ںلڑ کی کی عمرلڑ کے کی عمر کے قریباً قریباً برابر ہےجس سے بڑے ہوکرلڑ کے کو تکلیف کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ عمو ماً عورت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد کے قویٰ دریتک قائم رہتے ہیں تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر ضرورت ہوگی تو بڑے ہوکر بچے اور شادی کرلیں گے۔ نیز والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت صاحب اس بات کو پیندفر ماتے تھے کہا سلامی حدود کوملحوظ رکھتے ہوئے احمدی زیادہ شادیاں کریں تا کہ نسل جلدی جلدی ترقی کرے اور قوم تھیلے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ بیشک نسل کی ترقی کا یہایک بہت عمدہ ذریعہ ہےاور نیز اس طرح بیفائدہ بھی حاصل ہوسکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحبت یا فتوں کواینے سامنے زیادہ بچوں کی تربیت کا موقعہ مل سکتا ہے۔ جوقو می فلاح و بہبودی کے لئے بہت ضروری ہے لیکن تعدّد از دواج کے متعلق عدل وانصاف کی جوکڑی شرطیں اسلام پیش کرتا ہے ان کا پورا کرنا بھی ہر کس وناکس کا کا منہیں ۔ ہاں جن کو بیتو فیق حاصل ہوا وران کوکوئی جائز ضرورت پیش آ جائے وہ بے شک زیادہ ہیویاں کریں تا کہ علاوہ ان فوائد کے جواویر بیان ہوئے ہیں ۔ بیافائدہ بھی حاصل ہو کہ ایسے لوگوں کے نیک نمو نے سے وہ پرظنّی اور برگمانی دور ہو جوبعض لوگوں کے بدنمو نے کے نتیجہ میں تعدّد از دواج کے متعلق اس زیانہ میں خصوصاً حلقہ نسواں میں پیدا ہور ہی ہے۔

# بسم الله الرحمن الرحيم

(۳۴) حضرت والدہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت صاحب شروع دعو کا مسیحیت میں دہلی تشریف لے گئے تھے اور مولوی نذیر شیین کے ساتھ مباحثہ کی تجویز ہوئی تھی۔ اُس وقت شہر میں مخالفت کا سخت شور تھا۔ چنا نچہ حضرت صاحب نے افسران پولیس کا انتظام کر کے ایک پولیس مین کواپنے طرف سے تخواہ دینی کر کے مکان کی ڈیوڑھی پر پہرہ کے لئے مقرر کرالیا تھا۔ پولیس مین پنجابی تھا اس کے علاوہ و لیے بھی مردانہ میں کافی احمد کی حضرت صاحب کے ساتھ شہرے ہوئے تھے۔ بسم اللّہ الوحمان الوحیم الرحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم اللّہ الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الله الوحیم الوحیم الوحیم الوحیم الله الوحیم الله الوحیم الوحیم الوحیم اللّه اللّه الوحیم اللّه ا

(۴۵) حفرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک (دفعہ) ابتدائی زمانہ میں احباب کے جع ہونے کی وجہ سے ایک جلسہ کی سی صورت ہوگئ اور لوگوں نے خواہش کی کہ حضرت صاحب کچھتقریر فرمائیں جب آپ تقریم کیلئے باہر تشریف لے جانے گئے تو فرمانے گئے کہ مجھے تو تقریم کرنی نہیں آتی ۔ میں جاکر کیا کہوں ۔ خاکسارع ض کرتا ہے کہ حضرت موئ نے جو یہ کہا تھا کہ لا یَدُنط لِقُ لِسَانِی اس کا میں جاکر کیا کہوں ۔ خاکسارع ض کرتا ہے کہ حضرت موئ نے جو یہ کہا تھا کہ لا یَدُنط لِقُ لِسَانِی اس کا کہی یہی یہ مطلب تھا کہ میں تقریم کرنا نہیں جانتا ۔ مگر خدا جس کو کسی منصب پر کھڑا اکرتا ہے اس کو اس کا اہل پا کراییا کرتا ہے اس کو اس کا اہل پا کراییا کرتا ہے اور اگر اس میں کوئی کہی ہوتی ہے تو اسے خود پورا فرمادیتا ہے ۔ چنا نچہ جب موسی علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں تو آپ کی زبان ایسی چلی کہ حضرت ہارون جن کو وہ اپنی جگہ منصب نبوت کے لئے پیش کرر ہے تھے گو یابالکل ہی پس پشت ہو گئے ۔ اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام خدا نے وہ تقریم کی طاقت دی کہ دنیا داروں نے آپ کی سحر بیانی کود کھے کر یہ کہنا شروع کیا کہ اس شخص کی زبان میں جادو ہے ۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۲۶) حضرت والدہ صاحبہ یعنی اُمُّ المؤمنین اطال اللہ بقائها نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ مرزانظام الدین صاحب کو شخت بخار ہوا۔ جس کا د ماغ پر بھی اثر تھا۔ اس وقت کوئی اور طبیب یہاں نہیں تھا۔ مرزانظام الدین صاحب کے عزیز وں نے حضرت صاحب کواطلاع دی اور آپ فوراً وہاں تشریف کے اور مناسب علاج کیا۔ علاج بہتھا کہ آپ نے مرغاذ نے کر کے سر پر باندھا۔ جس سے فائدہ ہو گیا۔ اس وقت با ہمی سخت مخالفت تھی۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ بیابتدائی زمانہ کی بات ہوگی۔ ورنہ آخری زمانہ میں تو حضرت خلیفہ اوّل جو ایک ماہر طبیب تھے ہجرت کر کے قادیان آگئے تھے یاممکن ہے کہ بیکسی ایسے وقت کی بات ہو جب حضرت خلیفہ اوّل عارضی طور پر کسی سفر پر باہر گئے ہوں گے۔ مگر بہر حال حضرت صاحب کے اعلیٰ اخلاق کا بیابی بیّن ثبوت ہے کہ ایک دشمن کی تکلیف کا من کر بھی آپ کی طبیعت پریشان ہوگئ اور آپ اس کی امداد کے لئے پہنے گئے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۷۷) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کو بھی بھی پاؤں کے انگوشھے پرنقرس کا در دہوجایا کرتا تھا۔ایک دفعہ شروع میں گھٹنے کے جوڑ میں بھی در دہوا تھا نہ معلوم وہ کیا تھا۔مگر دوتین دن زیا دہ تکلیف رہی۔ پھر جو کمیں لگانے سے آرام آیا۔

خاکسارعرض کرتا ہے کہ نقر س کے در دمیں آپ کا انگوٹھا سوج جاتا تھااور سرخ ہوجاتا تھااور بہت تکلیف ہوتی تھی۔ خاکسار نے بھی در دنقر س حضرت صاحب سے ہی ور ثدمیں پایا ہے۔ حضرت خلیفة المسے الثانی کوبھی بھی اس کی شکایت ہوجاتی ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

(۴۸) حضرت والدہ صاحبہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت صاحب کے ٹخنے کے پاس پھوڑا ہوگیا تھا جس پر حضرت صاحب نے اس پر سکتہ لینی سیسہ کی ٹکیہ بندھوائی تھی جس سے آرام ہوگیا۔ بسم اللّٰہ الرحمیٰن الرحیم

(۴۹) ڈاکٹر میر محمد اسلمیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کو میں نے بار ہادیکھا کہ گھر میں نماز پڑھاتے تو حضرت اُمُّ المؤمنین کواپنے دائیں جانب بطور مقتدی کے گھڑا کر لیتے ۔ حالانکہ مشہور فقہی مسئلہ بیہ ہے کہ خواہ عورت اکیلی ہی مقتدی ہوتب بھی اسے مرد کے ساتھ نہیں بلکہ الگ پیچھے گھڑا ہونا چاہئے۔ ہاں اکیلا مرد مقتدی ہوتو اسے امام کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہونا چاہئے۔ میں نے حضرت اُمُّ المؤمنین سے بوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی مگرساتھ ہی ہے بھی کہا کہ حضرت صاحب نے مجھ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے بعض اوقات کھڑے ہوکر چکر آجا تا ہے اس لئے تم میرے یاس کھڑے ہوکر پڑھ لیا کرو۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۰) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری بیاری (میں) بیار ہوئے اور آپ کی حالت نازک ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا۔اللّٰہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔اس پر حضرت صاحب نے فر مایا۔'' بیو ہی ہے جو میں کہا کرتا تھا''۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۱) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب گورداسپور میں کرم الدین کے ساتھ حضرت صاحب کا مقدمہ تھا تو ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صاحب کوا مرتسر میں سولی پرلئکا یا جائے گا تا کہ قادیان والوں کو آسانی ہو۔ میں نے یہ خواب حضرت صاحب سے بیان کیا تو حضرت صاحب خوش ہوئے اور کہا کہ مبشر خواب ہے۔ والدہ صاحب فر ماتی تھیں کہ حضرت صاحب سولی پر چڑھنے کی بی تعبیر کیا کرتے تھے کہ عزت افزائی ہوگی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۲) بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہا کہ بعض بوڑھی عورتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ سے روٹی کے ساتھ بچھ کھانے کو مانگا انہوں نے کوئی چیز شائد گڑ بتایا کہ یہ لے لو۔حضرت صاحب نے کہانہیں یہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی۔حضرت صاحب نے اس پر بھی وہی جواب دیا وہ اس وقت کسی بات پر چڑی ہوئی بیٹھی تھیں ہے تہ سے کہنے گئیں کہ جاؤ پھر راکھ سے روٹی کھالو۔حضرت صاحب روٹی پر راکھ ڈال کر بیٹھ گئے اور گھر میں ایک لطیفہ ہوگیا۔ یہ حضرت صاحب کا بالکل بچین کا واقعہ ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۳) بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں بچپن میں گاؤں سے باہرا یک کنویں پر بدیٹا ہوالا سابنار ہاتھا کہ اس وقت مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی جو گھر سے لانی تھی میرے پاس ایک شخص بحریاں چرار ہاتھا میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ چیز لا دے اس نے کہا کہ میاں میری بکریاں کون دیکھے گا۔ میں نے کہاتم جاؤ میں ان کی حفاظت کروں گا اور چراؤں گا۔ چنانچہاس کے بعد میں نے اس کی بکریوں کی نگرانی کی اور اس طرح خدانے نبیوں کی سنت ہم سے پوری کرادی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۵۴) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ حضرت کی موعود علیہ السلام اپنے میں پھرر ہے تھے۔ جب آپ سگترہ کے ایک درخت کے پاس (سے) گزرے تو میں نے (پینی والدہ صاحب نے فر مایا کہ والدہ صاحب نے ایک اور نے کہا کہ اس وقت تو سگترہ کو دل چا ہتا ہے۔ حضرت صاحب نے فر مایا کہ کیا تم نے سگترہ لینا ہے۔ اس پر حضرت صاحب نے اس درخت کی شاخوں بے اللہ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک اس درخت کی شاخوں پر ہاتھ مارا اور جب آپ کا ہاتھ شاخوں سے الگ ہوا تو آپ کے ہاتھ میں ایک سگترہ تھا اور آپ نے فر مایا یہ لو ۔ خاکسار نے والدہ صاحبہ نے کہا زردرنگ کا پکا ہوا سگترہ تھا۔ میں نے پوچھا۔ کیا پھر آپ نے اسے کھایا؟ والدہ صاحبہ نے کہا زردرنگ کا پکا ہوا سگترہ تھا۔ میں نے پوچھا۔ کیا پھر آپ نے اسے کھایا؟ والدہ صاحبہ نے اس طرح ہاتھ مارا تھا؟ اس پر والدہ صاحب نے کس طرح ہاتھ مارا تھا؟ اس پر والدہ صاحبہ نے اس طرح آپ کا ہاتھ درخت پر شہر تا ہے۔ اس طرح آپ کا ہاتھ درخت پر شہر تا ہے۔ کیا اس وقت سگترہ کا موسم تھا؟ والدہ نے فر مایا کہ نہیں اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا۔ کیا کہ کیا اس وقت سگترہ کا موسم تھا؟ والدہ نے فر مایا کہ نہیں اور وہ درخت بالکل پھل سے خالی تھا۔ خطرت ضاحب نے میروایت مولوی شیر علی صاحب کے پاس بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیروایت حضرت ضاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ مارا اور شگترہ وہا تھا۔ درشت بالکل بھاس نے بیروایت وارسگترہ وہا تھا۔ درشت مولوی شیر علی صاحب نے میرے کہنے پر ہاتھ مارا اور شگترہ وہ ناتھا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

(۵۵) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک د فعہ جب میں کسی سفر میں تھا۔ رات کے وقت ہم کسی مکان میں دوسری منزل پر چوبارہ میں تھا ہرات کے وقت ہم کسی مکان میں دوسری منزل پر چوبارہ میں تھا ہرے ہوئے تھے۔ جب سب سو گئے اور رات کا ایک حصہ گزرگیا تو مجھے کچھٹک ٹک کی آ واز آئی اور میرے دل میں بہ خدشہ بیدا ہوا کہ اس کمرہ کی حصت گرنے والی ہے اس پر میں نے اپنے ساتھی مسیتا بیگ کو آ واز دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ حصت گرنے والی ہے اس نے کہا میاں بیتمہارا وہم ہے۔ نیا مکان بنا ہوا ہے اور بالکل نئی حصت ہے آرام سے سوجاؤ۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ میں پھر لیٹ گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی ڈر میں دل پر غالب ہوا۔ میں نے پھراپنے ساتھی کو جگایا مگراس نے پھراسی قسم کا جواب دیا۔ میں پھر

ناچار لیك گیا۔ مگر چرمیرے دل پر شدت کے ساتھ یہ خیال غالب ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا شہیر ٹوٹے والا ہے۔ میں چر گھرا کراُ ٹھا اور اِس دفعہ تی کے ساتھا پنے ساتھی کو کہا کہ میں جو کہتا ہوں کہ حجمت کرنے والا ہے اُ ٹھو۔ تو تم اُ ٹھتے کیوں نہیں۔ اس پر ناچار وہ اُ ٹھا اور باقی لوگوں کو بھی ہم نے جگا دیا۔ پھر میں نے سب کو کہا کہ جلدی باہر نکل کرنے گئر چلو دروازے کے ساتھ ہی سیڑھی تھی۔ میں دروازے میں کھڑا ہو گیا اور وہ سب ایک ایک کرے اُئرتے گئے۔ جب سب نکل گئے تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ پھر میں نے قدم اُ ٹھایا۔ ابھی میرا قدم شائد آ دھا باہراور آ دھا دہلیز پر تھا کہ یک لخت چھت گری اور اس زور سے گری کہ نیچی کی چھت بھی ساتھ ہی گرگئی۔ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ جن چار پائیوں پر ہم لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ خاکسار نے حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ تھیا کہ جن چار پائیوں پر ہم لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ خاکسار نے حضرت والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ تھیا اور کا ایک دور تھا ؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ تھیا رے دادا کا ایک دور نے دیے سے دریا فت کیا کہ مسیتا بھی کون تھا ؟ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ وہ تھیا اور کا ریزہ ہو تھی تھا۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسے الثانی نے اس روایت کوایک دفعہ اس طرح بیان کیا تھا کہ یہ واقعہ سیالکوٹ کا ہے جہاں آپ ملازم تھے اور یہ کہ حضرت سے موعود فرماتے تھے کہ اس وقت میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ چھت بس میرے باہر نکلنے کا انتظار کررہی ہے اور نیز حضرت خلیفۃ اسے الثانی نے بیان کیا کہ اس میر وقت چند ہندو بھی تھے جواس واقعہ سے حضرت صاحب کے بہت معتقد ہوگئے۔

کہ اس کمرہ میں اس وقت چند ہندو بھی تھے جواس واقعہ سے حضرت صاحب کے بہت معتقد ہوگئے۔

بسم الله الرحمان الرحیام

(۵۲) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جن ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت لکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ جب آپ شریف (یعنی میرے چھوٹے بھائی عزیزم مرزا شریف احمہ) کے مکان کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ مولوی محم علی سے ایک انگریز نے دریا فت کیا تھا کہ جس طرح بڑے آ دمی اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں کیا انہوں نے مقرر کیا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد آپ فرمانے گے تمہارا کیا خیال ہے۔ کیا میں محمود (حضرت خلیفۃ المسے الثانی) کو کہہ دوں یا

بسم الله الرحمان الرحيم

فر مایا مقرر کردوں؟ والدہ صاحبہ فر ماتی ہیں۔ میں نے کہا جس طرح آپ مناسب سمجھیں کریں۔

(۵۷) بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کو پہلی دفعہ

دوران سراور ہسٹیریا کا دور ہ بشیرا وّل (ہماراا یک بڑا بھائی ہوتا تھا جو ۸۸۸ء میں فوت ہو گیا تھا) کی و فات کے چند دن بعد ہوا تھا۔رات کوسوتے ہوئے آپ کواُ تھوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہو گئی۔مگریہ دورہ خفیف تھا۔ پھراس کے پچھ عرصہ بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فر ما گئے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔ والدہ صاحبہ نے فر مایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شیخ حا مرعلی (حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ایک پرانے مخلص خادم تھے۔اب فوت ہو چکے ہیں ) نے درواز ہ کھٹکھٹایا کہ جلدی یانی کی ایک گا گرگرم کر دو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہو گی ۔ چنانچہ میں نے کسی ملا زم عورت کو کہا کہ اس سے یو چھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حامدعلی نے کہا کہ کچھ خراب ہوگئی ہے۔ میں یردہ کر کے مسجد میں چلی گئی تو آپ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جب پاس گئی تو فر مایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی ۔لیکن اب افاقہ ہے۔ میں نمازیڑ ھار ہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے اٹھی ہے اور آسان تک چلی گئ ہے۔ پھر میں چیخ مار کر زمین پر گر گیا اورغشی کی سی حالت ہوگئی۔ والدہ صاحبہ فر ماتی ہیں۔اس کے بعد ہے آپ کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے ۔خاکسار نے پوچھادورہ میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ یا وُل ٹھنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پٹھے کھیج جاتے تھے۔خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا۔اوراس حالت میں آپ اینے بدن کوسہارنہیں سکتے تھے۔شروع شروع میں بیدور بے بہت سخت ہوتے تھے۔ پھراس کے بعد کچھ تو دوروں کی الیں شختی نہیں رہی اور کچھ طبیعت عا دی ہوگئی۔ خا کسار نے یو حیمااس سے پہلے تو سر کی کوئی تکلیف نہیں تھی؟ والدہ صاحبہ نے فر مایا پہلے معمولی سر در د کے دورے ہوا کرتے تھے۔خاکسارنے یو چھا کیا پہلے حضرت صاحب خودنماز پڑھاتے تھے والدہ صاحبہ نے کہا کہ ہاں مگر پھر دوروں کے بعد جپوڑ دی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ سیحیت کے دعویٰ سے پہلے کی

# خدا نعالیٰ کی وحی میںحضرت اُمُّ المؤمنین کا ذکر

جبیبا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بعثت کی بشارت کے ساتھ ہی حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی موعود ومبشر اولا د کی پیشگوئی کی گئی تھی ۔حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام پر جو کلام وقیاً فو قیاً نازل ہوااس میں سیّرہ ممدوحہ کے متعلق جو ذکر آیا ہے میں اسے بھی یکجائی طور پر درج کر دینا مناسب سجھتا ہوں اور اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اپنے بیان کو درج کر دیا گیا ہے۔ (محمود احمر عرفانی)

# شا دی سے بل کی وحی

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام پر حضرت مرزا سلطان احمد صاحب اور مرزافضل احمد صاحب اور مرزافضل احمد صاحب مرعوم کی پیدائش کے بعدا یک لمباز مانہ گویا تجرد کا زمانہ گزرا ہے آپ اپنے اوقات کوعبادت اور فضل مگر دین میں گزارتے تھے کہ ۱۸۸۱ء میں آپ پر دوسری شادی اور اس کے ثمرات کے متعلق وحی کا آغاز ہوا۔

عرصة تخیینًا اٹھارہ برس کا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پاکر چند آ دمیوں کو ہندوؤں اور مسلما نوں میں سے اس بات کی خبر دی کہ خدانے مجھے نخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلامِ حَسِیْنٍ

لین ہم مجھے ایک حسین لڑ کے کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔

"أُشُكُرنِعمَتِي رَئيتَ خَديُجتِي: ٢

ترجمہ۔میراشکر کر کہ تونے میری خدیجہ کو پایا۔

یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس رشتہ کی طرف تھی۔ جو سادات کے گھر میں وہلی میں ہوا......اورخد بجداس لئے میری بیوی کا نام رکھا کہوہ ایک مبارک نسل کی ماں ہے۔جیسا کہاس جگہ

بھی مبارک نسل کا وعدہ تھااور نیزییاس طرف اشارہ تھا کہوہ بیوی سادات کی قوم میں سے ہوگی ۔''سے " قريبًا الله الله الماء) ساك به بيشكوكي ب- المحدمُد لِللهِ الَّذِي جَعَلَ لكُم الصهو والنّسب - ترجمه وه خداسجا خدا ہے جس نے تمہارا دامادی کاتعلق ایک شریف قوم سے جو سیّد تھے کیا اورخودتمہاری نسب کوشریف بنایا 🌣 جو فارسی خاندان اور سادات سے مجون مرکب ہے اس پشیگوئی کود وسرے الہا مات میں اور بھی تصریح ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جود ہلی ہےاور یہ پیشگوئی بہت ہےلوگوں کوسنائی گئی تھی جن میں سے ایک شیخ حامدعلی اور میاں جان محمر اوربعض دوسر بے دوست ہیں اورا بیاہی ہندوؤں میں سے شرمیت اور ملا وامل کھتریاں ساکنان قادیان كوقبل از وقت بيه پيشگو كي بتلا ئي گئي تھي اور جيسا كەلكھا تھا ايبا ہي ظهور ميں آيا كيونكه بغير سابق تعلقات قر ابت اوررشتہ کے دہلی میں ایک شریف اورمشہور خاندان سیادت میں میری شادی ہوگئی اور بیرخاندان خواجہ میر درد کی لڑکی کی اولا د میں سے ہے جو مشاہیر اکابر سادات دہلی میں سے ہے جن کوسلطنت 🖈 حاشیہ: ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اوروہ پیہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں اور ہمیشہ اس خاندان کے ا کا برامیراوروالیان ملک رہے ہیں وہ سمر قند سے کسی تفرقہ کی وجہ سے بابر با دشاہ کے وقت میں پنجاب میں آئے اوراس علاقہ کی ایک بڑی حکومت ان کوملی اور کئی سودیہات ان کی ملکیت تھے جوآ خرکم ہوتے ہوتے چوراسی (۸۴)رہ گئے اورسکھوں کے زمانے میں وہ بھی ہاتھ سے جاتے رہے۔اوریا پنچ گاؤں باقی رہ گئے اور پھرایک گاؤں ان میں سے جس کا نام بہا درحسین کی خاص کوحسین نا می ایک بزرگ نے آبا دکیا تھا۔انگریزی سلطنت کے عہد میں ہاتھ سے جاتا رہا۔ کیونکہ ہم نےخودا پنی غفلت ہے ایک مدت تک اس گاؤں ہے کچھ وصول نہیں کیا تھا اور جبیبا کمشہور چلا آتا ہے ہماری قوم کوسا دات سے یہ تعلق رہا ہے کہ بعض دا دیاں ہماری شریف اورمشہور خاندان سا دات سے ہیں ۔لیکن مغل قوم کے ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی ہے جبیبا کہ براہین احمد بیصفحہ ۲۴۲ میں بیالہام ہے۔ خُهِ ذو االله وحيه التوحيديا ابناء الفارس يعني توحير كو پكڑ وتوحير كو پكڑ واے فارس كے بيڑو۔اس الهام سے صریح طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ دراصل بنی فارس ہیں اور قریب قیاس ہے کہ مرزا کا خطاب ان کوکسی با دشاہ کی ر بن سے بطور لقب کے دیا گیا ہو۔ لیکن الہام نے اس بات کا اٹکارنہیں کیا کہ سلسلہ ما دری کی طرف سے ہمارا خاندان سا دات سے ملتا ہے بلکہ الہا مات میں اس کی تصدیق ہے اور ایسا ہی بعض تشوف میں بھی اس کی تصدیق یا ئی جاتی ہے۔ اس جگہ یہ عجیب نکتہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے بہارادہ فرمایا کہ سادات کی اولا دکو کثرت سے دنیا میں بڑھاو بے توایک شریف عورت فارسی الاصل کو بیخی شہر با نو کوان کی دا دی بنایا اور اس ہے اہل بیت اور فارسی خاندان کےخون کو باہم ملا دیا اور ا یہا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لئے پیدا کرےاور بہت سیٰ اولا داور ذرّیت مجھ سے دنیا میں پھیلا دے جبیہا کہ اس کے الہام میں ہے جو براہین احمدیہ کےصفحہ ۴۹ میں درج ہے۔تو پھر د وبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو ہا ہم ملایا اور پھرمیری اولا دکیلئے تیسری مرتبہان دونوں خونوں کو ملایا ۔صرف فرق بیرر ہا کھیپنی خاندان کے قائم کرنے کے وقت مرد یعنی امام حسین اولا د فاطمہ میں سے تھا اوراس جگہ عورت لیعنی میری بیوی اولا د فاطمہ میں سے لیعنی سیّد ہے جس کا نام بجائے شہر با نوں کے نصرت جہاں بیگم ہے۔منہ ۔ ایس کا وُں بٹالہ سے شالی طرف یہ فاصلہ تین کوس واقعہ ہے ۔ منہ

چغتائی کی طرف سے بہت ہے دیہات بطور جا گیرعطا ہوئے تھے اور اب تک اس جا گیر میں سے قسم ہو کراس خاندان کے تمام لوگ جوخواجہ میر درد کے ور ٹا ہیں اپنے اپنے جھے پاتے ہیں۔اب ظاہر ہے کہ یہ خاندان دہلوی جس سے دامادی کا مجھے تعلق ہے صرف اسی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ اہلِ بیت اورسندی سا دات ہیں بلکہاس وجہ ہے بھی فضیلت رکھتا ہے کہ بیلوگ دختر زا دہ خواجہ میر در د ہیں اور دہلی میں بیرخا ندان سلطنت چغتا ئیے کے زمانہ میں اپنی صحت نسب اور شہرت خاندان سیادت اور نجابت اور شرافت میں ایپامشہور رہاہے کہاسی عظمت اورشہرت اور بزرگی خاندان سیادت کی وجہ سے بعض نوابوں نے ان کواینی لڑ کیاں دیں۔جیسا کہ ریاست لو ہارو کا خاندان ۔غرض پیرخاندان اپنی ذاتی خوبیوں اور نجا بتوں کی وجہ سے اور نیز خواجہ میر در د کی دختر زادگان ہونے کے باعث سے الیی عظمت کی مگھ سے د ہلی میں دیکھا جاتا تھا کہ گویا دہلی سے مرادا نہی عزیزوں کا وجودتھا۔سوچونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیا دھایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آ سانی روح اینے اندررکھتا ہو گا اس لئے اس نے پیند کیا کہ اس خاندان کی لڑ کی میرے نکاح میں لا وے اور اس سے وہ اولا دیپیرا کرے جوان نوروں کوجن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلا وے اور پہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر با نوتھا اسی طرح میری پیر بیوی جوآ ئندہ خاندان کی ماں ہوگی اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ پیرتفاول کے طور پراس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیا دڑالی ہے۔ بیخدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے سواس میں وہ پیشگو ئی مخفی ہے جس کی تصریح برا ہین احمد یہ کے صفحہ ۴۹ وصفحہ ۵۵۷ میں موجود ہے اور وہ برالهام ہے۔سُبحانَ اللّٰه تبارك وتعالىٰ زادمجدك ينقطِعُ ابائُكَ ويبدء مِنْكَ نُصِرتَ بالِرُعُبِ واحييتَ بالصِدُقِ ايُّهاالصِدِيق نُصِرتَ وقَالُوا لاَتَ حينَ مناصِ -'' میں اپنی جیکار دکھلا وَں گا۔ اپنی قدرت نمائی ہے تجھ کواٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کوقبول نہ کیالیکن خدا اس کوقبول کرے گا اور بڑے زور آ ورحملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرد ہے گا۔'' اورعر بی الہام کا تر جمہ یہ ہے کہ تمام یا کیاں خدا کے لئے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہے اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا۔اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ

دادے کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتداء خاندان کا تجھ سے ہوگا۔ تجھے رعب کے ساتھ نصرت دی گئی ہےاورصدق کےساتھ تواےصدیق زندہ کیا گیا۔نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہنبیں اورار دوالہام کا خلاصہ بہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے نثان دکھلا ؤں گا اورایک چک پیدا ہوگی جیسا کہ بجلی ہے آسان کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہے۔اس چیک سے میں لوگوں کو دکھلا دوں گا کہتو سچا ہے۔اگر دنیا نے قبول نہ کیا تو کیا حرج کہ میں اپنا قبول کرنا لوگوں پر ظاہر کر دوں گا اور جبیہا کہ شخت حملوں کے ساتھ تکذیب ہوئی ایسا ہی سخت حملوں کے ساتھ میں تیری سیائی ظاہر کر دوں گا۔ غرض اس جگه عربی الہام میں جبیبا کہ نصرت کا لفظ وا قع ہے اسی طرح میری خاتون کا نام نصرت جہاں بیکم رکھا گیا جس کے بیمعنی ہیں کہ جہاں کو فائدہ پہنچانے کے لئے آسان سے نصرت شامل حال ہوگی اورار دوالہام جوابھی کھھا گیا ہے۔ایک عظیم الثان پیشگو ئی پرمبنی ہے کیونکہ بیالہام پیزخر دیتا ہے کہایک وہ وقت آتا ہے جو سخت تکذیب ہوگی اور سخت اہانت اور تحقیر ہوگی ۔ تب خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اورجیبیا کیختی کے ساتھ تکذیب ہوئی ایباہی اللہ تعالی سخت حملوں کے ساتھ اور آسانی نشانوں کے ساتھ سچائی کا ثبوت دے گا اوراس کتاب کویڑھ کر ہرایک منصف معلوم کر لے گا کہ بیہ پیشگوئی کیسی صفائی ہے پورى هوئى اورالهام ندكوره بالالينى بيالهام كه الحممدلله الذى جَعَلَ لكم الصِهُرَ والنَسب-جس کے بیمعنیٰ ہیں کہ خدانے تجھے ہرایک پہلواور ہرایک طرف سے خاندانی نجابت کا شرف بخشاہے۔ کیا تیرا آبائی خاندان اور کیا دامادی کے رشتہ کا خاندان دونوں برگزیدہ ہیں یعنی جس جگہ تعلق دامادی کا ہوا ہے وہ بھی شریف خاندان سا دات ہے اور تمہارا آبائی خاندان بھی جو بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے مرکب ہے خدا کے نز دیک شرف اور مرتبت رکھتا ہے۔ سے

(نوٹ ازعرفانی کبیر) سیرۃ اُمُّ المؤمنین کی جلداوّل میں حضرت میر ناصرنواب صاحب رضی اللہ عنہ کے خاندان کی عظمت کے متعلق جو تاریخی تحقیقات کی گئی ہے اس کی اصل غرض اور مقصد خدا تعالیٰ کے اس کلام کی صدافت کو ثابت کرنا تھا۔ چنا نچہ عزیز مکرم محمود احمد عرفانی مرحوم ومغفور نے جلداوّل کے صفحہ ۲۵۵ پر ایک خاص عنوان' میں نے بیسب کچھ کیوں لکھا'' قائم کر کے صراحت کی ہے اسے مکرر پڑھا جاوے (عرفانی کبیر)

''ایک مرتبہ مسجد میں بوقت عصر بیالہام ہوا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہاری ایک

اور شادی کروں بیسب سامان میں خود ہی کروں گااور تہمیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔'' اس میں بیایک فارسی فقرہ بھی ہے۔

> ہرچہ باید نو عروسے را ہمہ سامال کنم وانچہ مطلوب شا باشد عطائے آل کنم

اورالہامات میں بیبھی ظاہر کیا گیا کہ وہ قوم کے شریف اور عالی خاندان ہوں گے۔ چنانچہا یک الہام میں تھا کہ خدانے تمہمیں اچھے خاندان میں پیدا کیا اور پھرا چھے خاندان سے دامادی تعلق بخشا۔ سو قبل از ظہور بیتمام الہام لالہ شرمیت کو سنا دیا گیا۔ پھر بخو بی اسے معلوم ہے کہ بغیر ظاہری تلاش اور محنت کے محض خدا تعالیٰ کی طرف سے تقریب نکل آئی۔ لیعنی نہایت نجیب اور شریف اور عالی نسب سب بزرگوار خاندان سا دات سے بیتعلق قرابت اس عاجز کو پیدا ہوا اور اس نکاح کے تمام ضروری مصارف تیاری مکان وغیرہ تک الیم آسانی سے خدا تعالیٰ نے بہم پہنچائے کہ ایک ذرا بھی فکر کرنا نہ پڑا اور اب تک اسی اسے وعد رکو پورے کئے چلا جاتا ہے۔'' ھ

''تخیناً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ جھے کسی تقریب سے مولوی مجمد حسین بٹالوی ایڈیٹر رسالہ اشاعۃ السنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے مجھ سے دریا فت کیا کہ آج کل کوئی الہام ہوا ہے؟ میں نے اس کو بیالہام سنایا جس کو میں کئی دفعہ اپنے مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ بیہ ہے کہ وہ گئر و گئیّب جس کے بیمعنی ان کے آگے اور نیز ہرایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ دوعور تیں میرے نکاح میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری ہیوہ۔ چنا نچہ بیا الہام جو بکر کے متعلق تھا پورا ہوگیا اور اس وقت بفضلہ تعالیٰ چار پسر اس ہیوی سے موجود ہیں اور ہیوہ کے الہام کی انتظار ہے'۔ 1۔

(نوٹ) اس الہام میں حضرت سے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کواجتہا دمیں غلطی واقع ہوئی۔ اس لئے کہ پیشگوئیوں کی حقیقت تو وقوع میں آنے پر کھلتی ہے۔ حضرت سے موعود اس الہام سے دو ہیو یوں کئے کہ پیشگوئی تھی جو حضرت اُمم المؤمنین کے متعلق پیشگوئی تھی جو حضرت اُمم المؤمنین ہی کے متعلق تھی اور اس میں خود حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی پیشگوئی بھی تھی۔ بیہ شادی جس مبارک خاتون سے ہوگی وہ تیرے نکاح میں باکرہ آئے گی اور پھر تیری وفات پر ہیوہ ہو

جائے گی۔ یعنی آپ اس کی زندگی میں وفات پا جائیں گے۔ چنانچہ واقعات نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی وفات پر چھتیں سال سے زائد گزر گئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ وَ الْدَحَمُدُ اللَّه علیٰ ذَالِکَ سال سے زائد گزر گئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ وَ الْدَحَمُدُ اللَّه علیٰ ذَالِکَ سال سے زائد گزر گئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ وَ الْدَحَمُدُ اللَّه علیٰ ذَالِکَ سال سے زائد گزر گئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ وَ الْدَحَمُدُ اللَّه علیٰ ذَالِکَ سال سے زائد گزر گئے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سلامت با کرامت ہیں۔ وَ الْدَحَمُدُ اللَّه علیٰ ذَالِکَ

تخیناً سولہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے شیخ حامد علی اور لالہ شرمیت کھتری ساکن قادیان اور لالہ شرمیت کھتری ساکن قادیان اور جان محمد مرحوم ساکن قادیان اور بہت سے اور لوگوں کو بیخبردی تھی کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی کرے گا اور وہ قوم کے سیّد ہوں گے اور اس بیوی کوخدا مبارک کرے گا اور اس سے اولا دہوگی اور بیخواب ان ایام میں آئی تھی کہ جب میں بعض اعراض اور امراض کی وجہ سے بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا بلکہ قریب ہی وہ نیا آئی تھی کہ جب میں بعض اعراض اور امراض کی وجہ سے بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا بلکہ قریب ہی وہ نے دل تخت کارہ تھا اور عیالداری کے بوجھ سے طبیعت متنفر تھی تو اس حالت پُر ملامت کے تصور کے سے دل شخت کارہ تھا اور عیالداری کے بوجھ سے طبیعت متنفر تھی تو اس حالت پُر ملامت کے تصور کے وقت بہ الہام ہوا تھا۔

# "برچه باید نوعروسے را ہمه سامال کنم"

لینی اس شادی میں تھے کے فکرنہیں کرنا چاہئے۔ ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ سوقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی کے بعد ہرایک بارشادی سے جھے سبکدوش رکھا اور جھے بہت آ رام پہنچایا۔ کوئی باپ دنیا میں کسی شادی کے بعد ہرایک بارشادی سے جھے سبکدوش رکھا اور جھے بہت آ رام پہنچایا۔ کوئی باپ دنیا میں کسی بیٹے کی پرورش نہیں کرتا جیسا کہ اس نے میری رکھی اور جوئی والدہ پوری ہوشیاری سے دن رات اپنے بچ کی ایک خبرنہیں رکھتی جیسا کہ اس نے میری رکھی اور جیسا کہ اس نے بہت عرصہ پہلے برا مین احمد میہ میں بیہ وعدہ کیا تھا کہ یکا حد ماسکن اُنٹ وَ ذو جب المجنّة ایساہی وہ بجالایا۔ معاش کاغم کرنے کیلئے کوئی گھڑی اس نے میرے لئے خالی ندر کھی اور خانہ داری کے مہمات کے لئے کوئی اضطراب اس نے میرے نز دیک آنے نہ دیا۔ ایک ابتلا مجھے کو اس شادی کے وقت یہ پیش آ یا کہ ببا عث اس کے کہ میرا دل اور د واغ شخت کمز ور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشا نہ رہ چکا تھا اور دومرضیں لیخی فریا بیل ساور در مرضی قا اس لئے در در مرمع دور ان سرقد یم سے میرے شامل حال تھیں جن کے ساتھ بعض اوقات شنج قلب بھی تھا اس لئے

میری حالتِ مردمی کا لعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی اس لئے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیااورایک خط جس کو میں نے اپنی جماعت کے بہت سےمعز زلوگوں کو د کھلا دیا ہے جیسے اخویم مولوی نور دین صاحب اور اخویم مولوی بربان الدین وغیرہ ۔مولوی محمرحسین صاحب ایڈیٹرا شاعۃ السنہ نے ہمدر دی کی راہ سے میرے پاس بھیجا کہ'' آپ نے شادی کی ہے اور مجھے تھیم محمد شریف کی زبانی معلوم ہواہے کہ آپ بباعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے اگریہا مرآپ کی روحانی قوت ہے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا کیونکہ میں اولیاء اللہ کے خوارق اور روحانی قو توں کامنکرنہیں۔ورندایک بڑے فکر کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ابتلا پیش آ وے۔''یہایک چھوٹے سے کا غذیر رقعہ ہے جواب تک اتفا قأمیرے یا سمحفوظ رہا ہے اور میری جماعت کے بچیاس کے قریب دوستوں نے بچشم خوداس کو دیکھ لیااور خط پہچان لیا ہے اور مجھے امیرنہیں کہ مولوی محمد حسین صاحب اس سے انکارکریں اورا گر کریں تو پھر حلف دینے سے حقیقت کھل جائے گی ۔غرض اس اہتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کیلئے اپنے الہام کے ذریعہ سے دوائیں بتلائیں اور میں نے کشفی طور بردیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہاہے۔ چنانچے وہ دوا میں نے تیار کی اوراس میں خدانے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کرلیا کہوہ پُرصحت طافت جوایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی اور چارلڑ کے مجھے عطا کئے گئے اگر دنیااس بات کومبالغہ نہ جھتی ہوتو میں اس جگہ اس واقعہ حقہ کو جواعجازی رنگ میں ہمیشہ کیلئے مجھے عطا کیا گیا بہتفصیل بیان کرتا تا معلوم ہوتا کہ ہمارے قادر و قیوم کےنشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھااور پھرا پیز تنین خدا دا د طافت میں پچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔اس لئے میرایقین ہے کہ ہمارا خداہر چیزیر قادر ہے۔ کے

'' قریباً چودہ برس کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری اس بیوی کو چوتھالڑکا پیدا ہوا ہے اور تین پہلے موجود ہیں اور یہ بھی خواب میں دیکھا تھا کہ اس پسر چہارم کا عقیقہ بروز دوشنبہ لینی پیر ہوا ہے اور جس وقت بیخواب دیکھی تھی اس وقت ایک بھی لڑکا نہ تھا۔ یعنی کوئی بھی نہیں تھا اور خواب میں دیکھا تھا کہ اس بیوی سے میرے چارلڑ کے ہیں اور چاروں میری نظر کے سامنے موجود ہیں

اور حچھوٹے لڑکے کا عقیقہ پیرکو ہوا۔

اب جبکہ پیڑکا لیعنی مبارک احمد پیدا ہوا تو وہ خواب بھول گئے اور عقیقہ اتوار کے دن مقرر ہوا۔
لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ اتوار کوعقیقہ کا سامان نہ ہوسکا اور ہر طرف سے حاری پیٹن آئی۔ ناچار پیر کے دن عقیقہ قرار پایا۔ پھر ساتھ یاد آیا کہ قریباً چودہ برس گزر گئے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ ایک چوتھا لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ تب وہ اضطراب ایک خوتی کے ساتھ مبد ّل ہوگیا کہ کیونکر خدا تعالی نے اپنی بات کو پورا کیا اور ہم سب زور لگا رہے تھے کہ عقیقہ اتوار کے دن ہو۔ گر کچھ بھی پیش نہ گئ اور عقیقہ پیر کو ہوا۔ یہ پیشگوئی بڑی بھاری تھی کہ اس چودہ برس کے عرصہ میں یہ پیشگوئی کہ چارلڑ کے پیدا ہوں گے اور پھر چہارم کا عقیقہ پیر کے دن ہوگا۔ انسان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس مدت تک کہ چارلڑ کے پیدا ہو سکیس زندہ بھی رہیں۔ یہ خدا کے کام ہیں۔ گرافسوس کہ ہماری قوم دیکھتی ہے۔ پھر آئکھ بندکر لیتی ہے'۔ ہے

اصبِرُمَلِيًّا سَاهَبُ لَكَ غُلامًا زَكِيًّا

لیمنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر کہ میں تجھے ایک پاکٹر کاعنقریب عطا کروں گا اوریہ پانچ شنبہ کا دن تھا اور ذی الحجہ کا ۱۳۱۲ھ کی دوسری تاریخ تھی جب کہ بیالہام ہوااوراس الہام کے ساتھ ہی بیالہام ہوا۔ رُبّ اَصِحَّ زُوُجَتِیُ ہاذِہ

لعنی اے میرے خدا! میری اس بیوی کو بیمار ہونے سے بچا۔ اور بیماری سے تندرست کر۔ بیاس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بیچ کے پیدا ہونے کے وقت کسی بیماری کا اندیشہ ہے۔ سواس الہام کو میں نے اس تمام جماعت کو سنا دیا جو میرے پاس قادیان میں موجود تھے۔ اور اخویم مولوی عبدالکر یم صاحب نے بہت سے خط لکھ کرا پنے تمام معزز دوستوں کو اس الہام سے خبر کر دی اور پھر جب سا جنوری 199 ما اون کا دن چڑھا جس پر الہام مذکورہ کی تاریخ کو جو ۱۳ الرپ بل 199 ما اور کہوا تھا پورے دو مہینے ہوتے تھے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اُس لڑے کی مجھ میں روح بولی اور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سا۔

اِنّے اُس اُس اُلله و اُصیابُهُ

لینی اب میراوفت آگیا اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر بگروں گا۔اور پھراسی کی طرف جاؤں گا......اور پھر بعداس کے ۱۴ جون ۱۸۹۹ءکووہ پیدا ہوا۔''ق ''میرے گھر میں جوایا م امید تھے۔ ۱۴ جون ۱۸۹۹ء کوا وّل در د نِه کے وقت ہولنا کے حالت پیدا ہوگئی۔ یعنی بدن تمام سرد ہو گیا۔ اورضعف کمال کو پہنچا اورغثی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس وقت میں نے خیال کیا کہ شاید اب اس وقت یہ عاجزہ اس فانی دنیا کو الوداع کہتی ہے۔ بچوں کی سخت دردنا ک حالت تھی اور دوسرے گھر میں رہنے والی عور تیں اور ان کی والدہ تمام مردہ کی طرح اور نیم جان تھے۔ کیونکہ ردّی علامتیں کید دفعہ پیدا ہوگئی تھیں۔ اس حالت میں ان کا آخری دم خیال کر کے اور پھر خدا کی قدرت کومظہر العجائب یقین کر کے ان کی صحت کیلئے میں نے دعا کی۔ یک دفعہ حالت بدل گئی اور الہام ہوا۔

#### تَحُويلُ الْمَوُتِ

لینی ہم نےموت کوٹال دیا اور دوسرے وقت پر ڈال دیا اور بدن گرم ہو گیا اور حواس قائم ہو گئے اورلڑ کا پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا''۔ •لے

'' حضرت اُمُّ المؤمنین علیہاالسلام کی طبیعت ۳ جنوری ان 19 کے کو کسی قدر ناساز ہو گئی تھی۔اس کے متعلق حضرت اقدس نے سیر کے وقت فرمایا کہ چندروز ہوئے میں نے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے اوراس نے آ کرکہا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔اور پھرالہام ہوا۔ اَصِحَّ ذَو جَتیٰ

چنانچہکل۳ جنوری ا<mark>و 1ء</mark> کو بیے کشف اور الہام ہو گیا۔ یکا یک بے ہوشی ہوگئ اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھااس طرح ایک عورت نے آ کر بتادیا''۔اا

دیکھا کہ'' میں کسی راستہ پر چلا جاتا ہوں گھر کے لوگ بھی ساتھ ہیں اور مبارک احمد کو میں نے گود میں لیا ہوا ہے۔ بعض جگہ نثیب و فراز بھی آ جاتا ہے۔ جیسے کہ دیوار کے برابر چڑھناپڑتا ہے۔ جاتے جاتے چڑھ جاتا ہوں اور مبارک اسی طرح میری گود میں ہے۔ ارادہ ہے کہ ایک متجد میں جانا ہے۔ جاتے جاتے ایک گھر میں جا داخل ہوئے ہیں۔ گویا وہ گھر ہی متجد موعود ہے۔ جس کی طرف ہم جارہے ہیں۔ اندر جاکر دیکھا ہے کہ ایک عورت بھر اٹھارہ سال سفید رنگ وہاں بیٹھی ہے۔ اس کے کپڑے بھگوے رنگ کے ہیں۔ گربہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ بیاحسن کی ہمشیرہ ہے' ۔ کالے میں۔ گربہت صاف ہیں۔ جب اندر گئے ہیں تو گھر والوں نے کہا ہے کہ بیاحسن کی ہمشیرہ ہے' ۔ کالے ' رب ﷺ انشفِ زَو جَتِی ھافِرہ وَ اَجْعَلُ لَھَا بَرَ کَاتٍ فِی السَّمَاءِ وَبَرَ کَاتٍ فِی الاَرضِ'' سالے کہ ایک کر بہت صاف ہیں۔ دیس میری ہوی کوشفاء بخش اور اس کیلئے آسانی برکتیں اور زمینی برکتیں عطافرہا۔ ا

'' خواب میں دیکھا کہ میر ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پرایک درخت رکھ کرلائے ہیں جو پھل دارہے اور جب مجھے کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہوگیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سنر تھا اور پھلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھل اس کے نہایت شیریں تھے اور عجیب تریہ کہ پھول بھی شریں تھے اور عجیب تریہ کہ پھول بھی شریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت تھا کہ بھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا۔ میری دانست میں میر ناصر سے مراد خدائے میں اس درخت کے پھل اور پھول کھار ہا تھا کہ آ کھو کھا گئی۔ میری دانست میں میر ناصر سے مراد خدائے ناصر ہے کہ وہ ایک ایسے عجیب طور سے مرد کرے گا جو فوق العادت ہوگی' سمیل

نوٹ: بیررؤیا بھی حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی بابر کت اولا د کے متعلق ہے۔ گو جوتعبیر حضرت اقدس نے فر مائی وہ بھی اینے رنگ میں پوری ہور ہی ہے۔ (عرفانی کبیر)

خواب میں مئیں نے دیکھا کہ میری ہیوی مجھے کہتی ہے کہ میں نے خدا کی مرضی کے لئے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔اس پر میں نے ان کو جواب میں بیرکہا کہ:

اس سے توتم پر حسن چڑھا ہے۔ ھا

یہ فقرہ اس فقرہ سے مثنا ہہ ہے جو زبور میں ہے کہ تو حسن میں بنی آ دم سے کہیں زیادہ ہے الہام نمبرے اصفحہ 199 فرمایا کہ آج دو جھنے جون کے جھے خیال آیا کہ ہمارے گھر کے آدی اب شایدام تر تر پہنے گئے ہوں گے اور یہ بھی خیال تھا کہ امن وامان سے لا ہور میں پہنے جائیں ۔ تب اس خیال شایدام تر پہنے گئے ہوں گے اور یہ بھی خیال تھا کہ امن وامان سے لا ہور میں پہنے جائیں ۔ تب اس خیال کے ساتھ ہی غنودگی ہوئی تو کیاد کھتا ہوں کہ نخو دکی دال (جور نج اور ناخوشی پر دلالت کرتی ہے) میر سے سمش کے دانے کھا سامنے پڑی ہے اور اس میں سے شمش کے دانے قریباً اس قدر ہیں اور میں اس میں سے شمش کے دانے کھا رہا ہوں اور میرے دل میں خیال گزر رہا ہے کہ بیان کی حالت کا نمونہ ہے اور دال سے مراد پھور نج اور فرق ہوگئی اور اس بارے میں الہام اور خواب کہ جائے گئے ہم خیو ڈ گھٹم لیخی ان کے لئے بہتر ہے ۔ ان طرف منتقل ہوگئی اور اس بارے میں الہام اور خواب کی جب کہ اچھی طرح سے اشاعت ہوگئی تو قریب شام کا بنی ایک ایک آئی میں دیا ہور سے لوگی الگ ایک تھا وہ کی ہوں کہ کا بیا تھا وہ نہ ہو سکا ہیوں دو پہر کی گری میں ریل کے اندر مسافروں کی کشاکش سے نیج کے واسطے جو انتظام ریز روکا کیا گیا تھا وہ نہ ہو سکا ۔ کیونکہ لا ہور سے لوگی الگ گئی کہ وجب بشارت الہام کے خیریت رہی اور اس سبب سے تشویش ہوئی۔ اس طرح خواب کا حصہ پورا ہوا۔ گر پھر بھی بموجب بشارت الہام کے خیریت رہی اور اس سبب سے تشویش ہوئی۔ اس طرح خواب کا حصہ پورا ہوا۔ گر پھر بھی بموجب بشارت الہام کے خیریت رہی اور اس سبب سے تشویش ہوئی۔ اس طرح خواب کا حصہ پورا ہوا۔ گر پھر بھی بموجب بشارت الہام کے خیریت رہی اور معمولی گاڑی میں آرام سے بیٹھر کر چلے گئے۔

کیلئے بہتر ہے۔ بعداس کے اسی نظارہ خواب میں چند پیسے دیکھے کہ وہ غم اورتشویش پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ چنے کی دال بھی ایک نا گواراوررنج کے امر پر دلالت کرتی ہے''۔ فقط

اس کے بعد حضرت اقد سؓ نے فرمایا کہ خواب اور الہام تو ایک طرح پورا ہو گیا ہے۔ مگرایک خیال مجھے باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو رنج اور خوشی پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ دوبارہ دکھلائی گئ ہیں۔ یہ یہ اور فعہ ہوا کہ خیو ہیں۔ یعنی اوّل چنے کی دال دکھلائی گئ اور پھر چند پیسے دکھلائے گئے ایساہی الہام بھی دود فعہ ہوا کہ خیو گھہ خیر گھہ مُ اس لئے دل میں ایک بیر خیال ہے کہ خدانخو استہ کوئی اور امر مکروہ پیش نہ آنا ہوجس کے لئے دود فعہ ایسی چیزیں دکھلائی گئیں کہ علم تعبیر کی روسے رنج اور تشویش پر دلالت کرتی ہیں اور ایسا ہی ان سے محفوظ رکھے کیلئے دود فعہ بیرالہام ہوا کہ خیر ڈھئے مُحیر گھہ مُ

يه ميراخيال ہے۔خدا تعالی ہرايك رنج ہے محفوظ رکھے۔ آمين 'لا

(الہامنمبر ۱۸ صفحهٔ ۲۰۰۷)''آید آں شکر وزے کم شخلص شود'' کا

(الهام نمبر ١ اصفحه ٢٠٥) إنِّى المُشْخَ مَعَكَ وَمَعَ اَهْلِكَ لَكُمُ الْبُشرِيٰ فِي الحَيْوةِ الدُّنيَا اللهُ ال

فر مایا۔ ذراسی مجھے غنودگی ہوئی توالہام ہواجس کا اتنا حصہ یا در ہا۔ إنّـي مُبَارَكُ اس كے معنی بہت ہیں جیسے اناشانۂ ک ھوالابتر ہے، ایسے ہی بیرہے'۔ ول

(الہام نمبر ۲۰ صفحہ ۱۷) رُدَّالِیُهَا رَوُحُهَا وَرَیحَانُهَا۔ یعنی تمہاری بیوی کی طرف تا زگی اور تا زہ زندگی واپس کی گئی۔۲۰

الهام نمبرا الصفح ١٦٥ إنَّــى مَعَكَ وَمَعَ اَهِلِكَ - إنَّكَ مَعِــى واَهلُكَ إنِّـى اَنَـا الرَّحُمنُ فَانُتَظِرقُلُ يَأْخُذُكَ اللَّهُ ـ الللَّهُ ـ اللَّهُ ـ الللهُ اللَّهُ ـ اللهُ اللهُ الللهُ اللَّهُ اللللهُ اللهُ الل

(ترجمه) میں تیرے ساتھ ہوں اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ ۔ تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل ۔ میں رحمٰن ہوں ۔ میری مدد کا منتظر رہ ۔ اور اپنے دشمن کو کہد دے کہ خدا تجھ سے مواخذ ہ لے گا۔ ۲۱۔

کے وہ دن آ رہا ہے کہ وہ تکلیف سے رہائی یائے۔

ﷺ ﴿ رَتِر جمہ ) میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں ۔ تبہاری اس دنیا کی زندگی میں خوشخری ہے۔ ﷺ ﷺ میں ان سب کی حفاظت کروں گا جواس دار میں ہیں ۔

(الهام نمبر٢٢ صفحه ٢٢) إنِّي مَعَكَ وَ مَعَ أَهلِكَ . أَحُمِلُ أَوْزَارَكَ

(ترجمہ) میں تیرے ساتھ اور تیرے تمام پیاروں کے ساتھ ہوں۔ ۲۲

(الهام نمبر٢٣ صفح٢٢) إنِّي اللهم مَعَكَ وَمَعَ أهلِكَ ٣٣

(الهام نمبر٢٢ صفح ٢٢٥) إنِّي الملهم مَعَكَ وَمَعَ أهلِكَ هذه ٢٣٠

نوٹ: اس تمام وحی کو (جومختلف اوقات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام پرنازل ہوئی)
کیجائی طور پر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اُمُّ المؤمنین کو کیا شرف اور مقام عطا
فر مایا ہے اور کس طرح پران کے وجود کوایک نعمت اور آیت اللہ قر ار دیا ہے۔ بلکہ اس وجود باجود کے
ساتھ بہت ہی آیات اورنشانات وابستہ ہیں اور ہڑے وعدہ اور بشارتیں ان کی ذات میں پوری ہوئی
ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے حضرت سے موعود علیہ الصلوق والسلام کو آئندہ خاندان کا آدم اور جدا مجد قرار
دیا ہے۔

اس طرح آنے والی نسل کی ماں ہونے کا شرف آپ کو دیا گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی وحی نے جہاں آپ کے شرف خاندان کو ظاہر کیا آپ کی طہارت نفسی اور تطہیر باطنی کی شہادت بھی دی۔ ذالک فسضل اللّٰه یہ و تیہ من یشاء و اللّٰہ مذو السفسضل السعسطیم



کے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ کٹ کئے (ترجمہ) میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں۔جو بیہ ہے

# حوالهجات

| •                                              |          |
|------------------------------------------------|----------|
| ترياق القلوب صفحة يهم                          | ا        |
| برا بین احمد بیصفحه۸ ۵۵                        | _        |
| نزول المسيح صفحه ۲ ۴۴ _ ۱۴۷                    | ٣        |
| ترياق القلوب صفحه ٢٨ ـ ٢٥                      | r        |
| شحنهٔ حق صفحه ۷۵ ـ ۵۸                          | ۵        |
| ترياق القلوب صفحه المهم                        | 7        |
| ترياق القلوب صفحه ٣٦٣ تا٣٩                     | کے       |
| مكتوبات احمديه جلد پنجم حصه اوّل صفحه ۲۷،۲۲    | Δ        |
| ترياق القلوب صفحهاتهم                          | ٩        |
| مكتوبات احمد بيرجلد بنجم حصهاوٌ ل صفحه ٢٦      | 1.       |
| الحکم ۲۴ جنوری ۹۰۱ ء صفحه ۵                    | 11       |
| الحكم ١٢٠ پريل ١٩٠٣ وصفحه ٢                    | 15       |
| بدر۲۳ فروری ۱۹۰۲ <sup>صفح</sup> هٔ             | الله     |
| الحكم كـا مارچ ٢ • ١٩ وصفحه ا                  | 10       |
| بدرا۲ مارچ ۷- ۱۹ وصفحه۳                        | ال       |
| الحكم • اجولا كى ٧ • ١٩ ء صفحة ١٢              | 14       |
| نز ول لمسيح صفحة٢٠٢                            | کل       |
| الحكم ٢٣ متبر ٧٠ وصفحة ٢                       | 11       |
| الحكم ٣٠ تتمبر ٤٠ وعفحة                        | 19       |
| بدرا۱۳ اکتوبر ۷- ۱۹ء صفحه                      | <b>*</b> |
| اشتهار۵نومبر۷۰۹ء_مجموعهاشتهارات جلدسوم صفحها۹۵ | 11       |
| بدر ۱۹ دسمبر ۷۰ واء صفحه ۴                     | ۲۲       |
| بدر ۷ نومبر ۲ • ۱۹ ء صفحه • ۱                  | ٣        |
| بدر۲۳ جنوری ۱۹۰۸ء صفحه ۴                       | ٢٢       |
|                                                |          |

# حضرت اُمُّ المؤمنين كى سلسله كيكئے مالى قربانياں تمهيدي نوٹ

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سلسلہ عالیہ احمد یہ کے لئے ہرفتم کی قربانیاں اور ایثار کی نظیر بہت کم ملے گی ۔ کوئی وقت اور موقع ایسانہیں آیا کہ اسلام کے لئے کسی مالی ضرورت کا سامنا ہوا ور حضرت اُمُّ المؤمنین نے اپنی ذات سے اس میں حصہ نہ لیا ہو۔ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عصر سعادت میں ہر تحریک میں آپ شریک ہوتی رہیں اور آپ کے رفع الی اللہ کے بعد سلسلہ خلافت کے قیام سے لے کر آج تک بدستور آپ ہر تحریک میں شریک ہوتی ہیں اور آپ کی ذریت طیبہ کی قربانیوں اور خدمات دین میں بھی آپ کا حصہ ہے اور چنا نچہ تحریک جدید کے دفتر اوّل کے نوسال کے اندر خاندان نے بہتر ہزار چھ سوستاون روپے دیئے اور دسویں سال کے چندہ کوشریک کر کے توایک لاکھ کے فائدان نے بہتر ہزار چھ سوستاون روپے دیئے اور دسویں سال کے چندہ کوشریک کر کے توایک لاکھ کے قریب پہنچتا ہے۔ یوقو صرف ایک تحریک جدید کاذکر ہے وہ کوئی تحریک فریک ہوتی میں خود حضرت اُمُّ المؤمنین کی ان قربانیوں کا اور آپ کی ذریت طیب شریک نہیں ہوتی ایس باب میں ممیں صرف حضرت اُمُّ المؤمنین کی ان قربانیوں کا ذکر کروں گا جو میرے علم میں آچی ہیں۔ اکثر وہ ان کا موں میں اخفا سے بھی کا م لیتی ہیں۔ بہر حال اس خصوص میں جو پچھ ذکر میں کرر ہا ہوں۔ وہ بطور نمونہ کے ہے۔ (محمود احمدعرف افی)

حضرت أمُّ المؤمنين اورمنارة المسيح

منارۃ المسے کے متعلق حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ۱۸؍ مئی موائے کوایک اشتہار شاکع فرمایا تھا جس میں منارۃ المسے کے برکات اور ثمرات کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ میراز ماندزمان البرکات ہے اس لئے کہ تمام قوموں پر اسلام کی برکات ثابت کی جائیں گی اور دکھلایا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان برکات وثمرات کا ذکر اپنی تحریروں میں فرمایا ہے۔ مجھ کواس کتاب کے موضوع کے لحاظ سے صرف اس حد تک ذکر زیرنظر ہے جس کا تعلق حضرت اُمُّ المؤمنین کی مالی قربانی سے ہے ابتداً وحفرت مین موعود علیه الصلوة والسلام نے ایک اعلان فرمایا جماعت کی ابتدائی حالت تھی اور لقمیر کیلئے دس ہزاررو پید کا ندازہ کیا گیا تھا۔ آپ نے اس رقم کے پورا کرنے کیلئے پھرایک اشتہار''اپنی جماعت کے خاص گروہ کیلئے'' شائع فرمایا اورا یک سُوایک خدام کو مخاطب فرمایا کہوہ ایک ایک سُورو پید اس مقصد کے لئے اداکریں ۔ سلسلہ کی تاریخ میں یہ پہلی خاص تحریک تھی اور اللہ تعالی نے آپ کے ان خدام کو توفیق دی کہ اپنے امام کی آواز پر لبیک کہیں ۔ چنا نچہ آپ نے اسی اشتہار میں جو خاص گروہ کے نام شائع کیا تحریفر مایا:

''مئیں آج خاص طور پر اپنے ان مخلصوں کواس کا م کے لئے توجہ دلاتا ہوں جن کی نسبت مجھے یقین ہے کہا گروہ سچے دل سے کوشش کریں تو ممکن ہے بید کا م ہوجائے اگر انسان کوا بیانی دولت سے حصہ ہوتو گو کیسے ہی مالی مشکلات کے شکنجہ میں آجائے تا ہم وہ کا رِخیر کی تو فیق یالیتا ہے''۔

لئے اپنے اموال کوخرچ کرنے میں ذرا در لیغ نہیں فر ماتی ہیں۔ یہ مکتوب حضرت مخدوم الملت نے حضرت مخدوم الملت نے حضرت میر حامد شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کو ۲۰ جون مواج کو لکھا تھا۔اس مکتوب کا صرف اسی قدر حصہ درج ذیل ہے جومندرجہ بالاعنوان کے متعلق ہے اوروہ ہیہے۔

''منارہ کے لئے زمین بفضل خدا ان کومل گئی۔حضرت کی توجہ از بس اس طرف مبذول ہے۔قوم کی طرف سے چندہ آرہا ہے گراز بس قلیل ہے حضرت نے کل ایک تجویز کی ایک سو آدمی جماعت سے ایسے منتخب کئے جاویں کہ ان کے نام حکمًا اشتہار دیا جاوے کہ سوسو روپیدارسال کریں خواہ عور توں کا زیور بھے کر۔ در حقیقت یہ تجویز نہایت عمدہ ہے اور الی دینی ضرور توں میں قوم کا روپیہ کام نہ آئے تو پھر کب ہو۔ بیوی صاحبہ نے (اس زمانہ میں بیوی صاحبہ کہا جاتا تھا۔عرفانی ) ایک ہزارروپیہ چندہ منار میں کھایا۔ دبلی میں ان کا ایک مکان ہے اس کی فروخت کا حکم دیا ہے وہ اس چندہ میں دیا جاوے گا'۔ ل

نوٹ ازعرفانی کبیر: اس مکان کی فروخت کے لئے حضرت اُمُّم المؤمنین نے کمال شفقت سے حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کو مقرر فرمایا تھا اور انہوں نے اس کے لئے بڑی محنت کی جزاک اللہ احسن الجزاء۔ خاکسارع فانی کبیران سطور کو لکھتے وقت اللہ تعالیٰ کا بے حدشکر کرتا ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سرا سرگناہ گاراور حقیر خادم کو بھی اس گروہ خاص میں شریک فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے تو فیق عملی نہ صرف ایک باردی بلکہ جب حضرت امیر المونین نے مکر ر دوسروں کو بھی شریک ہونے کا موقعہ دیا تو خاکسار نے بھراپنی اور اپنی اہلیہ اور ایک بیٹی محمودہ خاتون اور مرحوم بھائی مولوی غلام خوث مولوی عالم کی طرف سے اس سعادت کا حصہ پایا و المحدمد لللہ علی مرحوم بھائی مولوی غلام خوث مولوی عالم کی طرف سے اس سعادت کا حصہ پایا و المحدمد لللہ علی ذالمک آج منارۃ المسے کی برکات نمایاں ہیں اور جسیا کہ حضرت امیر المونین نے فرمایا تھا کہ بحض برکات اور سلسلہ کی تائیدات اس کی شکیل سے وابستہ ہیں ۔ وہ پوراہو کررہا۔ الحمد بلائم الحمد اللہ م

# دینی ضروریات کیلئے حضرت مسیح موعود علیه الصلو ، والسلام کوقرضه

حضرت اُمُّ المؤمنین سلسلہ کی ضروریات کے لئے اپنے اموال میں سے ہمیشہ خرچ کرتی ہی رہیں ہیں اور اب تک کرتی ہیں مگر آپ کی زندگی میں ایک واقعہ عجیب ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ۱۹۹۸ء کی پہلی شنماہی کے آخر میں بعض اہم دینی ضروریات کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی۔ آپ نے قرضہ لینے کی تجویز کا ذکر گھر میں فرمایا۔ حضرت اُٹُم المؤمنین نے فرمایا کہ باہر کسی سے قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے پاس ایک ہزار روپیہ نقد ہے اور پچھز بورات ہیں آپ اس کو لے لیس۔ آپ نے فرمایا کہ میں بطور قرض لے لیتا ہوں اور اس کے عوض باغ رہن کر دیتا ہوں گو حضرت اُٹُم المؤمنین اس رقم کو پیش کر رہی تھیں مگر آپ نے جماعت کو تعلیم دینے کے لئے کہ بیویوں کا مال ان کا اپنامال ہوتا ہے۔ قرض ہی لیا اور قرآن کریم کی ہدایت کے ماتحت اسے معرض تحریر میں لے آٹا اور فر ہائی مَقُبُونُ ضہ پر عمل کرنے کیلئے دستاویز کور جسڑی کر والینا ضروری سمجھا۔ چنا نچہ یہ سعادت خاکسار عرفانی (جوان ایا م میں تر اب احمدی کہلاتا تھا) کے حصہ میں آئی۔ میں نے رجسٹر ارکو قادیان لانے اور دستاویز کو کمل کرانے کا انتظام کیا اور دستاویز رہن نامہ کا مسودہ مُشی حسین بخش اپیل نویس بٹالہ نے مرتب کیا تھا اور کا میں حصہ لیا۔

یہ دستاویز ۲۵ جون ۱۸۹۸ء کور جسڑی ہوئی اس میں اقراریہ تھا کہ تمیں سال کے بعد باغ ایک سال کے اندر فک کرالیا جاوے گا اور اکتیسواں سال بھی گز رجاوے تو اسی پانچ ہزار میں بھے بالو فا ہو حائے گا۔

بالطبع عورتوں کوزیور پہند ہوتا ہے گر حضرت اُمُّ المؤمنین نے دینی ضروریات کے لئے اس کو پیش کر دینا ہی ضروری سمجھا اور بیہ پہلاموقع نہ تھا حضرت اُمُّ المؤمنین نے ہمیشہ سلسلہ کی ضروریات کواپنی ضروریات پر مقدم سمجھا اور بھی اپنی متاع کوخرچ کرنے میں پس و پیش نہیں فر مایا۔اس معاملہ رہن میں خوا تین سلسلہ اور جماعت کے مردوں کیلئے ایک عملی سبق ہے مستورات سلسلہ کی ضروریات کے لئے ایپ اموال کو قربان کرنے میں مضا کقہ نہ سمجھیں ایسا ہی مردوں کے فرائض میں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے اموال کوان کی ملکیت خالص سمجھیں ان پر نا جائز تصرف نہ کریں اور اگر کسی ضرورت سے ان کا مال لیں تواسے بطور قرض لے کرواپس کریں۔

اس موقعہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا اور میں اس کو کھے بغیر آ گےنہیں چل سکتا۔

ہماری جماعت میں حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروی رضی اللہ عنہ بڑے مخلص اور سابق

بالخیرات تھے۔انہوں نے ایک روز دربار شام میں بعد نماز مغرب عرض کیا کہ حضور ٹیری ہوی اپنامہر مجھ کومعاف کردینا چاہتی ہے اور گئ بار کہہ چک ہے۔حضور نے ہشتے ہوئے فرمایا میں تواس شم کی معافی کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں اگر آ پان کے مہر کی پوری رقم ان کی جھو لی میں ڈال دواوراس رقم کے مل جانے کے بعد دو چار دن اپنے پاس رکھ کر پھر آ پ کووا پس دیکر ہے کہ میں نے مہر آ پ کومعاف کردیا ہے اور یہ آپ واپس لے لیس تب تو کوئی بات بھی ہے ورنہ عورتیں بعض وقت یہ سمجھ کر کہ ماتا تو ہے ہی نہیں معاف کر دویا شو ہر بعض اوقات اپنی مشکلات کو کسی نہیں رنگ میں پیش کر کے معافی کی تحریک کرتے معافی کر دویا شو ہر بعض اوقات اپنی مشکلات کو کسی نہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ کوئی معافی نہیں ہوتی ایک رہتے ہیں آ خروہ ہیچاریاں مجبور ہو کر کہد دیتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ کوئی معافی نہیں ہوتی ایک قدس نے فتم کی کر ہا معافی ہوتی ہے۔ میرا مقصداس واقعہ کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ جیسے حضرت اقدس نے اپنے طرزعمل سے بتایا۔ ہیویوں کے امول ان کے اپنے ہیں اور شو ہر کو اس میں اپنی مرضی سے مخص شو ہر ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنے کا حق نہیں بلکہ یہ تی کلائے عورت کا ہے۔ اس طرح عور توں کے حقوق کی حقاظت کی تعلیم دی اور حضرت اُم المؤمنین نے اپنے عمل سے یہ بیت دیا ہے کہ دین کی ضرورت ہوتو تا مل نہیں جا ہے۔

#### ازالهوهم

یہاں اس وہم کا از الہ بھی میں ضروری سجھتا ہوں جوبعض کوتاہ فہم لوگوں کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے قرضہ دینے کی بجائے سلسلہ کی ضروریات کے لئے دے ہی کیوں نہ دیا؟ اگر چہاس کا جواب اوپر آگیا ہے خدا تعالیٰ کے مامور ومرسل اپنی عملی زندگی سے ایک نمونہ پیدا کرنا چاہتے ہیں باوجود کیہ میاں بی بی کا معاملہ تھا مگر قرآن کریم نے جواصول اور قواعد قرضہ کے متعلق بیان کئے ہیں ان پرعمل ہر شخص کیلئے لازم ہے خواہ وہ کسی درجہ اور مقام کا ہو۔ یعنی نبی کے لئے بھی وہی احکام ہیں۔ پس حضرت اقدس نے فسر ھان مَ قُبُوُ ضہ پرعمل کر کے بتایا کہ قرضہ کا معاملہ معرضِ تحریر میں آٹا جیا ہے اور اس کے شرائط ادائیگی وغیرہ خود مقروض کھوائے اور اگر معاملہ رہن کا ہے تو جا ہے کہ شے مرہونہ قبضہ میں دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام نے اس پرعمل کر کے ایک مرہونہ قبضہ میں دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام نے اس پرعمل کر کے ایک صبحے تعلیم دے دی کہ معاملات لین دین کا طریق ہیں ہے۔

# حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كي خوا هشول كو پورا كرنے كا شوق

حضرت اُمُّ المؤمنین کی ہمیشہ بیرڑپ رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمراس خواہش کو پورا کیا جاوے جو کسی نہ کسی رنگ میں خدمت اسلام یا شعائر اسلام کی عملی عظمت کو ظاہر کرتی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ابتدائی زمانہ تو گوشہ تنہائی کا تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ کی مشیت نے آپ کوخلوت سے باہر نکالا تب آپ کے دعاوی کی وجہ سے اس قد رمخالفت کا بازارگرم ہوا کہ آپ کے خلاف کفر کے فتو کی ہی نہیں قبل کے فتو کی دیئے گئے۔ اگر چہ اس وقت بھی آپ کی مالی حالت الیہ نہ تھی کہ آپ پر جج فرض ہوتا تا ہم آپ کی بینواہش تھی کہ کسی وقت جج بھی کریں مگر وہ موقع نہ آسکا اور آپ کو پیغام الرحیل آگیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کو چونکہ حضور کے اس ارادہ کاعلم تھا آپ نے حضور کی وفات کے بعد پہلے آپ کے ذمہ ایک قرضہ کے اداکر نے کا انتظام کیا اور پھر حافظ احمد اللہ خال کی وفات کے بعد پہلے آپ کے ذمہ ایک قرضہ کے اداکر نے کا انتظام کیا اور پھر حافظ احمد اللہ خال صاحب کو جو پہلے بھی حج کر چکے تھے۔ کافی زادراہ دیکر حج کے لئے روانہ کیا اور حافظ صاحب کے حصہ میں بیسعادت آئی کہ انہوں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے ارشاد کے ماتحت حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے حج بدل کیا۔

حضرت اُمُّ المؤمنین نے حضرت کی اس خواہش کو پورا کر کے بیر ثابت کیا کہ آپ کو حضرت میں موعود علیہ الصلو ق والسلام کی دینی خواہشوں کو پورا کرنے کا شوق اس ایمان کی وجہ سے تھا جو آپ کو حضرت اقدس پرتھااور آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضور کی خواہشوں کو پورا کرنا خدا کی رضا کا موجب ہے۔

## حضرت مسيح موعو دعليه الصلوة والسلام كے بعد

حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے رفع کے بعد جب حضرت حکیم الامت مولانا نورالدین رضی الله عنه خلیفة المسیح ہوئے تو آپ ان کوسلسله کا مام یقین کر کے خودان کی ذات اور سلسله کے مدات میں چندہ دیتی رہتی تھیں ۔اوریہ چیز مخفی رنگ میں تھی ۔ دنیا کوشاید بھی علم نہ ہوتا اگر خود حضرت حکیم الامت نے اس کا اظہار نہ فر مایا ہوتا ۔ چنا نچہ 1913ء کے سالا نہ جلسه پر حضرت خلیفة المسیح اوّل رضی الله عنه نے ایک تقریر کے دوران میں فر مایا کہ:

' دلنگر کی آمد نی میں میرایقین تھا کہ حضرت صاحب کے کنبہ اور متعلقین کواس میں

'' حضرت صاحب کے وقت میں مئیں عمدہ کھا نالنگر سے آیا ہواا پنے سامنے دیکھا تھا اور وہ سب کچھ حضرت صاحب کے منح وشام کی تاکیدات کا نتیجہ تھا۔حضرت ہوی صاحب نے جومیر سے ایسے حالات سے زیا دہ تر واقف ہیں ایک بار پچھ نقدرو پیہ بہت ہی الحاح کے ساتھ دیا اور یہ کہا کہ بیصرف تیرے کھانے کے لئے ہے اور ساتھ ہی کچھرو پید دیا کہ اس کولنگر میں آپ داخل کر دیں مگر دوسرے حصہ سے نہ دیں' ہیں۔

عضر من من الله عن كراس ما الله عن كراس ما ا

حضرت خلیفة المسیح اوّل رضی اللّه عنه کے اس بیان 🌣 سے ظاہر ہے که حضرت اُمُّ المؤمنین اولاً

اسی تقریر میں آ گے چل کر حضرت خلیفة استح اوّل رضی اللّه عنه فرماتے ہیں:

∴ ..........میال شریف احمد ......... کے لئے ایک مکان کی ضرورت تھی سوائس کو انہوں نے جن مشکلات سے بنایا ہے اُن کو وہ سمجھتے ہیں جن کو باہر سے کوئی روپیہ نہ دیا گیا ہوا ورپھر مکان بھی بنانا پڑے ۔ مگر
 مئیں یا صدرانجمن یالنگراس امداد میں شریک نہیں ہو سکے'۔

پھرفر ماتے ہیں:

'' حضرت صاحب کے وقت کس قدرروپیہ پتا تھااس کا پیۃ اس سے لگ سکتا ہے کہ آپ کے بعد
آپ کے ذمہ پانچ سُو کا قرضہ تھا جس کو کسی چندہ اور آمدنی سے ادانہیں کیا۔وہ اداتو ہوا مگرا یسے راہ سے ادا ہوا
کہ اُس میں کسی چندہ دِ وہ یا عام مرید یا کسی یک مُشت مُخفی طور پر دینے والے نے اس میں شرکت نہیں گی'۔
حضرت خلیفۃ اُستی الا وّل ؓ نے حضرت میں موعود علیہ السلام کے جس قرضہ کا ذکر کیا ہے اس کی ادائیگی بھی جسیا کہ
پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے حضرت اُمُّ المؤمنین نے کی ۔ چنا نچہ حضرت خلیفۃ اُستی الثانی فرماتے ہیں:

''حضرت کے موعود علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں اُس وقت آپ پر پھے قرض تھا۔ آپ نے بینیں کیا کہ جماعت کے لوگوں سے کہیں کہ حضرت کے موعود پر اس قدر قرض ہے اداکردو۔ بلکہ آپ کے پاس جوز پورتھا اُسے آپ نے بھی کر حضرت کے موعود علیہ السلام کے قرض کوا داکر دیا''۔

نظامِ خلافت کی کس قدرعظمت اپنے دل میں رکھتی ہیں اور وہ اس شخص کے لئے جونسل اور خون کے لحاظ سے آپ کا رشتہ دار نہیں بلکہ حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کی زوجہ مطہرہ ہونے کی وجہسے وہ آپ کے سامنے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کا اس منصب کے لحاظ سے احترام فرماتی ہیں اور سلسلہ کی اہم ضرورت کنگر خانہ میں ایک رقم الگ بھیجتی ہیں اور خود اس کی ذات کے لئے جداگانہ یہ جوش عمل اخلاص اور جذبہ خدمت دین کا ایک قابلِ تقلید مظاہرہ ہے۔

یدایک واقعہ اور مثال اس امرکی نہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین مقام خلافت کی عزت اور احترام کی حد تک کرتی ہیں بلکہ آپ کی زندگی اس عملی روح کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں اس عملی روح کے بڑے موثر نظارے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ منصب خلافت کا احترام فرمایا اور خلفاء راشدین کے لئے ہرشم کی قربانی اور ایثار کواپنا شیوہ قرار دیا چنانچہ بیہ شہور واقعہ ہے کہ جب سیّدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادہ عبداللہ کو حضرت اُمُّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا کہ وہ حجرہ نبوی صلحم میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائی خدمت میں بھیجا کہ وہ حجرہ نبوی صلحم میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا:

یہ جگہ میں نے اپنے لئے محفوظ رکھی تھی لیکن عمرؓ کواپنے او پرتر جیجے دوں گی جب عبداللہ واپس آئے آپ نے اپنے تھے۔فر مایا سب سے بڑی آرز ویری تھی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیا ثیار حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے کارناموں کی وجہ سے تھا اور وہ یقین رکھتی تھیں کہ بید حضرت نبی کریم علیقی کے خلیفہ راشد ہیں اس طرح حضرت اُمُّ المؤمنین نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا طرزعمل ہمیشہ خلافت کے احترام کا پایا جاتا ہے۔

چنانچہ میں اسی سلسلہ میں اس واقعہ کے بیان کرنے سے نہیں رُک سکتا جومولوی سیّدمحمود عالم صاحب صحابی اورمہا جرنے بیان کیا۔

حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے ممیں چاہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کام کروں۔حضرت خلیفۃ اُس اوّل نے ایک طالب علم کی پھٹی پرانی رضائی مرمت کے لئے بھیج دی۔حضرت اُمُّ المؤمنین نے نہایت خوش دلی

سے اس رضائی کی مرمت اپنے ہاتھ سے کی اور اسے درست کر کے واپس بھیج دیا۔ جب رضائی مرمت ہوکر آ گئی اس وقت حضرت فلیفہاوّلؓ نے اس طالب علم کوجس کی رضائی تھی فر مایا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین فر ماتی ہیں کہ رضائی میں چیلٹر بہت تھیں۔اس موسم میں چیلٹر قابلِ تعجب ہے اپنے کپڑوں کوصاف رکھا کرو۔

یہ ہدایت اور نصیحت تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے کی۔ طالب علم اس قتم کی غفلت کیا کرتے ہیں۔ مگراس واقعہ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت پرنظر کرو۔ کہ ایک نہایت گندی اور دریدہ رضائی کی مرمت آپ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے پہلے جانشین کے تم کی تعیل میں کررہی ہیں۔ رضائے مولیٰ کے لئے بیطلب اور ترسیب جس دل میں ہواس کی عظمت کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔ یہی تو وہ دل ہیں جوخدا تعالیٰ کاعرش ہوتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس فعل سے منصب خلافت کی عظمت کا بھی اندازہ بآسانی ہو جاتا ہے اور خلیفہ کی اطاعت کیسی ضروری ہے اس عمل کی روشنی میں سیھو۔ خلافت کے منکرین غور کریں جونہایت بددیانتی سے بدالزام لگاتے ہیں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین حضرت خلیفہ اوّلُّ کی خلافت سے نعوذ باللہ ناراض تھیں۔ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے توایک مرتبہ فرمایا تھا:

''مرزا صاحب کی اولا دول سے میری فدائی ہے۔ مُیں سے کہتا ہوں کہ جنٹی
فر ما نبرداری میرا پیارامحمود۔ بشیر۔ شریف۔ نواب ناصر۔ نواب محمعلی خال
کرتا ہے تم میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ میں کسی لحاظ سے نہیں کہتا بلکہ میں امر
واقعہ کا اعلان کرتا ہوں کہ ان کوخدا کی رضا کیلئے محبت ہے۔ بیوی صاحبہ کے
منہ سے بیسیوں مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں''۔ سے
غرض آپ کو یہ تڑپ رہتی ہے کہ میں کوئی ایبا کام کروں جو حضرت رب العزت کی بارگاہ
میں پندیدہ ہواوراسی مقصد کیلئے آپ کے تمام اعمال ہیں اورخدا تعالی نے حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام
کی وجی میں آپ کو بشارت دے دی کہ خداخوش ہوگیا۔ واللہ الحمد

اسی سلسلہ میں مَیں ایک اور واقعہ پیش کرنے سے رُک نہیں سکتا اور اپنے قلب میں ایک غیرمعمولی

جوش پاتا ہوں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین یوں تو حضرت خلیفة کمسے اوّلُّ کا حضرت میے موعود علیہ الصلاق والسلام کو دیکھا تھا کہ آپ
کی زندگی میں بہت خیال رکھتی تھیں اور آپ نے حضرت میے موعود علیہ الصلاق والسلام کو دیکھا تھا کہ آپ
سے مجبت رکھتے تھے لیکن حضرت میے موعود علیہ الصلاق والسلام کے بعد حضرت خلیفہ اوّلُ کے مقام خلافت کا ادب اسی طرح کرتے جیسے حضرت کا ادب اسی طرح کرتے جیسے حضرت اقدس کی زندگی میں۔ مگر حضرت اُمُّ المؤمنین اسی مقام کے لحاظ سے جو خلافت کی وجہ سے حاصل تھا حضرت خلیفہ اوّلُ کے احکام کی تعمیل اپنا فرض جمعتی رہیں اور اب با وجود یکہ حضرت امیر المومنین آپ کے احتام حسے ہو اس حیثیت سے بہت ہی ادب کا مقام ہے لیکن مقام خلافت کا احترام حضرت امیر المومنین کے احتام اس حیثیت سے بہت ہی ادب کا مقام ہے لیکن مقام خلافت کا احترام حضرت اُمُّ المؤمنین کے ہمیشہ زیر نظر رہتا ہے اور اس حیثیت سے حضرت امیر المومنین کے احکام جوسلسلہ کی تعلیم و تربیت اور نظام کے استحکام کے متعلق ہوتے ہیں ان پرعمل کرنا آپ ضروری سمجھتی جوسلسلہ کی تعلیم و تربیت اور نظام کے استحکام کے متعلق ہوتے ہیں ان پرعمل کرنا آپ ضروری سمجھتی ہیں ۔ غرض حضرت خلیفۃ المسے اوّلُ نے خود ایک واقعہ کا انکشاف فر مایا اور حضرت عرفا فی کبیر نے اسے شائع کر دیا تھا جس کی میں اب تجد یو کر رہا ہوں۔

# قيام خلافت كے متعلق حضرت أمُّ المؤمنين كاارشاد

منکرین خلافت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کے اہل بیت کے خلاف مسکلہ خلافت کے متعلق نہایت ناسزا پر و پگنڈ اکیا ہے اگر چہاس خصوص میں ان کو کامل ناکا می ہوچکی ہے مگراب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کے سازش کی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت ثانیہ کے متعلق کسی انسان کا منصوبہ اور سازش تو نہتی البتہ خدائے قدیر کا یہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ مگر میں خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے یہ شہادت د تیا ہوں کہ ممیں نے حضرت عرفانی کبیر (قبلہ والدصاحب) سے بہ حلف دریافت کیا کہ یہاس کی پھے حقیقت ہے؟ انہوں نے حلفا بیان کیا کہ یہافتر ااور اتہام ہے جوہم پر کیا گیا۔ حضرت کیا اس کی پچھ حقیقت ہے؟ انہوں نے حلفا بیان کیا کہ یہافتر ااور اتہام ہے جوہم پر کیا گیا۔ حضرت مقصد با سانی پورا ہوسکتا تھا اس لئے کہ حضرت حکیم الامت رضی اللہ عنہ تو سیّدہ امت الحقیظ سلمہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار تھے اگر خاندان کا ذرا بھی اشارہ ہوتا تو حضرت حکیم الامت رضی اللہ عنہ صور دیراور الجمد للہ اس اتہام میں سب سے پہلے تائید کرتے مگر بیا تہام ہے اہل بیت پر اور خدام مسیح موعود پر اور الجمد للہ اس اتہام میں

مجھے بھی اہل بیت کی معیت کا شرف حاصل ہے اور یہ کہہ کران پر رفت طاری ہوگئی۔ انہوں نے خلافت اولی کے متعلق مشورہ کا بھی ذکر کیا کہ یہ جب مشورہ ہوا تو میں شریک تھا اور خواجہ صاحب اور دوسرے معتمدین نے حضرت حکیم الامت کا نام تجویز کر کے حضرت سے ذکر کیا آپ نے فر مایا کہ پہلے دعا کرو اور پھر میر صاحب حضرت صاحب اور حضرت ما حب اور حضرت اُممُّ المؤمنین اور نواب مجمع علی خان صاحب سے جاکر مشورہ کرو۔ چنانچہ بالا تفاق حضرت خلیفہ اوّل منتخب ہوگئے۔

کے اس کتاب کے اس حصہ کی طباعت کے وقت حضرت نواب مجمع علی خان صاحب رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر آئی۔ان الله و اندالیه و اجعون ۔اوران کی ڈائری حضرت میں موجود علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے متعلق شائع ہوئی ہے چونکہ اس میں مسئلہ خلافت کا ذکراسی وقت کا لکھا ہوا موجود ہے اور بیخزینہ عرفانی کبیر کے حصہ میں آیا کہ عزیز مکرم محمود احمد عرفانی کے مسودہ پر بیرحاشیہ اضافہ کرے۔اسی ڈائری سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت اور بے نفسی اور للہیت کا پیدلگتا ہے۔اس کئے میں اسے تمام و کمال درج کرتا ہوں:

حضرت مسیح موعود علیهالصلوٰ قروالسلام کے وصال کا ذکر حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رضی الله عند کے قلم سے نقل مطابق اصل ڈائری خودنو شتہ حضرت نواب مجمعلی خاں صاحبِ برموقعہ و فات حضرت مسیح موعود علیہالصلوٰ قروالسلام \_

#### ۲۷مئی ۱۹۰۸ءمنگل

''آئ جھڑے اقد ہم می موجود مہدی معہود مرز اغلام احمد صاحب رئیس قادیان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جس روز سے لا ہور آئے تھے۔ کم و بیش مرض اسبال میں مبتلا ہو گئے۔ رات کو کھانے کے بعد با وجود اسبالوں کے پیغا مسلح کا مضمون لکھتے رہے اور معمولی اسبال سمجھے گئے۔ شام کوسیر کو گئے۔ رات کو کھانا کھایا۔ مگر چند نوالے ہی کھائے تھے کہ اسبال کی حاجت ہوئی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور جائے ضرور گئے۔ وہاں اسبال آیا۔ اس کے بعد پھرایک دو اسبال ہوئے۔ پھر بارہ بجے کے قریب اسبال ہوا اور ایک نے بھی ہوئی جس سے طبیعت بہت گھٹ گئی اور پر دا طراف ہوگئی بالکل مایوی ہوگئی مگر ادویات کے استعال اور مالش سے پھر طبیعت گرم ہوگئی۔ نبض عود کر آئی۔ نبن سے میرے بلا نے کونور محمد بھیجا گیا۔ انتقاق سے راستہ میں گھوڑ اگر گیا۔ اس لئے ٹم ٹم در میں بہتی ۔ اس وقت کم نبی کہ کونور محمد بھیجا گیا۔ انتقاق سے راستہ میں گھوڑ اگر گیا۔ اس لئے ٹم ٹم در میں بہتی ۔ اس وقت کم نبی کہ کہ میرے بلا نے کونور محمد بھی اور ڈاکٹر گھا۔ اس لئے گی بہتی پر سرر کھ زیبن پر بیٹھی تھیں اور ڈاکٹر ٹھر صدت میں پہنچا۔ اس وقت حضرت اُم اگرومین بر قعہ بہنے چار پائی کی باتنی پر سرر کھ زیبن پر بیٹھی تھیں اور ڈاکٹر ٹھر صدت میں پہنچا۔ اس وقت حضرت اُم اگرومین بر قعہ بہنے چار پائی کی باتنی پر سرر کھ زیبن پر بیٹھی تھیں اور ڈاکٹر ٹھو ب بیگ صاحب نے جھے کہا کہ شکر ہے نہیا ہت نازک حالت شخ عبدالرحمٰن قادیا نی وغیرہ وغیرہ موجود تھے۔ ڈاکٹر لیقوب بیگ صاحب نے جھے کہا کہ شکر ہے نہا بیت نازک حالت سے طبیعت ٹھیک ہوئی ہوئی ہے۔ دھڑ سے الدی تھی کہ برن گرم تھا اور کر ب تھا مگر حواس ٹھیک تھے۔ آ ہستہ آہستہ ستھ جسیت ٹھیک ہوئی ہے۔ دھڑ سے اقدس کی بے حالت تھی کہ برن گرم تھا اور کر ب تھا مگر حواس ٹھیک ہوئی ہوئی ہے۔ ہوئی سے استعال کھی کے استعال مسلم کے سے میں موجود تھے۔ ڈاکٹر یعقوب بیک صاحب نے جھے کہا کہ شکر میں بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ مقرت اقدر کی کی جوالت تھی کہ برن گرم تھا اور کر ب تھا مگر حواس ٹھیک ہوئی ہوئی ہے۔ آئی ہوئی ہوئی ہے۔ دھڑ سے الور کی کیا ہوئی کے کہ برن گرم تھا اور کر ب تھا مگر حواس ٹھی ہوئی ہے۔ آئی ہوئی ہے۔ دھڑ سے الی کی میں کی میں کی ہوئی ہے۔ آئی ہوئی ہے۔ دھڑ سے الی کی میں کی کی کی ہوئی ہے۔ دھڑ سے الی کو کونور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور

خلافت کا مسکد ضمناً آگیا۔ میں بتا بیر ہاتھا کہ حضرت اُمُّ المؤمنین نے سلسلہ کے لئے کیا قربانیاں کی بیں اور مسکد خلافت کے متعلق حضرت اُمُّ المؤمنین کا طریق عمل بھی ان کے نفس اور جذبات کی قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام نے ایک مرتبہ حضرت اُمُّ المؤمنین سے فرمایا کہ بعض اگریز مولوی محمولی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے (حضرت مسیح موعود علیہ الصلاة والسلام نے) اپنا جانشین کسی کو بنایا ہے کیا میں محمود کا

بقیہ حاشیہ: بولتے تھے۔ایک دود فعہ کروٹ بدلنے پر آئکھ کھولی۔میری طرف دیکھا۔میں نے سلام علیک کہا۔آپ نے کہا وہلیم السلام ۔ چھر بحے کے قریب ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب کو کہا کہ میری آ وازنہیں نگلتی ۔ یہ ہم نے بخو بی سمجھا۔ پھر کوئی ساڑ ھےسات بجےاٹھ کر بیٹھےاورقلم دوات منگوائی اورایک پر بے پر کھا جو باہر جا کر پڑھاتو پر کھاتھا کہ'' تکلیف یہ ہے کہ آ واز نہیں ککتی ۔''اتنا حصہ صاف پڑھا گیا چونکہ کچھا نفاق سے سیاہی خراب اس پر قلم بھی خراب ۔ نیچےر کھنے کے لئے چیز بھی جلدی میں نہ دی گئی آخری نصف سطر نہ پڑھی گئی۔ آٹھ بچے کے بعد پھر جوریہ ایدیہ سس ﷺ ہوا ہے۔ پھر طبیعت نہیں سنبھلی۔ آخر ساڑھے دس بجے انقال فرمایا۔انا للّه و انسا الیه راجعون حضرت اُمُّ المؤمنین نے وہ صبر د کھلا یا کہ باید وشاید جب حضرت کا دم والپیس تھا۔اس وقت آپ نے فر مایا که''اے اللہ بیتو ہمیں چھوڑ تا ﷺ ہے تو ہمیں نہ چپوڑیو۔''اور جب حضرت اقدس نے انقال فر مایا تو فر مایا انسا لیٹ و انسا الیہ د اجعو ن اوربس خاموش ہو گئے ۔اورکسی کورو نے نہیں دیا۔ بعد انقال حضرت تمام جماعت نے نہایت صبر دکھلایا اورتھوڑ ہے وقفہ بعد تمام موجود ہ جماعت کے آ دمی مکے بعد دیگرے آئے اور حضرت اقدس کی پیشانی پر بوسہ دیتے گئے ۔ ڈاکٹروں نے مرض تشخیص کی که اسهالوں کی وجہ سے امعاء میں سوزش ہوئی اور حضرت اقدس کو دل گھٹنے اور بر داطراف کا جو دورہ ہمیشہ ہوتا تھا وہ سخت برُّا۔اس لئے انتقال ہوا۔حضور علیہ السلام کا مسود ہضمون کھنگنگ<sup>ک</sup> دیکھا گیا۔تو اصل بات حضرت ختم کر <u>چکے تھے۔</u> بعدا نقال حضرت اقدسٌ ہم لوگ ذرا ہا ہر بیٹھے اور شیخ رحمتِ الله صاحب اور خواجه کمال الدین صاحب اور ڈ اکٹر یعقوب بیگ صاحب اور ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب سول سرجن مسٹر پیننکھم کے پاس سرٹیفکیٹ کے لئے گئے ۔ سرٹیفکیٹ ملنے یرجس میں سول سرجن نے صاف ککھا تھا کہ حضرت اقدیں نے امعاء کی خراش سے انتقال کیا ہے۔ پھر جناز ہ کے لئے حانے اور ریل کی گاڑیوں کا انظام کیا گیا۔ مجھ کوبھی چونکہ جنازہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں اپنی کوٹھی پر آیا اور سامان سفر کرنے آیا اس وقت کوئی دو بجے تھے۔اس کے بعد کوئی تین بجے پھرخواجہ صاحب کے مکان پر پہنچا۔ وہاں جناز ہ پڑھا گیا تھا۔حضرت اقدس کی شکل نہایت منورتھی اورکسی قدر سرخی بھی رخساروں پرتھی ۔مستورات چار بجے روانہ ہوگئیں ۔ پھر جنازہ اس کے بعدا ٹھایا گیا ۔اٹیشن پر پہنچ کرصندوق گاڑی میں رکھ کراس میں یا نج من برف ڈالی گئی اور پھر حضرت اقدس کوصندوق میں رکھا گیا۔ کیونکہ اٹیشن تک چاریا ئی پرحسب معمول جناز ہ لایا گیا تھا۔صندوق میں بند نہ کیا گیا تھا۔

🖈 🛣 نقل مطابق اصل 🕏 🚓 مسوده مضمون یعنی کیچریغا صلح کامسوده۔

Relapse 🟂

نام لکھ دوں حضرت اُمُّ المؤمنین نے فرمایا۔''آپ جو جا ہیں' بیروایت بامعنی ہے اگر آپ کے دل کے کسی گوشہ میں بھی بیہ بات ہوتی تو آپ حضرت میں موجود علیہ الصلوق والسلام سے صاف کہد دیتیں کہ ہاں ضرور ایسانی کہد دو مگر نہیں آپ کے قلب میں تو خداکی رضا کا قبضہ تھاوہ اس سلسلہ کوخدا کا سلسلہ یقین کرتی تھیں اور جو بھی جانشین ہواس کو تسلیم کرنے کو تیا تھیں اور اپنے عمل سے ثابت کیا اور حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے بار ہا اس اخلاص اور عقیدت واحز ام کاذکر فرمایا جو حضرت اُمُّ المؤمنین کو خلافت کے منصب کا ہے۔

بقیہ حاشیہ: یہ کام ہو چکا اسٹین ماسٹر آیا کہ جنازہ نہیں جاسکتا۔ شخ رحمت اللہ صاحب مع اسٹین ماسٹرٹر یفک سپر نٹنڈنٹ کے پاس گئے اور سٹیفلیٹ تھا۔ کیونکہ کسی مخالف نے پاس گئے اور سٹیفلیٹ تھا۔ کیونکہ کسی مخالف نے ٹریفک سپر نٹنڈنٹ سے کہہ دیا کہ ان کے گھر کے ڈاکٹر میں ۔ انہوں نے اسے آپ سر شیفکیٹ کھو دیا ہے۔ ورنہ حضرت اقدس نے ہیضہ سے انتقال کیا ہے۔ اس لئے جنازہ نہ جانا چاہئے ۔ اب جب سول سرجن کا سٹیفکیٹ دیکھا تو کر نیک سپر نٹنڈنٹ نے اجازت دے دی۔ اس طرح شیطانوں کے تمام منصوبے باطل ہوگئے۔

خلاصہ یہ کدریل ساڑھے پانچ بجے روانہ ہوئی۔اور ہم سب نے بخیروخو بی امرتسر میں نماز پڑھی اور کھانا کھایا۔ اور پھروہاں سے چل کر دس بجے بٹالہ پنچے۔رات بٹالہ بسر کی۔حضرت اقدس کا جسم مبارک صبح دو بجے صندق سے نکال کرچار پائی پررکھا۔اورکثیر جماعت احمد یوں کی ہاتھوں ہاتھ جنازہ قادیان کولیکر چلی۔صندوق اور برف گڈے پر پیچھے آتارہا۔

#### ۲۷مئی ۱۹۰۸ء برھ

اس کے بعد کوئی چار بجے مستورات روانہ ہوئیں اور ہم بھی نماز پڑھ کرروانہ ہوئے ۔کوئی آٹھ بجے جناز ہ اور ہم سب قادیان میں پنچے۔ جناز ہ باغ میں لا کر ہڑے مکان میں رکھا گیا۔ پل سے جماعت قادیان بھی آشامل ہوئی ۔کوئی نو بجے مستورات بھی آگئیں۔ہم ان کو پہنچا کرواپس آئے۔

ا کا برسلسلہ احمد بیمثل خواجہ کمال الدین، شخ رحمت اللہ، ڈاکٹر محمد سین شاہ صاحب، ڈاکٹر یعقوب بیگ، مولوی محمد علی میرے مکان پراکٹھے ہوئے۔ میں بھی حاضر تھا اور میاں محمود کو بھی تکلیف دی گئی۔ خلیفہ کے متعلق مشورہ ہوا۔ سب نے بالا تفاق حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب کوخلیفہ تجویز کیا اور میاں مجمود صاحب نے بھی کشادہ پیشانی سے اس پر رضا مندی ظاہر کی۔ بلکہ کہا کہ حضرت مولانا سے بڑھ کر کوئی نہیں اور خلیفہ ضرور ہونا چاہئے اور حضرت مولانا خلیفہ ہونے چاہئیں۔ ورنہ اختلاف کا اندیشہ ہے۔ اور حضرت کا ایک الہام ہے کہ اسی جماعت کے دوگروہ ہوں گے ایک کی طرف خدا ہوگا اور یہ پھوٹ کا ثمرہ ہے۔ اس کے بعد ہم سب باغ گئے اور وہاں میر نا صرنواب صاحب سے دریافت کیا۔ انہوں نے بھی حضرت مولانا کا خلیفہ ہونا لیند کیا۔ پھر خواجہ کما ل الدین صاحب جماعت کی طرف سے کیا۔ انہوں نے بھی حضرت مولانا کا خلیفہ ہونا لیند کیا۔ پھر خواجہ کما ل الدین صاحب جماعت کی طرف سے

#### مزيدازالهُ وہم

اگر چه میں صراحت کے ساتھ واقعات کی روشنی میں بیان کرآیا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین ہمیشہ نظام خلافت کی اہمیت اوراحترام کاسبق جماعت کواپنے عمل سے دیتی رہی ہیں مگر باو جوداس کے چشم بد بیں اعتراض کرنے پرآمادہ رہتی ہے وہ لوگ جواپنی برقتمتی سے جماعت سے کٹ چکے ہیں اس قتم کے اعتراض کرتے رہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف بیرلوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کو صادق یقین کرتے ہیں اوراس وحی پر جوآپ پر نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں اوراس وحی بیر جوآپ پر نازل ہوئی ایمان لاتے ہیں اوراس وحی میں بدیڑھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کواپنی نعمت اوراپنی خدیجہ قرار دیا اوراکی مبارک نسل کی ماں بتایا اور اہل بیت کی تطہیر کی بشارات بار ہا دیں اور شرسے محفوظ رکھنے کی الہامی دعا حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام پر نازل کی اور دوسری طرف نہایت تحتیٰ کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں وہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنا نچہ پیغا م سلم کی ۳ دسمبر ۱۳۸۳ کی کا شاعت میں حضرت خلیفہ اُس الله نی دعا دین دور کو خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنا نے پیغا م سلم کی ۳ دسمبر ۱۳۸۳ کی کا شاعت میں حضرت خلیفہ اُس الله فی دور دی کی خلافت سے خوش نہ تھیں۔ چنا خور کے کہ کھا اُس کی دائیہ بنصرہ العزین کو مخاطب کر کے کھا ا

بقیہ حاشیہ: حضرت اُمُّ المؤمنین کے پاس تشریف لے گئے۔انہوں نے کہا۔ میں کسی کی محتاج نہیں ﷺ اور نہ محتاج رہنا چاہتی ہوں۔ جس پر قوم کا اطمینان ہے اس کو خلیفہ کیا جائے اور حضرت مولانا کی سب کے دل میں عزت ہے وہی خلیفہ ہونے چاہئیں۔اس کے بعد حضرت مولانا کو بھی تکلیف دی گئی۔ حضرت مولانا کے ہاتھ پر ہم سب نے معذر زندان وہر صاحب قریباً ہارہ سوآ دمی نے باغ کے درختوں کے بنچ بیعت کی۔اس کے بعد ہم سب والیس آئے اور کھانا کھایا۔ پھر نما زظہر پڑھ کر تمام لوگ باغ میں جمع ہوئے اور نمازع عمر پڑھ کر جنازہ پڑھا گیا اور پھر حضرت مولانا نے ایک خطبہ پڑھا۔ بیعت کے وقت اور خطبہ کے وقت اور خطبہ کوئی آئی نہ تھی۔ جو پر نم نہ تھی۔ بعد خطبہ سب حضرت اقدس کا چہرہ در کیھنے کیلئے کے پھر اس کے بعد حضرت اقدس کا چہرہ در کیمنے کیلئے کے پھر اس کے بعد حضرت اقدس کا جبزہ دوناک کیا۔ بیساڑ سے کئے بھر اس کے بعد حضرت اقدس کے جم نورانی کو سپر دخاک کیا۔ بیساڑ سے پانچ بے کا وقت تھا۔ گری کا بیما لم گرجہم میں کسی قتم کا فتور نہ تھا۔ چہرہ مبارک بالکل صاف تھا۔ کسی قتم کی بے روثی نہ تھی۔

ﷺ میں کسی کی مختاج نہیں یعنی چونکہ میں کسی کی بفضلہ مختاج نہیں ہوں۔اس لئے میں اپنی ذاتی کسی فائدہ کی غرض سے رائے نہیں دوں گی۔ بلکہ میر نے زندیک جسے جماعت منتخب کرے وہی خلیفہ ہونا چاہئے ۔اور حضرت مولوی صاحب اس کے اہل بھی ہیں۔ '' جناب میاں صاحب یا در کھیں یا نہ رکھیں لیکن تاریخ سلسلہ بھی واقعات کونظر انداز نہیں کرسکتی کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جب حضرت مولا نا نورالدین صاحب کا ابتخاب ہوا تو اس پر جناب میاں صاحب کی والدہ صاحبہ محتر مہ نے انتہائی اظہار ناراضگی واضطراب فرمایا تھا اور اسی زمانہ سے میاں صاحب کوخلیفہ بنانے کی مہم کا آ غاز کر کے پرو پیگنڈہ کا سلسلہ شروع کردیا گیا تھا۔'

اس کا پہلا جواب تو قرآن مجید کی بیآیت ہے۔

لعنت الله على الكاذبين – ميں نے اس كتاب ميں حضرت خليفة المس اوّل كاايك بيان درج كيا ہے جو آپ نے حضرت اُمُّ المؤمنين كى اس شفقت كے متعلق ہے كہ آپ كے كھانے كے لئے سيّدہ محترمہ نے كچھر قم بہت ہى الحاح سے بیش كى اور پھراسى كتاب ميں بيوا قعہ بھى درج كيا ہے كہ حضرت اُمُّ المؤمنين نے حضرت خليفه اوّل كے حكم كي تعميل ميں اپنے ہاتھ سے ایک طالب علم كى نہایت غليظ رضائى كى مرمت كى اور حضرت خليفه مانى كے متعلق تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا كہ

میری جتنی اطاعت انہوں نے کی ہےتم میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کی (مفہوم) پھر بھی خدا کی نعمت اور خدیجہاور پاکنسل کی ماں پراس قتم کا ناپاک افترا۔العجب ثم العجب!

#### ۲۸مئی ۱۹۰۸ء جمعرات

بقیہ حاشیہ: آج میں قادیان میں رہااور ہم کومیر ناصر نواب صاحب نے بلایا اور وہاں بھی عجیب عالم تھا۔سب رور رہے تھے اور میر صاحب نے کہا بھائی میری تختی طبع آج تک تھی۔ میرے باپ تھے تو مرزا صاحب تھے اور بیٹے تھے تو مرزا صاحب تھے۔اب مجھ سے تمہارا ہم کی کا منہیں ہوسکتا۔ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کو دیبا ہی قابل عزت ہم تھے ہیں۔ جیسا مساحب تھے۔اب مجھ سے تمہارا ہم کا منہیں ہوسکتا۔ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کو دیبا ہی قابل عزت ہم جھتے ہیں۔ جیسا کہا اور آپ ہم کو اپنا پورا خادم پائیس گا اور پھر ہم یعنی خواجہ کمال الدین صاحب اور شخ رحمت اللہ صاحب اور دونوں ڈاکٹر صاحبان اور میں اور مولوی محمد علی حضرت اُم المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اظہارِ عقیدت کی اور ہر ایک نے بچھ بچھر قم نذر پیش کی۔

کے تمہارا کام لینی انجمن کی تغیرات وغیرہ کا کام۔ جس کے منصرم حضرت میر صاحب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں سے ۔ بیتمام ڈائری خود حضرت نواب صاحب کے ہاتھ کی کھی ہوئی تحریر سے نقل کی گئی ہے اور حضور علیہ السلام کی وفات کے متعلق ایک متند بیان ہے جو قابل اندارج تاریخ سلسلہ ہے اور کوئی فقرہ اس میں سے محذوف نہیں کیا گیا۔ کے متعلق ایک متند بیان ہے جو قابل اندارج تاریخ سلسلہ ہے اور کوئی فقرہ اس میں سے محذوف نہیں کیا گیا۔ ( خاکسار محمد اسلیمل سلسلہ کی تاریخ اس افتر ااور جھوٹ کو ضرور محفوظ رکھے گی اور سیرت اُمُّ المؤمنین آنے والی نسلوں میں اعلان کرتی رہے گی کہ اس قتم کے نا خلف بھی تھے جواپنی روحانی ماں پریینازیباطعن کرتے تھے اور ہرآنے والی نسل ان پر ملامت کرے گی۔

اس اعتراض کے جواب میں وہ واقعات جن کا اوپر ذکر کیا ہے کافی ہیں۔لیکن مکیں ایک اور دستاویز پیش کرنا بھی ضروری تجھتا ہوں۔حضرت خلیفۃ المسیح اوّل رضی اللّہ عنہ کے انتخاب پر جواعلان صدرانجمن احمدیہ کے معتمدین نے (جس کے سیکرٹری مولوی محمدعلی صاحب بھی تھے) شاکع کیا اس میں میاقر ارموجود ہے اوروہ یہ ہے:

''آپ کے وصایا مندرجہ رسالہ الوصیت کے مطابق حسب مشورہ معتمدین صدرانجمن احمد یہ موجودہ قادیان واقر باحضرت مسیح موجود و بہا جازت حضرت اُمُّ المؤمنین گل قوم نے جو قادیان میں موجود تھی اور جس کی تعداد اس وقت بارہ سوتھی۔حضرت حاجی الحرمین و شریفین جناب حکیم نورالدین صاحب سلمہ کو آپ کا جانشین اور خلیفہ قبول کیا۔اور آپ کے ہاتھ یر بیعت کی۔'

یہ اعلان خواجہ کمال الدین مرحوم، مولوی محمد علی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین صاحب مرحوم، ڈاکٹر یعقوب بیگ مرحوم اور شیخ رحمت اللہ صاحب مرحوم وغیرہ معتمدین کے دستخط سے شائع ہوا۔

#### فماذ ابعدالحق الله الضلال

(نوٹ) اس حصہ کی طباعت کے وقت حضرت ججۃ اللّہ نواب مجمع کی خاں صاحب رضی اللّہ عنہ کی وفات کے واقعات پر وفات کے بعدان کی ڈائری کے اوراق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے واقعات پر شائع ہوئے ہیں۔ اس ڈائری سے حضرت اُمُّ المؤمنین کا وہ بیان ظاہر ہے جوخواجہ کمال الدین صاحب مرحوم کو حضرت سیّدہ محترمہ نے دیا تھا اور جس کا خلاصہ خواجہ صاحب نے اعلان متذکرہ بالا میں بہاجازت حضرت اُمُّ المؤمنین کے الفاظ میں کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ جسیا کہ اس نے اہلِ بیت کی تطہیر کا وعدہ فرمایا تھا۔ پیغا می اعتراض کا جواب ان کے ہاتھوں ہی سے تحریر کرا دیا تھا اور اب جدید انگشاف حضرت نواب صاحب کی ڈاٹری نے کر دیا۔ و للّه المحمد (عرفانی کبیر)

### بعضاعتر اضون كاجواب

عزیز مکرم محمود احمرع فانی نے دوسری جلد کے لئے ایک باب اس غرض کے لئے بھی مخصوص کیا تھا کہ منکرین خلافت نے حضرت اُمُّ المؤمنین اور آپ کی ذریت طیبہ کے متعلق جواعتر اضات کئے ہیں ان کا جواب بھی دے دیا جاوے۔ ذریت طیبہ اور مصلح موعود کے متعلق جوشکوک اور شبہات ناشکر گزار لوگوں نے پیش کئے ہیں وہ اپنی جگہ ہر چند کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لئے کہ خدا تعالی کی تائید اور نصرت نے ایپ وعدہ کے موافق آیات بینات کے ساتھ ان کا جواب دے دیا ہے اور آئے دن اخبارات میں ہر نئے اعتراض کا جواب شائع ہوتا ہے۔ تا ہم مستقل طور پر ہرایک قتم کے اعتراضات کا جواب رسالہ مصلح موعود میں جوزیر تالیف ہے دیا جاوے گا کہ وہی مقام اس کے لئے موزوں ہے اور دوسری جگہ اس مصلح موعود میں جوزیر تالیف ہے دیا جاوے گا کہ وہی مقام اس کے لئے موزوں ہے اور دوسری جگہ اس کی ساتھ ان جارہ کی گئی ہے۔ باایں مرحوم کی خواہش یا تجویز کے موافق اس جگہ بھی پچھاور کتاب میں بھی کچھ موراحت کردی جاتی ہے۔

منکرین خلافت کا ساراز ورحضرت امیرالمومنین مصلح موعود کی مخالفت میں صرف ہور ہا ہے اور وہ آپ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مفیدا ورموثر کا م کوبھی قابلِ اعتراض قرار دینا چاہتے ہیں ۔ بمصدا ق ہنر بچشم عداوت ہزرگتر عید۔۔۔۔ے است

اورعجیب بات بیہ ہے کہ پھراسی تحریک ، تجویز اور پروگرام کولیکرخودعمل کرتے ہیں اورشکر گزار ہونے کی بجائے اپنے عمل سے انتہائی ناشکری کا مظاہر ہ کرتے ہیں ۔ بہرحال ان کے سارے تیروں کا ہدف حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کا موعود لخت جگرہے۔

کیا میر بجیب بات نہیں کہ جس وجود کو ایک زمانہ پیشتر جبکہ وہ عنفوان شباب میں تھا۔ جبکہ انسان مختلف قسم کی امنگوں اور جذبات کے سیلاب میں جار ہا ہوتا ہے وہ اسے حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت کا ایک نشان قرار دیتے تھے اور آج جبکہ خود اس کے ہاتھ پرنشانات ظاہر ہور ہے ہیں۔ وہ تقویٰ اور دیانت کے تمام اصولوں کو ترک کر کے اس پر حملے کرتے ہیں آہ! صد آہ! اس لئے قبل اس کے کہ مکیں منکرین خلافت کے اس مایہ نا زاعتراض کا جواب دوں کہ وہ سیّد نا امیر المونین کو پسرنو ح کہہ کرتے ہیں۔ میں ان کے اکابر کے اس عقیدہ کو پیش کر دینا چا ہتا ہوں جو اس سے پہلے ان کا تھا۔

## مولوی محم<sup>علی</sup> صاحب کااعتراف

جناب مولوی محمطی صاحب نے ۱۹۰۱ء میں رسالة شحیذ الا ذبان پر ریویو کرتے ہوئے ایک مضمون کا کچھ حصہ قل کرنے کے بعدلکھا کہ:

''اس وقت صاحبزاده (حضرت مرزا بشيرالدين محمود احمه صاحب) كي عمرا تلهاره ا نیس سال کی ہےاور تمام دنیا جانتی ہے کہاس عمر میں بچوں کا شوق اورامنگیں کیا ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگروہ کالجوں میں پڑھتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم کا شوق اور آزادی کا خیال ان کے دلوں میں ہوگا۔ مگر دین کی یہ ہمدردی اور اسلام کی حمایت کا یہ جوش جواویر کے بے تکلف الفاظ سے ظاہر ہور ہاہے۔ایک خارق عادت بات ہے.....اب وہ سیاہ دل لوگ جو حضرت مرزاصاحب کومفتری کہتے ہیں۔اس بات کا جواب دیں کہ اگریہ افتراہے تو پیسچا جوش اس بچہ کے دل میں کہاں ہے آیا جھوٹ توایک گند ہے۔ پس اس کا اثر تو حیا ہے تھا کہ گنده ہوتا نہ بیر کہ ایسا یا ک اورنو رانی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔'' سے

مولوي محموعلي صاحب لكصنة بين:

''ااواء میں جو وصیت آپ (حضرت خلیفہ اوّل) نے لکھوائی تھی اور جو بند کر کے ا یک خاص معتبر کے سیر د کی تھی۔اس کے متعلق مجھے معتبر ذریعیہ سے معلوم ہوا ہے کہاس میں آپ نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کے لئے میاں صاحب کا نام لکھا تھا۔''

جناب پیرمنظور محمرصا حب نے حضرت خلیفہ اوّل سے عرض کیا کہ'' مجھے آج حضرت اقدیںّ کے اشتہارات کو پڑھ کریۃ مل گیا ہے کہ پسر موعود میاں صاحب ہی ہیں''۔ تو حضرت خلیفہ اوّل نے فر مایا ۔ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کیاتم نہیں و کیھتے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کس خاص طرز سے ملا کرتے ہیںاوران کاادب کرتے ہیں''۔ 🔬

### منكرين خلافت كااعتراف عمومي

۲9 مارچ ۱۹۱۴ء کے پیغا مسلح کے مقالہ افتتا حیہ میں تحریر کیا گیا۔

پیارے ناظرین! ہم آ پ کویقین کلی دلاتے ہیں کہ ہم صاحبز ادہ صاحب کواپناایک بزرگ اور

امیراور ملجاؤ ماوی سیحت ہیں اوران کی پاکیزگی روح اور بلندی فطرت اور علوِ استعداد اور روشن جو ہری اور سعادت جبلی کو مانتے ہیں اور دل سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ والٹ علی مانقول شھید صرف اعتقاد میں فرق ہونے کی وجہ سے ہم ان سے بیعت نہیں کر سکتے '' نے

## حضرت نوح ٌ اورحضرت مسيح موعودگي اولا دخر

غیرمبایعین کی طرف سے سیّدنا حضرت امیرالمومنین ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے متعلق طنزاً کہا جاتا ہے کہ آپنو ذیاللّٰہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی مانند ہیں جس نے اپنے باپ کی نافر مانی کی تھی۔ چونکہ بیالزام منکرین خلافت کی طرف سے عام طور پرلگایا جاتا رہا ہے۔اس لئے میں اس کے متعلق کچھ عرض کردینا ضروری خیال کرتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کا ایک نام خدا تعالیٰ نے نوٹ بھی رکھا ہے۔ مگر اس لئے کہ دونوں میں بہت ہی با توں میں مشابہت پائی جاتی ہے ۔ چنانچہ ذیل میں صرف ان مشابہتوں کا ذکر کروں گا جودونوں کے درمیان بلحاظ ان کی اولا دکے پائی جاتی ہیں ۔

حضرت نوح علیہ السلام آ دم ثانی تھے۔اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام بھی آ دم رکھا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان کی عادت کے برخلاف خدا کے تھم کے ماتحت بڑی عمر میں شادی کی تھی۔شادی کی تھی۔شادی کی تھی۔شادی کی تھی۔ مسیح موعود نے جب الہی ارشاد کے ماتحت شادی کی۔اس وقت آپ کی عمر پچپاس سال کے قریب تھی۔

حضرت نوح علیہ السلام کی شادی میں تاخیر کی دو وجہ کھی ہیں۔ایک بیہ کہ انہیں علم دیا گیا تھا کہ طوفان آنے والا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر میں شادی کروں تو جواولا دہوگی وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔اس لئے کیا فائدہ لیکن بعد میں خدانے شادی کا تھم دیا۔ دوسری وجہ بیا کھی ہے کہ در حقیقت خدانے ان کی حالت ایسی کردی تھی کہ ان میں گویا مردمی کی قوت ہی نہتھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب شادی کی تو آپ کی بی توت بھی جیسا کہ حضور تحریر فرماتے ہیں کا لعدم تھی۔ مگر جب آپ نے

<sup>🛣</sup> یہ مضمون مکرم مولا نا جلال الدین مشس صاحب کا ہے جوعر فانی کبیر نے اس کتاب میں شامل کیا ہے۔

دعا کی تو الہام کے ذریعہ آپ کوایک دوائی بتائی گئی۔جس سے وہ حالت رفع ہوگئی اور کامل صحت و طاقت حاصل ہوئی۔ ہے

تالمود میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام چونکہ اپنے زمانہ میں نیک اور صالح تھے اور خدانے جا ہا کہ حضرت نوح کی اولا دہمام زمین پر پھیلے۔ اس لئے خدانے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہتم ایک شادی کروتا اس سے اولا دہو۔

اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام فر ماتے ہیں:

''چونکہ خداتعالی کا وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد جمایت اسلام کی ڈالے گا اور اس میں سے وہ تحض پیدا کرے گا جوآ سانی روح اپنے اندرر کھتا ہوگا۔ اس لئے اس نے پیند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے اور اس سے وہ اولا دپیدا کرے جوان نوروں کی جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے۔ دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے۔' کے

نیز فر ماتے ہیں:

''خدانے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں وہ میری شادی

کرے گااور وہ قوم کے سیّد ہوں گے اوراس ہوی کوخدامبارک کرے گااوراس سے اولا دہوگی۔'' فی

تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے ماتحت اخنوخ (Enonch) کی لڑکی سے شادی
کی جس کا نام نعمت تھا۔ اسی طرح حضرت میسج موعود علیہ السلام کی شادی خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق
د بلی میں سا دات کے ایک مشہور خاندان میں ہوئی لیعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم ومغفور کی
دختر نیک اختر سے جسے خدا تعالیٰ نے الہام الشکو نعمتی دئیت حدید جتی میں قرار دیا ہے۔ میں
مجھتا ہوں کہ حضرت نوح کی ہوی کا صحیح نام نعمت ہی تھا۔

نعمت سے حضرت نوح علیہ السلام کے تین لڑ کے ہوئے جن سے اولا دیچلی ، یافٹ ، حآم ، سآم اور نتیوں بڑے ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نیکو کا راور اللہ تعالیٰ کے راستہ پر قائم ہوئے۔ ملے

تورات اور دوسری کتب یہود کی روایات کے مطابق پہلے سآم پھر حام پھریافٹ پیدا ہوئے ۔اسی

طرح حضرت مسيح موعود عليه السلام كوبھي خواب ميں تين جوان لڑ کوں کی خوشخبري دی گئي تھي ۔لا

چنانچہ وہ تین لڑکے حضرت امیر المونین ایدہ اللہ اور صاحبز ادہ حضرت مرز ابثیر احمد صاحب اور صاحبز ادہ حضرت مرز ابثیر احمد صاحب اور صاحبز ادہ حضرت مرز اشریف احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطافر مائے۔ جو حضور کی تعلیم کے مطابق تقویٰ اور نیکو کاری میں بڑھتے گئے اور صراط المشتقیم پر قائم ہوئے۔

جیوش انسائیکلوپیڈیا میں زیر لفظ نوح عربی لٹریچر کے ماتحت لکھا ہے۔جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

یعنی حضرت نوح کی ایک اور بیوی بھی تھی۔ جس کا نام وائلہ تھا جوا پنے بیٹے کی طرح کا فرہ تھی اور
جو اپنے لڑکے کے ساتھ ہی ہلاک ہوگئی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی بیوی جو
حضرت اقد س کے ان رشتہ داروں کے رنگ میں رنگین تھیں۔ جودین سے سخت لا پرواہ تھے۔ 11
اورجنہیں آخر کا را ۱۹۸ء میں حضرت اقد س نے طلاق دے دی تھی۔ سل

انہوں نے بھی غیر احمدی ہونے کی حالت میں وفات پائی جیسے اُن کے بیٹے مرزا فضل احمد صاحب نے ۔ پس ماں اور بیٹا دونوں نے حضرت مسے موعود پر بغیر ایمان لائے وفات پائی ۔ جبیبا کہ حضرت نوٹ کی پہلی بیوی اور بیٹے نے یلندی اور حب معنا حضرت مولوی مجمع کی صاحب نے انگریزی ترجمۃ القرآن میں اسی امرکور جے دی ہے کہ وہ لڑکا جوغرق ہوا۔ وہ حضرت نوح کاصلبی لڑکا نہ تھا۔ بلکہ ان کی بیوی کا پہلے خاوند سے تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موعود علیہ السلام کو جوطوفان اور کشتی بنانے کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہت ہے وہ روحانی رنگ میں بھی ہے۔ چنا نچے حضور اپنی وحی لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہت ہے وہ روحانی رنگ میں بھی ہے۔ چنا نچے حضور اپنی وحی واصنع الفلک باعیننا و و حینا کولکھ کر جوحضرت نوٹ کو بھی ہوئی تھی فرماتے ہیں۔

''اب دیکھوخدانے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کیلئے اس کو مدارِنجات کھرار دیا اور تمام انسانوں کیلئے اس کو مدارِنجات کھرایا۔جس کی آئیکھیں ہوں دیکھے جس کے کان ہوں سنے۔'' مہلے اس کھاظ سے آپ کے روحانی اہل وہی تھے۔

جنہوں نے آپ کواسی رنگ میں مانا اور منکرین خلافت بھی حضرت مسے موعودٌ کے زمانہ میں اسی کے مطابق لکھتے رہے۔ کہ ہم اسی وقت ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب کہ ہم ان آسانی نشانوں کو دیکھ کر جواللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانہ میں ظاہر فرمائے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ہستی بر کامل

یقین رکھتے ہیں۔اگرینہیں تو پھر ہماراا بیان ہمارے منہ کی ایک بات ہے۔ جومحض لا ف ہی لا ف ہے اور جس کی اصلیت کچھنہیں۔ ۱۵

لیکن وہی بعد میں لکھنے والے امیر منکرین خلافت اس حد تک دورنکل گئے کہ آپ کی وحی کو بھی حدیث سے اونی مرتبہ کا بتایا۔ نیز کہا کہ آپ کے دعویٰ کو نہ ماننے سے کوئی کا فرنہیں ہوسکتا اور ایسا شخص مسلمان ہی کہلائے گا اور نجات پاسکتا ہے۔ اسی طرح وہ اس وحی اور تعلیم اور بیعت والی کشتی نوح سے جو اس زمانہ میں خدانے تیار کی تھی علیحدہ ہو کر گویا ایک پہاڑ پر جا کر کھڑے ہوئے اور خیال کیا کہ اب وہ اس طرح ترتی پائیں گے اور نہ صرف خود نجات پائیں گے بلکہ دوسروں کی نجات کا بھی موجب ہوں اس طرح ترتی پائیں گے اور نہ صرف خود نجات پائیں گے مشابہ تھی۔ جے حضرت نوٹے نے فرمایا:

اے میرے بیٹے اد کب معنا ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ۔ کیونکہ آج اس طوفان سے سوائے اس کے جس پر خدا کارجم ہوکوئی بچانے والانہیں۔ اسی طرح حضرت سے موعود علیہ السلام کواپنے روحانی بچوں کی بید دوری کی حالت ان کے امیر کی صورت میں دکھائی گئی کہ وہ اتنی دورنکل گئے ہیں کہ وہ میری وحی تعلیم اور بیعت کو مدار نجات نہیں سیجھتے۔ اس لئے حضرت نوٹے کی طرح حضورؓ نے بھی اسے مخاطب کر کے عالم رویاء میں ندادی۔'' آپ بھی صالح اور نیک ارادے رکھتے تھے۔ آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ۔'' کیونکہ جیسا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے فر مایا ہے۔ صرف احمد بیہ جماعت ہی الیی ہے کہ جن کا کیونکہ جیسا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے فر مایا ہے۔ صرف احمد بیہ جماعت ہی الیمی ہے کہ جن کا دین دشمنوں کی دست برد سے بچے گا۔ ہرایک بنیا د جوست ہے۔ اس کو شرک اور دہریت کھاتی جائے گی۔ مگر اس جماعت کی بڑی عمر ہوگی اور شیطان اس پر غالب نہیں آئے گا۔ گویا آپ نے فر مایا کہ دوسروں کے ساتھ ملنے سے تم اپنے آپ کوغرق ہونے سے نہیں بچاسکو گے اور آ ہستہ آ ہستہ تم اور تہماری اولادیں شرک اور دہریت کا شکار ہوتی جائیں گی۔

اللہ تعالیٰ کا حضرت میں موعود علیہ السلام سے بیمعاملہ رہاہے کہ باوجود یوسف نام ہونے اور رب السبجن احب المی کی دعا کے الہام ہونے اور مقد مات کے ہونے کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قید سے بچالیا۔ باوجود میں نام پانے کے صلیب سے بچایا۔ بلکہ کا سرصلیب کا لقب عطافر مایا باوجود ابرا ہیم اور حُمرٌ نام پانے کے بینوبت نہ بینچی کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑتی۔ گو حضرت میں موعود علیہ السلام کے الہام و لا تُکلِّمنی فی الذین ظلمو اانہ معوقون وَعُدٌ اعلینا حقّ۔ جس کے متعلق حضور نے فرمایا

ہے کہ میرے خیال میں بیالہام ہماری جماعت کے بعض افراد کی نسبت ہے۔ جود نیا کے ہموم وغموم میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ضرور تھا کہ بعض کو صحیح راستہ کی طرف لوٹے کی توفیق نہ ملتی ۔لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ندا کہ'' آؤ ہمارے پاس بیٹے جاؤ'' کے نتیجہ میں جو آپ نے منکرین خلافت کو عالم خواب میں دی۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی انہیں پھراس کشتی نوح میں بیٹھنے کی توفیق بخشے ۔اوروہ غرق ہونے سے بچالئے جائیں۔و ما ذالک علی اللّٰہ بعزیز –

( خا كسار ـ جلال الدين ثمس ازلندن )

## لفظ أمُّ المؤمنين براعتراض اوراس كا جواب

اُمُّ المؤمنین کے لفظ کے متعلق بعض لوگوں کواعتراض ہے کہ بیانفظ صرف نبی کی بیویوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ کے نام کے ساتھ کیوں لگایا جاتا ہے یہ اعتراض بھی ان کا خلافت کے بعد دہرایا گیا۔ اس لئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مسئلہ کی اسی سے تائید ہوتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیاعتراض خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی بعض کو پیدا ہوا اور حضرت کے حضور پیش ہوا۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو جواب دیا وہ ایک قطعی جمت ہے اور وہ شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوامام حکم عدل تسلیم کرتا ہے اس کے لئے اس کے بعد یا رائے دم زدن نہیں۔

پس میں حضرت اقد سٌ کا دیا ہوا جواب الحکم ۲۲ ۔ اکتوبر <u>۱۹۰۱</u>ء سے پیش کرتا ہوں :

''فرمایا۔اعتراض کرنے والے بہت ہی کم غور کرتے ہیں اور اس قتم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بناء پر کئے جاتے ہیں۔ ورنہ نبیوں یا ان کے اظلال کی ہیویاں اگراً مہات المومنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں۔خدا تعالی کی سنت اور قانون قدرت کا اس تعامل سے بھی پہ لگتا ہے کہ بھی کسی نبی کی ہیوی سے سی نے شادی نہیں گی۔ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جواعتراض کرتے ہیں۔ (کہ اُمُّ المؤمنین کیوں کہتے ہو) بوچھنا چاہئے کہتم بتاؤ۔جوسیج موعود تمہارے ذہن میں ہے اور جسیم سمجھتے ہو کہوہ آئم المؤمنین کیوں کہتے ہو) بوچھنا چاہئے کہتم بتاؤ۔جوسیج موعود تمہارے ذہن میں تو مسیح موعود کو نبی ہی کہوہ آئم المؤمنین کہوگے یا نہیں۔مسلم میں تو مسیح موعود کو نبی ہی کہا گیا۔اور قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کومومنون کی مائیں قرار دیا ہے۔'' لا

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي ايك امتيازي شان

گزشتہ صفحات میں ممیں نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق اس وحی کا ذکر کیا ہے جو حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی اور بیہ بھی آپ کی امتیازی شان کا اظہار ہے لین ایک اور خصوصیت کا ممیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ منفر د ہیں اور وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ شرف عطا فر مایا کہ حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت کی عزت دی اور آپ کے وجود سے بہت سے نشا نات اور آیات و ہر کات کو خصوص فر مایاان میں سے ایک ہڑی ہر کت اور سعادت آپ کے حصہ میں بی آئی کہ وہ حضرت میں موعود کے مبشر مصلح موعود کی ماں ہیں اور آپ کے بطن شریف سے وہ اوالعزم اور عظیم الشان انسان بیدا ہوا جس کی بشارت آئی خضرت علیہ نے بھی دی تھی اور حضرت موعود کی مائی تھی گویا حضرت اُمُّ المؤمنین ایک نبی کی زوجہ اور اس نبی کے خلیفہ اور شوکت کے ساتھ پیشگوئی فر مائی تھی گویا حضرت اُمُّ المؤمنین ایک نبی کی زوجہ اور اس نبی کے خلیفہ اور مصلح موعود کی والدہ محتر مہ ہیں اور بی خد اتعالیٰ کا خاص انعام اور فضل ہے۔ حضرت المؤمنین نے خد اتعالیٰ کی اس نبیت پر مندرجہ ذیل الفاظ میں اظہار شکر کیا ہے:

حضرت اُمُّ المو منین کا اظها رتشکر اور جماعت کو در دمندانه نصیحت

دمین اپنے خدا کا کس طرح شکر بیادا کروں کہ اس نے بھے ناچز کو اپنی پاک و بزرگ منی کی زوجیت کے لئے چنا اور میرے سرکواپنے انتہائی انعام کے تاج سے مزین فرمایا اور پھر مئیں اپنے خدا کا کس طرح شکر بیادا کروں کہ اس نے میرے بیٹے محمود کو مسلح موعود کے مقام پر فائز کر کے میری عمر کے آخری حصہ میں مجھا یک دوسرا تاج عطا کیا۔ پس مجھے میرے اوپر کی طرف سے بھی تاج ملا اور میرے نیچے کی طرف سے بھی اور بیمیرے خدا کا سراسر فضل واحسان ہے۔ جس میں میری کسی خوا ہش اور کسی ممل اور کسی استحقاق کا ذرہ بھر بھی دخل نہیں اور بیدو تاج صرف میرا ہی حصہ نہیں ہیں۔ بلکہ میری پیاری جماعت بھی ان میں میر کے سے مرف میرا ہی حصہ نہیں ہیں۔ بلکہ میری پیاری جماعت بھی ان میں میر کے ساتھ جا کی ذمہ داریوں کو میں ان انہم ذمہ داریوں کو بھی لاتا ہے اور میری بیدو عاہے کہ خدا تعالی جھے بھی اور جماعت کو بھی ان انہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی توفیق دے جواس کی طرف سے ہم پر عائدگی گئی ہیں۔ اے ہمارے خدا تو

الیابی کر۔ آمین والسلام (اُم محمود) کلے

آپ کے وجود کومکیں تو مجموعہ برکات وآیات یقین کرتا ہوں ان آیات میں سے آپ کی درازی عمر بھی ہے جو حضرت مصلح موعود کے ظہور اور دعویٰ کے لئے ایک ججت نیر ہ ہے۔ حضرت مسلح موعود کی پیشگوئی بالا تفاق ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کے اشتہار میں کی ۔ گواب منکرین مختلف قتم کے شبہات پیدا کرنے کی سعی ناکام کرتے ہیں۔ مجھے یہاں مصلح موعود کی صدافت کے دلائل بیان نہیں کرنا ہے بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اسے ظاہر کرنا ہے اس لئے کہ مصلح موعود کی صدافت پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جائے گا اور خاکسار کے زیر نظر بھی ایک تالیف ہے۔

حضرت مسلح موعود کے متعلق جواعلان ۲۰ فروری ۱۸۸۱ء کوشائع ہوا تھا اس کے متعلق بیامرتو 
ثابت شدہ ہے کہ وہ دولڑکوں کی پیدائش کے متعلق تھا جن میں سے ایک اپنی صغیر سنی میں فوت ہوکرا یک 
نشان بننے والا تھا اور دوسرا ولوالعزم مسلح موعود جس کا ظہور اپنے وقت پر ہونے والا تھا۔ اس مسلح موعود 
کے متعدد نام خدا کی وحی میں آئے ہیں اور جوں جوں اس کے ظہور کا زمانہ قریب آتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مصلح موعود کے ناموں اور اس کے ذاتی کا موں کی صراحت مختلف اوقات میں فرمائی مگر اسی رنگ میں 
اور اسی اصل پر جو خدا تعالیٰ نے پیشگو ئیوں کے متعلق مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت مسلح موعود علیہ الصلاۃ والسلام شروع سے اس امر کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلت السح کی طرح بشارت ملے تو 
والسلام شروع سے اس امر کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلت السح کی طرح بشارت ملے تو 
ہیسا کہ رسالہ مسلح موعود کو ما من اس کی صراحت آئے گی۔ بالآخر جون ۲۰۹۱ء کو حضرت مسیح موعود علیہ 
السلاۃ والسلام کو مسلح موعود کے صفاتی اساء کے متعلق وحی ہوئی اور وہ حسب ذیل ہے:

''بذر بعیہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر میں یعنی محمدی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے دونا م ہوں گے۔ (۱)''بشیرالدولہ(۲) عالم کہاب

( ( ) '' یہ ہردونام بذر بعدالہام الهی معلوم ہوئے اوران کی تعبیراورتفہیم یہ ہے:

(۱)''بشیر الدوله سے بیرمراد ہے کہ وہ ہماری دولت اور اقبال کے لئے بشارت

دینے والا ہوگا۔اس کے پیدا ہونے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیشگوئی اور دوسری پیشگوئیاں طہور میں آئیس گی اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا اور عظیم الثان فتح ظہور میں آئے گی۔

(۲)'' عالم کباب سے میں مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک کہ وہ اپنی برائی بھلائی شاخت کرے۔ دنیا پرایک شخت تناہی آئے گی۔ گویا دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑ کے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے کہ ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ بشیر الدولہ کہلائے گا اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لئے قیامت کانمونہ ہوگا۔ عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔

''خدا تعالیٰ کے الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سرکش لوگوں کے لئے پچھاور مہلت منظور ہے۔ تب بالفعل میاں منظور ﷺ محمد صاحب کے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوگی اور لڑکا بعد میں ہوگا۔ مگر لڑکا ضرور ہوگا کیونکہ وہ خدا کا نشان ہے اور اگر دنیا پر جلد عذا ب کا وقت آ پہنچا ہے۔ یعنی عذاب عظیم کا وقت تب ابھی لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام بشیرالدولہ اور شادی خاں اور کلمۃ اللہ خاں اور عالم کباب ہوگا اور وہ دنیا کے لئے نیکوں کے لئے اور نیز بدوں کے لئے خدا کا نشان ہوگا ہے گئوں ہے اور نیز بدوں کے لئے خدا کا نشان ہوگا ہے اُسی محانشان ہے جیسا کہ یسعیاہ نبی نے حزقیاہ بادشاہ کیلئے فرمایا تھا اور خدا تعالیٰ نے ریجھی فرمایا ہے کہ عنقریب دونشان ظاہر ہوں گے۔

'' پس اگر دونشان ظاہر ہونے والے جوعنقریب ہیں وہ اور ہیں تو اس صورت میں بھی اب کی دفعہ ہی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ خدا بھی اب کی دفعہ ہی لڑکا پیدا ہوگا اور وہ خدا کا نشان ہوگا اور اس کے ساتھ ایک دوسرانشان ظاہر ہوگا اور وہ لڑکا نیکوں کے لئے اور اس سلسلہ کے لئے ایک سعدستارہ کی طرح مگر بدوں کے لئے اس کے برخلاف ہوگا۔'' 14

ﷺ فرمایا گئی آ دمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے۔معلوم نہیں کہ منظور محمد کے لفظ سے کس کی طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے کہ بشیرالدولہ کے لفظ سے میراد ہو کہ ایسالڑ کا میاں منظور محمد کے پیدا ہوگا جس کا پیدا ہونا موجب خوشحالی اور دولت مندی ہوجائے۔ (بدرجلد ۲ نمبر ۸۔۲۳/فروری ۱۹۰۶ء صفحہ ۲)

(ب)''وہ خدا کا کلمہ ہوگا۔ جوابتداء سے مقرر تھا اور اس زمانہ میں پورا ہو جائے گا۔ اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کوزندہ رکھے۔ جب تک بیپشگوئی پوری ہو۔ اور گزشتہ الہام'' اے ورڈ اینڈ ٹو گرلز''۔ اسی پیشگوئی کو بیان کرتا ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ ایک کلمہ اور دولڑ کیاں۔ کیمہ اللہ پیدا ہوگا۔ تب کیمہ اور دولڑ کیاں۔ اور جب کلمۃ اللہ پیدا ہوگا۔ تب بیہ بات یوری ہو جائے گی۔ ایک کلمہ اور دولڑ کیاں۔'' ق

اگرچه حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے جبيبا كه حاشيه بالاسے ظاہر ہے بيصاف كر ديا تھا کہ منظور مجمد سے کس کی طرف اشارہ ہے معلوم نہیں لیکن بیروا قعہ ہے کہ حضرت کا رحجان بیضرورتھا کہ اس سے صاحبز ادہ منظور محمد ہی شاید مراد ہوں ۔ مگریہ حقیقت ہےاور مُیں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کربیان کرتا ہوں کہ اسی دن جب بیالہا مات میں نے سنے ظہر کی نماز کے بعد خاکسار شخ غلام احمد مرحوم کی دوکان میں آ کر بیٹھا ہوا تھاا ورمَیں نے ان سے کہا کہ حضرت اقدس کوا جتہا دی غلطی لگ رہی ہے۔ یہاں پیرمنظور محمد مرادنہیں خود حضرت ہی مراد ہیں اور آپ کا ہی نام منظور محمد ہے اور محمدی بیگم آپ کی ہی زوجہ محتر مہ ہیں ۔ بیدذ کر ہور ہاتھا کہ حضرت نا نا جان میر نا صرنوا ب رضی اللہ عنه آئے اور آ کرفر مایا اوشیخا! کیا بحث کرتے ہو۔ شخ صاحب مرحوم نے فر مایا کہ شخ صاحب کا بیہ خیال ہے کہ حضرت اقدیں کواجتہا دی غلطی لگ رہی ہے۔حضرت میرصاحب نے مجھے مناسب ہدایت کی مگر میں سنتا رہا۔اس کے پچھ عرصہ بعد جب پیرمنظور محمرصا حب کی اہلیہ محتر مہ کا انتقال ہو گیا تب مکیں نے ایک روز اس سلسلہ میں اسی مقام پر کہا کہ دیکھوخدا تعالیٰ نے اپنے فعل سے اس اجتہا د کی غلطی واضح کر دی اب پیرمنظور محمد صاحب کے اولا د کا موقعہ نہ رہا۔حضرت میرصاحب نے اس مرتبہ فر مایا کہ بیہ پیشگوئی میرمجمراتحق صاحب کے گھر میں لڑ کا بیدا ہونے سے بوری ہوگی مَیں نے کہا یہ ہرگز نہ ہوگا۔اس پر حضرت میرصا حب کوطیش آیا اور مجھے فر مایا کہ تو نہیں چا ہتا کہ میرے لڑکے کے گھر میں بیدموعود پیدا ہو۔ میں نے جواب دیا پیدموعود آپ کی اولا دہی میں ہوگا۔فرق اتناہے کہ آپ کہتے ہیں میر لڑکے کے گھر میں ہوگا اورمَیں کہتا ہوں آپ کی لڑکی کے گھر میں ۔ میں تو نہیں جا ہتا کہ آپ کے لڑے کے گھر میں نہ ہو مگر کیا آپ جا ہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی کے گھر میں نہ ہو۔اس پر حضرت مرحوم خاموش ہو گئے اور میں اور کثیر التعدا دلوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ آ پ ہی کی اولا دمیں سے ہوگا اوریہی وہ الوالعزم بشیرالدین محمودا حمد ہے۔ اسی اجتہادی غلطی کی بناء پر حضرت صاحب نے اس وقت الیما کھا۔ بہر حال مصلح موعود کے ظہور کی علامات میں اس امر کو واضح کیا کہ ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک یہ پیشگو کی پوری ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح موعود کے ظہور کے وقت حضور گل کا وصال ہو چکا ہوگا۔ چنا نچہ الیما ہی ہوا اور با وجود کیہ جماعت کے علماء وصلحا عوام وخواص ان آ ثار اور کا موں سے جو مصلح موعود کے تھے یہ یقین کرتے تھے کہ حضور صلح موعود ہیں مگر آپ نے اس وقت تک اس کا اعلان نہ فر مایا جب تک خدا تعالی نے آپ پر ایک رؤیا صالحہ کے ذریعہ کامل انکشاف نہ کر دیا اور تب آپ نے خدا تعالی کی قسم کھا کر اس کا اعلان ہوشیار پورلود ہانہ، لا ہور، دہلی میں کیا۔ ہوشیار پورکواس لئے اہمیت اور خصوصیت تھی کہ یہ پیشگو کی ہوشیار پورلود ہانہ، لا ہور، دہلی میں کیا۔ ہوشیار پورکواس لئے اہمیت اور خصوصیت تھی کہ یہ پیشگو کی ہوشیار پور ہو ہی سے کی گئی تھی اس موقعہ پر (۲۰ فروری ۱۹۳۳ء) کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ اسے مصلح موعود نے فر مایا:

حضور نے فرمایا آج سے پورے اٹھاون سال پہلے جس کو آج انسٹھواں سال شروع ہورہا ہے۔

۲۰ فروری کے دن الا ۱۸۸ء میں اس شہر ہوشیار پور میں اس مکان میں جو کہ میری انگی کے ساسنے ہے ایک ایسے مکان میں جو کہ اس وقت شخ ہمرعلی صاحب رئیس ہوشیار پورکا طویلہ کہلاتا تھا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہاں رہائش کا اصلی مقام نہیں تھا بلکہ ایک رئیس کے زائد مکانوں میں وہ ایک مکان تھا۔ جس میں شاید افغا قی طور پر کوئی ٹھبر جاتا ہویا اسٹور ہنار کھا ہویا حب ضرورت جانور باند سے جاتے ہوں۔

ثاید افغا قی طور پر کوئی ٹھبر جاتا ہویا اسٹور ہنار کھا ہویا حب ضرورت جانور باند سے جاتے ہوں کا دیاں کا ایک گمنام شخص جس کو خود قادیان کے لوگ بھی پوری طرح نہیں جانچ سے لوگوں کی اس خالفت کو دکھے کر جواسلام اور بانی اسلام سے وہ رکھتے تھے اپنے خدا کے حضور علیحدگی میں عبادت کرنے اور اس کی نھر ت اور مدد طلب کرنے کیلئے آیا اور چالیس دن علیحدگی میں اس نے خدا تعالیٰ سے نضر کے ساتھ دعا کیس کیس اس نے خدا تعالیٰ سے نضر کے ساتھ دعا کیس کیس اس نے خدا تعالیٰ سے نضر کیستھ دعا کیس کیس اس نے خدا تعالیٰ سے نضر کیستھ دعا کیس کیس کے ساتھ کو دائر کرنے کیلئے میں شہریں ایک خاص بیٹیا دوں گا وہ اسلام کو دنیا کے کناروں تک نیاروں تک جو اسلام کی اشان ہوگا اور دینی و دنیوی علوم جو اسلام کی اشاعت کے لئے ضروری ہیں اسے عطا کئے جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے کمی عمر دے گا دوتو میں اس سے برکت حاصل کریں گی۔ حتی میں گی۔ اللہ تعالیٰ اسے کمی عمر دے گا یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک شہرت یا گا اور قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی۔

یا اعلان بانی سلسلہ احمد میہ نے بہیں ہوشیار پور سے شاکع فرمایا اوراس وقت شاکع فرمایا جب کہ ابھی تک سلسلہ احمد میکا وجود نہیں تھا۔ قادیان ایک چھوٹی سی بہتی تھی اور حضرت میں موجود علیہ السلام کو جہاں تک د نیوی و جاہت کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے ذاتی طور پر کوئی عزت حاصل نہیں تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلطنت مغلیہ کے کوئی شبہ نہیں کہ ان کا خاندان ایک معزز زمیندار خاندان تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ عہد میں بھی اس خاندان کو بڑی عزت کے ساتھ و کما جاتا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں بھی اس خاندان تو کر عن عزاد کو بھی معزز عہدے حاصل رہے ۔ لیکن وہ خاندان قدیم عزت کے ساتھ و کہا تھا اور اب حضرت کھو کے عہد میں بھی اس خاندان قدیم عزت کی جائی اور کا اکثر حصہ ضبط ہو چکا تھا اور اب حضرت میں کہا تھا اور اب حضرت میں کہا تھا اور اب حضرت میں کہا تھا اور اب حضرت کی حاصل ہو چکا تھا اور اب حضرت میں کہا تھا اور بھی اسلام کی د نیوی حیثیت ایک معمولی زمیندار کی تی تھی اور پھر آپ کو اپنی عزت بر مھانے کا بھی شوق نہ تھا۔ باپ نے انہیں بار بار توجہ دلائی کہ وہ ملا زمت اختیار کرلیں گرانہوں نے انکار کر دیا۔ کا بھی شوق نہ تھا۔ باپ نے اسلام کو بھیلائے گا اور پھر میرے کا م کو کمبا کرنے کیلئے اللہ تعالی جھے ایک خاص میٹیا دے گا جونو سال کے اندر بیدا ہوگا اور ان ان خاص صفات سے کرنے کیلئے اللہ تعالی جوخص بھی غور کرے وہ بچھ سکتا ہے کہ ایی خبر خدا کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان الی خبر حدا کی طرف سے ہی ہوسکتی ہے۔ کوئی انسان الی خبر حدا کی طرف سے ہی ہوسکتی ہے۔ کوئی انسان الی خبر حدا کی طرف سے ہی ہوسکتی ہے۔ کوئی انسان الی خبر حدا کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر میہ پیشگو کی پوری ہوئی اور بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی انسان الی خبر حدا کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر میہ پیشگو کی پوری ہوئی اور بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی۔

حضور نے فرمایا جس لڑکے کامئیں نے ذکر کیا ہے۔ وہ میں ہی ہوں۔ میرے ذریعہ اس پیشگوئی کی بہت ہی شقیں پوری ہوچی ہیں۔ اس لئے جماعت کا اصرار تھا کہ میں اس پیشگوئی کے مصدات ہونے کا اعلان کروں مگر میں خاموش رہا۔ حتی کہ گزشتہ جنوری کے مہینہ میں لا ہور میں مجھے ایک رؤیا دکھایا گیا جس میں مجھے بتایا گیا کہ اس پیشگوئی کا میں ہی مصداق ہوں۔ حضورؓ نے اس موقعہ پررؤیا کا تفصیل سے ذکر کیا اور فرمایا میں اسی واحداور قہار خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مئیں نے جورؤیا بتائی ہے وہ مجھے اسی طرح ہوئی۔ الاماشاء اللّه کچھ خفیف سافرق نظارہ کے بیان کرنے میں ہوگیا ہوتو علیحہ ہاتھ ہوں کہ خدا نے میں ہوگیا ہوتو علیحہ موجود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موجود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت میچ موجود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موجود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت میچ موجود علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موجود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت میچ موجود علیہ السلام کی نام پہنچانا ہے۔

اس تقریر کے بعد مبلغین سلسلہ نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پیشگوئی شاکع فرمائی مسلح موعود کے ذریعہ احمدیت کا نام دنیا کے کناروں تک روشن ہوگا وہ کس شان اور عظمت سے پوری ہوئی ہے۔

آخر میں حضور نے فر مایا:

'' مئیں آسان کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں۔ زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں۔ ہوشیار پور کی ایک ایک ایک ایٹ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ حکومتیں اگر اس کے مقابلہ میں کھڑی ہوں گی تو وہ ٹکڑے ہو مقابلہ میں کھڑی ہوں گی تو وہ ٹکڑے ہو مقابلہ میں کھڑی ہوں گی تو وہ ٹکڑے ہو جائیں گی۔ بادشا ہتیں گی۔ لوگوں کے دل سخت ہوں گے تو فر شنتے ان کو اپنے ہاتھوں سے مکلیں گے یہاں تک کہ وہ زم ہو جائیں گے اور ان کے لئے احمدیت میں داخل ہونے کے سواکوئی چارہ نہیں رہے گا'۔ بہ

اس کے بعد حضور نے احباب کو جانے کی رخصت عطا فر مائی اور دعا کے لئے تشریف لے گئے۔

#### ڈاکٹر بشارت احمرصا حب کے تاثرات

میں کسی دوسری جگہ ڈاکٹر سیّد محمد حسین صاحب مرحوم کے تاثر ات حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کے متعلق لکھ آیا ہوں اب ڈاکٹر بیثارت احمد صاحب مرحوم کے تاثر ات بھی درج کر دیتا ہوں اگر چہ ڈاکٹر بیثارت احمد صاحب (مولوی محمد علی صاحب رئیس منکرین خلافت کے خسر) اپنی تحریروں میں اختلاف کے بعد نیش زنی کرتے رہے ان کا معاملہ اب خدا تعالی سے ہے خود ان پر حقیقت کھل چکی ہوگی۔ مجھے ضرورت نہیں کہ ان کے اس طرزعمل پر اس جگہ کوئی بحث کروں مجھے بید دکھانا ہے کہ باوجود معاند ہونے کے انہوں نے جب مجدد اعظم کھی تو حضرت میسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی وفات کے معاند ہونے کے انہوں نے جب مجدد اعظم کھی تو حضرت میسے موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی وفات کے وقت بی دراصل انسان کے حقیق ایمان باللہ کا پیتہ چلتا ہے اور عزیز وں کی موت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی موت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

خَلقَ الموت والحيوةَ لِيبلُو كم أيكم أحسنُ عملا لِعنى اس فدانے موت اور حيات كو

پیدا کیا تا کتم کوآ ز مائے کہ کونتم میں سے اچھے اعمال بجالا تا ہے۔

حیات پر بھی انسان بعض وقت نا زال ہوکر نخوت وغرور کی لہروں میں بہہ جاتا ہے اور خدا تعالی کے انعامات کا شکر کرنے کی بجائے اس سے دور چلا جاتا ہے اور موت کے وقت بجائے صبر اور رضا بالقصنا کے جزع فزع کرتا اور ایسے ناگفتن الفاظ کہدا گھتا اور ایسے حرکات بے صبری میں ظاہر کر دیتا ہے کہ خدا تعالی کے غضب کا موجب ہوجاتے ہیں۔ پس موت بجائے خودانسان کے امتحان اور آز ماکش کا بہت بڑا قراد ربعہ ہے۔ ابغور کروکہ حضرت اُمُّ المؤمنین پروہ حادثہ گزرا جوا پنی نوعیت کے لحاظ سے بہت بڑا تھا اور خوداللہ تعالی کی اس وحی میں جو حضرت میچ موعود علیہ الصلو قوالسلام پر اُرِّری اسے بھی تو بھاری فرمایا گیا ہے۔ ایسے حادثہ کے وقت کمزورانسان اس وقت تک خدا کی مشیت سے سلح نہیں کر سکتا جب تک خوداللہ تعالی کے فضل ورحم نے اس کے قلب کو پاک نہ کر دیا ہوا ور اس کی محبت اس کا بغض محض اللہ تک نہ ہوگیا ہو۔ اب ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے الفاظ میں اس ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے الفاظ میں اس ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کے الفاظ میں جس نے حضرت میچ موعود علیہ الصلو قوالسلام کی ذریت طیبہ اور اہل بیت کے خلاف کھنے کے لئے نہ ہوگیا ہو۔ اب ڈاکٹر بھو۔ سنو! چنا نجے وہ کھتے ہیں۔

'' حضرت اقدس کی زوجہ محتر مہنے اس وقت صبر جمیل کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا کہ جس سے حضرت اقدس کی قوت قدس کا پہ لگتا ہے حضرت کی بیاری کے دوران میں آپ برابر چار پائی کے پاس برقع اوڑھے بیٹھی رہیں اور دعا کرتی رہیں اور بھی سجدہ میں گر جا تیں اور باریبی کہتی تھیں کہ اے جی وقیوم خدا، اے میرے پیارے خدا، اے قادر مطلق خدا، اے مر دوں کو زندہ کرنے والے خدا تو ہماری مدد کر۔ اے وحدہ لا شریک خدا میرے گنا ہوں کو بخش میں گہنگا رہوں ۔ اے میرے مولی میری زندگی بھی ان کودے دے۔ میری زندگی کس کام کی ہے بیتو دین کی خدمت کرتے ہیں ۔

''بار ہا آپ کی زبان پریمی کلمات تھے اور آخر جب حالت بالکل نا زک ہوگئی تو فرمایا کہ:

'اے پیارے خدایہ تو ہمیں چھوڑتے ہیں مگر تو نہ ہمیں چھوڑیؤ اور حضرت اقدس کی وفات پرآپ نے کسی قشم کا جزع فزع نہیں فر مایا اور جب دیگر مستورات نے رونا شروع کیا تو آ پ نے جھڑک دیا که'میر ہے تو وہ خاوند تھے جب میں نہیں روتی تو تم رو نے والی کون ہو''۔ غرضیکہ صبر واستقلال کا اعلیٰ درجہ کانمونہ دکھایا''۔ا۲

اگر چہالفاظ اوراسلوب بیان میں کچھ فرق ہو مگر اس سارے واقعہ میں جوحقیقت نمایاں ہے وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ طیبہ کے بلندمقام کی راہ نمائی کرتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرة مطہرہ کچھ شبہ نہیں حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوت قدسی کا ایک ثبوت ہے۔ مگر قرآن مجید کی نص صرح حضرت اُمُّ المؤمنین کی ذاتی طہارت اور طیب زندگی کو بھی ثابت کررہی ہے۔ جبیبا کہ اللہ کریم نے فر مایا المطیبات للطیبین۔ پھراس المیہ کے وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی ہی طرف تھی وہ اللہ تعالی کی قو توں اور صفات پر ایمان رکھی تھیں اور تجھتی ہیں کہ خدا تعالی سے دعا کی جاوے چنا نچہ اس سارے وقت کو آپ نے دعاؤں میں گزار ااور بالآخر جب آپ نے دیکھا کہ قضائے الہی نافذ ہو جب تو آپ نے اللہ تعالی سے وہ دعا کی جوابی اندر مُردہ دلوں میں زندگی پیدا کرنے کا اثر رکھی ہے اور ہموم وغموم کی شب تار میں روشنی کا منار بن جاتی ہے۔

'' پیارےخدا بیتو ہمیں چھوڑتے ہیں مگر تو نہ چھوڑیو''۔

میں ہرصاحب دل اور قرآن کریم کے اس اصول پر افسمن یجیب المصطور اذا دعاہ (وہ مضطرکی دعا سننے والاکون ہے) بعنی اضطرار میں خشوع وخضوع سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اسے مضطرکی دعا سننے والاکون ہے) بعنی اضطرار میں خشوع وخضوع سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالی اسے قبول فرما تا ہے۔ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے واقعہ نے ایک خاص کیفیت حضرت سیّدہ پرطاری کر دی تھی اور اس حالت کرب واضطراب میں اپنے پیار بے خدا کو پکارا۔ کہ تو ہم کو نہ چھوڑ ہو۔ کیا بید عار د ہوسکتی ہے؟ اس دعا کے الفاظ خدا کے فرشتے قبولیت کے لئے بارگاہ رب العزت میں عزت واحر ام سے لے جا رہے تھے اور آسان زمین کے قریب ہوگیا تھا اور خدا تعالی کا وہ مبشر وعدہ جو اس نے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا تیرے اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں ان الفاظ میں جھلک رہا تھا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا تیرے اور تیرے اہل کے ساتھ ہوں ان الفاظ میں جھلک رہا تھا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا سے کہ خدا کی محبت کا ثبوت ہر آن ہوتا رہتا ہے۔

افسوس اس نا داں پر جواس کے بعد بھی کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے اہل

بیت اور ذریات طیبہ جوخدا تعالیٰ کی بشارتوں اور وعدوں کےمصداق اورمبشر وموعوداور شعاراللہ ہیں ۔ حضرت مسیح موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کی تعلیم کو بھول گئے ۔افِ لکم ایھا الممفتو و ن

## مصلح موعود کے متعلق کچھاور

اس کتاب کا بید موضوع نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم ہے ایک مفصل کتاب زیر تالیف ہے یہاں اس سلسلہ میں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین اطال اللہ عمر ہاکی بیدا متیا زی خصوصیت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ رسول جوموعود اقوام عالم ہے اور جس کی آمد و بعث کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد فر مایا اور امت کی حفاظت وصیانت کا اسے آخری حصار قرار دیا کی وعدہ کی زوجہ ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ کے وعدہ کی اولا دکی وہ ماں ہے وہ اولا دجومبشر ہے اور اسی اولا دہیں وہ عظیم الشان طرح خدا تعالیٰ کے وعدہ کی اولا دکی وہ ماں ہے وہ اولا دجومبشر ہے اور اسی اولا دہیں وہ عظیم الشان اولوالعزم موجود بھی ہے جو خدا تعالیٰ کی الہامی بثارتوں میں مصلح موعود ہے۔ چونکہ بعض وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول کر کے خلافت راشدہ کو بھی قبول کر کے خلافت ثانیہ کے زمانہ میں انکار کر دیا اور مصلح موعود ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے اس لئے میں یہاں ان سے بعض کے زمانہ میں انکار کر دیا اور مصلح موعود ہونے پر بھی اعتراض کیا ہے اس لئے میں یہاں ان سے بعض کے نئی نیا نات کو دے دینا چاہتا ہوں جو اختلاف سے پہلے وہ دے چکے ہیں۔ عقمند آدمی کے لئے ان سے نتیجہ ذکا لئا آسان ہے۔

### ا ـ مرزا خدا بخش صاحب کی شهادت

مرزا خدا بخش صاحب جھنگ کے رہنے والے تھے اور سلسلہ کے ابتدائی ایام میں انہیں حضرت نواب مجمعلی خان صاحب رضی اللہ عنہ کی ملازمت کے سلسلہ میں حضرت اقدیں کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل تھی اور خدمات کا موقعہ ملا۔ حضرت کی زندگی میں ان کو بعض تقویٰ سے گرے ہوئے شہمات پیدا ہوئے تھے مگر وہ جماعت سے وابستہ رہے خلافت ثانیہ کے وقت وہ اپنے لا ہوری دوستوں کے ساتھ شریک ہوگئے اور اب پچھ عرصہ ہوااس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی ستاری فرمائے۔ انہوں نے حضرت اقدس کی زندگی میں ایک کتاب کھی تھی جس کا نام عسلِ مصفیٰ تھا اس میں انہوں نے حضرت اقدس کی زندگی میں ایک کتاب کھی تھی جس کا نام عسلِ مصفیٰ تھا اس میں انہوں نے مصلح موعود ؓ کے متعلق بیا قرار شائع کیا تھا کہ وہ موجودہ اولا دمیں سے ایک ہے۔ بعد میں انہوں نے مصلح موعود ؓ کے متعلق بیا قرار شائع کیا تھا کہ وہ موجودہ اولا دمیں سے ایک ہے۔ بعد میں

مئرین خلافت نے اسے تین سوبرس کے بعد آنے والے پر پیشگوئی کولمبا کرنا چاہا مگر خدا تعالیٰ نے مصلح موعودؓ کوظاہر کر دیا۔

مرزاخدا بخش صاحب لکھتے ہیں:

''ایک دفعہ ایسے وقت میں جب کہ ابھی تک مسے موعود کی کوئی اولا دنگی زوجہ سے جوایک بڑے مشہور خاندانِ سادات سے تھیں نہیں ہوئی تھی پیشگوئی کی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک دین اسلام کو پھیلائے گا۔اس کا نام بشیر وعنمو ائیل ہوگا اور وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ دیکھو ضمیمہ ریاض ہند مور خہ کیم مارچ ۲۸۸۱ء سویہ پیشگوئی بھی بکمال صفائی پوری ہوگئی اس وقت تک چار ہی لڑکے موجود ہیں جن میں سے ایک وہ موعود بھی ہے جو اپنے وقت پر اپنے کمالات ظاہر کرے گا اور جو حضرت اقد س کا جانشین ہوگا'۔ ۲۲۔

### (۲) جناب مولوی محمد احسن صاحب مرحوم ومغفور کابیان

جناب مولوی سیّد محمد احسن صاحب حضرت اقدسٌ کے دعویٰ مسیحیت کے آغاز میں بڑے قلمی معاونین اور مخلصین میں سے تھے۔خلافت ثانیہ کے انتخاب تک وہ خلافت ثانیہ سے وابستہ رہے بعد میں بعض حالات ذاتی کی وجہ سے انہیں لغزش ہوئی۔لیکن بالآخر خدا تعالیٰ نے ان کا خاتمہ بالخیر کر دیا اور انہوں نے تو بہ کر کے خلافت سے وابسکی اختیار کر لی۔انہوں نے حضرت خلیفہ اوّل کے عہد خلافت میں ۲ جنوری ااوا یو کو ایک خطبہ جمعہ دیا جو الحکم ۱۳ جنوری ااوا یو میں ظہور القلم کے عنوان سے شائع ہوا۔اس خطبہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کے بعض نشانات کے پورا ہونے کو بطور شوا ہدیش کر کے فرمایا۔

''پس جبکہ صد ہا بیہ الہام اس زوروشور سے پورے ہوئے کہ جوالہام ذریت طیبہ کیلئے ہیں کیاوہ پورے نہ ہول گے۔۔۔۔۔ان الہامات پر بھی کامل طور پر ایمان ہونا چاہئے۔ ایمانہ ہوکہ نو من ببعض و نکفر ببعض کی وعید میں کوئی آ جاوے ۔ نعوذ باللہ خصوصاً ایسی حالت کہ آ ٹاران الہامات کے پورے ہوئے شروع ہوگئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسے کے حکم سے ہماری کل جماعت کے وہ امام ہیں اور انہوں نے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسے کے حکم سے ہماری کل جماعت کے وہ امام ہیں اور انہوں نے

تھوڑے ہیء صدین الی غیر معمولی ترقی کی ہے جیسے کہ الہام میں تھی اور میں نے توار ہاس کے طور پر بیسب آ ٹار مشاہدہ کئے ہیں اس لئے میں مان چکا ہوں کہ یہی وہ فرزندار جمند ہیں جن کا نام محمود احمد سبز اشتہار میں موجود ہے۔ المحمد للله المذی هدانا لهذا ''۔ سرح کیا اس میں کسی قسم کا شک وشبہ ہے۔ تھوڑے وصد میں غیر معمولی ترقی کو انہوں نے الہام میں بیان شدہ ترقی کہا ہے اور وہ وہ ی ہے جو جلد جلد برڑھے گا کے الفاظ میں ہیں۔ اور سبز اشتہاروالے موعود پر ایمان کا اظہار کر کے اس وعید سے منکروں کوڈرایا ہے جو نسو مسن ونکفر ببعض سے وار دہوتا ہے۔ پھرایک تقریر میں فرمایا:

ایک یہ بھی الہام تھا کہ انسا نبیشہ کے بعد الام منظہہ والمحق و العلا۔ جواس حدیث کی پیشگوئی کے مطابق تھا جو سے موعود کے بارے میں ہے کہ یہ نیزوج ویو لدلہ لینی آپ کے ہاں ولدصا لی عظیم الشان پیدا ہوگا۔ چنا نچہ حضرت مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب موجود ہیں۔ منجملہ ذریّت طیبہ کے اس تھوڑی سی عمر میں جو خطبہ انہوں نے چند آیات قرآئی کی تفسیر میں بیان فر مایا اور سنایا ہے اور جس قدر معارف اور حقائق بیان کئے ہیں وہ بے نظیر ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھوں میں بیاں۔ ابھی ہمارے ہاتھوں میں سے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھوں میں لیے ہیں اور کھیلتے کود تے پھرتے ہیں تویا در ہے یہ فرعونی خیالات ہیں۔

اس میں فرعونی خیالات کا اشارہ جن احباب کی طرف ہےسب جانتے ہیں میں تو ان کے لئے دعائے ہدایت کرتا ہوں۔

## (٣) جناب خواجه كمال الدين صاحب مرحوم كا فيصله

مرحوم خواجہ کمال الدین صاحب نے اپنے رسالہ اندرونی اختلا فات سلسلہ احمدیہ کے اسباب میں مصلح موعود کے متعلق ایک فیصلہ کن بات ککھی :

'' کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا جا ہتا ہوں اس حکف کے بعد مجھ پر حرام ہو گا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف کچھ کھوں ۔ یا طول با تیں ﷺ قبول کرلون گا۔ یا میں ﷺ نقل مطابق اصل ہے غالبًا فقرہ یوں ہے'' کچھ کھوں یا طول با تیں کروں ۔ یائیں قبول کرلوں گا'' ﷺ

دعا وَں میں لگ جا وَں گا۔ بہر حال میں خاموش ہو جا وَں گا۔اگر وہ صلح موعود ہیں تو پھروہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا الہاماً ان کواطلاع ملی کہوہ وہی فرزند ہیں جس کا اشارہ سنراشتہا رمیں ہے۔'' ۲۴

خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب حضرت مصلح موعود نے اپنے دعویٰ کا اعلان کیا تو خواجہ صاحب مرحوم اس دنیا سے گرز کچے تھے۔ انہوں نے اپنے جس فیصلہ کا اظہار کیا ہے وہ ان کے رفقاء پر اتمام جست ہے۔ کم از کم ان کو اس دعویٰ کی مخالفت اور انکار تو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ طریق تقویٰ یہ تھا کہ وہ خاموش ہوجاتے اور دعاؤں میں لگ جاتے اور اب تو خدا تعالیٰ نے ان کی تا ئیداور نصرت سے اس پر مہر صدافت شبت کر دی۔ حضرت مصلح موعود نے حلف مؤکد بالعذاب کے ساتھ ہوشیار پور، لودھیانہ، لا ہور، د، ہلی میں اعلان کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے اندر ہی لانظیرتا ئیدات آپ کی کی ہیں اور ہرنیادن نئی نصر توں کا جلوہ گاہ ہوتا ہے۔ اللّٰہ ہم ذ دفیز د۔

جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ بیذ کرضمناً آگیا اور بید حضرت اُمُّ المؤمنین کی ایک امتیازی شان کا مظہر ہے اور اس دعویٰ کے اعلان کے وقت حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی بھی ایک اعجازی نشان ہے۔ وللّٰہ المحمد

# حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی کی ڈائری کاایک ورق

اگرچہ حضرت اُمُّ المؤمنین مسعنا اللّه بطول حیاتھا کی سیرت طیبہ کے متعلق بہت ہی روایات اور تا ثر ات میں درج کر چکا ہوں لیکن کچھاور باقی بھی ہیں ان میں سے حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی سلمہ اللّہ تعالیٰ کی ڈائر کی کا ایک ورق جونہایت اہم ہے سب سے اوّل درج کرتا ہوں۔ اس ورق کے پڑھنے سے معلوم ہوجائے گا کہ صدرانجمن احمد بیے کے اکا برعموماً اور جناب مولوی مجمعی صاحب کا طریق عمل کیا تھا اور جماعت کے مخلص بزرگ ان کے متعلق کس قتم کے جذبات رکھتے تھے اور ان کا عام اخلاق کس رنگ کا تھا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے ساتھ ان کوقد رتی بغض تھا حضرت بھائی عبدالرحمٰن عام اخلاق کس رنگ کا تھا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے ساتھ ان کوقد رتی بغض تھا حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب کو حض اس وجہ سے رضا کا را نہ جلسہ کے موقعہ پر خدمت کا موقع نہ دیا گیا کہ وہ وہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت

کی عزت وشرف کے مقابلہ میں بھائی جی اوران کے ہم مشرب لوگ دنیا کی ہرعزت اور دولت کوقر بان کر دینے کوعزیز رکھتے تھے۔

حضرت شخ عبدالرحمٰن نے جس نجی کام کا ذکر کیا ہے اور جس کے برکات وثمرات کاشکر گزاری کے لہجہ میں ذکر کیا ہے وہ الحکم کے صیغہ ادارت میں شمولیت تھی۔ بھائی جی کے ساتھ میر نے تعلقات اللہ کے ہمیشہ مخلصا ندر ہے اور کبھی ہم میں کسی امر کے متعلق اختلاف بھی ہوا تو اس نے اس محبت کے جذبہ کو کم نہیں کیا۔ مرحوم عرفاتی صغیر کی علالت کے دوران میں انہوں نے خود اوران کی اہلیہ محتر مہنے جس محبت و اخلاص کا عملی اظہار فرمایا وہ مومنا نہ اخوت کی ایک شان ہے اور خاکسار کے ساتھ ان کا برتا و میں ہو۔ بید داستان دوسرے وقت پر بیان ہوگی۔ ہمیشہ ایسا رہتا ہے۔ جیسے دو مائی جائے بھائیوں میں ہو۔ بید داستان دوسرے وقت پر بیان ہوگی۔ سردست میں ان کی ڈائری کے ایک ورق کوتری کر رہا ہوں۔ محمود مرحوم نے اور میں نے بھی سیرت کے لئے کچھ لکھنے کو کہا تھا مگر ان کی ناسازی مزاج اور بعض افکار نے موقعہ نہ دیا اور میرا دل چا ہتا سیرت کے لئے کچھ لکھنے کو کہا تھا مگر ان کی ناسازی مزاج اور بعض افکار نے موقعہ نہ دیا اور میرا دل چا ہتا تھا کہان کا حصہ اس میں رہے اس لئے اس ورق کودرج کرتا ہوں۔ (عرفانی کبیر)

'' المرار مربر عوایا و جب میں احسن گنج کامٹ کشن گنج کوٹ (راجیوتانہ) سے ایک چیتے کے شکار میں زخمی ہو کر واپس آیا جہاں مجھ نا کارہ غلام کوسیّد نا حضرت اقدس میے موعود علیه الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک عزیز مرزا محمد احسن بیگ صاحب کی اراضیات کی آبادی وانتظام کی غرض سے بھیجا ہوا تھا تو میں نے وجہ معاش کے لئے حضرت خلیفہ اوّل سے مشورہ چاہا۔حضور نے فرمایا۔

' حچبوٹا موٹا جوبھی کا م مل سکے کرلو فارغ اور بیکار ہر گزنہ رہنا'۔

'' میں نے ایک کام کا حوالہ دیکرعرض کیا وہ ماتا ہے۔ گروہ چونکہ بالکل ایک پرائیوٹ اور ذاتی حثیت کا ہے۔ اس خیال سے اس کے لئے مجھے انشراح نہیں بلکہ تامل ہے۔لہذا صدرا نجمن احمد سہ قادیان میں اگرکوئی کام مل جائے تو اچھا ہو۔میری خواہش اور عندیہ معلوم کرکے فرمایا۔

' بھولے میاں انجمن کے کام کوتم کیا سمجھتے ہو۔ وہ تم کیا جانتے نہیں کہوہ کتنا زودر نج .....واقع ہوا ہےاور خلاف مرضی وہ بھی بر داشت ہی نہیں کرسکتا'۔

''صاحب مدوح کامشورہ میں نے سرآ تکھوں پر رکھااور پہلے شخصی کام کوتر جیجے دیتے ہوئے اسی کو قبول واختیار کرلیااور خدا کافضل ہوا کہ وہ کام میرے لئے کئی قتم کی برکات ورحمتوں کا موجب ہو گیا۔ سیّدنا حضرت اقدس مسیح موعود پاک علیه الصلوٰ قا والسلام کی صحبت ومعیت میسر آئی اور آخری ایام میں حضور پُرنور کی خدمات بجالانے کی عزت وتوفیق ہوئی تواسی کام کی بدولت جس کیلئے حضرت خلیفه اوّل رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص ومحبت سے مشورہ دیا تھا۔

''سیّدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام کے وصال کے بعد جہاں اور کی قتم کے تغیرات ہوئے۔ نئے نظام قائم ہوئے۔ وہاںا یک تغیر میری ذات سے بھی متعلق ہے جس کی تفصیل پیہ ہے کہ ایک روز کا واقعہ ہے شام کی نماز کے بعد میں مسجد مبارک کے شدنشیں پر ہیٹھا اور حبیب اور صحبت محبوب کے زمانہ کی مبارک ساعات کو یا د کر کے لطف اٹھار ہاتھا۔ اچپا نک ایک آواز آئی نرم اور محبت بھری۔''میاں عبدالرحمٰن صاحب ذرا إدهر آنا۔'' میں نے کہا''خواجہ صاحب بہت اچھا میں حاضر ہوا۔'' مسجد کے ایک طرف محتر م خواجہ کمال الدین صاحب ،مکرم جناب شیخ رحمت اللہ صاحب ، ڈ اکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، ڈا کٹر سیّد محمرحسین شاہ صاحب اورٹھیک یا دنہیں کہ مولوی محمرعلی صاحب بھی تھے یانہیں۔آپس میں دیر سے کچھ باتیں کررہے تھے۔ مجھے ناطب کر کے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بہت دریہ سے سوچ رہے تھے۔ مگر موزوں آ دمی کوئی نہ ملا۔ آخر نظرتم پر آن کر مظہری اور مجھے یقین ہے کہتم اس کام کے اہل ہو۔ کام پیہ ہے کہ حضرت کی زندگی میں تو کنگر خانہ کا نظام اور کام کلیی ٔ حضور کے ہاتھوں میں تھا۔حضورً کی خوثی اور مرضی برمنحصرتھا۔ مگراب بیہ بوجھ بھی انجمن کو ہی اٹھانا پڑ گیا ہے۔ ہم نے بہت سوچ بچار اورغورو پر داخت کے بعدیہی فیصلہ کیا ہے کہتم ہی اس کام کیلئے موزوں ومناسب ہو۔لہذا یہ کام تمہارے سپر دکیا جا تا ہے۔کل سے اس کا م کو ہاتھ میں لےلو۔خدمت کا موقعہ ہے ہم خر ماوہم ثو اب۔ '' ميں سيّدنا حضرت اقدس مسيح عليه الصلوة والسلام كي حين حيات ميں بهت يجھ سن چكاتھا بلكه حضورٌ کے سفر لا ہور کے بالکل آخری ایا م میں حضور کی زبان مبارک سے ان بزرگوں کے خیالات اور حضور " پرُ نور کی ناراضگی کے واقعہ کا چیثم دیدا ور گوش شنید گواہ تھا۔ میں نے عذر کیا اور معافی جا ہتے ہوئے کہا۔ واجب الاحترام بزرگو! آپ کے حسن ظن کے لئے شکر گزار ہوں اور خوا ہش ہے کہ آپ کی بید سن ظنی قائم دوائم رہے مگراس کی یہی صورت ہے کہ آپ برزگ مجھےاس کام سے معاف رکھیں۔ مجھےاندیشہ ہے کہ آج جس کام کا آپ مجھے اہل سمجھ کرموز وں ومناسب خیال فرماتے ہیں ۔کل بالکل نالائق اور

نا اہل کہنے لگیں گے۔ کیونکہ میں آپ کی مرضی اورخوشی کےمطابق کام نہ کرسکوں گاوغیرہ۔

''میرا جواب من کرسجی اصحاب دنگ و ششدر ہ گئے۔ دوایک مرتبہ سمجھایا اور بات کود ہرایا بھی۔
گرمیری طرف سے انکار پر اصرار پا کرمیرا ہاتھ بکڑا اور حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے بیش جا
کیا جو کہ و ہیں مسجد کے شرقی حصہ اور سڑھی کے جنگلہ کے جنوبی جانب ایک جار پائی پر لیٹے ذکر الہٰی میں
مصروف تھے۔ صاحب ممدوح نے مجھ سے ان اصحاب سے عدم تعاون کے لئے جواب طبی فر مائی۔ گرمیری عرضد اشت اور تفصیلی گزارش من کر مجھے معذور سمجھا اور انہیں کوئی اور انظام کر لینے کی ہدایت
فر مادی۔ چنا نچھ اس ڈیوٹی سے سبکدوش رہا۔ گرکار کنان انجمن کی بعض مصلحتوں کے ماتحت بہر حال مجھے صدر انجمن احمد میکی ملازمت میں لیا جانا ضروری سمجھ کرکسی اور کام میں لگا دیا گیا۔

''برواء کا جلسه آیا ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ مجھنا کارہ کوبھی کسی لائق سمجھ کرسیّد ناامام ہمام خیرالا نام حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام کے مہمانوں کی خدمت بجالا نے کا موقعہ دیا گیا۔ چنا نچہ اپنی آقائے نامدار کی قائم کردہ اس یادگار کی تقریب پر اخلاص شوق اور محبت سے اس طرح خدمات بجالا نے کی توفیق ملی که صدرانجمن احمد یہ نے بھی ایک ریز ولیشن کے ذریعہ اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور حافظ عبدالرحیم صاحب مالیرکوٹلوی مرحوم اور مجھکودس دس روپے کا نقد انعام بھی عطافر مایا۔ میں اور حافظ عبدالرحیم صاحب مالیرکوٹلوی مرحوم اور مجھکودس دس روپے کا نقد انعام بھی عطافر مایا۔ میں اور مافظ عبدالرحیم صاحب مرحوم دونوں مل کر انتظام جلسہ میں خدمات بجالاتے رہے۔ مگر اس سے کہیں بڑھ کر میری محسنہ سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین نے ازراہ کرم اورغریب نوازی بیا حسان فرمایا کہ خود چل کرغریب خانہ پرتشریف لائیں اور سیّدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دستار مبارک مجھے بطور تبرک دیکرنوازا۔

''وووا او الله عالیا نہ عالیا وال کے مارچ میں ہوا تھا۔ جلسہ سے قبل کا واقعہ ہے کہ سیّرۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین کو بعض ضرورتوں کے ماتحت روپے کی فوری ضرورت پیش آئی جس کے لئے سیّدہ محدوجہ نے دہلی میں واقع اپنے ایک مکان کی فروخت کا ارادہ فر ماکر مجھے حکم دیا کہ دہلی جا کراس کا م کو سرانجام دوں۔ چنانچہ میں نے رخصت کی درخواست سیکرٹری صاحب صدرانجمن احمد یہ کی خدمت میں پیش کی اور دہلی چلا گیا جہاں کام میں بچھر کا وٹ پیدا ہوگئی اور جلسہ سے پہلے وہ پایہ تھیل کو نہ بہنچ سکا۔

''میں نے سیّدۃ النساء حضرت اُمُّ المؤمنین ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور حالات عرض کر کے درخواست کی کہ حضور کی اجازت ہوتو جلسہ کے موقعہ پر حاضر ہوکر کچھ خدمت کرلوں ۔سیّدہ محتر مہنے از راہ کرم ذرہ نوازی فرمائی اور نہایت محبت سے کھھا کہ جلسہ برضرور آ جاؤ جلسہ کے بعد پھرجا کروہ کا مختم کرلینا۔ چنانچہ میں دارالا مان آ گیا اور عجیب اتفاق کی بات ہوئی کہ جس وقت میں پہنچا۔ جناب مولوی محمر علی صاحب ایک مجلس میں بیٹھے جلسہ کے کا موں کے لئے کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے میں نے بلند آ واز سے السلام علیم کہا اور عرض کیا''مولوی صاحب میں بھی حاضر ہو گیا ہوں ۔ مجھے بھی کوئی خدمت دی جائے۔مولوی صاحب نے سراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فر مایا۔'' شیخ صاحب آی اب سیر ہی کریں اور کوئی ڈیوٹی نہیں ۔'' چنانچہ مجھے کوئی کام نہ دیا گیا اور میں جلسہ کے بعد پھر اور رخصت کی درخواست دے کرواپس دہلی چلا گیا۔ جہاں کام سے فارغ ہوکرواپس دارالا مان آیا اور لمبی رخصت لیکر میں نے تجارت کا کام شروع کر دیا جس کے لئے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے دس رویے بطور یونجی مرحمت فرمائے۔خدا کے فضل سے اخلاص اور محبت سے دی گئی وہ یونجی اتنی بابرکت ہوئی کہ ہزاروں رویےاس کے ذریعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیئے۔ میں نے انجمن کی ملازمت سے جلد ہی استعفٰی دے دیا اور پھر ہمیشہ کے لئے اس کی ملا زمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیونکہ جس بات کی وجہ سے مولوی محموعلی صاحب نے مجھے سیر ہی کرنے کاطعن دیا تھا۔ نہ صرف بیر کہ میں اس کام سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کے بغیر میری زندگی ہی محال تھی ۔اورالحمد للد کہ آج تک اس کا میں غیر معمولی روحانی لذت یا تا ہوں ۔اورا سے اپنے لئے دین ودنیا کی برکات کا موجب سمجھتا ہوں''۔ خا کسارعبدالرحمٰن قادیا نی

## حضرت اُمُّ المؤمنين كاايك عجيب كارنامه

حضرت اُمُّ المؤمنین کوحضرت مسیح موعود علیه الصلو ۃ والسلام سے جومحبت تھی اس کی وجہ صرف پہنہ تھی کہ حضور ؓ آپ کے شوہر تھے بلکہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے مقام اور رفعت شان پرایمان رکھتی تھیں اور آپ کوخدا تعالیٰ کا ہرگزیدہ اور مسیح موعود یقین کرتی تھیں اور خود حضرت مسیح موعود

علیهالصلوة والسلام بھی آپ سے محض اس لئے محبت نہ کرتے تھے کہ وہ حضور کی زوجہ تھیں بلکہ وہ حضرت سیّدہ کوخدا تعالیٰ کا ایک نشان رحمت اور شعائر اللّٰہ میں سے یقین کرتے تھے بلکہ بہت سے نشا نات کا آپ مجموعہ ہیں اور بہت سے نشا نات خود آپ کے ذریعہ ظاہر ہوئے۔ میں نے پیچھے حضرت ممدوحہ کی قربانیوں کامخضرسا ذکر کیا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کے زمانہ میں آ پ ہرتحریک میں شریک ہوئی تھیں اور دینی ضروریات کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ونت کے لحاظ سے ایک کثیر رقم اپنے زیورات بھے کرقر ضہ دیا ( وہ صرف حضرت مسیح موعود کے ارشاد کی تھیل میں ور نہ آپ تو نذر کررہی تھیں ) آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے حج بدل کرا دیا اور پھر خلافت اولیٰ اورخلافت ثانیہ میں آپ کا ہاتھ بہت لمباہے اور دل بہت وسیع ہے۔ یہاں جس واقعہ کا میں ذکر کرنا حیا ہتا ہوں وہ بیہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام و فات کے وقت کیچھ مقروض تھے یہ قرضہ اگر جماعت ادا کرتی تو اس کا فرض تھا۔ کوئی شخص واحد جو آپ کے دامن سے وابستہ تھا اس سعادت کوحاصل کرتا تواس کوخوش قسمتی پررشک ہوتا ۔مگرییسعادت صرف حضرت اُمُّ المؤمنین کے حصہ میں آئی ۔اس کے متعلق میں حضرت امیرالمومنین مصلح موعودا یدہ اللہ بنصرہ العزیز کے بیان کو درج کرتا ہوں اسے *بڑھ کر حضر*ت امیرالمومنین کی اولوالعزمی اورعلوہمتی پربھی روشنی بڑتی ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنين كے متعلق حضرت اميرالمومنين كابيٹا ہونے كى حيثيت سے نہيں بلكه ايك مخلص اور متقى احمدى ہونے کی حثیت سے جوامیان ہے وہ واجب التقلید ہے۔حضرت امیرالمومنین نے بار ہا فرمایا ہے کہ انہوں نے اسلام یا احمدیت کومخض اسی لئے قبول نہیں کیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے بلکہ خوداپنی ذاتی تحقیقات اور خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے علم ومعرفت اور بصيرت كى بناء پراسى طرح وه حضرت أمُّ المؤمنين كى عظمت ومحبت اپنے دل ميں صرف اس لئے نہيں رکھتے کہ وہ آپ کی والدہ تھیں بلکہ ان کے اپنے مقام کی وجہ سے۔غرض اس کارنامہ کو اب خود امیرالمومنین کے الفاظ میں پڑھو۔ آپ نے ایک خطبہ جمعہ میں جو• امارچ ۱۹۴۴ء کو دیا اپنے خاندان کو خاص خطاب کیا۔اس سلسلہ میں اپنے اہل خاندان کوخدمت دین کے لئے زندگی وقف کرنے کی طرف توجه دلاتے ہوئے فر مایا:

''خدا ہم سے پنہیں جا ہتا کہ ہم کچھ وقت دین کو دیں اور باقی وقت دنیا پرصرف کریں۔ بلکہ خدا

ہم سے بیچا ہتا ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی خدا تعالی کے دین کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ حضرت داؤڈ فرماتے ہیں۔ میں نے آج تک سی ہزرگ کی سات پشتوں تک کو بھیک ما نگتے اور فاقہ کرتے نہیں دیکھا اس کے معنی بہی ہیں کہ سات پشتوں تک اللہ تعالی خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے اور پھر اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ جب سات پشتوں تک خدا خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے تو اس خاندان کے یہ بھی معنی ہیں کہ جب سات پشتوں تک خدا خوداس خاندان کا محافظ ہوجا تا ہے تو اس خاندان کے افراد کا بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم سات پشتوں تک سوائے دین کی خدمت کے کام چھوڑ دیں تو اس کے نتیجہ میں فرض کروان کو فاقے آنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوا۔ سب کچھ خدا کی مشیت کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر اس رنگ میں ہی کسی وفت اللہ تعالی ان کا امتحان لینا چاہئے اور انہیں فاقے آنے شروع ہوجا کیں تب بھی اس میں کونسی ہڑ می ہات ہے۔ کیا لوگ دنیا میں فاقے نہیں کیا کرتے۔ اگر دنیا شروع ہوجا کیں تب بھی اس میں کونسی ہڑ می ہات ہے۔ کیا لوگ دنیا میں فاقے نہیں کیا کرتے۔ اگر دنیا سے کے اور لوگ فاقے کر لیتے ہیں تو فاقہ سے ڈر کر ہمارے لئے دین کی خدمت کو چھوڑ نا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

اوّل رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی۔اس پر آپ نے مجھے بلایا اور فر مایا کہ میاں خدا کا ایک الہام ہے۔ جو حضرت مسیح موعودٌ پر نازل ہوا اور میں نے اس الہام کے بیہ معنیٰ نکالے ہیں۔اس لئے تم اس گزارہ کو قبول کر لو۔ چنانچہ میں نے وہ گزارہ قبول کر لیا۔ مگر وہ گزارہ اس سے بہت کم تھا۔ جو آجکل ہماری اولا دوں کو ماتا ہے ہے اس وقت مجھے ساٹھ روپے ماہوار ملاکرتے تھے اور ہم نہ صرف میاں ہوی سے بلکہ اس وقت تک دو نچ بھی ہو چکے تھے اور ایک خادمہ بھی تھی۔اس کے علاوہ میں انہی روپیوں میں سے دس روپے کے قریب دینی کا موں میں خرج کرتا تھا۔ گویا پچاس روپیہ میں ہم گزارہ کیا کرتے تھے لیکن میرے دل میں کسی وقت بید خیال پیدانہیں ہوا کہ ہمیں گزارہ کم ماتا ہے '۔

# يجهاورروايات بعض كي تضجح اورتو ضيح

#### تمهیدی نوٹ

عزیز م مکرم شخ محمود احمد عرفانی مرحوم و مغفور نے دوسری جلد کے لئے پیغا می واعتراضات کے جوابات کا بھی ایک عنوان تجویز کیا تھا۔ اس کے متعلق کوئی خاص نوٹ ان کے کا غذات میں نہیں ملا۔

گزشتہ صفحات میں بعض اعتراضوں کے جواب ضمنًا آچکے ہیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین کی ذات کی نسبت تو بڑے سے بڑے منگر خلافت کو بھی اعتراض کا موقعہ نہیں ملا اور نہ کوئی اعتراض ہوسکتا ہے خدا تعالیٰ نے آپ جس کی تطہیرا ور نقد ایس پراسپ کلام میں مہر کر دی ہو۔ پیغا می یا منکرین خلافت نے ذریت طیبہا ور علی الحضوص حضرت مصلح موعود کی خلافت راشدہ کو ہدف اعتراض بنایا اور اس کے جوابات جداگانہ شائع ہو تھے ہیں باایں بعض روایات کے متعلق کسی قدر توضیح اور تھیج کی ضرورت ہے جواس عنوان کے تحت میں کردینا چا ہتا ہوں تا کہ تاریخ سلسلہ میں غلطی نہ ہویہ روایات ہیں جن کا تعلق ایک یا دوسر نے پہلوسے میں کردینا چا ہتا ہوں تا کہ تاریخ سلسلہ میں غلطی نہ ہویہ روایات ہیں جن کا تعلق ایک یا دوسر نے پہلوسے حضرت اُمُّ المؤمنین سے متعلق ہے۔ (عرفانی کہیر)

خضرت میاں معراج الدین ٔ صاحب کی ایک روایت کی صحیح

حضرت میاں معراج الدین صاحب رضی الله عنه نے اپنی روایات متعلقہ حضرت مسیح موعود

لمسيح الثاني اولا دكودية تحه. الثاني ايني اولا دكودية تھے۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ایک روایت حضرت اُمُّ المؤمنین کے متعلق بھی فر مائی ہے۔ میں اسے یہاں درج کر دینا ہوں اوراس کے متعلق ایک غلطی کی اصلاح کر دینا ضروری سجھتا ہوں۔ یہروایات ۱۱/ فروری ۱۹۳۴ء کے الفضل میں شائع ہوئی ہیں اور حضرت اقدس کے ایک سفر ملتان کے ذکر کے شمن میں محولہ روایت بیان کی ہے جو یہ ہے۔

''حضرت می موعود علیه الصلاق و السلام کوریلوے اسٹیشن لا ہور پر بچھ دیرا نتظار کرنے کا موقعہ آیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی بھی حضور علیه الصلاق و السلام کے ساتھ تھیں۔ حضرت اقدس حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہا العالی کے ساتھ پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ اس پرمولوی عبد الکریم صاحب مرحوم نے حضرت خلیفۃ اس اوّل رضی الله تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جا کر کہیں۔ حضرت خلیفہ اوّل رضی الله عنہ کو کہا کہ آپ جا کر کہیں۔ حضرت خلیفہ اوّل رضی الله عنہ نے فر مایا کہ مجھے تو جراًت نہیں اس پرمولوی عبد الکریم صاحب خود گئے اور حضرت کے حضور عرض کیا حضور علیہ السلام نے فر مایا کہ لوگ کیا کہیں کیا بہی کہ مرز ااپنی بیوی کے ساتھ بھر رہا ہے۔ مجھے انچھی طرح یا دے کہ یہ واقعہ لا ہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبرایک اور مشرق بل کے قریب ہوا''۔

(نوٹ ازعرفانی کبیر) مجھے بصیرت کے ساتھ یقین ہے کہ حضرت میاں معراج الدین صاحب کو اس روایت کے متعلق سہو ہوا ہے حضرت اقدس کی زندگی کا بیایک واقعہ ضرور ہے مگروہ لا ہوراٹیشن کا نہیں بلکہ سر ہند کا ہے اور اگر لا ہور میں بیدواقعہ ہوا ہے تو کسی دوسرے موقعہ پر ہوسکتا ہے۔ سفر ملتان سے واپسی کا نہیں ہے اس لئے کہ سفر میں حضرت اُمُّ المؤمنین آ ہے کے ساتھ رفیق سفر نہ تھیں۔

# حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے ایک نشان کے متعلق حضرت ڈاکٹر میرمجمراساعیل صاحب کی وضاحت

''ایک عزیر نے لا ہور سے جھے لکھا کہ تریاق القلوب صفحہ ۲۰٬۵ ایڈیشن اوّل میں جوایک نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کے تحریر کردہ ایک خط کی بابت ارقام فرمایا ہے۔ اس کی تشریح کریں کیونکہ اس پراعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ جواعتراض آپ کویا

کسی اور کو پیدا ہوئے ہوں۔وہ جب تک معلوم نہ ہوں ان کا کیا جواب لکھا جاسکتا ہے۔میرےز دیک تواس میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جب آپ اعتراض کھیں گے تو پھر میں اس کے متعلق عرض کرسکتا ہوں۔اس کے بعدان کا تو کوئی خط نہیں آیا گر میں اس نشان کو جہاں تک خود مجھے اس کاعلم ہے اپنی ذاتی شہادت کی بناء پر لکھ دیتا ہوں۔

یاد رہے کہ حضور نے اس نثان کو بالنفصیل تریاق القلوب میں لکھا ہے۔ پھر نزول المسے صفح ۲۳۳،۲۳۳ پر تحریر فرمایا ہے۔ اور بالآخر حقیقة الوحی صفح ۳۸۳ پر ارقام فرمایا ہے۔ ضروری مضمون تینوں جگہ ایک ہی ہے۔ صرف اختصار اور تفصیل کا فرق ہے۔ ان لا ہوری صاحب کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے مجھ سے اس نثان کی بابت دریا فت کیا ہے۔ سوآج نا ظرین اخبار ''افضل'' کے لئے میں اس کی تفصیل لکھ دیتا ہوں۔

# ایک غلطی کی اصلاح

''سب سے اوّل میں تذکرہ اور نزول المسے کی ایک غلطی کا ذکر کرتا ہوں جہاں اندازاً تاریخ وقوعہ غلطی سے کے ۱۸۸ وکھی گئی ہے (تذکرہ صفحہ ۱۵۱) صحیح میہ ہے کہ میہ ۱۸۹ واقعہ ہے اور شہادت اس پر میہ ہے کہ میر محمد اسمی صاحب کی پیدائش ۱۸۹ و ۱۹ وکی ہے اور اس خط میں ان کا ذکر ہے۔ دوسرے میہ کہ بیخط پٹیالہ کھا ہوا ہے اور حضرت قبلہ گاہی میر ناصر نواب صاحب بٹیالہ میں او ۱۹ و کے آخر سے ۱۹۹ و ایک میر معین رہے ۔ پس ناظرین اس غلطی کو درست کر لیس ۔ میں حقیقة المہدی کی ایک روایت میں حضرت مرز ابشیراحمد صاحب کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں ۔ پس میہ واقعہ ۱۸۹ و ایک ہے جب میری عمر گیارہ سال کی تھی اور میں مڈل کی چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا اور برادرم میر محمد اسمی صاحب کی عمر اس وقت تقریباً گڑھ دوسال کی تھی۔

#### اصل وا قعه

''واقعہ بیہ ہوا کہ ان دنوں ہم پٹیالہ میں بطور اجنبیوں اور پر دیسیوں کے رہتے تھے اور گھر کے صرف چار آ دمی تھے۔ یعنی حضرت میر ناصر نواب صاحب، حضرت والدہ صاحبہ، بیر خاکسار اور میر محمد اسطی صاحب کہ استے میں حضرت والدہ صاحبہ کو بخار آنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی میر محمد اسحق صاحب کو

بھی ۔ والدصاحب قبلہ دفتر چلے جاتے تھےاور میں مدرسہ۔ والدہ صاحبہایی اور بیجے کی بیاری کی وجہ سے پخت پریثیان تھیں دی گئے کہایک دن تو میں نے یہ حال دیکھا کہ بخار کی گھبرا ہٹ میں کیڑے تجینکی تھیں اور بھی اٹھتی اور بھی بیٹھتیں تھیں ۔اور سخت بدحواس ہو گئیں تھیں ۔میرمحمد اسحٰق صاحب بھی بخار میں بے چین رہتے اور مجھی بے ہوش پڑے رہتے تھے۔اس دن جب دوپہر کو میں اسکول سے آیا تو وہ اسی حالت میں تھیں کہ فرمانے لگیں کارڈ لے کرابھی قادیان خطاکھ دے۔ میں کارڈ اورقلم دوات لے آیا۔ اس پرانہوں نے اس گھبراہٹ میں مجھے کہا کہاینی آیا صاحبہ کو خطاکھو کہ تمہاری والدہ فوت ہوگئی ہیں اور الطق کوکوئی سنبھالنے والانہیں ہے۔کسی آ دمی کوفوراً بھیج دومیں نے بین کرتر دد کیا بلکہ کچھ پروٹٹ بھی کیا۔انہوں نے اس گھبرا ہٹ میں مجھے بھی کچھتخت ست کہااور کہا جو کچھ میں ککھواؤں وہی لکھ۔آخر میں نے ان کے رعب اور اصرار سے اور ان کی اپنی حالت بحران والی دیکھ کر وہمی لکھ دیا۔ پھر جب پیمضمون کھے چکا تو فرمانے لگیں۔جس کا مطلب قریباً پیتھا کہ میں مرگئی۔توبیہ بھی بے ماں کے مرجائے گا۔ پیکھے دے کہ اتحق بھی فوت ہو گیا ہے اورتم خط دیکھتے ہی فوراً یہاں آ جاؤ۔ چنانچے میں نے یہ بھی لکھ دیا اور خط کوڈاک کے لیٹربکس میں ڈال دیا۔اس کے بعد دوتین دن میں شیخ حا مدعلی صاحب مرحوم قا دیان سے حضورعلیہ السلام کے بھیچے ہوئے آ گئے ۔اتنے میں والدہ صاحبہ کو بخار سے آ رام آ گیا۔ (اغلبًا ملیریا تھا) اس وقت سب قصه ظاہر ہوا تو حامد علی صاحبؓ نے قادیان جا کر حضرت کے حضور عرض کر دیا۔ کہ بات بتھی۔ جنانچہ حضور فر ماتے ہیں۔

'اوراس خط لکھنے کا صرف یہ باعث ہوا کہ چندروز آختی اور اساعیل کی والدہ تخت بیار

رہیں۔اوران کی خواہش تھی کہ اس حالت بیاری میں جلدتر ان کی لڑکی ان کے پاس آ جائے۔اس

لئے کچھتو بیاری کی گھبراہٹ اور کچھ ملنے کے اشتیاق سے بیخلاف واقعہ خط میں لکھ کر بھیج دیا ۔ ۲۵ میر

''گُل واقعہ یہ ہے اور والدہ صاحبہ کی بیاری کی سخت گھبرا ہٹ اور بحران اور بیقراری جواب بھی
میری آ نکھوں کے سامنے ہے ان کو بہت حد تک معذور قرار دیتی ہے۔ساتھ ایک دو دھ پیتے بچہ کا حشر

ان کونظر آتا تھا کہ کیا ہوگاس لئے انہوں نے جلد سے جلدا پنی لڑکی کو قادیان سے بلانے کیلئے ایسالکھوا دیا۔ پس کچھ حصہ بیاری کا تھا کچھ خواہش ملا قات کا جوا یسے موقعہ پر ہوا کرتی ہے۔اب رہی یہ بات کہ الہام ان کے یہ کے۔

کے لئے بہ سبب اس کی خاص شرارت کے واقعی بیالفاظ لفظی اور معنوی طور پر سیحے تھے لیکن قرآن میں آ
کر بیرآیت بطور ضرب المثل کے بن گئی تھی اور عور توں کے ہر قصور یا نقص پر استعال ہونے لگ گئی تھی
اس لئے یہاں اس کے معنی بطور ایک ضرب المثل یا متداول اور متعارف فضیح و بلیغ فقرہ کے لینے
عیاب نہ کہ وہ معنی جو پہلی دفعہ اس آیت کیلئے گئے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواپنی ازواج
مطہرات کو انکن لصّو احِبُ یو سف فرمایا تھا وہ بھی اسی رنگ میں فرمایا تھا۔

''انبیاءاوراولیائے کرام کوخدا تعالی معصومیت اور محفوظیت کا مقام دیتا ہے ورنہ ہم کہاں اور غلطی اور گناہ سے پاک ہونا چہ معنی؟ ہاں وہ مرحومہ حضور کے قدموں میں مقبرہ بہتی میں جگہ پا کراس بات پر گواہی شبت کر گئیں کہان کو جنت الفردوس میں جگہ ل چکی ہے اور اب ان کی کسی کمزوری کا ذکر کرنا یا اس کو قابل اعتراض سمجھنا ایسا ہے جبیبا کہ

#### گیا ہے سانب نکل اب کیر بیٹا کر

''اور میں جوابھی زندہ ہوں نہیں جانتا کہ میراحشر کیا ہوگا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت پرامید لگائے بیٹھا ہوں اور میرا دل جانتا ہے کہ ان گنا ہوں اور غفلتوں کی موجودگی میں جن کا میں مرتکب ہوا ہوں یہ گناہ پچھ ہتی ہی نہیں رکھتا۔ اگر کسی دوست کو میرے اعمال نامہ کا ایک صفح بھی پڑھنے کوئل جائے تو وہ غالبًا اس زمین پر نہ پھر سکے جس پر میں رہتا ہوں اور اس آسان کے نیچے نہ ٹھبر سکے جس کے نیچے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ پس اے سائل صاحب آپ کو ہڑی غلطی لگی ہے کہ آپ کو صرف ایک تکا تو میر انظر آگیا اور ناگوار خاطر معلوم ہؤا اور وہ پشتارہ کبیرہ گنا ہوں کا جو میرے پشت کو دہراکر رہا ہے ،نظر نہ آیا۔ اگر نظر آ جاتا تو آپ غالبًا یہ خط کسے کی تکلیف بھی گوارانہ فرماتے۔ ایسنا کے سیطلم۔ ولیو یہ واحد اللہ الناس بما کسبوا ماتو ک علی ظہر ہامن دابہ الیاں دعا ہے کہ اللہ تعفولنا و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لہم تعفولنا و تو حمنا لنکونن من المخاسوین۔

مغفرت اور پردہ بوشی کر میرے آ مر زگار ﷺ تچھ پہ ہیں اعمال اور نیات میری آشکار لاف ِ زہد و راسی اور پاپ دل میں ہے بھرا ﷺ ہے زباں میں سب شرف اور ﷺ دل جیسے چمار'' مندرجہ بالا بیان حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب کا ہے جوآپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے ایک الہام کی تشریح اور توضیح میں دیا ہے یہ الہام ایک واقعہ کے متعلق آپ کو ہوا تھا جو حضرت نانی اماں رضی اللہ عنہا کے ایک خط کے سلسلہ میں ہوا۔ اس بیان کے بعد حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے جن حالات میں وہ خط ایک گیارہ سالہ بچے نے اپنی مریض والدہ کے انتہائی اصرار پر لکھا اس سے شدت اضطراب ظاہر ہوتی ہے نہ کچھا ور۔

حضرت نانی اماں رضی اللہ عنہا کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ اس موعود خاتون کی والدہ محتر مہ ہیں جس کا حضرت میں معنی اللہ عنہا کو بیشرف حاصل ہے کہ وہ اس موعود خاتین اللہ تعالی جس کا حضرت سے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ نکاح میں آنا اور ایک الیی نسل کی ماں بنیا اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا جس کے ذریعہ سے شوکت اسلام ظاہر ہو۔ اللہ تعالی کے بے انہا فضل اور رحمتیں اس ماں باپ پر ہوں جو اس امانت شریفہ کے آخری حامل تھے اور نسلاً بعد نسل بیامانت ان کے ہزرگوں کی پشتوں اور ارحام میں منتقل ہوتی چلی آئی تا آئکہ خدا کی اس مشیت کے مظہر حضرت میر ناصر نواب رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ مکر مدرضی اللہ عنہا گھر ہیں۔ میں پھر دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی ان پر بے انہا فضل اور رحم کرے کہ ان کے ذریعہ وہ عظیم الشان خاتون وجود میں آئی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اُم اُمؤمنین قرار یا ئیں۔

#### کوزه میں دریا بند

اگر چہ ایک دریا کوزہ میں بندنہیں کیا جاسکتا لیکن زبان کے ایک عام مستعمل محاورہ میں جب کسی وسیع مضمون یا مفہوم کو ایک جامع اور مخضر فقرہ میں بیان کر دیا جائے تو کہتے ہیں دریا کوزہ میں بند کر دیا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم (مرظلہا العالی) کی سیرۃ کے متعلق مختلف پہلوؤں پر امکانی بحث کی جاگر چہروایات اور تاثر ات کا ایک انبار میرے سامنے ہے اللہ تعالی نے چاہا اور توفیق دی تو سیرۃ اُمُّ المؤمنین کے دوسرے ایڈیشن میں اس کی تر تیب اور شمیل میں خاص اہتمام انشاء اللہ ہو سکے گا اور نقش ثانی نقش اوّل سے بہتر ہوگا۔

مئیں جا ہتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرۃ پر ایک سرسری نظر ڈالوں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ مدظلہاالعالی کو بیشرف حاصل ہے کہوہ ماں اور باپ کی طرف سے ایک معزز اور ممتاز خاندان میں پیدا ہوئیں۔ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو پیشرف حاصل ہے کہ وہ اس عظیم المرتبت انسان کے حبالہ نکاح میں آئیں جس کوخدا تعالی نے اقوام عالم کا موعود قرار دیا تھا اور جس کا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے نام سے اور اپنے کام کے لئے مبعوث ہونے کی بشارت دی تھی اور جس کی زوجیت میں اس ممتاز خاتون کی بھی بشارت دی تھی جوعظمت اسلام قائم کرنے والی ایک نسل کی ماں ہوگی۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کو بیا متیازی درجہ حاصل ہے کہ وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور حضرت مصلح موعود ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی ماں ہیں ۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ابراہیم بھی ہے اور آپ نے اپنی بیثارنسلوں کی بثارت دی ہے ان بیثارنسلوں کی ماں بھی اُمُّ المؤمنین ہیں۔ یہا متبیازات اور شرف محض ان تعلقات ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت اُمُّ المؤمنین سیّدہ نصرت جہاں بیگم اپنی ذاتی خوبیوں اور کر دار کے نمونہ کے لحاظ ہے بھی ممتاز اور اسوہ حسنہ ہیں۔

الله تعالیٰ کے حقوق پر لحاظ کرتے ہوئے حضرت اُمُّ المؤمنین میں وہ تمام صفات جمع ہیں جو خدا تعالیٰ کے کامل فرما نبر دار میں وہمومن مرد ہو یاعورت یائی جاتی ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین اللہ تعالیٰ کی زندہ ہستی پر زندہ ایمان رکھتی ہیں وہ خود خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک روشن دلیل اور شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ہرتسم کے شرک اور بدعت سے بیز ارا یک سیچے اور کامل موحد کا رنگ آپ کے ایمان میں ہے۔خدا تعالیٰ کی تمام صفات کا ملہ اور اس کی قدر توں پر کامل یقین ہے اور اس کے قدر توں پر کامل یقین ہے اور اس کے قدر توں پر کامل یقین ہے اور اس کے آپ دعاؤں کی قبولیت اور اثر پر ایک اٹل ایمان رکھتی ہیں۔عبادات کو اپنے وقت پر اور سنت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بجالاتی ہیں۔نوافل اور صدقات کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے تُر ب کے مقام کے حصول کے لئے دائماً ساعی رہتی ہیں۔

حقوق العباد کے متعلق ہمیشہ آپ کوخیال رہتا ہے کہ پورے طور پرادا ہوں۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا برتا و کر تی ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غیر ہیں خود ان کے کاموں میں ان کی مدد کرنا ان کی فلطیوں اور کمزوریوں سے چٹم پوٹی کرنا خطاؤں کومعاف کر کے دلجوئی کرنا آپ کی عادت میں داخل ہے۔ مہمان نوازی میں آپ کا درجہ بہت بلند ہے اور اس خصوص میں اکرام ضیف پر آپ کا عمل ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسے موعود علیہ الصلو ہ والسلام کو خدا تعالی نے ایک خلق کثیر کے آپ کا وعدہ دیا

تھا اور یہ بھی فر مایا کہ ان مہما نوں سے تھکنا نہیں۔ اس کی پھیل نہیں ہوسکتی تھی جب تک آپ کی رفیق نزیدگی سیّدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا دل بھی وسیع نہ ہوتا اوران کے ہاتھ لمبے نہ ہوتے ۔ مہما نوں کی ہرقتم کی خدمت ان کے آرام کا خیال اوراس کے لئے اپنی راحت و آسائش کی قربانی اورا ثیار آپ کی فطرت میں داخل ہے۔

مساکین بتامی اور بیوگان کی خبر گیری ان کی تربیت اور ان کے ساتھ رفق و محبت کا برتاؤان کی زندگی کے ہر حصہ میں آپ کی عادت ثانیہ ہے اور اس لئے آپ کو اُمّ المساکین کہنا بالکل جائز اور درست ہے۔ فیاضی اور اس کے ساتھ احسان کر کے بھول جانا اور کسی سے سلوک ایسے رنگ میں کہ دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہوآپ کی شان ہے۔ با وجود ظیم المرتبت خاتون ہونے کے کمال درجہ کی انکساری آپ میں پائی جاتی ہے۔ اقوال سے حرکات وسکنات سے کسی رنگ میں رعونت اور تکبر نہیں پایا جاتا با وجود انکساری کے آپ کا رعب سب پر رہتا ہے۔ کلام میں شوکت معقولیت اور قوت فیصلہ نمایاں رہتی با وجود انکساری کے آپ کا رعب سب پر رہتا ہے۔ کلام میں شوکت معقولیت اور قوت فیصلہ نمایاں رہتی جا وجود کے تاب بھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد اور اس کے حضور جھکاتی ہیں اور اگر کوئی واقعہ فی کا ہوجائے تب بھی جا تا ہے خوشی میں بھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد اور اس کے حضور جھکاتی ہیں اور اگر کوئی واقعہ فی کا ہوجائے تب بھی اس کی مشیت کے سامنے انشراح صدر سے سر جھکاتی ہیں۔ ایسے ابتلاؤں کے وقت قدم پیچھے نہیں ہٹا بلکہ مردانہ وارآگے ہی اُٹھتا ہے۔

حیاء، خض بھر آپ کی خصوصیت ہے محنت اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں بھی عار نہیں کیا۔
سادگ آپ کا خاصہ ہے اولا دکی تربیت اور اکسر موا او لادیم پڑمل بطور نمونہ پایا جاتا ہے۔ حضرت
امیر المومنین کی ماں ہونے کے باوجودان کے مقام ومنصب کا ادب اور اطاعت آپ کا طرزعمل ہے
اور آپ کی تحریکوں میں جواشاعت سلسلہ اور خدمت دین کے لئے ہوتی ہیں حضرت اُمُّ المؤمنین دائماً
لیک کہتی ہیں اور جلد سے جلد اس کی تعمیل فرماتی ہیں۔ طہارت اور پاک باطنی سے آپ کو محبت ہے
ہیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تطبیر میں اپنا کلام نازل فرمایا۔

آپنماز با جماعت کی پابند ہیں اور تہجد اور نوافل بھی آپ کا دستور العمل رہا ہے۔ دعاؤں کا خاص ذوق اور عادت ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے بہت سے نمو نے موجود ہیں اور بعض کا ذکر سیرت کے دوسرے مقامات اور تاثر ات میں آیا ہے۔

غرض زندگی کے جس قدر پہلو ہیں اور عادات و خصائل کا جس قدر تجزیہ کیا جائے۔ آپ کو تقویل کی باریک سے باریک را ہوں پر چلتے ہوئے پاتے ہیں۔ آپ سے کوئی مشورہ کیا جائے تواس میں کا مل امانت و دیانت سے مشورہ دیتی ہیں جو سرا سرخیر خواہی نیک اور بہی خواہی پر ببنی ہوتا ہے اور بیناممکن ہے کہ کوئی دوسرا اس راز سے واقف ہو سکے جو کسی نے اپنے در دول کے اظہار کے طور پر آپ سے بیان کیا ہو۔ امانت اور دیانت کے تمام پہلوؤں پر آپ کا عمل ہے۔ بزدلی اور دون ہمتی سے اللہ تعالی نے آپ کو پاک رکھا اور اس کے بالمقابل آپ کوشجاعت اور عالی ہمتی سے بہرہ ور فر مایا۔ حضرت سے موعود علیہ الصلو قوالسلام کے ساتھ قریباً تمام سفروں میں آپ ساتھ رہیں اور یہ سفر ایسے ایام میں ہوئے جب کہ جماوں کا خوف رہتا تھا مگر آپ جب کہ جماوں کا خوف رہتا تھا مگر آپ خوف اور فعلاً بھی کسی قتم کی گھر اہٹ کا ظہار نے فر مایا۔

۱۹۸۱ء میں جب حضرت اقدس لا ہورتشریف لائے اور محبوب رائیوں کے مکان واقعہ متصل کنگے منڈی میں فروکش تھے راقم الحروف نے بہ چٹم خود مشاہدہ کیا کہ حضور نیچے کی بیٹھک میں تشریف فرما تھے اور اوپر کی منزل میں حضرت اُمُّ المؤمنین فروکش تھیں زنانہ دروازہ کی طرف ایک طوفان بے تمیزی برپا تھا مگر حضرت اُمُّ المؤمنین اور خود حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کوذرا بھی گھبرا ہے اور پریشانی نہ

تھی۔ ہمت بلند کا اس سے بڑھ کر کیا مظاہرہ ہوگا کہ جب اوّل اوّل آپ بطور عروس قادیان تشریف لائیں اورسسرال خاندان کے سار بےلوگ مخالف اور اجنبی تھےان کی تکلیف دہ باتوں سے بھی دل بر داشتہ نہ ہوئیں اور نہان سے مواسات اور ہمدر دی کے ان تعلقات کو کم کیا جو کیا بوجہ ہمسایہ ہونے کے اور کیا بوجہا قربا ہونے کے اسلامی تعلیم کے ملی حصہ میں ضروری تھے بعض اوقات الیی باتیں بھی ہو جاتی تھیں جوا یک بڑے سے بڑے حوصلہ والےانسان کوبھی پریشان کر دیں مگر کیا مجال کہ بھی چہرہ پرشکن اور زبان پر شکایت پیدا ہوئی ہو یورتوں میں عام طور پر ( الا ما شاءاللہ ) لگائی بجھائی کی عادت ہوتی ہے مگر آ پاس نتم کے رزائل سے یاک ہیں کبھی کسی کی نا جائز طرفداری نہیں کی اور نہ کسی کی ایذ ارسانی کا خیال آیا۔مولوی محمطی صاحب نے اپنی اہلیہاوّل کی وفات پر ایک نوٹ شائع کیا تھا جس کا اسلوب بیان رنجیده تھا۔ مگر کبھی ان کی خیرخواہی اور بھلائی میں مضا کقہ نہ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب حضرت خلیفہاوّ لُڑکی وفات پرمسکلہ خلافت پراختلاف پیدا ہوااوراسی اختلاف کے دورکرنے کے لئے حضرت صاحبزادہ مرزابشیرالدین محموداحمد (موجودہ خلیفۃ اسیج ) نے اپنے خاندان کےسامنے بیصورت پیش کی کہ جماعت کوا ختلاف سے بیچانے کیلئے میہ بہتر ہوگا کہ مولوی محم علی صاحب کے ہم خیال جس شخص کو انتخاب کے لئے بیش کریں ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں تو حضرت اُمُّ المؤمنین نے بھی اظہار رضا مندی فر مایا اور آپ کے ساتھ تمام خاندان متفق ہو گیا۔خدا سے نہ ڈرنے والا دیثمن آج جو جا ہے کھے مگراس حقیقت کومشتبزهیس کیا جاسکتا که آپ کوسلسله کاایک ہی ہاتھ پر جمع رہنامقصود تھا خواہ و ہ ہاتھ کسی کا ہوتا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑاا ثیارتھا۔حضرت امیر المومنین کا ساری جماعت یہ اشٹنائے بعض آپ کواپناامام منتخب کرنا چاہتی تھی اور آپ جماعت کے رجحان سے ناواقف نہ تھے باوجوداس کے سلسلہ کا اتحاد آپ کواس قدر عزیز اور مقدم تھا کہ دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آ مادہ تھے اس وقت ملائکة الله کی جماعت کهدری ہوگی کہ تیرے اس ایثار کے بدلہ میں الله تعالی نے تیرے ہی ہاتھ کواپناہاتھ قرار دیا ہے۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کے دل میں کسی کی طرف کینداور بغض نہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب و د ماغ کواس قتم کے رزائل سے مطہر کر دیا ہے۔آپ کے نام میں ایک قوت ہے۔ مگر کسی کے دل میں آپ کا خوف نہیں بلکہ محبت ہے۔ ہرچھوٹا بڑا آپ کی شفقت و ہمدر دی کومحسوس کرتا ہے اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ آپ دوسروں کے دکھ کواپنا دکھ بھتی ۔غرض آپ کی سیرۃ کا ہر پہلوخوا تین کے لئے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کی خدمت میں جب کسی کو حاضری کی سعادت حاصل ہوتو وہ اپنے ہم وغم سے نجات یا جاتا ہے اورایک بہشتی زندگی کے اثر ات کومحسوس کرتا ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرة کا خلاصہ بھی بہت کچھ کھوانا چاہتا ہے اور دل بھی چاہتا ہے کہ اسے کھول کھول کر واقعات کی روشنی میں بیان کیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور توفیق دی تو دوسرے ایڈیشن میں اس کی ترتیب اور توفیح میں ترقی ہو سکے گی۔ اس وقت تو میں اس پراکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت سے موعود علیہ الصلوة والسلام کے وجود میں تمام خوبیوں اور کمالات کو جمح کر دیا تھا اور آپ کے اخلاق ، اخلاق ، اخلاق محمد میے کا کامل عکس اور پُرتو تھا اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رم سے اُمُّ المؤمنین کووہ تمام کمالات فلا ہری وباطنی عطا فر مائے جو آخری زمانے میں آنے والے موعود کی اہلیہ کے شایان شان شے اور اسے چونکہ اُمُّ المؤمنین ہونا تھا اس کے دل کو وسیع اور ہاتھ کو لمبا کر دیا اور آپ اس کی تی تامین کا وعدہ فر مایا۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم ميرى دلى دعا ب كمالله تعالى أس بابركت وجودكوتا ديرسلامت ركھ\_آ مين ثم آمين في ميرى دلى دعا بكر الله تعالى أس بابركت وجودكوتا ديرسلامت ركھ رقام أمين ثمرت جهال بيكم

#### حوالهجات

| ماخوذازمکتوبمورخه۲۰/جون <b>۱۹۰</b> ۰ | 1 |
|--------------------------------------|---|
|--------------------------------------|---|

- ۲ الحکم ۱۴ جنوری ۱<mark>۹۰۹</mark> و
- س رساله ريويو آف ريليجنز مار ج٢٠٠١ع فه ١١٨ـ١١٩
- - کے مقالہ افتتاحیہ پیغام صلح ۲۹ مارچ <u>۱۹۱۴ء</u>

کے تریاق القلوب صفحہ ۳۵

۸ تذکره صفحه ۲۷

و تریاق القلوب صفحه ۳۵

ول دى تالمودسيلكشنزىر جمها يج پولنيوصفحه ۲۴،۲۳

لل سيرت المهدى حصها وّل صفحه ٢٧

<u>ال</u> سيرت المهدى حصه اوّل صفحه ٣٢

سل سيرت المهدي حصه دوم صفحه ا ۱۵

۱۲ اربعین نمبر ۴ صفحه ۵ حاشیه

هل ريويوآف ديليجنز أردونومبر ١٩٠٨ء جلد ٣ نمبر الصفحه ٥٠٠

الكم ١/٢/ كوبرا وواع صفحها

کے فرقان قادیان' ، مصلح موعود نمبر' ایریل ۱۹۲۸ واع صفحه

٨ الحكم ١٠ جون ٢ • ٩ اصفحه - بدر ١٢ جون ٢ • ٩ ١ ع صفح ٦

ول بدر ۱۹۰۲ جون ۱۹۰۲ عصفح ۲- حاشیه

الے مجد داعظم جلد دوم صفحہ ۱۲۱

۲۲ عسل مصفّی جلد ۲ صفح ۸۸ مطبوعه ۱۹۰۰ء

٣٢ الحكم ١٩ جنوري ١١٩١ ء صفحه ٨

۲۲ رسالهٔ "اندرونی اختلافات سلسله احمدیه کے اسباب 'صفحه ۲۷

۲۵ تریاق القلوب ایڈیشن اوّل صفحه ۲۷

## حضرت أمُّ المؤمنين كے دستخط كانمونه

حضرت اُمُّ المومنین کی تعلیم کے متعلق ابتداً ذکر آچکا ہے آپ کی رسمی تعلیم اسی حد تک ہے جس قد ر
اس زمانہ میں اشراف کے گھروں میں ضروری سجھی جاتی تھی۔قر آن مجید اور دبینیات کی تعلیم اور کسی حد
تک تاریخ اسلام اور خانہ داری کے متعلق ۔ گر حضرت اُمُّ المؤمنین کی تعلیم کا معیار اس سے بہت بلند
رہا۔ عام طور پر اس زمانہ میں مستورات کو لکھنا کم سکھایا جاتا تھا مگر حضرت اُمُّ المؤمنین اس خصوص میں
موجود علیہ الصلاق قدمت ہیں آپ نے پڑھنا ہی نہیں لکھنا بھی گھر میں سیکھا اور اس سے کام لیا۔ حضرت میں
موجود علیہ الصلاق والسلام کو اپنے عزیر واقارب کو اپنے ہاتھ سے خطوط کھتی رہیں اور اب تک بھی جب
مجھی موقعہ ہو آپ خود تحریز فرماتی ہیں آپ کے شان خط میں ایک پختگی ہے اور بین السطور وغیرہ کا خاص
خیال رہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت امیر المومنین کی نعمت عطافر مائی آپ اُم محمود کے
خیال رہتا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت امیر المومنین کی نعمت عطافر مائی آپ اُم محمود کے
نام سے دشخط فرماتی ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سیرت میں آپ کے دستخط کا نمونہ بھی درج کر
دوں۔ اگر چہ بیہ خطا سے مضمون کے لحاظ سے پہلے بھی آپھے ہیں مگر نمونہ کے لئے یہاں ان کاعکس دے
دیاجا تا ہے۔ (عرفانی کہیر)

لبائلة الرفن الرقم Ju mil 123 مستلم ورهدالله وبراط مما را ظ جورت الري نام تعاومه على سے سے کفول کیا اور کھ بڑھک انہ الے كودريا ها ه وه فلفلي سے كا ذار س أن عام وه فط عنام كاتمام الخرها، ورأى فؤكر أورافعر إسافة ے تھ کے تعلا کرمیا سے میا ر دوں سی توسیا در بن تلہ بزاروں سلم بیں سرعوروں س تمم مع نماری ست اور افلام اور تسليغ كا حال برُهُم أن ورفيتي

له كله الرفر du win بمسملم ورهة الندوبراط ممار فل جور شالم ركام تعاوم علم سے ت عول سا ادر کو بر مکر ایم ال ودر را ها هے وہ فلفلی سے می داد س إلى عالم وه فط سي عام كا عام مردها در أى فل كورده الماوة ے تھا کہ میں سے قبا سى توسىرا دن بنى للم براروں ساہ ہیں سرعورتوں س تمم مع نماری سے اور افلام زور تسليع كا حال برُ هُو الى قررفونى

الذالرحن الرح اسلام علكم ورحمة تمارا نطين نه يرط الريد نزيك إس موقع ك . سرگز نین جرورا جهید جائیے تم ابی بی بو عمین سخراً تا تی بی اور اس کری سیب نہ رکہا ہو کھرج مشکل سے ملاح رور نئی جگه میں کیسی سے فرابیاں ظل آنے کری ہی ع بستر الرس كورو طرف توجه ربي يرنداكاكام بي الكاة را ما ما اگرامسرر و قست انکارکروسی توید سراکے کام کی سفدری اور ناشکری ہے لک موقعه بسسس ند آویع اسام تمين صلح ديتي بون كراين دل و محادً اورج ت ما من ما من ما من مرد اسر عمل كري

ار در به بیت توشی برگی جب می تمهار به نظر بریون کی

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي زندگي ايك اعجازي نشان ہے

حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام كوبيوحي هوئي هي يا آدم اسكن انت و زوجك المهجسنة لعنی اے آدم تواور تیری بیوی جنت میں رہو۔حضرت مسیح موعوّد کی زوجیت کا شرف حضرت اُمُّ المؤمنين كوم ٨٨ إء ميں حاصل ہوا اور حضرت مسى موعود عليه السلام كا وصال مئى ١٩٠٨ عيں ہوا۔ گويا چوتھائی صدی تک حضور کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی ۔ خدا تعالیٰ کی بیوجی شادی سے پہلے کی ہے اس پچپیں سال کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی تو ایباا تفاق نہیں ہوا کہ حضرت اقدس کی ابلی زندگی میں کسی قتم کی کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس سے کوئی رنج پاکسی قتم کی تلخی محسوس ہوئی ہو۔ بیکوئی معمولی بات نہیں بلكه بيايك اعجازي نشان ہے اور بيوا قعہ جہاں ايك طرف حضرت مسيح موعود عليه السلام كى قوت قدسى اور طہارت باطنی کا ایک بیّن ثبوت ہے کیونکہ بیناممکن ہے کہ جب تک خدائے قدوس کے خاص ہاتھ نے تز کیدا ورتطهیر نه کر دی ہورنج اور ناراضی کے جذبات مسلوب ہوجا ئیں گراللہ تعالیٰ نے پہلے بشارت دی اور پھر وا قعات ہےاس گھر کو دنیا میں جنت بنادیا۔ دوسری طرف خودسیّدہ اُمُّ المؤمنین کی صلاحیت نفس اورتطہیر کا بیا یک کھلا کھلانشان ہے کہ زندگی کےاتنے لمبے دور میں اور حالات کی ایسی فضامیں کہ عمروں میں باہم تفاوت، تدن میں من وجہ اختلاف ہواور پھر بھی کبھی کوئی ایسی بات نہ پیدا ہوجس سے ایک لحظہ کے لئے بھی اس بہثتی زندگی میں فرق پیدا ہو۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی یاک زندگی کا بینشان ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کے کمالات کا بھی مظہرہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو ہرفتم کے غِل وغش سے یاک کر دیا تھا حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام آپ کوشعائر اللہ میں سے یقین کرتے اورخدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کوآپ کے وجود میں بورا ہوتے دیچھ کراحترام کرتے اور حضرت اُمُّ المؤمنین آ پ کوخدا تعالیٰ کا مرسل اور حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بشارت موعود یقین کر کے آپ کی عظمت اور مقام کو مدنظر رکھ کر کامل فر ما نبر داری اور آ داب رسول کے لوازم کوا بی عملی زندگی میں مدنظر رکھتی ہیں پھراس گھر میں جنتی زندگی کا مظاہرہ نہ ہوتو کہاں ہو۔ یہ ایک نمونہ کی زندگی ہےاور حسن معاشرت کی بہترین مثال ہے جواس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے محض اینے فضل سے ہمارے سامنے پیدا کر دی۔ د یکھنے والوں کے تاثر ات کو میں نے بیان کیا ہے۔حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی میں ایک بھی واقعہ تو

الیانہیں ملتا جس سے یہ پیتہ چلتا ہو کہ آپ غصہ اور انقامی جذبات یا کینہ وحسد کے تکلیف دہ جذبات کا مظہر بنی ہوں۔ ہرفتم کے واقعات پیش آئے مگر قلب میں ایک سکون اور جمعیت باطن اور فوق العادة وقار حاصل ہے اور یہ چیز انسان کی اپنی کوشش اور سعی سے میسر نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم یا وری نہ فرمائے۔

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت اور آپ کے وجود میں مَیں تو بے انتہا اعجازی نثان دیکھا ہوں نادان اسے حض اعتقاد کا نتیجہ کہہ دے گا مگر میں نے حضرت سے موعودعلیہ الصلاق والسلام کے دعاوی کوعشل اورعلم کی تائیدات کے علاوہ آپ کی عملی زندگی اور خدا تعالیٰ کی تائیدات کو دکھر کر تسلیم کیا ہے اور حضرت اُمُّ المؤمنین کی سیرت کوا یک زمانہ دراز تک بہت قریب سے رہ کر مشاہدہ کیا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کھا ہے بیشمہ از شائل ہے جس کی خدا تعالیٰ نے تعریف کی ہوجس کے مقام کی رفعت اور عظمت کا ذکر خدا کی وجی میں ہواس کے بیان کی عاجز انسان میں کیا طاقت ہے ۔خدا کا شکر ہے کہ میرے بیٹے محمود احمد عرفانی (جن کو میں شہید سیرۃ کہتا ہوں) مرحوم اور مجھ کوموقعہ دیا کہ ہم کا شکر ہے کہ میرے بیٹے محمود احمد عرفانی (جن کو میں شہید سیرۃ کہتا ہوں) مرحوم اور مجھ کوموقعہ دیا کہ ہم



## حضرت أمُّ المؤمنين كامقام صبر ورضاء بالقضامين

سینہایت عالی مقام ہے جو ہر شخص کو میسر نہیں آتا۔ صبر بہ ظاہرتو ایک نیچرل اور طبعی امر ہے جو انسان کوان مصیبتوں اور بیاریوں پر کرنا پڑتا ہے جواس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیا ہے اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے گر بیصبر کوئی اخلاق میں داخل نہیں اور نہ انسان کے اخلاقی کمال کا ثبوت اور نہ کسی نیکی کے رنگ میں اجرکا موجب ہوسکتا ہے بلکہ وہ ایک طاقت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرور تاخود بخو د ظاہر ہوجاتی ہے کیونکہ انسان بیقد رہ اور قوت نہیں رکھتا کہ ایک طویل خوانے کے بعد ضرور تاخود بخو د ظاہر ہوجاتی ہے کیونکہ انسان بیقد رہ اور قوت نہیں رکھتا کہ ایک طویل نما نہ تک اس مصیبت کے خدمصیبت کے فاہر ہونے کے وقت روتا ، چیختا ، سر پٹیتا ہے۔ آخر بہت سابخار نکال کر جوش تھم جاتا ہے اور انہا تک پہنچ کی جب کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کوخد ا تعالی کی امانت سمجھ کر کوئی کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے تو اس چیز کوخد ا تعالی کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لا و سے اور بیہ کے کہ خد اکا تھا خد ا نے لیا اور ہم اس کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔

ا نبیاء علیہم السلام کی زندگی تو مصائب اور ابتلاؤں کی زندگی ہوتی ہے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی تربیت اور سے ہوتی صحابہ کی تربیت اور سلوک ِ روحانی کے منازل انہیں کھن اور پُر خار وادیوں میں سے گزر کر طے ہوتی ہیں۔حضرت اُمُّ المؤمنین کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کے ساتھان تمام مرحلوں سے گزر نا پڑا اور کبھی اور کسی مرحلہ بر آپ کے یائے ثبات واستقلال کو جنبش نہ ہوئی۔

حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان دعویٰ میسیحیت کے ساتھ ایک طوفان مخالفت ہرپا ہوا۔ دہلی ، لا ہور ، امرتسر جیسے شہروں میں جب حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے تو کس قدر شرارت اور شوخی کے گند ہے نمونے دکھائے گئے مگر اس مخالفت میں بھی آپ کو گھبرا ہٹ اور پریشانی نہ ہوئی۔ اس مخالفت کے طوفان میں اموات اولا داور اعزّا کے بعض ایسے واقعات پیش آئے جہاں ہڑے ہوئی۔ توی حوصلہ انسان بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں مگر حضرت میسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توت قدسی نے حضرت اُمُّ المؤمنین کے قلب میں وہ قوت اور معرفت پیدا کر دی تھی کہ ہرا ہتلا کے وقت نہ صرف آپ صبراور رضا بالقصنا کے مقام پر کھڑی رہیں بلکہ خدا تعالی کے قرب کے مقام میں قدم آگے بڑھایا۔ میں حضرت اُمُّ المؤمنین کے اس خُلق میں چندوا قعات کا ذکر کرتا ہوں۔

### حضرت صاحبز ا دیعصمت کی و فات پرنمونهٔ صبر

حضرت اُمُّ المؤمنین کی سب سے پہلی اولا دصا جبز ادی عصمت تھی بیروہ لڑکی تھی جس کی پیدائش پر دشمنوں نے بہت شور مچایا کہ لڑکے کی بشارت تھی لڑکی پیدا ہوئی۔اس کی پیدائش اور وفات دونوں ابتلا تھے۔فطرتی طور پر پہلی اولا داورلڑکی مستورات کو بہت عزیز ہوتی ہے۔

حضرت اُمُّ المؤمنین صا جزادی عصمت کی پیدائش پراس سارے شور وشرسے واقف وآگاہ تھیں جو مخالفوں کی طرف سے ہور ہا تھا مگر وہ خدا تعالیٰ کے وعدوں پرایمان رکھتی تھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قوالسلام کوصا دق یقین کرتی تھیں اس ثابت ومخالفت میں بھی حضرت سیّدہ کو بھی گھبرا ہے نہ ہوئی آخر لود ہیا نہ میں صا جزادی عصمت ہیضہ سے بیار ہوکر فوت ہوگئیں۔اس موقعہ پرکوئی جزع فزع نہیں اور اس کے بعد کوئی ذکر ہی نہیں کہ گویا بچھ ہوا ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی قضاء وقد رسے مصالحت ومسالمت کا یہ بے نظیر نمونہ تھا۔

صاحبز ادی عصمت کی وفات کے بعد بشیراوّل پیدا ہوا۔ وہ خدا تعالیٰ کی بشارت اور وعدہ کے موافق پیدا ہوا۔ آخر وہ خدا تعالیٰ ہی کی موافق پیدا ہوا۔ آخر وہ خدا تعالیٰ ہی کی موافق فیت ہوگیا اور اس کی وفات پر پھر ایک شور بلند ہوا اور بیا بیارنگ تھا کہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا اور خدا تعالیٰ کی تائیدا ورنھرت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو خود کشی کر لیتا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قو السلام اور آپ کی رفیقہ مطہرہ نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھا دیا کہ ان کی زندگی کا ہر پہلوان کو جنت ہی میں رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مقام کی طرف لے جاتا ہے دنیا کے مصائب اور ابتلاء بان کی چرہ نمائی کارنگ لے کرآتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین کے لئے بیا ابتلا بڑا سخت تھا۔ پہلا بچہ فوت ہو چکا تھا۔ بید دوسرا بچہ جس کے متعلق خدا تعالیٰ کی بثارتوں میں عظیم الثان مقام بتایا گیا تھا خدا کی مثیت کے ماتحت فوت ہوتا ہے۔ بشیراوّل کی وفات والدین کے لئے بیٹے کے داغ کی حیثیت سے ہی بڑا صدمہ تھا۔ بلکہ سب سے بڑا

دُ کھاور تکلیف اور ہمت آ ز ماا ہتلاء بیرتھا کہ مخالفین نے طوفان بے تمیزی پیدا کر دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان مبارک والدین کو وہ مطئمن قلب اور معرفت کی مسرت وانبساط سے لبریز دل دیا ہوا تھا کہ اس سے اطمینان اورسکینت کی لہریں بجلی کی طرح نکل کر ہردل کوسکینے بخشی تھی۔

صاجزادی شوکت کی وفات اور بالآخرصا جبزادہ مبارک احمد کی وفات اورصا جبزادی امتہ انصیر کی وفات بیسارے واقعات ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرایک اپنے اندر درس رضا بالقصناء رکھتا ہے۔صاجبزادہ مبارک احمرصا حب کی وفات برتو خدا تعالیٰ نے اپنی خوشنو دی کا اظہار فرمایا۔

یہ تو وفات اولا د کے واقعات تھے۔ان حوادث کے بعد وعظیم الثان واقعہ ہے۔ جوحضرت میں موعود عليه الصلاة والسلام كي وفات كا ہے۔حضرت جوي الله في حلل الانبياء كي شان ظاہر ہے۔ وہ وجودیا ک جس کی بعثت کوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بعثت فرمایا اور جوموعود اقوام تھااس کی ا ہلیہ ہونے کا شرف لانظیر شرف ہےاس کی وفات ہر حیثیت سے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ الفاظ اس کے بیان کرنے سے قاصر ہیں مگر خدا تعالیٰ کی رضایرا پنی ساری خوشیوں کو مقدم کرنے کی جوتوت آپ کوخدا تعالیٰ سے عطا ہوئی تھی اس نے اس موقعہ پر بھی صبر جمیل وعظیم کا نمونہ دکھایا اور اس کے متعلق میں اس وقت كے موجودا حباب كے تاثرات بيان كرآيا ہوں۔حضرت أمُّ المؤمنين نے حضرت مسيح موعودعليه الصلوة والسلام کی وفات کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے بڑی عمریائی ہے (متعنا الله بطول حیاتھا ۔ آمین) اور یہ بمی عمر بھی خدا تعالیٰ کی وحی کے ماتحت اس عظیم الشان نشان کی صدافت کیلئے تھی جومصلح موعود کے رنگ میں پورا ہونے والا تھا۔ قدرتی طوریر اس عرصہ میں بعض اور حادثات پیش آئے۔سب سے اوّل حضرت میر ناصر نواب رضی اللّٰدعنه آپ کے والد ماجد کی وفات تھی۔ ماں باپ کتنے بھی بوڑ ھے ہو جائیں اوران کی اولا دبھی خوا ہ کتنی ہی بڑی عمر کی ہو جاوے تب بھی فطری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا سایہ سلامت رہے۔حضرت میر ناصر نواب صاحب کی وفات ایک صدمہ اور اہتلاء تھا۔ پھر حضرت نانی اماں کی وفات صدمہ پرصدمہ تھا۔ مگر خدا تعالٰی کی خدیجہ کے منہ ہے کسی وقت کوئی ایسالفظ نہ نکلا جوشکو ہ یا بےصبری کا ہو۔ یہ تواییخ خاندان کے واقعات تھے۔خدا تعالیٰ نے ان کومومنوں کی ماں بنا دیا۔انہوں نے ہمیشہ ماں ہی کےفرائض ادا کئے اپنے روحانی بچوں کی ہمدردی تسلی اورغنخواری اپنی اولا دے کم نہیں کرتی ہیں۔ پھرسلسلہ میں بعض ایسے بزرگ تھے جواینے اپنے وفت میں سلسلہ کے ستون تے ان کی خد مات اور شاندار قربانیاں قابل احترام وصد ناز تھیں۔ جیسے حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ وغیر ہم ایک کثیر تعدادایسے مخلصین کی تھی جنہوں نے آپ کے سامنے وفات پائی اور فطری طور پراپنے ان روحانی بچوں کی وفات پرآپ کوصد مہ ہوا مگر خدا تعالیٰ کی مشیت یقین کر کے اس کی رضا پر راضی ہو گئیں۔ انہیں حوادث میں حضرت خلیفہ اوّل رضی اللّہ عنہ کی وفات اور اس کے بعد جماعت میں بعض لوگوں کی لغزش کا صدمہ بھی بڑا صدمہ تھا مگر خدا کی رضا کے لئے بر داشت کیا۔

میں ایک انشراح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت اُمُّ المؤمنین کی زندگی تو اس لحاظ سے ہر آ ئے دن اپنی جماعت کے تعلقات کے سلسلہ میں کسی نہ کسی ابتلا کو لے کر آتی ہے اور پھر آپ دائم المریض ہیں۔ تقاضائے عمر بجائے خود ہے۔ مگر باایں کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق رہتا ہے مگر کیا مجال ہے کہ بھی شکایت ہو یا چڑ چڑا بن پیدا ہو یامعمولات میں فرق آئے۔ایک کوہ وقار کی جماعت میں صبراور حوصلہ کے ساتھ خدا کی پناہ میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔جن حوادث اور واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی کچھ کم نہ تھے کہ بعض اور دلوں کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے۔حضرت صاحبز ادہ مرزا شریف احمد صاحب کی ہونہاراورصاحب علم صاحبز ادی کا انتقال حضرت امیر المومنین خلیفة انتسح الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی تین ایسی از دواج کا انقال جوسلسلہ کے لئے خوا تین کی تعلیم وتر ہیت اور تنظیم کے لئے بمنز لہ روح تھیں ۔ میں کس کس واقعہ کا ذکر کروں بیا یک در دنا ک مگرا بمان باللہ اور قلب سلیم کے مظاہرہ کی داستان ہے۔ بالآخر دواور روح فرسا واقعات پیش آئے جن کا حضرت اُمُّ المؤمنین کےجسم اور روح کے ساتھ خاص تعلق ہے لینی حضرت میرمجمہ انتحق صاحبؓ کی وفات جوحضرت اُمُّ المؤمنین کے چھوٹے بھائی تھے جن کو بچوں کی طرح پرورش کیا اپنا دودھ پلایا اور دوسرے حضرت نواب محم علی خان صاحبؓ کی وفات جوحضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیّم صاحبہ کے شوہر تھے جن کوخدا تعالیٰ نے ججة الله کا خطاب دیا تھا۔ میں ان دونوں بزرگوں کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرنا چا ہتا ہوں ۔اس سے جماعت کے تا ثرات کا پیتہ لگے گا اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے مقام صبر ورضا کی شان بلند کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔

حضرت ميرمحمد انتحق صاحب رضى الله عنه كاذ كرِخير

حضرت میر محمد اتحق صاحب گاایک مخضر تذکره محمود احمد عرفانی دوسری جلد میں لکھنے کاعزم رکھتے تھے

اور تفصیلی حالات جداگانہ کتاب میں لکھنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے خودان کواور حضرت میر صاحب ہو اپنے حضور طلب کرلیا۔ مجموداحمد عرفانی ۲۰،۱۹ فروری ۱۹۳۳ء کی درمیانی رات کوفوت ہو گئے اور حضرت میر محمد استحق صاحب کا مارچ ۱۹۳۳ء کوفوت ہوئے گویا ایک مہینے کے وقفہ سے دونوں نے عالم بقاکی راہ لی۔ میں ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ اپنے رنگ میں لکھنا چاہتا تھا مگر عزیز مکرم مولوی عبدالمنان صاحب نے مجھے کھا کہ وہ حضرت میر صاحب کی لائف لکھر ہے ہیں مجھے اس سے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں دعا کرتا ہوں کہا لئہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق دے۔اب میں اس کتاب میں بجائے خود کچھ لکھنے کے ان مضامین کو یکجا کر دیا ہوں ورخفرت میر صاحب کی وفات پر معزز ہم عصر الفضل نے شائع کئے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

## حضرت میرمحمد انتحق صاحب کی پیدائش

حضرت میر محمد اسطی رضی الله عنه کے آباؤ اجداد کے رفیع الممزلت خاندان کا تذکرہ سیرۃ اُمُّ المؤمنین کی جلداوٌل میں شرح وبسط سے ہو چکا ہے وہ حضرت میر ناصرنواب صاحبؓ کی زندہ ذکوراولا د میں دوسرے میٹے تھے۔

وجہ سمیعہ حضرت میرصاحب کومولوی نذیر حسین صاحب دہلوی سے بڑی محبت تھی۔اس کی وجہ پہ تھی وجہ سمیعہ وجہ سمیعہ کے مولوی نذیر حسین صاحب حضرت میرصاحب کے استاد بھی تھے۔اور دہلی کے اہلحدیث کے سرگروہ بھی تھے۔ایک دفعہ مولوی نذیر حسین صاحب لود ہیا نہ میں حضرت میر صاحب سے ملنے آئے جہاں وہ بسلسلہ ملا زمت مقیم تھے۔حضرت میر صاحب میر محمد اسماعیل صاحب کو جو ابھی بچے ہی تھے، ملانے کے لئے لے گئے۔مولوی نذیر حسین صاحب نے ازراہ شفقت سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مرائے کردن سنبیہ فستاق دوبارہ آمد اسماعیل و اسمی کی اس میں برائے کردن سنبیہ فستاق دوبارہ آمد اسماعیل و اسمی میں برائے کردن سنبیہ فستاق حضرت میرصاحب نے ان کا نام محمد آخی رکھا اور خدا کی قدرت کہوہ میر محمد الحق محمد میں محمد کی دوبارہ کے منہ سے نکا دوہ ایک حقیقت بن کرعالم وجود میں آئیا۔

# حضرت ميرمحمد التحق صاحب كي تعليم وتربيت

حضرت میر محمد آلحق صاحب کی تعلیم و تربیت حضرت مسیح موعودعلیه الصلوة والسلام اور حضرت اُمُّ المؤمنین کے آغوش محبت میں ہوئی۔حضرت اُمُّ المؤمنین کا انہوں نے دودھ بھی پیا۔عربی کی ابتدائی کتابیں انہوں نے حضرت مولوی عبدالکریم صاحبؓ سے شروع کی تھیں بچین ہی سے نہایت ذہین اور ذکی تھے۔ بہت جلد بات کواخذ کرتے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بڑی وضاحت اور عام فہم اسلوب سے تقریر کرتے تھے۔سلسلہ تعلیم میں مولوی فاضل کا امتحان تعریف کے ساتھ پاس کیا اور علوم دینیہ کی تنجیل حضرت حکیم الامة خلیفة المسیح اوّل رضی اللہ عنہ سے کی۔

سلسلہ کی خدمت سلسلہ کا آغازانہوں نے مدرسہ احمدیہ کے ایک مدرس کی حیثیت سے سلسلہ کی خدمت شروع کیا۔ا بنی مدت العمر خدمت سلسلہ میں نہ بھی تر قی کا سوال پیش کیا نہ اپنے کسی قتم کے حقوق کا تقاضا کیا۔انہوں نے خدمت سلسلہ کوایک واقف زندگی کی حیثیت سے شروع کیا تھااوراسی رنگ میں ختم کر دیا۔وہ ایک بےنظیر مدرس ،عدیم المثل مبلغ اورمنا ظرایک نکتہ رس مجتهدا ور بے لوث قاضی اور قابل قدر مفکر اور بلند یا بیا نظامی قابلیت کے ماہر تھے۔ انہوں نے آریوں، عیسائیوں اور غیراحمدیوں سے کامیاب مباحثے کئے۔وہ ایک جادو بیان خطیب ہی نہ تھے اعلیٰ درجہ کے اہل قلم بھی تھےان کے بیان اورتحریر میں پیرکمال تھا کہ وہ مشکل سےمشکل مسائل کواپیا آسان اور عام فہم بنادیتے تھے کہ سننے والے قربان ہوتے تھے۔تقریر یا مناظرہ کے وقت ان میں پریشانی اور گھبرا ہے بھی نہیں دیکھی ۔ چہرہ پر بثاشت اورتبسّم کھیلتا تھااوروہ مخالف پرایسی ضرب لگاتے تھے کہوہ حیران ہوجا تا۔ یا دری جوالا سنگھ عیسا ئیوں میں بڑامنطقی اور فلاسفر سمجھا جاتا تھا حضرت میرصا حب کے ساتھ مناظرہ کر کے پچھتا تا تھا۔ خاکسار عرفانی کبیر کا بھی ایک تحریری مخضر سا مباحثہ یا دری جوالا سکھھ سے نورا فشاں لود ہیانہ میں ہوا تھا۔میراعلم اس وقت اس کے مقابلہ میں کچھ نسبت ندر کھتا تھا مگر حق میں ایک قوت ہوتی ہے آخرنورافشاں کے افسراعلیٰ یا دری سی بی نیوٹن نے اس سلسلہ کو بند کر دیا۔ بیرتوضمنًا ذکر کر گیا۔ حضرت میرصا حب نے گوجرا نوالہ اور بمبئی میں اس کے منطق اور فلسفہ کے پر نچے اُڑادیئے اور بمبئی میں بہت قبولیت بڑھ گئی تھی۔ا گرمیرصا حب وہاں سے جلد نہ آ جاتے تو جمبئی میں بہت بڑی کا میا بی کی تو قع تھی۔میرصاحب نے سلسلہ کے جس شعبہ میں کام کیا ہمیشہ اعزازی محض حبةً للد کیا اور جس شعبہ میں کیا اس کی اصلاح کر دی۔ مدت العمر وہ نا ظر ضیافت رہے اور کنگر خانہ کے انتظام میں کمال کر دیا۔ سالانہ جلسہ کی تقریب پر ہزاروں انسانوں کے لوازم ضیافت کا انتظام خندہ پیپثانی اُور اُن تھک ہمت سے کرتے تھے۔ نا ظر دعوت وتبلیغ، نا ظربیت المال اورمختلف صیغوں کا کام انہوں نے کیا اورجس ا دار ہ کو

ہاتھ میں لیتے تھےاس کو چار چاندلگا دیتے ۔ کام میں با قاعد گی ، ماتحت کارکنوں میں ضبط پیدا کر دیتے اور وہنختی سے نہیں اپنے عمل سے کرتے تھے۔

حدیث سے انہیں خاص شغف تھا اور بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا نتیجہ تھا۔ وہ احادیث کی شرح ایسے رنگ میں کرتے تھے کہ عہد حاضرہ کا بڑے سے بڑا نکتہ چیں بھی اس پراعتراض نہ کرسکتا۔ بتا گی مساکین اورضعیف العمر اور بیکسوں کے وہ آقا ومولی تھے اور یہ چیز فطر تا ان کے حصہ میں آئی تھی۔سلمہ کی اکثر ضروریات کو وہ دیکھتے اور ان کی آواز پر جماعت لبیک بہتی تھی اور فوراً نتیل میں آئی تھی۔سلمہ کی اکثر ضروریات کو وہ دیکھتے اور ان کی آواز پر جماعت لبیک بہتی تھی اور فوراً نتیل کرتی ۔ مجھے یا دنہیں کہ انہوں نے اغراض سلسلہ کے لئے کوئی تحریک کی ہواور کا میاب نہ ہوئی ہو۔ یہ محض ان کے اخلاص اور اعمال میں رضا اور عشق کا نتیجہ تھا وہ بے انہا خوبیوں کے مالک تھے۔ جماعت کی تنظیم ، تبلیخ اور اس کے علمی مقام کو بلند اور ممتاز کرنے کا ان میں لٹمی جوش تھا اور اس مقصد کے لئے وہ بھیشے عملی رنگ اختیار کرتے ہے۔قر آن مجید کا درس ،مجلس ارشا و کے ذریعہ مختلف مسائل پر تحقیق لیکچر دلاتے رہے تھے۔ آریہ ساج کے پرچارکوں اور سکھوں کے مذہبی سیوکوں سے تبادلہ پر تحقیق لیکچر دلاتے رہے تھے۔ آریہ ساج کے پرچارکوں اور سکھوں کے مذہبی سیوکوں سے تبادلہ خیالات کے جلسے کرتے اور نہایت امن اور آزادی اور سلامت روی کے ساتھ تباولہ خیالات ہوتا۔ ان کی ہرخو بی اور خدمت بجائے خود ایک مبسوط تالیف کی مقتصی ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چا ہے گا اس کی توفی دے گا۔

سلسلہ کی خدمت میں انتہائی محنت اور شفقت نے ان کی صحت پر غیر معمولی اثر کیا۔ با وجود بیار ک کے متواتر اور شدید ملوں کے بھی وہ خدمت سلسلہ کے لئے کمر بستہ رہتے تھے ان کی زندگی سلسلہ کے ہر کارکن اور فرد کے لئے خضر راہ ہے۔ بیار کی کا ہر حملہ جانستان نظر آیا کرتا تھا اور فی الحقیقت جہاں تک طبی نقط کا فیاہ ہے وہ جانستان ہی ہوتا تھا لیکن ان کی علالت کا اعلان جماعت کے اہل دل اور عام افراد میں دعا کے لئے ایک غیر معمولی جوش پیدا کرتا تھا اور پھھشک نہیں کہ وہ دعا کیں نقد بر معلق کوٹلا دیتی تھیں اور جسیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے مخلص بندوں کی جان لینے کے جسیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے مخلص بندوں کی جان لینے کے وقت نظر وقت خدا تعالی کو بھی تر دو ہوتا ہے۔ فی الحقیقت یہی نظارہ حضرت میر صاحب کی علالت کے وقت نظر آتا تھا لیکن آخر بیار کی کے متواتر حملوں میں آخر کی حملہ نے ان کی زندگی کو بظا ہر ختم کر دیا مگر در حقیقت موت کے درواز ہ سے داخل ہوکر انہوں نے حیات ابدی حاصل کی ان کی بے ریا خدمات انہیں ہمیشہ موت کے درواز ہ سے داخل ہوکر انہوں نے حیات ابدی حاصل کی ان کی بے ریا خدمات انہیں ہمیشہ

زندہ رکھیں گی اور آنے والی نسلیں ان پر فخر کریں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بعض اوقات کسی مخلص کے وفات پا جانے پر فر مایا کرتے تھے کہ مجھے ان کے لئے دعائے صحت کرنے کا موقعہ نہ ملا اور اس سے آپ کا مقصد بیہ ہوتا تھا کہ اگر دعا اپنے پورے لوازم سے کی جاوے تو وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے اور جہاں قضائے مبرم ہوو ہاں اس کا موقعہ پورے طور پر نہیں ملتا۔ حضرت میرصاحب کی اس آخری علالت میں بھی یہی ہوا کہ علالت کا حملہ تیر قضا ہی تو تھا نہ اس کا اعلان ہو سکا اور نہ جماعت کو اپنے ایک مخلص اور محسن خادم کے لئے دعاؤں کا موقعہ ملا۔ عجیب بات بیہ ہے کہ حضرت میر صاحب پر بیہ حملہ عین اس وقت ہوا جب کہ وہ سلسلہ کی خدمت میں مصروف تھے۔ یوں تو ان کی زندگی کا ہم لیے۔ خدمت سلسلہ میں گزرتا تھا مگر اس روز با وجو د طبیعت کے سی قدر نا ساز ہونے کے بھی صدر المجمن احمد میں شریک تھے۔

حضرت میر صاحب کی وفات کو جماعت نے کس طرح محسوس کیا اس کا کسی قدر اندازہ ان اقتباسات سے ہوگا جو بعض خطوط اور مختلف احباب کے تاثر ات کا کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اسے درج کروں میر صاحب کی آخری علالت کا مختصر ساتذ کرہ کرنا ضروری ہے۔ معزز ہمعصر الفضل نے ان کی وفات پر جولیڈر شائع کیا اس میں ان کی وفات کے آخری حالات بھی درج ہیں اس لئے انہیں کو درج کردیا جاتا ہے۔

# احمدیت کا ایک درخشنده ستاره غروب هوگیا حضرت میرمحمد اسحق صاحب رحلت فر ما گئے اِنَّا لِلَّه وَ إِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُوْنَ

قادیان ۱۷ مارچ ،سلسله عالیه احمد بیر کا وہ نہایت ہی قیمتی اور گراں مایہ وجود نہ صرف حضرت میں موعود علیه الصلوۃ والسلام کے مقدس خاندان سے نہایت ہی قریبی تعلق رکھنے کی وجہ سے بلکہ اپنی خاندانی اور ذاتی اعلیٰ صفات کے لحاظ سے ایک خاص وجود تھا جو دینی علوم ومعارف کا بحربیکراں تھا جو احمد بیر اخلاق اور تہذیب کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ جو ہر مصیبت زدہ کا مددگار اور ہرمختاج کا دشکیر تھا جو تیبیموں کا ملجا اور ہوائ کا ماوا تھا۔ جس کا دستِ سخانہایت وسیع تھا جس نے ساری عمر متو کلانہ زندگی بسرکی۔ جس کی

زندگی کا ایک ایک لمحه خدمتِ دین اور خدمت خلق الله کیلئے وقف تھا جواحمہ یت کا ایک درخشندہ اور ضوافشاں ستارہ تھا اور حقیقت توبیہ ہے کہ جس کی خوبیوں کا شارہم سے ممکن نہیں ۔ یعنی حضرت میر محمد آگئی صاحب انہیں آج بروز جمعہ یکا یک خدا تعالیٰ نے اپنے یاس بلالیا۔ إِنَّا لِللَّه وَ إِنَّا اِلْیَهِ دَاجِعُونَ

کل سارا دن آپ دینی خد مات میں مصروف رہے۔ مگر شام کے قریب گھر تشریف لے جاتے ہوئے بیار ہو گئے اور چاریائی پر اٹھا کرآپ کو گھر پہنچایا گیا (اس کے بعد کے حالات دوسری جگہ درج کئے گئے ہیں ) کل کی رات اور آج کا مارچ کا دن نہایت ہی تشویش میں گز را۔جس جس کو آپ کی علالت کی اطلاع پینچی اوراعلان عام کے ذرایعہ سب احمدی احباب کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ۔سب نے نہایت ہی در داور کرب کے ساتھ دعا کی ۔علاج معالج میں بھی ہر ممکن کوشش کی گئی ۔مگر چھ بجے شام کے بعد نبض بهت زیاده کمزور ہوگئی اور خطرہ بہت بڑھ گیا۔ جا فظ محمد رمضان صاحب بلند آواز سے قر آن کریم کی دعا کیں پڑھنے گئے۔ نیزسور ہُ لیلین کی تلاوت کرتے رہے۔حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بھی دوسر ہے صحن میں جا کر قر آن کریم پڑھتے رہے۔ پھرحضوراس کمرہ میں تشریف لے آئے۔ جہاں حضرت میرصاحب تھے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت دریتک رفت بھری آ واز میں قر آ ن کریم کی دعا ئیں فر ماتے رہے۔ بینظارہ نہایت ہی رفت انگیز تھا۔ کمرہ کے اندراور باہرلوگوں کی چینیں نکل رہی تھیں ۔اس وفت حضور نے فر مایا ۔ اگریپرونا دعا کا ہےتو ٹھیک ہے ۔ ورنہ گناہ ہے ۔ حضور پھر با ہرتشریف لے آئے۔ چونکہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا حضور نے فرمایا۔ نماز کی تیاری کی جائے۔ ابھی نماز شروع نہ ہوئی تھی کہ حضرت میرصاحب کی روح قفسِ عضری سے پر واز کر گئی۔ إنَّا ليليةٌ و انّا الميه د اجعون – حضرت اميرالمومنين ايده الله كواطلاع دي گئي توحضورا ندرتشريف لے گئے اورتھوڑي دیر بعدوا پس آ کرمغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھا ئیں۔نماز سے قبل حضور نے ارشا دفر مایا کہ دوست دعا ئیں بہت کریں۔نماز کے بعد فر مایا کہ دوست بیٹھے ریہں اورایک مخضرتقریر فر مائی جس میں آ ئندہ دنوں میں بالخصوص آج کی رات بہت دعا ئیں کرنے کا ارشا دفر مایا۔

حضور نے فر مایا۔ میر محمد آنحق صاحب خد مات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میرے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر انہی کور ہتا تھا۔ وہ رات دن قر آن وحدیث پڑھانے میں گگے رہتے تھے۔ زندگی کے اس آخری دور میں وہ کئی بارموت کے منہ سے بچے۔ کیونکہ جلسہ سالانہ پروہ اس

طرح اندھادھند کام کرتے تھے کہ کئی باران پر نمونیہ نے حملہ کیا۔ میرصاحب کی وفات سلسلہ کا نقصان ہے اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں۔ مولوی عبدالکریم طاحب مرحوم اس طرز کے تھے۔ان کے بعد حافظ روشن علی صاحب اور تیسرے میر محمد التحق صاحب اس رنگ میں رنگین تھے۔

یہ تقریر حضور نے اس رفت اور سوز سے فر مائی کہ حضور کی آ واز رُک رُک جاتی تھی اور سننے والوں کی چینیں نکل رہی تھیں ۔ تقریر کے بعد حضور نے نہایت خشوع وخضوع سے دعا فر مائی اور تمام حاضرین نے بھی نہایت عاجزی اور زاری سے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں ۔

اس کے بعد حضرت میر صاحب رضی الله عنہ کوشس دینے کا انتظام کیا گیا اور شس دینے اور کفن پہنا نے کے بعد گیسٹ ہاؤس (جہاں حضرت میر صاحب کی رہائش تھی) کے بیرونی حصہ میں جنازہ لایا گیا اور رات بھر کے لئے بہرہ دار مقرر کر دیئے گئے۔ اس کے بعد بارہ بجے کے قریب حضرت امیر المومنین ایدہ الله تعالی واپس تشریف لائے۔ جنازہ کل بعد نماز عصر پڑھا جائے گا۔ اس حادثہ کی اطلاع جماعت ہائے احمد مید لاہور، امر تسر، جالندھ، لدھیانہ، گو جرانو الا، لائل پور، منظمری، سیالکوٹ، گجرات وغیرہ کو بذریعہ تار رات کو ہی دے دی گئی۔ حضرت میسے موعود کے پرانے صحابہ کو نام بنام حضرت اُمُّ المؤمنین نے ان دنوں خاص طور پر دعائیں کرنے کا ارشاد فر مایا۔ جماعت احمد میہ کے لئے چند ہی دنوں میں مید وسرا صدمہ ہے اور بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے دل نہایت ہی حزیں اور در دمند ہیں اور اس لئے در دمند ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی دو بہت بڑی نعمیں لے کی ہیں۔ ہمیں اسی کے حضور جھکنا اور اس سے جماعت کے لئے خیر و برکت مانگنا اور غلبہ اسلام کے لئے زیادہ ہمیں اسی کے حضور جھکنا اور اسی سے جماعت کے لئے خیر و برکت مانگنا اور غلبہ اسلام کے لئے زیادہ سے زیادہ سامان عطاکر نے کی التجائیں کرنی چاہئیں۔ ل

# حضرت میرمجمداسخق صاحب ٔ کی ایک امتیاز ی خصوصیت

اس میں تو کوئی شبہ اور کلام نہیں کہ آپ سلسلہ کے گراں قدررتن اور رکن تھے اور ان کی زندگی سلسلہ کی خدمت کے لئے عملاً وقف تھی مگر خدام سلسلہ میں ان کو بعض خصوصیات حاصل تھیں اور بیمض خدا تعالیٰ کافضل تھا۔ میں ان امتیازی خصوصیات میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا۔

سب سے اوّل میں اس خصوصیت کا ذکر کرنا جا ہتا ہوں جس نے ان کے وجود کو شعائر اللّٰہ میں

داخل کردیا اور خدا تعالی کی ہستی حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت پرایک آیت اللہ قرار پائے۔خدا تعالی کی اس وی میں جو حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام پرنازل ہوئی ان کی زندگی کے متعلق بعض الہا مات اور پیشگوئیاں ہیں جواپنے اپنے وقت پر پوری ہوئیں۔ حتی کہ ان کی موت کے متعلق بھی اشارات پائے جاتے ہیں اور خود حضرت میر محمد استحق صاحب بھی یہ جانتے اور ہمجھتے تھے اور بعض اوقات انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا اور آخروہ اسی پیشگوئی اور نشان کے موافق وفات پاگئے۔ اللّٰهُ مَ اغْفرہ وار حمُهُ

سب سے پہلی مرتبہ حضرت میر مجمد اتحق کے متعلق ذکر حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الہامات میں اس نشان کے شمن میں آیا جوان گید کئی عظیم کے الہام میں ہے اور جس کی تصریح اس کتاب میں حضرت ڈاکٹر میر مجمد اسلمیل صاحب کے بیان سے میں کر آیا ہوں۔ اسی نشان میں بیضمنا داخل ہو گئے۔ کیونکہ اس مکتوب میں جس پر حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بیا الہام ہوا حضرت میر محمد اتحق صاحب کی وفات کا بھی ذکر تھا اور بیجیب بات ہے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تخریوں میں ان کا ذکر ابتدا ان کی خبر وفات کے سلسلہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں پھھ شبہ نہیں کہ اس وقت کے واقعات اور حالات ایس ہی تھے کہ حضرت نانی اماں کی سخت تشویشناک علالت اور میر صاحب کی حالت شیرخوارگی اور خبر گیری کے اسباب کا فقد ان ان کی موت کو بلا رہا تھا مگر حضرت میں موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں نے موت کو حیات سے بدل دیا۔

(۱) سب سے پہلا الہام حضرت میں موعود علیہ السلام کو آپ کے متعلق ۱۹ مئی <u>۱۹۰۵ء میں ہوا</u> جبکہ آپ بیار تھے اور بظاہر صحت یا بی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام پر الہام نازل کر کے آپ کی صحت کی خوشخبری دی چنانچہ کھا ہے۔

''میاں محمد آخق حضرت میر ناصر نواب صاحب کا چھوٹا صاحبز ادہ بیارتھا۔ ڈاکٹر صاحب کی رائے میں حالت اچھی نہتھی۔ فر مایا میں نے دعا کی اور دعا کی اصل وجہ تو شاہتِ اعداءتھی ور نہ اولا دہویا کوئی اور عزیز موت فوت تو ساتھ ہی ہوتی ہے۔ غرض جب میں دعا کر رہاتھا تو یہ الہام ہوا۔ (۱) سلامٌ قو لا ً من دب د جیم — (۲) پر خدا کارتم ہے کوئی بھی اس سے ڈرنہیں۔'' ع اس الہام کا ذکر تذکرہ میں ایک اور جگہ ان الفاظ میں آیا ہے: '' جب آنحق بیارتھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے مردارخور جانور لم ڈھینگ ہیں اور پاس ہی ایک مردار پڑا ہوا ہے۔اس رویاء کے بعداس جگہ کو بدل دیا گیا وہ معاً اچھا ہو گیا۔ اس کے متعلق الہام ہوا تھا۔ سَلام قولا ً من رَب رحِیم – سے

یدا یک عجیب بات ہے کہ حضرت میر محمد آنتخق صاحب کی علالت اور اس سے آپ کا شفا پا نا ہمیشہ ہی حضرت میں محمد اللہ میں تو اپنے ذوق کے موافق سمجھتا موں کہ ان کی موت کے تیر حضرت کی دعا وُں سے بدلتے رہے۔

(۲) دوسرارؤیا حضرت مسیح موعودعلیه الصلو ة والسلام کوحضرت میرصاحب کی شادی کے متعلق ہوا اوراس رؤیا کے موافق آپ کی شادی ہوئی ۔وہ رؤیا حسب ذیل ہے:

''روز دوشبه عیدالاضحی حضرت اقدس نے رؤیا دیکھا کہ میاں محمد اسلتی پسر حضرت میر ناصر نواب صاحب اور صالحہ بی بنت صاحبز ادہ منظور محمد کے باہمی تعلق نکاح کی تیاری ہورہی ہے۔'' ہم

چنانچہ اس رؤیا کے مطابق مسجد اقصلی میں حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی موجود گی میں حضرت خلیفہ اوّل نے اعلان نکاح کیا اور اس تقریب مبارک پر جو بجائے خود نشان تھا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسے الثانی نے ایک منظوم دعائیہ مبارکباد کھی تھی اور ان دعاوَں کی قبولیت اس مبارک جوڑے کی زندگی میں ظاہر ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے اسے انتخاب فر مایا اور قبل از وقت حضرت سے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بذر بعدرویا اس کی بشارت دی اور آپ کے ہونے والے خلفانے اعلان نکاح اور تبریک نکاح میں حصہ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مثمر بہ ثمرات فر مایا۔

(۳) پھر حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کا ایک اور رؤیا ہے جس کی ایک بخلی حضرت میر محمد اسحلق صاحب کے وجود میں بھی نمایاں ہے گو کامل بخلی حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود میں بھی نمایاں ہے گو کامل بخلی حضرت اُمُّ المؤمنین کا وجود میں اس رویا میں حضرت میر محمد اسحل آپ کے کشوف میں ایک خاص پہل کا کشف ان کے متعلق ہے تا ہم میں اس رویا میں حضرت میر محمد اسحل صاحب کو بھی شریک سمجھتا ہوں اس رویا میں ان کی زندگی کی عملی تفییر ہے جو ان کے کارنا موں اور خد مات سلسلہ پر مشتمل ہے اور وہ رویا ہیہ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیهالسلام کاایک اور رؤیا جوحضرت میرصاحب کے وجود سے پورا

ہوا۔وہ ان الفاظ میں تذکرہ میں درج ہے:

''خواب میں دیکھا کہ میر ناصر نواب صاحب اپنے ہاتھ پر ایک درخت رکھ کرلائے ہیں۔ جو پھل دار ہے اور جب مجھ کو دیا تو وہ ایک بڑا درخت ہو گیا جو بیدا نہ توت کے درخت کے مشابہ تھا اور نہایت سنر تھا اور پھلوں اور پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھل اس کے نہایت شیریں تھے۔ اور عجیب تربیہ کھول بھی شیریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک شیریں تھے مگر معمولی درختوں میں سے نہیں تھا۔ ایک ایسا درخت تھا کہ بھی دنیا میں دیکھا نہیں گیا میں اس درخت کے پھل اُور پھول کھا رہا تھا کہ آئے کھل گئی۔' ہے،

حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواجتہا دفر مایا وہ بھی واقعاتی رنگ میں صحیح ثابت ہوااور دوسرے رنگ میں اس کا ظہور حضرت اُمُّ المؤمنین کے وجود مبارک کے ذریعہ بشکل پہل حضرت امیر المومنین کے وجود میں ہوااور حضرت میر محمد اسحق بھی اس میں شامل ہیں۔

(۴) الله تعالی نے حضرت میں موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک الہام میں حضرت میر محمد اسحٰق مصاحب پر ہونے والے امراض کے جانستاں حملوں کی خبر دی اگر چہ اس وقت عام قاعدہ کے مطابق میہ خمد اسحٰق نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بیدالہام کس کے متعلق ہے مگر واقعات نے ثابت کر دیا کہ بیدالہام میر محمد اسحٰق صاحب ہی کے متعلق تھا اور وہ الہام بیہ ہے:

#### "خدااس كويني بار ملاكت سے بجائے گا"۔ لے

حضرت میرصاحب کی زندگی میں خطرناک حملے جو بہاری کے ہوئے وہ چھ تھے اور چھٹا حملہ بالآخر جانستان ثابت ہوا۔ حضرت میرصاحب مرحوم اپنی شدید علالت کے حملوں کا شارر کھتے تھے ان کے خلص اور خاص احب اور اہل بیت جانتے ہیں کہ وہ اس الہام کو اپنی نسبت یقین کرتے تھے اور فرماتے کہ چھٹا حملہ جانستان ہوگا۔ چنانچہ ایسے حملے جوموت کا پیغام ہو سکتے تھے۔ ان پر پانچ مرتبہ ہوئے اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے وعدہ کے موافق نجات دی لیکن میہ خری حملہ جو چھٹا تھا جب ہوا تو جان لیوا ثابت ہوا۔ و کَانَ اَمَد اَمَدُ شَعْلِی ہو کہ اور اس کے بعد ۲۸ سال تک آپ زندہ کر ہے اور اس عرصہ میں پانچ شدید حملے ہوکر آپ شفایا بہوئے اور آخری میں واصل بحق ہوگئے۔ میے اور اس عرصہ میں پانچ شدید حملے ہوکر آپ شفایا بہوئے اور آخری میں واصل بحق ہوگئے۔ میے اور اس عرصہ میں اور امتیاز خاص رنگ رکھتا ہے جس سے میرصا حب کے مقام عنداللہ کا پنہ لگتا ہے اور میں حصوصیت اور امتیاز خاص رنگ رکھتا ہے جس سے میرصا حب کے مقام عنداللہ کا پنہ لگتا ہے اور

پھر یہ عجیب بات ہے کہ سلسلہ کے دورِ ترقی اور عہدِ فضل میں بھی ایک عظیم الثان بثارت میں خدا تعالی نے ان کوشر یک فرمایا اس سے میری مرادیہ ہے کہ حضرت امیر الومنین خلیفہ الثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کو جورویا سلسلہ میں آنے والے انقلاب کے متعلق ہوا۔ اس میں بھی حضرت میر محمد المحق صاحب کا دخل ہے اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے ایک ایسافعل کرادیا جو وَ امْتَا ذُو االْیوَ مَ اَیّھُا المُمْجُورِ مُونَ کَا دن تھا۔ اس سے میری مرادوہ واقعہ ہے جو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہوا۔ اور جس میں خلیفہ اور انجمن کی پوزیشن کا سوال پیدا ہوا تھا۔ انہیں ایا م میں حضرت امیر المومنین کو ایک رویا ہوئی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واقعات کو سمجھنے کے لئے اس کی کسی قدر تفصیل آئینہ صدافت سے کر دول۔

'' جب حضرت مسيح موعود کي و فات برآ پ کوخليفه تجويز کيا گيا تو مولوي صاحب 🕆 کوبهت بُرا معلوم ہوا اور آپ نے انکا ربھی کیا اور پیش کیا کہ خلافت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے۔مگر جماعت کی عام رائے کود کیچ کراوراس وقت کی بےسروسا مانی کود کیچ کردب گئے اور بیعت کر لی ۔ بلکہ اس اعلان پر بھی دستخط کر دیئے جس میں جماعت کوا طلاع دی گئ تھی کہ حضرت مولوی نو رالدین صاحبؓ الوصیۃ کےمطابق خلیفہ مقرر ہوئے ہیں ۔مگر ظاہری بیعت کے ہا وجو د دل نے بیعت کا اقرار نہیں کیا اور اپنے ہم خیالوں اور دوستوں کی مجلس میں اس قتم کے تذکرہ شروع کر دیئے گئے جن میں خلافت کا انکا رہوتا تھا اور اس طرح ایک جماعت اپنے ہم خیالوں کی بنالی ۔خواحہ کمال الدین سب سے بہتر شکارتھا جومولوی مجمعلی صاحب کوملا ( کیونکہ وہ خوداس فکر میں تھے کہ مولوی محرعلی صاحب کوا پنا ہم خیال بنا ئیں اوراس کی سب سے بہتر صورت یہی تھی کہ وہ خودمولوی محمد علی صاحب کے خاص خیالات میں ان کے شریک ہو حاویں )۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود کی و**فات کوابھی پندرہ دن بھی نہ گزرے تھے کہ خو**اجبہ صاحب نے مولوی محمعلی صاحب کی موجودگی میں مجھ سے سوال کیا کہ میاں صاحب آپ کا خلیفہ کے اختیارات کے متعلق کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ اختیارات کے فیصلہ کا وہ وقت تھا جبکہ ابھی بیعت نہ ہوئی تھی۔ جبکہ حضرت خلیفہ اوّل نے صاف صاف کہہ دیا کہ بیعت کے بعد 🖈 مولوی محمرعلی صاحب

تم کو پوری پوری اطاعت کرنی ہوگی اور اس تقریر کوسن کرہم نے بیعت کی تو اب آقا کے اختیار مقرر کرنے کاحق غلاموں کو کب حاصل ہے۔ میرے اس جواب کوسن کرخواجہ صاحب بات کا رخ بدل گئے اور گفتگواسی پرختم ہوگئی۔ انہی ایام میں مولوی محمد علی صاحب کو بعض باتوں پر والدہ صاحبہ حضرت اُمُّ المؤمنین سے بعض شکایات پیدا ہوئیں۔ وہ سجی تھیں یا جھوٹی مگرمولوی صاحب کے دل میں وہ گھر کر گئیں اور آپ نے ان شکایتوں کا اشارۃ رسالہ رہوویہ و آف رید لیے جنز میں بھی ذکر کر دیا۔ چونکہ خلافت کا مجھے مو یدد یکھا گیا۔ اس لئے اس ذاتی بغض کی وجہ سے بی خیال کر لیا گیا کہ بی خلافت کا اس لئے قائل ہے کہ خود خلیفہ بنا چاہتا ہے۔ پس خلافت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود کے خاندان خصوصاً میری مخالفت کو بھی ایک مدعائے خاص قرار دیا گیا اور ہمیشہ اس کے لئے الی تدبیریں ہوتی میری مخالفت کو بھی ایک مدعائے خاص قرار دیا گیا اور ہمیشہ اس کے لئے الی تدبیریں ہوتی رہیں جن کے ذکر کرنے کی نہ یہاں گنجائش ہے نہ فائدہ۔

''اسی عرصہ میں جلسہ سالانہ کے دن آگئے جس کے لئے مولوی محم علی صاحب کے احباب نے خاص طور پر مضامین تیار کئے اور یکے بعد دیگر ناہوں نے جماعت کو بیسبتل پڑھانا شروع کیا کہ خدا کے مامور کی مقررہ کر دہ جانشین اور خلیفہ صدرا نجمن احمد یہ ہے جس کے بیلوگ ٹرسٹی ہیں اور اس کی اطاعت تمام جماعت کے لئے ضروری ہے مگر اس سبق کو اس قدر لوگوں کے مونہوں سے اور اس قدر مرتبہ دہرایا گیا کہ بعض لوگ اصل منشاء کو پا گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل غرض حضرت خلیفہ اوّل کو خلافت سے جواب دینا ہے اور انہی خلافت کا قائم کرنا، صدر انجمن احمد یہ کے چودہ ممبروں (میس) سے قریباً آٹھ مولوی محمد علی صاحب کے خاص دوست تھے اور لبحض اندھا دھند بعض حسن طنی سے ان کی ہرا کہ بات پر ما وصد قبال کہنے کے عادی تھے ۔صدر انجمن احمد یہ کی خلافت سے مراد در حقیقت مولوی محمد علی صاحب کی خلافت تھے ۔ مواس وقت بوجہ ایک منصوبہ کے اس کے ظم ونتق کے واحد مختار علی صاحب کی خلافت کے عادی تھے۔ صدر انجمن احمد یہ کی خلافت سے مراد در حقیقت مولوی محمد علی صاحب کی خلافت تھی جو اس وقت بوجہ ایک منصوبہ کے اس کے ظم ونتق کے واحد مختار ہونے کا موقعہ نہ ملا اور جن میں شامل ہونے کا موقعہ ملا بھی ۔ ان کے سنتے وقت میری توجہ اس بات کی طرف نہیں پھری ۔ مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے بات کی طرف نہیں پھری ۔ مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے بات کی طرف نہیں پھری ۔ مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے بات کی طرف نہیں پھری ۔ مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے بات کی طرف نہیں پھری ۔ مگر جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں نے

ان کی تدبیر کومعلوم کرلیا تھا اور اب ان کے دوستوں کے حلقوں میں اس امریر گفتگو شروع ہوگئ تھی کہ خلیفہ کا کیا کام ہے۔اصل حاکم جماعت کا کون ہے۔صدرانجمن احمریہ یا حضرت خلیفۃ اُسیح اوّل مگر خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھےاب بھی اس کا کچھام نہ تھا۔اب جماعت میں دو کیمپ ہو گئے تھے۔ایک اس کوشش میں تھا کہلوگوں کو یقین دلا یا جاوے کہ حضرت سیح موعود علیہ السلام کی مقرر کر دہ جانشین انجمن ہے اور دوسرا اس پرمعترض تھا اور بیعت کے ا قراریر قائم تھا۔مگر حضرت خلیفۃ اکسیح اوّل ہے کوان بحثوں کا کچھکم نہ تھااور میں بھی ان سے بالکل بے خبر تھا۔ حتی کہ حضرت خلیفۃ اسیح اوّل کے پاس میر محمد اسحٰق صاحب نے کچھ سوالات لکھ کرپیش کئے جن میں خلافت کے متعلق روشنی ڈالنے کی درخواست کی گئی تھی۔ان سوالات کوحضرت خلیفۃ انسی اوّل نے مولوی محمد علی صاحب کے پاس بھیج دیا کہ وہ ان کا جواب دیں۔مولوی محمد علی صاحب نے جو کچھ جواب دیا وہ حضرت خلیفہ اوّل کو حیرت میں ڈ النے والاتھا کیونکہ اس میں خلیفہ کی حیثیت کواپیا گرا کر دکھایا گیا تھا کہ سوائے بیعت لینے کے اس کا کوئی تعلق جماعت سے باقی نہ رہتا تھا۔حضرت خلیفہ اوّل نے اس پر حکم دیا کہ ان سوالوں کی بہت سی نقلیں کر کے جماعت میں تقسیم کی جاویں اور لوگوں سے ان کے جواب طلب کئے جاویں اورایک خاص تاریخ ۳۱ جنوری و ۱<u>۹۰۹ء مقرر کی</u> کهاس دن مختلف جماعتوں کے قائم مقام جمع ہوجاویں تا کہ سب سے مشورہ لیاجائے اس وقت تک بھی مجھےاس فتنہ کاعلم نہ تھا دی ہے کہ مجھے ایک رؤیا ہوئی جس کامضمون حسب ذیل ہے۔

فننہ کی اطلاع بذر لیجہ رؤیا ہیں۔ ایک حصہ تو مکمل ہے اور دوسرا نامکمل۔ نامکمل حصہ پرچھت پڑرہی ہے۔ کڑیاں رکھی جاچکی ہیں مگراُ و پر تختیاں نہیں رکھی گئیں اور نہ مٹی ڈالی گئی ہے۔ ان کڑیوں پر کچھ بھوسا پڑا ہے اور اس کے پاس میر محمد اسمحق صاحب میرے چھوٹے بھائی مرز ابشیرا حمرصاحب اور ایک اور لڑکا جو حضرت خلیفۃ اسسے اوّل کارشتہ دار تھا اور جس کا نام ثار احمد تھا اور جو اب فوت ہو چکا ہے۔ (اللہ تعالی اسے غریق رحمت کرے) کھڑے ہیں۔ میر محمد اسمحق صاحب کے ہاتھ میں دیا سلائی کی ایک ڈبیہ ہے اور وہ اس میں سے دیا

سلائی نکال کراس بھو سے کوجلانا چاہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آخر پیر بھوسا جلایا تو جائے گا ہی۔مگرا بھی وقت نہیں ۔ ابھی نہ جلا ئیں ۔ ابیا نہ ہوبعض کڑیاں بھی ساتھ ہی جل جاویں اس پر وہ اس ارادہ سے باز رہےاور میں اس جگہ سے دوسری طرف چل پڑا۔تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ مجھے کچھ شورمعلوم ہوا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میر صاحب بے تحاشہ دیا سلائیاں نکال کرجلاتے ہیں اور اس بھوسے کوجلانا چاہتے ہیں مگر اس خیال سے کہیں میں واپس نہ آ جا وُں جلدی کرتے ہیں اور جلدی کی وجہ ہے دیا سلائی بچھ جاتی ہے۔ میں اس بات کود کیھ کر واپس دوڑا کہان کوروکوں ۔مگر پیشتر اس کے کہ وہاں تک پہنچتا ۔ایک دیا سلائی جل گئی اور اس سے انہوں نے بھوسے کوآ گ لگا دی۔ میں دوڑ کرآ گ میں کو دیڑا اورآ گ کو بچھا دیا۔ گراس عرصہ میں کہاس کے بجھانے میں کامیاب ہوتا چندکڑیوں کےسرےجل گئے۔ میں نے بیرو کیا مکرمی مولوی سیّد سرورشاہ صاحب سے بیان کی ۔انہوں نےمسکرا کرکہا کہ مبارک ہو کہ بیخواب یوری ہوگئ ہے۔ کچھ واقعہ انہوں نے بتایا گریا تو یوری طرح ان کومعلوم نہ تھایا وہ اس وقت بتا نہ سکے ۔ میں نے پھر بدرؤ یا لکھ کرحضرت خلیفۃ انمسے کی خدمت میں پیش کی ۔ آپ نے اسے پڑھ کرایک رقعہ پرلکھ کر مجھے جواب دیا کہ خواب بوری ہوگئی۔ میرڅمراسخق صاحب نے چندسوال لکھ کر دیئے ہیں۔جن سے خطرہ ہے کہ شور نہ پڑے اور بعض لوگ فتنہ میں پڑ جا ئیں ۔ یہ پہلاموقعہ ہے کہ مجھےاس فتنہ کاعلم ہوااوروہ بھی ایک خواب کے ذریعہاس کے بعد وہ سوالا ت جوحضرت خلیفۃ امسیح نے جواب کے لئے لوگوں کو جھیجنے کا حکم دیا تھا مجھے بھی ملے اور میں نے ان کے متعلق خاص طور پر دعا کرنی شروع کی اوراللہ تعالیٰ سے ان کے جواب کے متعلق ہدایت جا ہی ۔اس میں شک نہیں کہ میں حضرت خلیفہاوّ ل کی بیعت کر جِكا تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ میں خلافت کی ضرورت کا عقلاً قائل تھا۔مگر یا وجود اس کے میں نے اس امر میں بالکل مخلع بالطبع ہو کرغور شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگ گیا کہ وہ مجھے حق کی ہدایت دے۔اس عرصہ میں وہ تاریخ نز دیک آگئی جس دن کہ جوابات حضرت خلیفۃ امسے کو دینے تھے۔ میں نے جو کچھ میری سمجھ میں آیا لکھاا ورحضرت خلیفۃ امسے کو دے دیا۔مگر میری طبیعت سخت بیقرارتھی کہ خدا تعالیٰ خود کوئی مدایت کرے۔ یہ دن اللہ

تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے لئے سخت ابتلا کے دن تھے۔ دن اور رات غم اور رنج میں گز رتے تھے کہ کہیں میں غلطی کر کےا بینے مولی کو ناراض نہ کرلوں ۔مگر با وجود سخت کر ب اور تڑپ کے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھے نہ معلوم ہوا۔

'' حتی که وه رات آگئی جس کی صبح کو اسا جنوری ۱۹۰۹ء کا معرکۃ الآراءدن طرف سے جلسہ تھا۔ لوگ چاروں طرف سے

جمع ہونے شروع ہوئے ۔مگر ہرایک شخص کا چپرہ بتار ہاتھا کہ وہ آنے والے دن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھر ہاہے۔ بیرون جات ہے آنے والےلوگوں سےمعلوم ہوا کہان لوگوں کو بیہ ا مرسمجھانے کی پوری طرح کوشش کی گئی ہے کہ اصل جانشین حضرت مسیح موعود کی انجمن ہی ہے اورخلیفہ صرف بیعت لینے کے لئے ہےاورتمام راستہ بھرخاص طور پریہ بات ہرا یک شخص کے ذ ہن نشین کی گئی ہے کہ جماعت اس وقت سخت خطرہ میں ہے۔ چند شریراینی ذاتی اغراض کو مدنظر رکھ کریپسوال اٹھار ہے ہیں اور جماعت کےاموال پرتضرف کر کےمن مانی کاروا ئیاں كرنى جايتے ہيں ۔ لا ہور ميں جماعت احمد بيه كاايك خاص جلسه خواجيه كمال الدين صاحب نے اینے مکان پر کیا اور لوگوں کو سمجھایا گیا کہ سلسلہ کی تباہی کا خطرہ ہے۔اصل جانشین حضرت مسیح موعود کی انجمن ہی ہےاورا گریہ بات نہر ہی تو جماعت خطرہ میں پڑ جاوے گی اور سلسلہ تباہ ہو جاوے گا اور سب لوگوں سے دستخط لئے گئے کہ حسب فر مان حضرت مسیح موعود جانشین حضرت مسے موعود کی انجمن ہی ہے۔صرف دوشخص یعنی حکیم محرحسین صاحب قریثی سکرٹری انجمن احمد بیلا ہوراور با بوغلام محمد صاحب فور مین ریلوے دفتر لا ہور نے دستخط کرنے سے انکار کیا اور جواب دیا کہ ہم تو ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں وہ ہم سے زیادہ عالم اور زیادہ خشیۃ اللّٰدرکھتا ہے اور حضرت مسیح موعود کا ادب ہم سے زیادہ اس کے دل میں ہے جو کچھووہ کہے گا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔غرض محضر نامہ تیار ہوئے لوگوں کو سمجھایا گیا اورخوب تیاری کر کےخواجہ صاحب قا دیان پہنچے چونکہ دین کا معاملہ تھا اورلوگوں کویقین د لا يا گيا تھا كه اس وقت اگرتم لوگول كا قدم پھسلا تو بس ہميشه كيلئے جماعت تباہ ہوئى \_لوگول میں سخت جوش تھا اور بہت سے لوگ اس کام کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار تھے

اور بعض لوگ صاف کہتے تھے کہ اگر مولوی صاحب (حضرت خلیفہ اوّل) نے خلاف فیصلہ کیا تو ان کو اُسی وقت خلافت سے علیحدہ کر دیا جاوے گا۔ بعض خاموشی سے خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے منتظر تھے۔ بعض بالمقابل خلافت کی تائید میں جوش دکھار ہے تھے اور خلافت کے قیام کیلئے ہرایک قربانی پر آمادہ تھے۔ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ باہر سے آنے والے خواجہ صاحب اور ہرایک قربانی پر آمادہ تھے۔ عام طور پر کہا جا سکتا ہے کہ باہر سے آنے والے خواجہ صاحب اور تادیان کے رہنے والوں میں ان کے ساتھیوں کی تلقین کے باعث قریباً سب کے سب اور قادیان کے رہنے والوں میں سے ایک حصہ اس امر کی طرف جھک رہا تھا کہ انجمن ہی جانشین ہے۔ گوقادیان کے لوگوں کی کثر ہے خلافت سے وابستگی ظاہر کرتی تھی۔

نهایت خطرناک حالت "ایسے وہ برادران جو بعد میں سلسلہ احمدیہ میں شامل ہوئے ہوں اور جنہوں نے وہ در داور تکلیف نہیں دیکھی جواس سلسلہ کے قیام کے لئے مسیح موعود نے بر داشت کی اوران حالات کا مطالعہٰ ہیں کیا جن میں سے گز رکرسلسلہ اس حد تک پہنچا ہے۔ آپ لوگ اس کیفیت کا انداز ہنہیں کر سکتے جواس وقت احدیوں برطاری تھی ۔ سوائے چندخو دغرض لوگوں کے باقی سب کے سب خواہ کسی خیال یا کسی عقیدہ کے ہوں ۔مردہ کی طرح ہورہے تھے اور ہم میں سے ہرایک شخص اس امرکو بہت زیا دہ پیند کرتا تھا کہ وہ اوراس کے اہل وعیال کولہومیں پیس دئے جاویں بہنسبت اس کے کہ وہ اختلاف کا باعث بنیں ۔اس دن دنیا باوجود فراخی کے ہمارے لئے تنگ تھی اور زندگی یا وجود آ سائش کے ہمارے لئے موت سے بدتر ہور ہی تھی۔مئیں اپنا حال بیان کرتا ہوں کہ جوں جوں رات گز رتی جاتی تھی اورضج قریب ہوتی جاتی تھی کرب بڑھتا جاتا تھا اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ اگر دعا کرتا تھا کہ خدایا میں نے گوایک رائے کو دوسری پر ترجیح دی ہے گرالہی میں بےایمان بنیانہیں جا ہتا۔ تواپنافضل کراُور مجھے حق کی طرف مدایت دے مجھے اپنی رائے کی پیچنہیں۔ مجھے مت کی جستو ہے۔ راستی کی تلاش ہے۔ .... دعا کے دوران میں مَیں نے رہجی فیصلہ کرلیا کہا گرخدا تعالیٰ نے مجھے کچھ نہ بتایا تو میں جلسہ میں شامل ہی نہ ہوں گا تا کہ فتنہ کا باعث نہ بنوں ۔ جب میرا کر ب اس حد تک پہنچا تو خدا کی رحمت کے دروازے کھلے اوراُس نے اپنی رحمت کے دامن کے پنیچے مجھے چھیالیا میری زبان پر بیافظ

جاری ہوئے کہ قبل ما یعبؤ بکم دہی لو لا دعاؤ کم یعنی ان لوگوں سے کہہ دے کہ تہارار بتہاری پرواہ کیا کرتا ہے اگرتم اس کے حضور گرنہ جاؤ۔ جب بیالفاظ میری زبان پر جاری ہوئے تو میرا سینہ کھل گیا اور میں نے جان لیا کہ میرا خیال درست ہے کیونکہ اس آیت کریمہ قُلُ یعنی کہہ کا لفظ بتا تا ہے کہ میں بیہ بات دوسروں کو کہہ دوں ۔ پس معلوم ہوا کہ جولوگ میرے خیال کے خلاف خیال رکھتے ہیں ان سے خدا تعالی ناراض ہے نہ مجھ سے۔ جولوگ میرے خیال کے خلاف خیال رکھتے ہیں ان سے خدا تعالی ناراض ہے نہ مجھ سے۔ بیس اُٹھا اور میں اُٹے کہ انتظار کرنے لگا'۔ کہ

سلسلہ کی تاریخ میں بیا یک عظیم الثان دن ہے اور اس دن کی بنیا دمیر محمد اتحق صاحب کے چند سوالات سے ہوئی جوانہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح اوّل کی خدمت میں تحریراً پیش کئے تھے اور خدا تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح ٹانی کوبل ازوقت ایک رؤیا کے ذریعہ اطلاع دی اور اس رؤیا میں حضرت میر محمد اتحق رضی اللہ عنہ کے کارنا مے کا ذکر تھا۔

اس میں شک نہیں کہ اسی دن ایک فتنہ نمودار ہو گیا اور بہ ظاہر وہ آگ دبا دی گئی لیکن وہ بچھ نہ تکی کیونکہ خدا کی مشیت یہی تھی ۔ خاکسار عرفا نی کبیر بھی اس جنگ میں صف اوّل میں کھڑا تھا اور خدا تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ وہ خلافت کے پر چم کا ایک خادم ہوکر کھڑا تھا اور وہ عرصہ سے ان دبہوئے شراروں کومحسوس کرتا تھا چنا نچے ایک موقعہ پر اس نے حضرت خلیفہ اوّل سے بہ کمال جرائت عرض کیا کہ حضرت آگ بچھانے سے بجھتی ہے ۔ محض دبانے سے نہیں ۔ ہوا لگنے پر پھر سلگ اُٹھتی ہے حضرت مخفور نے اپنی ایک تقریر میں میرے اس فقرہ کو دہرایا اور آخروہ دبائی ہوئی آگ اپنے وقت پر پھر سلگ اُٹھی اور اس نے ان چند کڑیوں کو جلا دیا جو حضرت امیرالمومنین کو دکھائی گئی تھیں ۔

الغرض حضرت میر محمد اتحق صاحب کی بیخصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا نقشہ حضرت میں موعود علیہ الصلاق والسلام کو بذر بعیہ کشوف بتا دیا تھا اور حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی کو بھی۔ حضرت امیر المومنین کے کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر محمد اتحق صاحب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ جماعت میں ایک خاص انقلاب آنے والا تھا۔ خلافت کے تیجے مقام اور شان کو واضح کرنے کیلئے ضروری تھا کہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے عہد ہی میں ایسا واقعہ پیش آتا۔ بیکسی سازش یا قبل از

وقت سوچی ہوئی تجویز کا نتیجہ نہ تھا بلکہ میں تو اس کوا یک خدائی فعل یقین کرتا ہوں۔خدا تعالی کے خوف سے نہ ڈرنے والوں نے اس تحریک کوخا کسارعرفانی کبیر کی سازش اورمنصوبہ قرار دیا اور بیسرا سرجھوٹ ہے اور یہافتر اءانہوں نے محض اس بناء پر کیا کہ وہ جانتے تھے کہ میں خلافت حقد راشد کا حامی اور خادم ہوں اور انجمن کومیں نے بھی مطاع نہیں سمجھا تھا۔

اس جگہاں کے متعلق کسی قتم کی بحث کی ضرورت نہیں بلکہ بیدوا قعہ تو صرف حضرت میر محمد اتحق رضی اللّه عنہ کے امتیازی مقام کے اظہار کے ضمن میں آگیا۔

حضرت نے نہ کسی سے اس کے متعلق مشورہ کیا اور نہ کسی انسان نے تحریک کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے چند سوالات مرتب کر کے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیئے اور اس طرح وہ چھوڑ اجواندرہی اندرنا سور کی شکل اختیار کر رہاتھا چھوٹ گیا۔ وللّٰہ المحمد (عرفانی کبیر)

#### حوالهجات

| روز نا مەالقىشل 19مارچ ۱۹۴۴ء | ١ |
|------------------------------|---|
|------------------------------|---|

- تذكره الدُيشن اوّل صفحه ٥٠٥ بحواله الحكم جلد ٩ نمبر ١ صفحه الله بنبر انمبر ٢ صفحه ا
- س تذكره ايْديش اوّل صفحه ۵۰۵ بحواله الحكم جلد ٩ نمبر ٨ اصفحه الـ بدرجلد نمبر ١ صفحه ا
- س تذكره ايرُيْن اوّل صفحه ۵۳۸ بحواله بدرجلد ۲ نمبر ۲ صفحه ۵ پرچه و فروری ۱۹۰۱ء
  - ه تذکره ایدُیشن اوّل صفحه ۳۸ ه بدر جلد ۲ نمبر ۱۱ والحکم جلد انمبر ۹
  - لى تذكره ايْدِيْن اوّل صغحه ٢٣٩ بحواله الحكم جلد انمبر٣٣ \_ بدرجلد ٢ صغحه ٣٨
    - کے تکنیصدافت صفحہ ۱۲۷ تا ۱۳۲

حضرت ميرمحمد انتحق رضى الله عنه كى وفات برقومى تاثرات

#### تمهيري نوك

یاد داری که وقت زادنِ تو جمه خندال بوند تو گریال آنچناں زی کی وقت مردنِ تو ہمہ گریاں بوند تو خنداں سعدی علیہ الرحمة نے انسانی زندگی کی عملی حالت کا نقشہ یوم پیدائش سے لے کروفات تک کا بیان کر دیا ہے اوراس میں بتایا ہے کہانسان کو دنیا میں اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی جا ہے ۔ جوشخص اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور بھلائی کا کا م کرتا ہے اور خدمتِ خلق ہی اس کا نظام عمل بن جا تا ہے۔ یقیناً اس کی موت ایک جماعت کوسوگوار بنا دیتی ہے۔حضرت میرمجمراتحٰق رضی اللہ عنہ ایک ا پسے ہی بزرگ تھے کہ جن کی وفات کو جوانوں، بوڑھوں،عورتوں، بچوں،اپنوں،اورعزیزوں نے یکساں محسوس کیا اس لئے کہان کی زندگی کا نصب العین ایک ہی تھا کہ وہ ہر رنگ میں خدمتِ خلق کرنا جانتے تھے اور اس کے لئے ہروقت بخنداں پیثانی تیار ہتے تھے اور یہ خیال تھا کہ اس خدمت کے لئے کسی شکر گزاری ستائش اور داد کے متنی نہ ہوتے تھے۔ میں نے میرمجمہ انتحق کا بحیین ان کی جوانی اور بڑھا ہے کا زمانہ دیکھا۔ میں نے زندگی کے مختلف مراحل میں سے اسے گز رتے ہوئے یا یا مگراسی جذبہ کو ہر حالت میں کا رفر ما دیکھا۔اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلسلہ عالیہ احمدیہ نے بڑے بڑے بڑے علماءاورا کابر کو پیدا کیا۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض صحبت سے تربیت یا فتہ بزرگوں کومنٹنی کر کے میں کهوں گا کها گرییسوال هو که بلحاظ جامعیت ہم کس کوسر فہرست درج کریں تو میں بلاخوف تر دیدحضرت مير څمراتحق كا نام لكھ دوں گا ميں اپنے اس دعويٰ پر ايك تفصيلي اور مدلل مقاله لكھ سكتا ہوں مگرسير ۃ اُمُّ المؤمنين میں چنداوراق اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔اللہ تعالیٰ جا ہے گا تو آج نہیں کل کل نہیں پرسوں وہ حالات مدیہ قارئین کرام ہو جائیں گےاس لئے کہا یسے لوگوں کی زندگی موت کے بردے میں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ موت کے درواز ہ سے داخل ہوکران کی غیر فانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔

حضرت میرمجمداتیخق صاحب رضی الله عنه کی وفات پراحباب و بزرگان سلسله کے تاثر ات کا سلسله بھی دراز ہے مگر میں صرف چندمضامین پراکتفا کروں گا اور اس سے انداز ہ ہو سکے گا کہ حضرت میر صاحب کا ہماری جماعت میں کیامقام تھااوروہ مقام محض ان کی اس قربانی اورایثار کا نتیجہ تھا جووہ سلسلہ کے لئے رکھتے تھے۔ میں انہیں زندہ یقین کرتا ہوں اور میں انہیں شہید سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک سلسلہ کی خدمت کی ۔

> ہر گز نمیرد آں کہ دلش زندہ شد بہ عشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

(عرفانی کبیر)

# حضرت اميرالمومنين خليفة السيح الثانى ايده الله كى تقرير

حضرت میرمحمد اسطن صاحب کی وفات پراپنے آپ کوخدمت دین کیلئے وقف کر دو

ے ا، مارچ نمازمغرب کے وقت حضرت میر محمد اتحق صاحب کی وفات ہوئی۔مغرب وعشاء کی نمازیں پڑھانے کے بعد حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی نے حسب ذیل تقریر فرمائی۔

''اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو الیا بنایا ہے کہ ہر خض کو اپنے قریب کی چیزوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے اور جو چیز بعید کی ہوتی ہے اس کا احساس اس کو کم ہوتا ہے جب رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے لئے وہ ایک موت کا دن تھا۔ گر جب حضرت ابوبکر ڈوت ہوئے تو وہ تابعین جنہوں نے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تھا اور اسلام حضرت ابوبکر ڈسے سیکھا تھا ان کو اس وفات کا شدید ترین صدمہ ہوا۔ ویبا ہی صدمہ جسیا کہ صحابہ کو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہوا تھا اسی طرح ایک کے بعد ایک زمانہ کے لوگ گر رہے چلے گئے اور جب سارے گر رگئے تو کسی موات عالم اسلامی کے لئے حسن بھری یا جنید بغدادی کی وفات ایسے ہی صدمہ کا باعث تھی ۔ جیسی صحابہ وقت عالم اسلامی کے لئے حسن بھری یا جنید بغدادی کی وفات ایسے ہی صدمہ کا باعث تھی ۔ جیسی صحابہ بغدادی جستی اور جنید ہوتی تو وہ بغدادی جستی اور جنید ہوتی سے لؤگ مسلمانوں میں بہت شاذ بیدا ہوتے تھے۔ اگر ساری اُمت ہی حسن اور جنید ہوتی تو وہ در در اور وہ چیسی جوان بزرگوں کی وفات پر بلند ہوئیں یوں بلند نہ ہوتیں۔ برقسمتی سے اکثر لوگ رونا بھی جانتے ہیں مراکٹر لوگ خدا تعالیٰ کے لئے زندگی وقف کرنا اور کام کرنا جانتے ہیں وجہ ہے کہ دنیا پر حزن وغم کی چا در پڑی رہتی ہے۔ اگر سب کے سب لوگ دین کی نہیں جانتے ہیں وجہ ہے کہ دنیا پر حزن وغم کی چا در پڑی رہتی ہے۔ اگر سب کے سب لوگ دین کی نہیں جانتے ہیں وجہ ہے کہ دنیا پر حزن وغم کی چا در پڑی رہتی ہے۔ اگر سب کے سب لوگ دین کی

خدمت کرتے اور اللہ تعالی کی رضا جوئی میں گے ہوتے تو دنیا کا عرفان اور علم ایسے بلند معیار پر آجا تا کہ کسی قابلِ قد رخادم اسلام کی وفات پر جو بیاحیاس پیدا ہوتا ہے اور بیفکر لاحق ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بیہ بھی نہ ہوتا۔ میر محمد آخل صاحب خد مات سلسلہ کے لحاظ سے غیر معمولی وجود تھے۔ در حقیقت میر بے بعد علمی لحاظ سے جماعت کا فکر اگر کسی کوتھا، تو ان کوتھا رات دن قر آن وحد بیٹ لوگوں کو پڑھا نا ان کا مشغلہ تھا۔ وہ زندگی کے آخری دور میں کئی بار موت کے منہ سے بچے ۔ جلسہ سالا نہ پر وہ ایسا اندھا دھند کام کرتے کہ گئی بار اُن پر نمونیہ کا حملہ ہوا۔ ایسے شخص کی وفات پر طبعاً لوگوں میں بید ایسا اندھا دھند کام کرتے کہ گئی بار اُن پر نمونیہ کا حملہ ہوا۔ ایسے شخص کی وفات پر طبعاً لوگوں میں بید احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ لیکن اگر ہماری جماعت کا ہم شخص و بیا ہی بننے کی کوشش کرتا تو آج یہ احساس نہ بیدا ہوتا۔ جب ہم شخص جانتا ہے کہ ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ عزیز اور موال پیدا نہیں ہوتا کہ اب ہم کیا کریں گے بلکہ ہم شخص جانتا ہے کہ ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ عزیز اور دوست کی جدائی کاغم تو ضرور ہوتا ہے گر بیا حساس نہیں ہوتا کہ اب اس کا کام کون سنجا لے گا۔

''موت کارنج تو لازمی بات ہے گریدرنج مایوی پیدائییں کرتا بلکہ ہر خص ایسے موقع پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہے کہ اس نے وقت پر چاروں کونوں کوسنجال لیا تفا۔ احباب کی اس غلطی کی وجہ سے کہ ہر ایک نے وقت پر اپنے آپ کوسلسلہ کا واحد نمائندہ تصور نہ کیا اور اس کے لئے کوشش نہ کی ۔ آج میر صاحب کی وفات ایسا بڑا نقصان ہے کہ نظر آر ہا ہے اس نقصان کو پورا کرنا آسان نہیں ۔ حضرت میں موعود علیہ السلام کے زمانہ میں مولوی عبدالکر یم صاحب مرحوم اس طرز کے آدمی تھے۔ ان کے بعد حافظ روشن علی صاحب مرحوم تھے۔ اور تیسرے اس رنگ میں میرصاحب رنگین تھے اور ان کی وفات کا بڑا صدمہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان جیسے اور لوگ بھی ایسے صدمہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان جیسے اور لوگ بھی ایسے ہوئے تو بھی ہیں۔ اگر اور لوگ بھی ایسے ہوئے تو بے شک ان کی وفات کا صدمہ ہوتا۔ ویسا ہی صدمہ جیسا ایک عزیز کی وفات کا ہوتا ہے۔ گر بھاغتی پہلومخوظ ہوتا اور یہ د کیچر کہ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو خواہ وہ کسی رنگ کا تفا۔ اس کی جگھ لینے والے گئی اور موجود ہیں۔ جماعت کی قائم مقام موجود ہیں گر قط الرجال ایسی چیز ہے کہ جو لین ایک مایوں نہ ہوتا ہوتا اس جائی ہے تو اس کے گئی قائم مقام موجود ہیں گر قط الرجال ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں مایوس بید اکر دیتی ہے اور جب کام کا ایک آدمی فوت ہوتا ہوتا لئی قو ال کوئی نہیں کہ اب کیا ہوگا اور دشن بھی کہتا ہے کہ اب یہ جماعت تباہ ہوجائے گی۔ اب اس کا کام چلانے والا کوئی نہیں کہ اب کیا ہوگا اور دشن بھی کہتا ہے کہ اب یہ جماعت تباہ ہوجائے گی۔ اب اس کا کام چلانے والا کوئی نہیں کہ اب کیا ہوگا اور دشن بھی کہتا ہے کہ اب یہ جماعت تباہ ہوجائے گی۔ اب اس کا کام چلانے والا کوئی نہیں

کیکن اگرایک کے بعد کام کرنے والے کئی موجود ہوں تو پھر نہ اپنوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور نہ دشمن کوخوش ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ پس اگر جماعت کے دوست اپنی اپنی ذ مہداری کو سمجھتے تو آج جو بیہ گھبراہٹ یائی جاتی ہے نہ ہوتی۔اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بروقت سمجھ دی اور میں نے نو جوا نوں کوزند گیاں وقف کرنے کی تحریک کی ہے۔ جس کے ماتحت آج نو جوان تعلیم حاصل کررہے ہیں ۔ کیکن ہمارا کام بہت وسیع ہے۔ہم نے دنیا کوضیح علوم ہے آگاہ کرنا ہےاوراس کیلئے ہزار ہا علماء در کار ہیں۔اللّٰد تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت اتنی بڑھ رہی ہے کہ آٹھ دس علماء تو ہر وقت ایسے حیا ہئیں جو مركز ميں رہيں اورمختلف مساجد ميں قرآن وحديث اور كتب حضرت مسيح موعود عليه الصلوٰ ۃ والسلام كا درس با قاعدہ جاری رہےاوراس طرح نظر آئے کہ گویا حضرت مسے موعودعلیہالصلوٰ ۃ والسلام ہم میں زندہ موجود ہیں۔اب کا م اتنا بڑھ گیا ہے کہ خود خلیفہ اسے نہیں سنجال سکتا اگر قر آن کریم کا درس جاری رہے تو گویا که زنده خدا ہم میں موجود ہوگا اگر حدیث کا درس جاری رہے تو گھریا آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہم میں زندہ ہونگے اگر کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا درس جاری رہے تو گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم میں زندہ ہوں گے۔ سوید کتنی بڑی غفلت ہے جو جماعت سے ہوئی۔ میں تواس کا خیال کر کے بھی کانپ جاتا ہوں ۔ کتنے تھوڑ بےلوگ تھے جوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی یا د گار تھے اور اب تو وہ اور بھی بہت کم رہ گئے ہیں۔اگران کے مرنے سے پہلے بہلے جماعت نے اس کمی کو پورانہ کیا تواس نقصان کا انداز ہ بھی نہیں کیا جاسکتا جو جماعت کو پہنچے گا۔ ذراغور کرو ہمارے سامنے کتنا بڑا کام ہے اور کتنی بڑی کوتا ہی ہے جو جماعت سے ہوئی۔ پس اب بھی سنبھلو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یا دگار لوگ اب بہت تھوڑ ہے رہ گئے ہیں اور شاید تھوڑ ہے ہی دن ہیں۔ پھر میر بے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی وعد ہنیں کہ میری عمرکتنی ہوگی اور اعلان مصلح موعود کے پیشگوئی پوری ہونے کے بعد بھی ہوسکتا ہے ممکن ہےاللہ تعالیٰ نے مجھ سے جتنا کام لینا ہولے لیا ہو۔ پس پیرٹرےخطرات کے دن ہیں۔اس لئے سنبھلو۔ ا پنے نفسوں سے دنیا کی محبتوں کوسر دکر دواور دین کی خدمت کے لئے آ گے آ ؤ۔اوران لوگوں کے علوم کے دارث بنوجنہوں نے حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی صحبت یا ئی ۔ تاتم آئیندہ نسلوں کوسنیجال سکو یتم لوگ تھوڑ ہے تھے اور تمہارے لئے تھوڑ ہے مدرس کا فی تھے مگر آئندہ آنے والی نسلوں کی تعدا د بہت زیادہ ہوگی اوران کے لئے بہت زیادہ مدرس درکار ہیں ۔ پس اپنے آپ کودین کے لئے وقف کر

دواور بیر نہ دیکھو کہ اس کے عوض تمہیں کیا ماتا ہے جوشخص بیدد کھتا ہے کہ اسے کتنے پیسے ملتے ہیں۔ وہ کبھی خدا تعالیٰ کی نصرت ماس کو ملتی ہے جواس کا نام لے کرسمندر میں کود خدا تعالیٰ کی نصرت ماس کو ملتی ہے جواس کا نام لے کرسمندر میں کود پڑتا ہے۔ چاہے موتی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور چاہے وہ مچھلیوں کی غذا بن جائے۔ پس مومن کا کام عرفان کے سمندر میں غوطہ لگا دینا ہے وہ اس بات سے بے پرواہ ہوتا ہے کہ اسے موتی ملتے ہیں یا وہ محجھلیوں کی غذا بنتا ہے۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كي سنت تھي كه جب تبھي سلسله كے لئے غم كا كوئي موقع ہوتا آ پ دوستوں سے فرماتے کہ دعا ئیں کرواوراستخارے کروتا اللہ تعالی دلوں سے گھبراہٹ دور کر دے اور بشارات دیکر دلوں کومضبوط کر دے۔ پس آپ لوگ بھی آئندہ چند دنوں تک متواتر دعائیں کریں ۔خصوصاً آج کی رات بہت دعا ئیں کی جائیں کہا گر جماعت کے لئے کوئی اورا بتلا مقدر ہوں تو اللّٰد تعالیٰ انہیں ٹال دیاورا گرتمہارا خیال غلط ہوتو دلوں سے دہشت کو دور کر دیاورا پنے فضل سے الیی سچی بیثارتیں عطا کرے کہ جن سے دل مضبوط ہوں اور کمز ورلوگ ٹھوکر سے پچ جا کیں ۔ پس خوب دعائیں کرواورا گرکسی کوخواب آئے تو بتائے ۔خصوصاً صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خاندان حضرت مسیح موعود علیه السلام کے افراد بہت دعائیں کریں۔ (حضور نے حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے بعض صحابہ کے نام بھی لئے ) وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ پایا اور انہیں موقعہ ملا کہ وہ حضور علیہ السلام کی یا ک صحبت میں رہے خاص طور پر میرے مخاطب ہیں۔ وہ آج رات بھی اور آئندہ بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کوایسے واقعات اور ابتلاؤں سے بچائے جو کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا موجب ہو سکتے ہیں اور جن سے افسردگی پیدا ہوتی ہے کہ بیدین کی فتح کے دن ہیں اوران دنوں میں افسر دگی نہیں ہونی جا ہئے ۔ بلکہ دلوں میں ایساعز مصمیم ہونا جا ہئے کہ جس کے ماتحت دوست بڑھ بڑھ کرقر بانیاں کرسکیں ۔ پس خوب دعا ئیں کرو کہ اللہ تعالیٰ کمز ورلوگوں کو تھوکر سے بیائے اورالیی بثارات دے کہ جو دلوں کومضبوط کر دیں اوراطمینان پیدا کریں ایسااطمینان کہ جو پھر کبھی نہ چھینا جائے جماعت کوکوئی ایبا نقصان نہ ہوجوارا دوں کو پیت کرنے اور ہمتوں کوتو ڑنے والا ہواور اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسی تبدیلی پیدا کرے کہ نوجوان خدمت دین کے لئے آ گے آئیں اور اس بوجھ کوا ٹھانے کے لئے بڑھیں اورالیی روح پیدا ہو کہ ہم اور ہماری اولا دیں اللہ تعالیٰ کے نور پر اس طرح فدا ہونے کے لئے تیار ہو جائیں کہ جس طرح برسات کی رات پروانے تنجع پر قربان ہوتے ہیں۔اللہ تعالی اپنے فضل سے قرآن کے نور کی شعاعیں ہمارے دلوں پر ڈالے اور اس نے جو وعدے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کئے ہیں۔انہیں اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ہماری کمزور یوں کو دور فرمائے۔ہمارے دلوں کو ڈھارس دے ہمیں اور ہماری اولا دوں کو اپنی پسندیدہ را ہوں پر چلنے کی توفیق عطافر مائے۔ حتیٰ کہ ہم اس کے ہی ہوجائیں اور کوئی چیز ہمارے اور اس کے درمیان روک نہ ہواور کوئی چیز اس کوہم سے جدا کرنے والی نہ ہو۔وہ ہمار ااور ہمار ااور ہمارا اور ہمارا ہی ہوجائے اور ہم بھی اس کے اور اس

## حضرت میرمجمد اسحق صاحب رضی الله عنه کا ذکرِ خیر جماعت احمد بیر کے بزرگوں کی زبان سے

۲۰ مارچ کومبجد اقطی میں زیر صدارت جناب چوہدری فتح محمہ صاحب ناظر اعلیٰ حضرت میر محمد اسخت صاحب علی حضرت میر محمد اسخت صاحب کے محامد ومحاسن بیان کرنے کیلئے جوجلسہ منعقد کیا گیا۔اس میں بعض بزرگوں نے حضرت میر صاحب مرحوم ومغفور کی زندگی کے بعض نہایت سبق آموز واقعات بیان کئے جنہیں خلاصةً درج کیا جاتا ہے۔

### (۱) جناب چوہدری فتح محمرصا حب ایم اے

آپ نے فرمایا میر صاحب کی وفات قابل رشک ہے۔ میرے وہ بجین کے ساتھی تھے۔ قریباً بچیس سال ہمیں مل کرکام کرنے کا موقعہ ملا اور کسی شخص کے محاسن جینے اس کے رفقاء پر ظاہر ہو سکتے ہیں وہ دوسروں پرنہیں ہو سکتے۔ میر صاحب مرحوم نہایت ز کی فہیم اور صائب الرائے انسان تھے۔ جھے ان پر اتنااع اوقا کہ جس مجلس میں وہ موجود ہوتے میں اس میں بے فکر رہتا تھا۔ کیونکہ میں سجھتا تھا کہ آج ہم جو فیصلہ کریں گے وہ درست ہوگا۔ جس شام کو مرحوم بیار ہوئے۔ اس روز ساڑھے پانچ بہے تک میرے ساتھ رہے اور جلسہ لود ہیا نہ کے انتظام تو نا فرر رہا۔ آخری بات جو مرحوم نے مجھ سے کی میتھی کہ ہماری نمازوں کے محفوظ ہونے کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ اگر ریز روگاڑی کا انتظام ہوجائے تو نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھبراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھبراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھبراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے نماز میں نقص نہیں ہوسکتا۔ آپ بھی گھبراتے نہ تھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ساتھیوں سے

لڑ پڑتے ہیں اور چڑ چڑا پن دکھاتے ہیں مگر مرحوم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اب بھی ان کا چہرہ مسکرا تا ہوا ہی میری آئکھوں کے آگے پھر رہاہے۔

#### (۲) حضرت مفتی محمرصا دق صاحب

آپ نے فرمایا کہ حضرت میرصا حب مرحوم کو میں بجپن سے جانتا ہوں۔ آپ نہایت ذبین اور عظاندانسان سے۔ آپ کی تعلیم وتر بیت حضرت می موعود علیہ الصلاق والسلام کے خاندان میں ہوئی تھی اوران میں اور حضور علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی فرق نہ کر سکتا تھا۔ حضرت نا نا جان مرحوم رضی اللہ عنہ نے جو نیک کام جاری کئے سے۔ میر صاحب مرحوم نے بھی ان کو جاری رکھا۔ نا ظر ضیافت کے فرائض آپ ایسی عمدگی سے اداکرتے رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس پر حیران ہواکرتے سے کہ وہ اتنا کام کس طرح کرتے ہیں اوراس کے صلہ میں آپ نے بھی کوئی الاؤنس نہیں لیا۔ بار ہا یہ سوال مجلس میں بیش ہوا کہ ان کے ذمہ کام بہت ہے۔ نظارت ضیافت کا بھی الاؤنس ان کو دیا جائے گرانہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہوت نہیں دیا جائے گرانہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہم کہ بہت بُر د بار اور متحمل انسان سے۔ میں نے بھی ان کوناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رائے پر بار کہا کرتا تھا کہ میر صاحب آپ لکھتے جا ئیں ہم دستخط کر دیں گے۔ ان کے سپر دگی کام سے۔ بار کہا کرتا تھا کہ میر صاحب آپ لکھتے جا ئیں ہم دستخط کر دیں گے۔ ان کے سپر دگی کام سے۔ بار کہا کرتا تھا کہ میر صاحب آپ لکھتے جا ئیں ہم دستخط کر دیں گے۔ ان کے سپر دگی کام سے۔ بار کہا کرتا تھا کہ میر صاحب آپ لکھتے جا ئیں ہم دستخط کر دیں گے۔ ان کے سپر دگی کام سے۔ بیر ماسٹری اور نظارت ضیافت کے علاوہ قاضی بھی سے۔ دار الشیوخ کے مہتم سے۔ ان جمن کے مہر سے۔ بھر ماسٹری اور نظارت ضیافت نہ کر ماغ پر اتنا ہو جھ تھا کہ جسے ان کاجسم بر داشت نہ کر سکا اور وہ شہر ہوگے۔

غربا کوان سے بہت امداد ملتی تھی ایک احمد می دوست وزیر خاں صاحب فوت ہوئے تو ان کی جا سکیدا دبھی تھی اورلڑ کے بھی تھے۔ مگران کے ذمے وصیت کی رقم بقایا تھی۔ جوان کے لڑکے دینا نہ چا ہتے تھے اوراس طرح وہ مقبرہ بہتی میں دفن نہ ہوسکتے تھے۔ میرصاحب مرحوم نے ان کی وصیت کا بقایا اپنے ذمہ لے لیا اوراس طرح وہ بہتی مقبرہ میں دفن ہو گئے۔

## (۳) جناب خلیل احمد صاحب ناصر

آپ نے کہا کہ حضرت میر صاحب بہت خوبیوں کے بزرگ تھے۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کھنچی

ہوئی نگی تلوار تھے۔اسلام اور احمدیت کے نڈرسپاہی تھے۔ان کے وجود سے احمدیت کی تاریخ کا ایک اہم باب وابسۃ ہے۔حضرت میے موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ خلافت کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہ تھی۔اس وقت بعض ایسے افراد نے جو جماعت احمدیہ میں وجاہت رکھتے تھے۔لوگوں کی توجہ کو اس طرف پھیرنے کی کوشش کی کہ جماعت کوخلافت کی ضرورت نہیں۔مرحوم اس وقت ۲۰ سالہ نو جوان تھے اور جب آپ نے دیکھا کہ اس طرح ایک پھوڑ ااندر ہی اندر پک رہا ہے تو آپ نے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خلافت کے متعلق چندسوالات کھر جھیجے۔غرض آپ نے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خلافت کے متعلق چندسوالات کھر جھیجے۔غرض میں خلافت کے متعلق پر مقام لوگوں کے سامنے آ جائے۔وہ سوالات حضرت خلیفہ اوّل نے مولوی محمعلی سامنے آ جائے۔وہ سوالات حضرت خلیفہ اوّل نے مولوی محمعلی ما دیر ورش پار ہا تھا۔اس پر حضرت خلیفہ اوّل نے ۱۳ جنوری و وہ ایکا دن مقرر کر کے بیرونی جماعتوں سے نمائند سے بلوائے اور اس طرح وہ پھوڑ انچیرا گیا اور خلافت کے انوار و برکات کولوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا۔اگرم حوم یہ اقد ام نہ کرتے تو عین ممکن تھا کہ جماعت کو بہت بڑ انقصان پہنچا۔

#### (۴) جناب ملک غلام فریدصاحب ایم، اے

ملک صاحب نے کہا کہ افسوس میر صاحب جو ہماری مجالس کی رونق اور کرسی صدارت کی زینت بنا کرتے تھے جن کی تقریر سننے کے لئے لوگ اس طرح کھنچے چلے آتے تھے جس طرح مقناطیس کی طرف لوہا کھنچا آتا ہے ہم سے جدا ہو گئے۔ مرحوم ہوئی عظمت کے مالک تھے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ اُسٹی الثانی ایدہ اللہ تعالی کے ماموں ہماری ماں سیّدہ اُمُّ المومنین مد ظلہا العالی کے بھائی اور حضرت میں موعود علیہ السلام کے برادر نبتی ہونے کے علاوہ حضور کے رضاعی بیٹے بھی تھے کیونکہ مرحوم نے حضرت اُمُّ المومنین کا دودھ پیا تھا۔ مرحوم بہت ہوئے کے علاوہ حضور کے رضاعی بیٹے بھی تھے کیونکہ مرحوم نے حضرت اُمُّ المومنین کا دودھ پیا تھا۔ مرحوم بہت ہوئے حظیب اور مقرر تھے۔ عرصہ ہوا میں نے ایک رسالہ میں ان کیکچرا روں کی فہرست پڑھی جن کی تقریر کوشارٹ بینڈ میں لکھنا ممکن نہیں ان میں اوّل مولوی محم علی صاحب مرحوم اللہ عنہ سے سنا کہ کوئی دوسرے نمبر پر مرحوم میر صاحب کا نام تھا۔ میں نے خود حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ سے سنا کہ کوئی قابل سے قابل آ دمی بھی اگر قر آن کر یم پر اعتراض کر بے تو میں اسے دومنٹ میں خاموش کر اسکتا ہوں قابل سے قابل آ دمی بھی اگر قر آن کر یم پر اعتراض کر بے تو میں اسے دومنٹ میں خاموش کر اسکتا ہوں قابل سے قابل آ دمی بھی اگر قر آن کر یم پر اعتراض کر بے تو میں اسے دومنٹ میں خاموش کر اسکتا ہوں

<sup>🖈</sup> مولا نامجمعلی جو ہرمراد ہیں۔

گرمیر محمد اتحق جب مجلس میں بیٹے ہوں تو میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ آپ بعض ایسی خوبیاں رکھتے ہیں جوایک دوسری کی ضد ہیں۔ مثلاً عام طور پرفلسفی اور منطقی قوت عملی بہت کم رکھتے ہیں۔ گرآپ میں بید دونوں صفات تھیں۔ آپ غریبوں کے بے حد ہمدرد تھے۔ ایک روز آپ احمد یہ چوک میں کھڑے تھے کہ دارالشیوخ کے بچنماز کے لئے گزرے۔ آپ نے مولوی علی محمد صاحب اجمیری سے فرمایا کہ مولوی صاحب بیر میراباغ ہے۔ ان کی خدمت سے زیادہ میرے لئے خوشکن کام کوئی اور نہیں۔ دارالشیوخ میں بعض بچاندھے ہیں۔ ایک کی آئکھیں اور ناک بھی خراب ہے۔ آپ لا ہور کے جلسہ پر گئے تو وہاں وقت نکال کرایک ڈاکٹر سے ملے اور اس سے بوچھا کہ اس طرح ایک بچہ ہے کیا اس کی آئکھیں اور ناک بھی خوش ہوئے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔

#### (۵)جنا بسیّدولی اللّدشاه صاحب نا ظرامور عامه

جناب شاہ صاحب نے فر مایا کہ مجھے قریباً ۲۲ سال مرحوم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مرحوم کی قوت گو یائی زبر دست تھی جب بات کرتے تو معقولات نہ صرف مجسم صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتے بلکہ جذبات بھی آپ کے آنکھوں سے آب رواں بن کر بہہ پڑتے اور دوسرے دلوں میں وہی اثر پیدا کردیتا جوآپ کے دل میں ہوتا۔

ا نجمن میں جب بھی کوئی مشکل سوال در پیش ہوتا تو آپ فوراً اسے نہایت احسن صورت میں حل کر دیتے ۔ جلسہ ہوشیار پور کے بعد میں نے مرحوم کو اداس دیکھا۔ وجہ دریا فت کی تو فر مایا میں تھکا ہوا سا ہوں۔ میں نے کہا آپ آرام کریں۔ ایسا نہ ہوصحت زیا دہ خراب ہوجائے تو جواب دیا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ چندروزہ زندگی ہے۔ جو بھی خدمت ہو سکے غنیمت ہے۔ معلوم نہیں کس خدمت سے اللہ تعالی راضی ہو۔ جس روز بھار ہوتے ہیں اس روز بھی مجلس میں شریک ہوئے اور معاملات کے طے کرنے میں پوری دلچین لی۔ میرے پاس مکان پر گیارہ بجے کے قریب مبارک باد معاملات کے لئے تشریف لائے اور بید کھے کرکہ آپ بیار ہیں بخارا ورسر درد کی شکایت ہے میں نے دو تین دفعہ کہا کہ آپ آرام کا موقعہ ملے۔ گرنہیں مانے اور فرمایا کام سے طبیعت بہاتی ہے۔ مدرسہ میں امتحان ہیں کچھ

مہمان خانہ کا بھی کام ہے وہیں کچھ آرام کرلوں گا۔ آپ نے میرامشورہ مانانہیں میراخیال تھا کہ آپ صدر انجمن کے اجلاس میں بوجہ بیار ہونے کے تشریف نہیں لاسکیں گے۔ مگر جب مجلس معتمدین کے اجلاس میں گیا تو دیکھا کہ میرصا حب موصوف وہاں پہلے سے موجود ہیں۔

وہ مجلس میں محفل کی رونق تھے جو آج ہے رونق ہے۔ ان کے بجین کا زمانہ بھی مجھے یا دہے جب وہ چنے دیا ہے جب وہ پتلے دیلے سے تھے اور نچلا بیٹھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ جب خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ خلیفہ اوّل کو میں نے بیفر ماتے سنا۔ میر صاحب جب آتے ہیں تو میں مختاط ہو جاتا ہوں۔ یعنی سلسلہ اعتراضات جب ان کی طرف سے شروع ہو جاتا تو آپ کو مسکت جو اب دینے میں مشکل سی محسوس ہوتی ۔ وزنی اور معقول اعتراض ہوتے ۔ قوت منطقی ان کی غیر معمولی تھی ۔ یہی شان انکی مجلس میں ہمارے ساتھ رہی ۔

ہم یہاں تعزیت کیلئے جمع ہوئے ہیں۔ مگر ہماری تعزیت جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسے ایدہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اسی طرح ہوسکتی ہے کہ میر صاحب مرحوم جیسا اسحٰق ہم میں پیدا ہو۔ ہمارا خدا ہر بات پر قادر ہے۔ اس لئے اس سے نعم البدل مانگیں۔اس کے بغیر ہماری تعزیت نہیں۔صدرانجمن کوان کی وفات سے خت نقصان پہنچاہے۔

#### (۲) جناب مولوی عبدالرحیم صاحب در د

جناب در دصاحب نے فرمایا کہ:

جمھے کی حیثیتوں میں مرحوم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقعہ ملا ہے۔ مجلس میں کی بار اختلاف رائے ہوا۔ گرمیں نے مرحوم کے دل پر بھی اس کا ازمحسوں نہیں کیا۔ پھرا یک زمانہ میں میں ناظر تعلیم وتر بیت تھا اور مرحوم ہیڈ ماسٹر تھا وراس کے باوجود مجلس کے ممبر بھی تھے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ دیگر معاملات میں تو مرحوم میری رائے کے ساتھ بعض اوقات اختلاف کر لیتے گر محکما نہ سوال ہوتا تو ناظر کی رائے سے ہم گز اختلاف نہ کرتے ۔ تقوی اللہ اور نظام کی شدید پابندی کے جذبہ کے بغیر ایسا ممکن نہیں اور بیمثال ہمارے لئے قابلِ تقلید ہے۔ اختلاف رائے کے موقعہ پر بھی جو فیصلہ ہوجا تا مرحوم دیانت داری سے اس کی پابندی کرتے ۔ مرحوم ناظر ضیافت تھے۔ انجمن کی طرف سے تقاضہ ہوتا تھا کہ خرچ کم کیا جائے۔

مرحوم نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک تمیٹی مقرر کر دی جائے۔ چنا نچہ ایک تمیٹی مقرر ہوئی جس کا میں بھی ممبر تھا۔ تمیٹی نے جانچ پڑتال کی اور بعض لوگوں کے متعلق کہا کہ یہ نہ غربا میں داخل ہیں اور نہ مہمان ہیں۔ یہ نگر خانہ سے کیوں کھانا کھاتے ہیں۔ مرحوم نے فرمایا آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے اس کی میں نقیل کروں گا مگر یہ بیں ہوسکتا کہ میں اپنے آپ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے ننگر سے کسی کا کھانا بند کر دوں۔

#### (۷) جناب مولوی ابوالعطاء صاحب جالندهری

حضرت سیّدہ اُم طاہراحمہ کے دفن کے موقعہ پر بہتی مقبرہ میں ہی حضرت میر صاحب نے مجھے فر مایا کہ آج رات کے جلسہ میں سیّدہ اُم طاہراحمہ کی وفات کے متعلق بھی تقریر کریں اور جماعت کے جذبات کا اظہار کریں ۔ چنانچہ ۲ مارچ کی شب کو حضرت میر صاحب کی صدارت میں یہ تقریر ہوئی ۔ مگر کسے معلوم تھا کہ یہ مبارک انسان بھی بہت جلد ہم سے جدا ہونے والا ہے اور ہم دو ہفتے کے اندراندراس کی وفات پر افسر دہ ہوں گے۔

آج کا پیجلسہ کوئی رسم اور بدعت نہیں اور نہ ہماراحق ہے کہ شریعت میں کوئی اضافہ کرسکیں۔تعمد اور ارادہ سے ایک رسے قائم کرنا علیحدہ امر ہے اور ایک بزرگ کے بعض محاس کا جذبات کے طبعی اثر کے ماتحت اس لئے ذکر کرنا کہ لوگ ان محاس کی اتباع کریں بالکل علیحدہ بات ہے۔ انسما الاعسمال بالنیات ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ذریعہ سے کوئی بدعت قائم ہو۔

حضرت میر محمد آخق صاحب رضی الله عنه میرے استاد ہیں۔ ان کی شفقت و مہر بانی سے تمام شاگر و واقف ہیں۔ ان کے احسانات بھلائے نہیں جاستے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک علم سکھائے تو جب تک لوگ اس پڑمل ہیرا رہیں اس سکھانے والے کواجر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت میر صاحب کا صدقہ جاریہ ہے۔ علاوہ مفوضہ تعلیمی شغل حضرت میر صاحب مسجد اقصلی میں بخاری شریف کا صاحب کا صدقہ جاریہ ہے۔ علاوہ مفوضہ تعلیمی شغل حضرت میر صاحب مسجد اقصلی میں بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ آپ آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اس محبت اور والہانہ عقیدت سے دکر فرماتے کہ قلوب میں رفت بیدا ہوجاتی اور اس مجلس میں سننے والے حضور علیہ الصلاق والسلام کی محبت سے سرشار ہوکر جاتے۔ مضرت میر صاحب کی زندگی کے متعلق بہت کچھ کہا اور لکھا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک ان کی زندگی کود ولفظوں میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ وہ باطل و غلط عقائد کے خلاف نگی تلوار شے۔ اور خدا اُور

رسول صلعم کے ذکر کے موقع پر رَجُ سلّ بسٹے اوّ (بہت گریہ کرنے والے انسان) تھے۔ اس ذیل میں بیسیوں واقعات اور مثالیں ذکر کی جاسکتی ہیں۔ حضرت میر صاحبؓ کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔
گرعلمی خد مات کے علاوہ حضرت میر صاحب کی ایک امتیازی خوبی مسکین پروری بھی تھی۔ اس لئے میں بیتجویز کرتا ہوں کہ ہم سب جو حضرت میر صاحب کے علمی احسانات کے زیر بار ہیں۔ جماعت کے مساکین ویتا می کے لئے وار الشیوخ کے نام سے ایک مناسب حال عمارت حضرت میر صاحبؓ کے صدقہ جاریہ کے طور پر تقمیر کریں۔ اس وقت بھی ہم دعا کریں اور آئندہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے بچوں کا خود مشکفل ہو۔ آمین

(اس موقعه پر حاضرین نے تعمیر دارالشیوخ کی تجویز سے اتفاق کیا )

آخر میں مولوی صاحب نے نہایت اہم امر کی طرف احباب کوتوجہ دلائی انہوں نے کہا کہ:

میں بزرگوں اور بھائیوں کو اس ضروری امر کی طرف خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ نے اپنے خطبہ اور ایک تقریر میں ذکر فر مایا ہے کہ مجھ پر صلح موعود کے بارے میں انکشاف کا میہ مطلب نہیں کہ میں زیادہ دیر تک زندہ بھی رہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے بہر حال مجھ پر اظہار کر دیا ہے کہ پیشگوئی کا تو ہی مصداق ہے۔

بھائیو! حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ کے اس اعلان سے ہمیں بیدار ہو جانا چاہئے۔ اگر چہ بیا یک امکانی بات کا بیان ہے مگر جہال محبت ہوتی ہے انسان امکان سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ یک عشق است و ہزار بدگمانی

اکثر احباب نے تو اس اعلان کوئن کر ہی خاص دعاؤں کی طرف توجہ کر دی ہوگی ہمکن ہے بعض دوستوں نے اس خطرہ کو نہ سمجھا ہو۔اس لئے میں التجا کرتا ہوں کہ ان دنوں خصوصیت سے ہمارا فرض ہے کہ تہجد میں اور دوسری نمازوں میں بارگاہ ایز دی میں عاجز انہ دعا ئیں کریں تا جس طرح اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں مصلح موعود کے دور سے نوازا ہے۔وہ اپنے رحم وکرم سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ بنصرہ کی عمر میں برکت عطافر مائے اور حضور کوصحت و عافیت سے رکھے اور درازی عمر عطافر مائے ۔ آمین

احباب اس ضروری امر کے لئے بالالتزام دعا فر ماتے رہیں۔ جزا کم اللہ احسن الجزاء یل

#### حضرت ميرمجمد انتحق رضي اللدعنه

ہمارے پیارے میں نے جوراستبازوں کاراستباز تھا (علیہ الصلوۃ والسلام) کیا ہی سے فرمایا ہے کہ '' ''قمر ہے جاند اوروں کا ہمارا جاند قرآن ہے''

بیشک قمرنہایت خوبصورت چیز ہے بلکہ خوبصورتوں کی خوبصورتی کو بڑھانے والی چیز ہے۔ جب
کہ وہ اپنی روشی ان کے چہروں پر ڈالتا ہے اور ان کے حسن کو دوبالا کرتا ہے ۔لیکن بیخوبصورت اور
خوبصورتی دہندہ چیز تب ہی بھلی معلوم ہوتی ہے جب کہ اندرونی راحت کے ساتھ ظاہری خوبصورتی بھی
میسر ہو۔لیکن ہما را پیارا قرآن تو وہ چاند ہے جوایک سیاہ فام جبشی کے دل کو بھی ایسا منور کر دیتا ہے کہ وہ
شمع بن کر ہزاروں کو روشنی بخشا اور ہزاروں اس پر پروانہ وار قربان ہونے لگتے ہیں۔ گراس کی
خوبصورتی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جوایک طرف تو خود چاند کی طرح خوبصورت ہو۔ دوسری طرف
اس پیارے چاند جس کی شان میں پیارے میسے علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔

از مشرق معانی صدبا دقائق آورد قد ہلال نازک زاں نازی خمیدہ

نے اس کے دل کوروشن کر دیا ہواوراس طرح اس کے رگ وریشہ میں روشنی بھرگئی ہو۔ گویا نورٌ علیٰ نور ہے۔ یہ تھا ہمارا چا ند جو کل طلوع ہونے کے وقت جیپ گیا اور ہماری ترستی ہوئی آئھوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اعلیٰ ترین روشنی حاصل کرنے کے لئے مبدءالانوار کے قریب میں چلا گیا۔ ہم باوجوداس کی روشنی سے محروم ہوجانے کے پیار نے تر آن کی باطنی روشنی کے اثر سے یہ کہتے ہیں کہا ہے اندوں کے چانداور آفنابوں کے آفناب رب العالمین کے قرب میں پہنچ کر مزیدروشنی اور حسن حاصل کرنا تجھے مبارک نے اکسار حشمت اللہ۔ س

#### مَوُثُ العَالِمُ مَوت العَالَم

گلستان احمد کی خوش نوا عندلیب دینی کار زار کا ممتاز جرنیل، چوٹی کا عالم، نیخ الحدیث بهترین ککچرار ۔انتظامی امور میں غیرمعمولی قابلیت کا مالک، عاشق رسول، نتیموں،مسکینوں، بیواؤں، بیکسوں اور پریشان حال لوگوں کا خاص ہمدرد، بہترین اور لائق میزبان، شاگر دوں کامحسن وخیرخواہ استاد ہی نہیں بلکہ همیقتاً ایک مشفق ومہربان باپ،اسلامی اخلاق وآ داب کامجسمہ،صاحب وقارشخصیت،عوام وخواص میں ہر دل عزیز دوست و دشمن کا ممدوح،علوم اسلامیہ کا بحرموا ج حضرت میرمجمہ اسمحق صاحب کا انتقال نہایت ہی المناک جماعتی صدمہ ہے۔ ابھی حضرت اُم طاہر احمد صاحبہ کی غمناک وفات کی وجہ سے جماعت احمد بیرے قلوب کاغم تازہ تھا کہ آ نا فائا ایک اور روح فرسا صدمہ پیش آیا جوا تنابر انقصان ہے جس کا ازالہ بہ ظاہر بہت مشکل ہے۔ حضرت میرصاحب رضی اللہ عندا پے علم وفضل، اپنے زمدوا تقاء، وشن دلی اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ایک خاص انسان اورا حمدیت کا درخشندہ ستارہ تھے۔

حضرت میرصاحب رضی الله عنه کاسب سے بڑا مرغوب مشغلہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے مقدس حالات کی اشاعت تھی۔ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبارک سے آپ کو حد درجہ کاعشق تھا جن اصحاب کو حضرت میر صاحب آگا درس حدیث سننے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنے رفت آ میز طرز بیان سے حاضرین کے قلوب کو کس طرح مسحور کر لیا کرتے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے جوامح الکلم کے معانی ومطالب بیان کرنے میں آپ کو کیسا یہ طولی حاصل تھا۔ آپ حدیث کا درس اس والہانہ انداز سے دیتے کہ سامعین کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوجاتے۔ ان کا پُرشوکت بیان دلول کیلئے آب حیات کا کام دیتا۔ وہ اپنے دورنز دیک کے شاگر دوں کویا در کھتے۔

<u>۱۹۳۵ء میں جب میرے والدمنثی محمد دین صاحب مختار عام صدر انجمن احمد یہ اور بعض دوسرے</u> اصحاب کو پولیس نے ایک معاملہ میں حراست میں لے لیا تو حضرت میر صاحب رضی اللّہ عنہ نے خا کسار کے بڑے بھائی شیخ ممارک احمرصا حب مبلغ مشر تی افریقیہ کولکھا:

''کل مورخہ ۱۵/جون ۱۹۳۵ء کوعیدگاہ کی زمین کی حد بندی قائم کرتے ہوئ آپ کے والدصاحب اوربعض دوسرے احباب کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گر پھرضانت پرچھوڑ دیا۔ سچسلسلوں میں ایسی خد مات کا موقعہ ملنا بھی قابل رشک ہے۔ آپ کومبارک ہو کہ آپ کے والد کو بیموقعہ ملاہے''۔

حضرت میرصاحب رضی اللہ عنہ نے اپنے علم سے ہزار ہاانسانوں کومستفیض کیا۔ آخر جب خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ اپنا فرض ا داکر چکے تو اس نے اپنے پاس بلالیا اور ہم لوگ یہ بیش بہاعلمی خزانہ نهایت حسرت وافسوس اورگرم آنسوؤل کے ساتھ انزل فیھا کل رحمہ کے مقام میں وفن کر آئے۔ اللهم اغفر له و ارحمه و ارفع درجاته فی جنت العلٰی۔ آئین '' کے از شاگردال حضرت میر صاحب''

خا کسارنوراحد منیر مولوی فاضل کے

حضرت میر محمد اسطی صاحب حضرت میسی موعود علیه الصلاق و السلام کے قرب میں وہ نہایت ہی قیمتی اور مفید وجود جسے اللہ تعالی نے حضرت اُمُّ المؤمنین مدظلہ العالی کا بھائی ہونے کا فخر بخشا جس نے حضرت میں پرورش اور تربیت پائی۔جس نے بخشا جس نے حضرت میں موعود علیه الصلاق و السلام کے سامید عاطفت میں پرورش اور تربیت پائی۔جس نے حضرت خلیفة المسی الاوّل سے دینی تعلیم حاصل کی اور جس نے حضرت امیر المومنین خلیفة المسی الثانی ایدہ اللہ تعالی کے مبارک عہد میں سلسلہ عالیہ احمد میر کی بیش بہاضد مات سرانجام دیں۔ اپنی زندگی کا آخری کھے تک فدا تعالی کے دین اور اس کی رضا کی خاطر قربان کر کے شہادت کے عالی شان رتبہ پر فائز ہوگیا۔

حضرت میر محمد اتحق صاحب رضی الله عنه سے جواصحاب تعارف کا شرف رکھتے ہیں اور جماعت احمد میر کا کونسا فر د ہوگا جسے بیشرف حاصل نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ خدمات دین سرانجام دینے میں دن رات کس سرگر می اور جانفشانی سے منہمک رہتے اور اس میں کس قدر فرحت اور خوشی محسوس فرماتے سے ۔ آپ دن رات میں سے صرف چند کھات جو بشریت کے تقاضوں کے ماتحت اپنی ذات کے متعلق صرف کرنے پر مجبور ہوتے اور محنت و مشقت سے چور ہوجانے کے بعد از سرنو تازہ دم ہو کر خدمات دین ادا کرنے کے لئے اپنی ذات پر صرف کرتے ۔ وہ بھی دراصل خدا کی راہ میں ہی صرف ہوتے ۔ غرض ادا کرنے کے لئے اپنی ذات پر صرف کرتے ۔ وہ بھی دراصل خدا کی راہ میں ہی صرف ہوتے ۔ غرض آپ کی زندگی کا ہرایک لمحہ خدا تعالیٰ کی خاطر اور اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف تھا۔ خدا تعالیٰ نے میں آپ کی اس قابل رشک قربانی کو ایسا نواز الیا نواز الیا نواز اکہ آخری لمحہ تک ان کو اپنی رضا کے حصول میں صرف کرنے کی توفیق بخشی اور آپ دنیا سے منہ موڑ لینے کے معاً بعد بارگاہ الہٰی میں جاحاضر ہوئے۔

جیسا کہ گذشتہ پر چہ میں لکھا گیا ہے۔ ۱۵/ مارچ کو صرف ۲۴ گھنٹے کی علالت کے بعد حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ کا اپنے مولا سے وصال ہو گیا۔ وفات سے تھوڑی ہی دیر بعد غسل دے کراور رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تجویز فرمودہ خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کا لباس بارہ بجے رات کے قریب پہنا کر جنازہ حضرت میر صاحب کی رہائش گاہ کے کھلے حصہ میں رکھ دیا گیا۔اور ۱۸/ مارچ کو

باہر سے خاندان اور جماعت کے احباب کے تشریف لانے کا عصر کی نماز تک انتظار کیا گیا۔ سارا دن بہت سے مقامی اور بیرونی اصحاب جمع ہوتے رہے۔ إردگرد کے دیہات میں خدام الاحمدیہ کے زیر انتظام اطلاع دے دی گئی۔ قریباً گیارہ بجے سے احباب آخری زیارت کرنے لگے۔

حضرت امیرالمونین ایدہ اللہ تعالی پانچ ہے کے قریب نماز عصر مبحد مبارک میں پڑھا کرتشریف لائے۔اس وقت آخری باراس محبوب عام وخاص کی زیارت کرائی گئی۔ چبرہ دیکھنے سے بینہ معلوم ہوتا تھا کہ فوت ہو چکے ہیں بلکہ اس طرح نظر آتا تھا کہ نہایت آرام واطمینان کی نیندسور ہے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہ بے جو ہروفت آپ کے چبرہ کی زیبائش بنی رہتی تھی اس وقت بھی موجود تھی۔اس اثناء میں حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی سی قدر بلند آواز سے قرآنی ادعیہ کی تلاوت فرماتے رہے۔آخر حضرت امیرالمومنین خلیفۃ اللہ تعالی سی قدر بلند آواز سے قرآنی ادعیہ کی تلاوت فرماتے رہے۔آخر حضرت امیرالمومنین خلیفۃ اللہ تعالی سے دوسرے ارکان نے جنازہ اٹھایا اور تھوڑی دور لے جانے کے بعد باغ تک احباب جماعت نہایت اخلاص ومحبت ارکان نے جنازہ اٹھایا اور تھوڑی دور لے جانے کے بعد باغ تک احباب جماعت نہایت اخلاص ومحبت کے جذبات کے ساتھ کندھاد سے رہے اور باری باری ثواب حاصل کرتے گئے۔

نماز جنازہ حضرت امیرالمونین خلیفۃ اُسے الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ میں اسی جگہ پڑھائی جہاں چند ہی روز قبل حضرت سیّدہ اُم طاہر احمد صاحبہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور جہاں ابھی سفیدی کے وہ خطوط موجود تتے جوخود حضرت میر صاحب رضی اللہ عنہ نے ہی سیدھی صفیں باند ھنے کے لئے لگوائے تھے۔

صفیں کھڑی ہونے کے بعد تعداد کا اندازہ لگایا گیا تو مردوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار معلوم ہوئی۔ نماز جنازہ نہایت رفت اورسوز کے ساتھ پڑھی گئی اور پھر جنازہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے احاطہ میں شرقی سڑک کی جانب سے لے جایا گیا۔ قبر حضرت نانی اماں صاحبہ (والدہ ماجدہ حضرت میر محمد اسمحق صاحب (والدہ ماجد حضرت میر محمد اسمحق صاحب (والد ماجد حضرت میر محمد اسمحق صاحب کی بہو میں اور حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کھودی گئی۔ میت کو لحد میں مرکزہ عزیز احمد مرکزہ عزیز احمد صاحب، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، جناب مرزا عزیز احمد صاحب، سید داؤد احمد صاحب (حضرت میر صاحب مرحوم مغفور کا سب سے بڑا صاحبز ادہ) اُتر ہے۔ خاندان حضرت می موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے افراد نے میت اُٹھاکران کے ہاتھوں پر رکھدی کا خاندان حضرت معمود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے افراد نے میت اُٹھاکران کے ہاتھوں پر رکھدی

اور جب وہ آخری مقام پر پہنچا کر باہر آگے تو لحد پر اینٹیں چنی گئیں۔ اس کام میں مولوی عبدالمنان صاحب عرفاف حضرت خلیفة اسے اوّل شریک رہے۔ لحد میں رکھنے کے وقت سے مٹی ڈالنے تک حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالی نہایت رقت سے مسنون دعا ئیں فرماتے رہے اور دعا ئیں کرتے ہوئے حضور نے تیان مٹھی ڈالی۔ پھر دوسرے اصحاب کواس کا موقع دیا گیا۔ قبر کمل ہوجانے کے بعد حضور نے تمام مجمع سمیت دعا فرمائی۔ لا ہور، امرتسر، گورداسپور، جالندھر، پورتھلہ، فیروز پوروغیرہ کے بہت سے اصحاب نماز جنازہ میں شریک ہونے کیلئے پہنچ بچکے تھے۔ نیز اردگر دکی جماعتوں کے احباب بھی بہ کثرت شریک ہوئے ۔ حضرت میں موعود علیہ الصلوة والسلام کے مزار کے اعاطہ میں جنازہ کے ساتھ داخل ہونے پراوّل حضرت میں موعود علیہ الصلوة والسلام کے مزار کے اعاطہ میں جنازہ کے ساتھ داخل ہونے پراوّل محضرت میں موعود علیہ الصلوة والسلام کے مزار پر حضرت امیر المومنین نے دعا فرمائی۔ اور پھر حضرت سیّدہ موعود علیہ الصلوة والسلام کے مزار پر - آخر والیسی سے قبل ایک بار پھر تمام جمع سمیت مزار حضرت مسیّدہ موعود علیہ الصلوة والسلام پر دعا فرمائی اور واپس سے قبل ایک بار پھر تمام جمع سمیت مزار حضرت مسیّدہ موعود علیہ الصلوة والسلام پر دعا فرمائی اور واپس تشریف لے آئے۔

دوسرےسب لوگ بھی اس محبوب اور خادم اسلام کوجس نے ساری عمراوراپنی ساری طاقتیں سلسلہ کی خدمت میں صرف کر دیں سپر دخاک اور حوالہ بہ خدا کر کے واپس آ گئے۔

غرض گزشتہ جمعہ کی رات اور ہفتہ کے دن ایباالمناک منظر رونما ہوا کہ دل خدا تعالی کی خشیت اور غنا سے کانپ گئے ۔ چھوٹے بڑے سب کی آئیسیں بار باراشکبار ہوئیں اور نہایت درد وسوز سے اور بیحد کرب والحاح سے خدا تعالی کے حضور دعا ئیں کی گئیں ۔ حضرت سیدہ اُم طاہر احمد صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی وفات کا صدمہ ابھی بالکل تا زہ ہی تھا اور ان کے فیوض و برکات سے خصوصیت کے ساتھ متمتع ہونے والے خوا تین کے آنسوابھی خشک نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت میر صاحب مرحوم ومغفور نے چیکے ہی چیکے ساری تیاری مکمل کر کے سفر آخرت اختیار فرمالیا۔ یہ دونوں وجود حضرت امیر المونین خلیفہ آسے الثانی ساری تیاری مکمل کر کے سفر آخرت اختیار فرمالیا۔ یہ دونوں وجود حضرت امیر المونین خلیفہ آسے الثانی ایدہ اللہ تعالی کے لئے خدمت دین اور اشاعت اسلام میں نہایت مفیداور کار آمد باز و تھے۔ ان کی دین خدمات ان کا احمدیت میں اسوہ حسنہ اور ان کے جماعت کے لئے فیوض و برکات کا خیال کر کے جی مجر آتا ہے اور بے اختیار آنسو جاری ہوجاتے ہیں۔ مگر یہی ایبا وقت ہے جب کہ جماعت خدا تعالی کے خاص خدمت گزار خاص برکات اور انعامات حاصل کر کئی جا ہمیں کہ ایبا وقت ہے جب کہ جماعت خدا تعالی کے خاص خدمت گزار خاص برکات اور انعامات حاصل کر کئی جا ہمیں کہا ہے۔ پورے طور پر خدا تعالی کی رضا پر شاکر اور ان صدمات پر خاص خدمت گزار میں بہاں ہمیں بہدعا میں کرنی چاہئیں کہا ہے خدا ہم نے تیرے دین کے خاص خدمت گزار

اور تیری راہ میں فدا ہونے والے دوخاص وجود جو تیرے سپر دکئے ہیں تو انہیں ہڑے سے ہڑے درجے عطا فر مااورا یسے عطا فر ماورا ایسے عطا فر ماورا ایسے کی تو فیق عطا فر مااورا یسے وجود عطا فر ماکہ جو اسلام کواکناف عالم میں پھیلانے کے لئے زیادہ سے زیادہ قابلیت رکھتے ہوں اور زیادہ سے زیادہ تیرے نور سے منور ہوں۔ آمین ہے،

## تعزیت کے بعض خطوط ا۔ بحضور حضرت اُمُّ المؤمنین مدخلہاالعالی

مکرمدا مال جان صاحبه۔

''السلام علیم ورحمۃ اللہ وہر کا تہ۔اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی جو پوری ہوئی۔ہم لوگ جنہوں نے حضرت میرصا حب (خدا تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے ) کے کاموں کو تھوڑا بہت دیکھا ہے۔اوراس سلوک کا پھی نقشہ ہمیں یا دہے۔ جووہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ابغ مے گھونٹ اندرہی اندر پی رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہی ہے جوہمیں صبر کی توفیق دے۔ امال جان ۔ آپ کا لائق بھائی جماعت کا ستون اور مولا کا پیارا،مہمان ، مسافروں اور غریبوں کی خبر گیری کرنے والا۔ہم سے جدا ہوگیا۔اے مولا تواسی میں راضی ہے تو ہم بھی اب اسی میں راضی ہیں ۔اے مولا تو میرصا حب کے بچوں کو میرصا حب کا حقیقی جانشین بنا۔'' والسلام والسلام

رشيده پر و فيسرمحمراسلم لا هور

۲ ـ حضرت مکرمه امال جان سلمها ربها

''السلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کاتھ۔کل رات کے دس بجے فون پر مجھے اطلاع ملی کہ حضرت میر محمد آتی صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ إنّ اللّٰه وَ إِنا الله د اجعون - آگ ہیں اُم طاہر کا صدمہ جمیں بھو لئے نہ پایا تھا کہ بید دوسرا واقعہ ہو گیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہی رحم فر مائے۔ میرے پاس دلی احساس کو ظاہر کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ حضرت میرصاحب مرحوم

کواپنے پاس جنت میں جگددے۔ آمین میرے لئے آپ ضرور در دول سے دعا فر مایا کریں۔ والسلام

ڈاکٹر میجرسیّد حبیب اللّٰدشاہ صاحب (سیرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل لا ہور )

## ۳ \_ بخدمت حضرت میرمجمد اسلعیل صاحب

مکرم جناب قبله میرصاحب۔

''السلام علیم ورحمة الله و بر کانه۔ آج فجر کے وقت حضرت میر محمد اتحق صاحب کی ا جا تک وفات کی اطلاع ملی ۔انا للّٰہ و انا الیہ راجعون – اس وقت تو بار بارز بان سے یہی نکاتا ہے اور دل کی کیفیات حسرت اورغم اور اندوہ اور درد کی ہیں۔ پیصدمہ تمام خاندان نبوت کے لئے اورسلسلہ کے لئے اور خاد مان سلسلہ کے لئے بہت سخت ہے۔ایک سیج اور مخلص جان ثار عالم باعمل کی وفات پر دل جس قدر بھی تڑپیں قابل الزام نہیں ۔لیکن ہم نہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہتے ہیں اور نہ دل میں کسی ایسے خیال کو جگہ دیتے ہیں جو ہمارے رب کو نالپند ہو۔اللہ تعالی کے حضور ملتجی ہیں کہ وہ ار حمہ السر احسمین اپنے اس مخلص اور سیے اور جان نثار خادم اور عاشق کواینی رحمت کے آغوش میں جگہ دے اور اسے اپنے انعامات سے مالا مال کرے کہ باوجود ہروہ جو ہراور قابلیت اوراہلیت رکھنے کے جس سے انسان ترقی کر سکتا ہے۔اس نے دنیا سے منہ موڑے رکھااوراینی تمام استعداد وں اور قوتوں کواللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف رکھا۔میرصا حب ہم سب کے لئے کس قدراعلیٰ نمونہ تھے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تو فیق عطا فر مائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا جو ئی میں ویسے ہی منہمک اور سرشار ہو جائیں جیسے وہ تھے۔ وہ خود ہی آی سب کے اور ہمارے زخم خوردہ دلوں کی مرہم ہوا ورمرحوم کے تمام خاندان کا کفیل اور وارث ہوا ورسلسلہ کو گئ نعم البدلءطا فر مائے کہاس کی قدرت ہے کوئی بات بعیرنہیں ۔ آ مین

'' ہم سب کی طرف سے حضرت اُمُّ المؤمنین کی خدمت میں ہمارے جذبات کا

اظہار فرمادیں اور میرصاحب مرحوم کے گھر میں اوران کے عزیز ان کے پاس بھی۔'' والسلام

خا کسارظفرالله خال ۱۸\_امان

۴ \_مخدومی مکرمی حضرت میرصاحبه قبله ''السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته

حضرت میرمجمداتحق صاحب رضی الله عنه کی وفات کی غیرمتوقع خبر پینجی ۔ انسا للّه و انا الیه د اجعون – موصوف سلسله کے ایک جانباز اور مایۂ نا زفر زند تھے اور پیسلسله کا ایک خاص نقصان ہے مگر

> ہر بلا کیں قوم را حق دادہ است زیرآ ل گنج کرم بہادہ است

سیّدہ اُم طاہر کے حادثہ کے بعد بہت جلد بید دسرا حادثہ ایک امتحان عظیم ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ ہم پرسکینت نازل فرمائے اور ہماری کمزوریوں کومعاف کر ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت اور نورا کیمان سے بہت بڑا حصہ بخشا ہے۔ میں آپ کو صبر جمیل کی کیا تلقین کروں۔ جھے یقین ہے کہ آپ اللہ کریم کی مشیت سے کامل صلح رکھتے ہیں۔ ہاں اس پیرانہ سالی میں آپ پر مزید ذمہ داریاں عائد ہوگئی ہیں۔ وہی رب رحیم ان کو پورا کرنے کی توفیق دے میں آپ پر مزید ذمہ داریاں عائد ہوگئی ہیں۔ وہی رب رحیم ان کو پورا کرنے کی توفیق بین بنے کی گا۔ اللہ تعالی مرحوم کو اپنے مقام قرب میں جگہ دے اور اس کی اولا دکو صبح جانشین بنے کی توفیق عطافر ماوے اور اپنے فضل سے ہم پر بھی رخم فرماوے۔ میری طرف سے بیگم میر محمد اسحاق صاحب سے تعزیت کردیں'۔

خا کسار یعقوب علی عرفانی ۱۸\_ مارچ ۱۹۴۴ء

## ۵۔ بخدمت بیگم صاحبہ میر صاحب ؓ

محترمهمماني جان صاحبه

''السلام عليم ورحمة الله وبركاته - مامول جان مرحوم (الله تعالى انهيس جنت فردوس

میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قرب میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے ) کی وفات کی خبرا جا نک ہمیں ملی اوراس قدر تکلیف اورصد مہ کا موجب ہوئی کہالفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے ۔خدا تعالی کاشکر ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت احمدیت کی آغوش میں ہوئی ہے۔اس لئے گوشت بوست کا دل خواه کس قدر تکلیف بی کیول برداشت نه کرے۔روح انسا لله و انا الیه د اجعون کہتی ہوئی آستانها الٰہی پرجھکتی اوراس کی رضاء پرراضی ہوتی ہے۔خدا کے دین کے ایک مجاہد نے اپنی ساری زندگی اس کی راہ میں خرچ کرنے کے بعداس کے دین کی خاطر کام کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنی جان اپنے رب کےحضور پیش کی اور خدانے اسے قبول کیا اورخوداس کی جزا بنا۔ گر آ تکھیں نمناک اور دل ہمارے دکھیا ہیں۔اس خیال سے کہ اسلام کے اس کسمیرس کے زمانہ میں خدا کے اسلام کا ایک مجاہداس کے دین کا ایک اور سیاہی ( جس کی زندگی ہمارے لئے صدر شک تھی جس کا نمونہ ہمارے لئے ایک اعلیٰ نمونہ تھا ) كم ہوگيا ہے۔انا لله و انا اليه ر اجعون – الله تعالى ہم سب كوصبر جميل عطافر مائے۔الله تعالی ہم سب کودین کی خاطرا بنی زندگیاں حقیقی معنی میں وقف کرنے کی تو فیق عطا فر ماوے۔ اللّٰد تعالیٰ ہم سب سے وہ کا م کروائے جس سے وہ راضی ہوا ور جب ہم اس دنیا سے جدا ہوں تو ہمارا رب ہمیں اپنی رضا کی جنت میں اینے ان بزرگوں کے پہلوؤں میں جگہ عنایت فر مائے جوہم سے پہلے جام شہادت ہی کراس کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللّٰہ م امین – انت مو لانا ونغم الوكيل"-

(صاحبزاده حافظ)مرزاناصراحمر

۲ ـ پياري مماني جان

''السلام علیم ورحمة الله وبرکانه۔ ماموں جان کی وفات کی اچا تک خبر سے سخت صدمہ ہوا۔انا للّٰه و انا المیه راجعون – مجھے تو یقین نہ آتا تھا اور بڑی بے چینی اور اضطراب میں یہ گزشتہ دو چار دن گزرے ہیں۔ ماموں جان کا وجود سلسلہ کے لئے ایک بہت قیمتی وجود تھا اوران کی اس بے وفت و فات سے سلسلہ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔اللہ تعالی ہم پررحم فرمائے اوراس صدمہ کے برداشت کرنے کی طاقت دے۔ پرسوں ہی میرے پاس ایک یہاں کے احمدی آئے تھے۔ بیچارے روتے رہے کہہ رہے تھے کہ با وجود اس کے کہ

مشاورت اور جلسہ کے ایام میں ہزاروں آ دمی باہر سے آتے تھے۔لیکن ماموں جان کو ہر ایک کے آ رام کا خیال ہوتا تھا۔اور ہرایک سے چلتے پھرتے پوچھتے رہتے تھے کہ کھانا کھالیا ہے۔کوئی تکلیف تونہیں۔

'' آپ کا درس حدیث کا شوق ، مہمان نوازی اور غرباء کا خیال اور ان سے حسن سلوک اور سلسلہ کے دوسرے امور میں خدمت ہمیشہ یا دگار رہیں گے۔خدا کرے کہ ماموں جان کے بچوں میں بیروح تازہ رہے کہ ان کی روح کے لئے اس سے زیادہ خوشکن بات اور کوئی نہیں ہوسکتی ۔ آپ کی صحت ان دنوں خراب تھی ۔ مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کا مل صحت دے تا دین کی خدمت کی توفیق کا سلسلہ جاری رہے اور اس صدمہ کے برداشت کی طاقت ۔

'' مجھے بہت افسوس ہے کہ نما ز جنازہ میں شمولیت سے بھی محروم رہا۔ میں دورہ پر تھا اور خانیوال سے تار ہوتا ہوا مجھے جنازہ کے روز کوئی ایک بجے کے بعد ملا۔

طالب دعا"

(صاحبزاده)مرزامظفراحمه (آئی سیالیس)

ے۔ بنام سیّد دا وَ داحمہ صاحب خلف حضرت میر صاحب " ''عزیزی سلمکم اللّٰہ تعالیٰ ۔السلام علیکم

انیا گیسه و انیا الیه د اجعون - تمهارے والد حضرت میر محمد آخق صاحب کے انقال سے بہت صدمہ ہؤا۔ علالت کے سبب سے خود تعزیت سے معذور ہوں۔ عرصہ دراز سے روز انہ دعا کرتا رہتا تھا۔ کل قریباً سارا دن دعا کرتا رہا۔ مگر مشیت ایز دی یہی تھی ان کا وقت آگیا تھا۔ ہاں غم کے ساتھ یہ اطمینان ضرور ہے کہ ان کی تمام عمر سلسلہ کی خدمت اور دین کی خدمت میں گزری اوراسی خدمت کے دوران میں انتقال کیا۔

شادی بود نوبت ماتمت اگر بر کلوئی بود خاتمت

الله تعالی میرصا حب مرحوم کی مغفرت فرمائے اورتم سب کوصبر جمیل عطا فرمائے اور

سب بچوں کو دین کا خادم بنائے۔اپنی والدہ صاحبہ اور دیگر متعلقین سے میری طرف سے تعزیت کردینا۔ ۸۔گرامی گوہر و دِل نواز

''السلام علیکم ورحمۃ اللہ بر کانتہ۔ مکرم ومحتر می صاحبز ادہ میاں عبدالمنان صاحب کے تاریح اسلام علیکم ورحمۃ اللہ برکانتہ۔ مکرم ومحتر می صاحب کا اللہ واقع ہونے کا مجھے بھی وہم بھی نہ گزراتھا۔ انا للّٰہ و انا المیہ د اجعون —

''میاں آپ کے والداور مجموعہ اوصاف حمیدہ ومحاسن پیندیدہ والد ماجدنے وفات پائی ہے۔ان کا باہر کت سامیسر سے اٹھ جانا جتنا بھی موجب صدمہ واندوہ ہو کم ہے۔لیکن ان کی وفات کا صدمہ ان کی اولا داور قریبی رشتہ داروں تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ تمام دنیا احمدیت اس صدمہ جا نکاہ میں شریک ہے اور اس میں ایسے بھی تھوڑ نے نہیں جو بی خیال کرتے ہوں گے کہ اس حادثہ ہولناک کا صدمہ سب سے بڑھ کر انہیں کو ہوا ہے۔

''بہت سے بچے اور نو جوان ان کی وفات سے پتیم اور بہت ہی ہیوہ خوا تین دوبارہ بہت ہی ہیوہ خوا تین دوبارہ بہت ہی ہیں۔ بہت ہی مخلوق کوا یک سپچے مربی، سپچے خیرہ خواہ اور سپچ ہمدرد سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بہن بھائی کا بے مثل بھائی، بھانجوں ہوں بھتیجوں اور بھانجوں بھتیجوں کا بے نظیر ماموں اور بھانجوں کے عظیم المرتبت ماموں اور بچپاان سے جدا ہوا ہے۔ بالآخر ہے کہ سیّدنا امام الزمان سلمہ الرحمٰن کے عظیم المرتبت معتمد سے دنیا خالی ہوئی ہے۔

''کیا آپ نے ان سب کی بے چینی اور نمگینی نہیں دیکھی اور کیا اپنے اور ہم سب کے آ قاومطاع ایدہ اللہ تعالی کے صدمہ وقلق کا آپ نے اندازہ نہیں کیا۔ حق یہ ہے کہ اس سانحہ ظیم کا سب سے بڑا اثر تو حضورایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہی کے دل حقایق منزل پر ہوسکتا ہے۔ '' ہر شخص کا صدمہ اس کے تعلق مفاد اور معرفت کے لحاظ سے ہی ہوسکتا ہے۔ مجھے الفضل کا یہ قول کہ ہم تو حضرت میر صاحب کی خوبیوں کو شار بھی نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا اور بالکل برمحل معلوم ہوا ہے۔ واقعی ہم ان کی خوبیوں کو شار نہیں کر سکتے۔ یہ کا م بھی ہمارے مولا ہمارے آ قالیدہ اللہ بنصرہ العزیز ہی کا ہے۔ اس لحاظ سے بھی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ پر اس سانحہ ہمارے آ قالیدہ اللہ تعالیٰ پر اس سانحہ

کااثر ہم سب کے مجموعی اثر سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اسلام ومسلمین کی حفاظت و بہودی اور قیام عظمت وشوکت کا جو خیال و جوش حضور کو ہے وہ کسی اور کو کہاں اور حضرت میر صاحب اس خیال و جوش کے جیسے دل دادہ حامی ،سر بکف معاون اور جان نثار مددگار تھے۔وہ کوئی یوشیدہ امز نہیں۔

'' مگر آپ کی وفات حسرت آیات پر ان سب نے اور خاص کر سیّدنا حضرت امیرالمومنین ایدہ اللّٰہ تعالٰی نے کیا کیا، وہی ہم کوبھی کرنا چاہیئے ۔

''حضرت میرصا حب رضی الله عنه کا فوت ہوجانا کسی خاص فردیا پانچ سات دس ہیں افراد کا نقصان نہیں۔ بلکہ تمام سلسلہ عالیہ احمد بید کا نقصان عظیم ہے۔ وہ بتیموں کے مجاوہ او سے۔ وہ مسکینوں اور مختاجوں کے ہمدرد و دشگیر تھے۔ وہ علوم دینی کے بحرز خار تھے۔ وہ حقائق ومعارف کے دریائے ناپیدا کنار تھے۔ وہ خطیب فصیح اللمان وعذب البیان تھاور مناظر یکتا و بے ہمتا، محراب وممبر کی ان سے زینت تھی اور کثیر خلق خدا کوان سے راحت وہ شیدائے قرآن وحدیث اور عاشق خدا ورسول تھے۔ وہ آیات الہیمیں سے ایک بہت منور شیدائے قرآن وحدیث اور عاشق خدا ورسول تھے۔ وہ آیات الہیمیں سے ایک بہت منور آیت تھے اور سیدنا حضرت میں موجود علیہ السلام کی طرف سے عظیم الثان جمت، دل ان کے در فراق سے بقرار ہیں اور آئکھیں اشک بارلیکن

''بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پیہ اے دل تو جاں فدا کر''

''آپ ان کے خلف اکبر ہیں۔ آپ کے بھائی، چھوٹے، والدہ مکرمہ غم دیدہ و در درسیدہ اللہ تعالیٰ ان کوصبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی اور آپ کے خیر طلب آپ سے ان اخلاقِ حمیدہ کے متوقع ہیں۔ جو حضرت میر صاحب جیسے بلند پایہ و ہزرگ انسان کا فرزندا کبر ہونے کے لحاظ سے آپ کے شایان شان ہیں۔

''اللّٰد تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کونوازے اور اپنے جامع الصفات والکمالات والد ما جد کا قائم مقام بنائے۔ آمین یا رب العالمین ۔ '' يهال حضرت ميرصاحب كي تعزيت كا جلسه هوا ـ نما زجنا زه غائب بهي پڙهي گئي ۔ جماعت کا ہر فرد دعا ترقی مدارج کرتا ہے اور بعض التزام کے ساتھ ۔کون ہے جس کوصدمہ نہیں پہنچالیکن مرضی مولی از ہمہاولی

> '' آخر میں اس شعریہ جواکثر زبان پر آجا تا ہے۔خاتمہ تحریہ ہو چکا اس رُخِ انور کا نظارا ہونا چشم مشاق مبارک تخیج دریا ہونا''

ما فظ سیّد مختاراحمه شا جههان بور

#### حضرت ميرمجمراتكق صاحب رضي اللدعنه

دیده و دل باز جوید حضرت اسحاق را پیر مهر و وفا سرماییّ اخلاق را

شد جماعت مضطرب از درد ججران شا ویں قدر کم التفاقی بہریارانِ شا عالمے خواہد کہ باشد باز مہمان شا مسجد اقصلی بخوامد درس قرآنِ شا مستَفْيْهانِ شا جويند فيضانِ شا آه این مجموعه مے بینم بریثان شا تاقیامت بست وماند بارِ احسان شا این حقیقت شد عیاں از رفعت شان شا بودایں رازے نہاں درعلم و عرفانِ شا در دعام باز مے خواہیم غفرانِ شا

شیخنا استاذنا جانِ من 🖈 و جانِ شا 💎 دامنِ دل مے کشد ہر لخطہ ہر آنِ شا اے دعا بامیر صاحب ایں پیامم بازگو اس قدر مستحبی از بهر دیدار خدا جلسہُ سالانہُ ما باز ہے آید قریب هست مینار بلندش همچو دربان منتظر تشنه کامان حدیث مصطفیٰ در مسجداند مدرسه را باز مطلوب است آن نفته ونظر برسر ہر احمدی بردوشِ ہرخردوبزرگ گاہ ہےافتد کہ باشد یک تنے چوں صدینرار خا کئے نوری گرد و آ دمی گرد ملک ما كه دريتا ياك غم از هجرتان افتاده ايم مرگ عالم راکہ مرگ عالمے نامیدہ ایم

ما بہ چیثم خویشتن ایں ماجرائے دیدہ ایم

<sup>🖈</sup> جان من وجان شا: ميري جان آپ ير قربان!

نامدارے سرورے عالی تبارے اس چنیں میرورد دہلوی را یادگارے ایں چنیں ایں چنیں تلمیذ را آموز گارے ایں چنیں فیض را نازم کے کردش کامگارے اِیں چنیں احمدی اخلاق را آئینہ دارے ایں چنیں مہربانے دلنوازے دوستدارے ایں چنیں خالق ومخلوق أو راحق گزارے ایں چنیں از ہمہ فضل و ہنر سرمایہ دارے ایں چنیں خوش بیانے خوش زبانے خوش نگارے ایں چنیں از برائے احمدیت جاں نثارے ایں چنیں سرگروہ یلّه تازاں شہسوارے ایں چنیں ہوشمندے ایں قدر محکم حصارے ایں چنیں بے قرارے دلفگارے عمگسارے اس چنیں نامبردارِ فضائل نامدارے اس چنیں برسراعدائے ملت ذوالفقارے ایں چنیں باچنیں طبع بلندے انکسارے اس چنیں ایں قدرگر دوں و قارے خاکسارے ایں چنیں شد ہزار ہے اس چنیں از نو بہار ہے اس چنیں زندگی رانیست ہرگز اعتبارے ایں چنیں

چیثم گردوں کم یہ بیند بختیارے ایں چنیں سيّد السادات فخرِ دود مانِ عارفال بر سر أو لمحه اقلن آفتاب نورِ دينٌ آ نکه او را مهدی ِحق زیر دامن بر ورید جمله اخلاص و محبت سربسر علم وعمل بے تکلف بے ریا بے نفس بے خود بے غرض خادم مخدوم ملت ناصرِ دينِ متين ہم محققِ ہم محدث منطقی ہم فلسفی ہم مقرر ہم مبلغ ہم مصنف ہم فقیہ یُر معلّم یُر مُناظر پرُ سخی پُر منتظم يُر غيور و يُر صبور و يُر دليرو يُر شجاع ہم بزیر سکباری کھ ماندہ یایش اُستوار ازیئے مختاج و مفلس مے نیانی درجہاں قرنها باید که تا اندر جهال پیدا شود قاطع اوہام باطل حجت اسلامیاں در ہمہ عالم نہ بنی جز بخاصانِ خدا چشم من بسیارگر دیداست و کمتر دیده است آ نكه دربُستان احمد نغمهُ توحيد خواند بهر رفتن هر نفس آماده و تیار باش

گر نے خود میری به مخدوی دمیری دارسی برسرِ شاہی ہمانا از فقیری دارسی ما بجولاں زیستن گاہ خنداں زیستن گه زار نالال زیستن

چند در بند علائق پابجولاں زیستن

<sup>🖈</sup> تلميح واقعه بھامڑي

دزیع فرزندوزن خاطر بریشاں زیستن تخته مثق درد بودن بهر درمال زیستن بهجو كافر نعمتال من بعد يژمال زيستن کرده بائے خولیش وا دیدن پشماں زیستن دعوي دانش نمودن جميحو نادال زيستن حال بجسدت در پسر دن سخت حیران زیستن آ دمی رامے نشاید ہمچو حیواں زیستن زندگی باشد که باشد بهرجانان زیستن زیستن مُردن بباشد مردن شال زیستن برمثال میر صاحب تا بیایاں زیستن

میگیه فارغ نبودن از خیالِ خانمان درتلاش حاره جویاں دربدر حیراں شدن از کف خود گم نمودن خود کلید کار ہا منت دونال کشیدن از سر لایعقلی عهد پیری در رسیدن هوشها رخصت شدن قبلهٔ مقصود کردن عشرت ده روزه وا زندگی گرایس بیاشد خاک برایس زندگی حاصل ایں زندگی چوں نیست جز شرمندگی ہیج میدانی حیاتِ عاشقاں روئے دوست مردِ را ہر ورا بہاید اندریں مہماں سرائے

ابر نیسال بود بر دارالامال بارید و رفت تخم علم و معرفت اندر جهال کارید و رفت

بركه آمد لاجرم از این چن خوابد شدن خار خار بوستال گل پیرہن خواہد شدن در زمال بنی چن اندرچن خوامد شدن آدم ایمن از فریب اهرمن خوامد شدن دیں ہمہ ریو و رہارو ما ومن خواہد شدن زار نالی بائے مظہر گرنیاشد گو میاش عندلیباں رایہ گل روئے سخن خواہد شدن

تابه گیتی گردش چرخ کهن خوامد شدن دل بیاد رفتگال بیت الحزن خوامد شدن درخط گلزار مرقوم است بر أوراق گل نوبهارِ تازهٔ این باغ را نجشیده اند تخم اخلاص و وفا کوباغباناں کاشتند يخ بنيادٍ نهال دشنى برآوريم مامنِ اسلام آید قبله مقصود جهاں

> با رب آن بار سفر کرده زما دل شادباد تا ابد اندر جوار رحمت آبادباد

شخ محراحرصاحب مظهر كيورتهله لي

#### فيجهاورخطوط تعزيت

#### جَضور<sup>حض</sup>رت أمُّ المؤمنين مدخلها العالي

ميرى مقدس معظم محترم مال حضرت أمُّ المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاية -

آج عزیز کرم غلام سرورصا حب طالب علم مدرسه احمد بیکا تارملا۔ جس سے ہمارے بھائی حضرت میر محمد التحق صاحب کی المناک وفات کا علم ہوا جس قدر دکی صدمہ مجھ کو اور میری بیوی کو ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلوب مجروح اور ہمارے سینے فگار اور ہماری آئکھیں اشکبار ہیں۔ میرے ساتھ جو پچھ ہمدر دی، محبت، اخلاص، شفقت حضرت میر صاحب فر مایا کرتے تھے اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل رو ئیں ہماری آئکھیں اشک بہائیں اور ہم اس جدائی میں جس قدر رنج کریں کم ہیں۔ مگر ان سب با توں کے باوجود ہم حضرت می موعود علیہ السلام کے قول سے سیکن پاتے ہیں کہ ' بلانے والا ہے سب باوجود ہم حضرت میں کی رضا پر راضی ہیں یا جیسے ہمارے مقدس پیارے امام حضرت مصلح موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رہ کی میں نہیا ہے اور وہ میہ ہے کہ موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رہ کے میں نہیا ہیت ادب سے پیش موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رہ کے میں نہیا ہیت ادب سے پیش موعود نے فر مایا ہے کہ سب سے بہتر تعزیت ہمارے رہ کے میں نہیا ہیت ادب سے پیش کرتا ہموں۔ حضور کا ادنی خاوم

## بخدمت حضرت ميرمحمد اسمعيل صاحب

مولا نا ميرمحمد اسلحيل صاحب دام مجده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اماً بعد۔اس نئے صدمہ کا سخت قلق ہے اور آپ کے تمام خاندان کے ساتھ دلی ہدر دی ہے اور دعا ہے کہ صدمہ کا سخت قلق ہے اور آپ نظر مصر محت فرمائے۔البتہ اس امر کا قلق رہ گیا کہ ایسا موقعہ نہیں ملا کہ سیّدہ اُم طاہر کی طرح گریہ وزاری سے دعائیں کرتے۔ پھرمرضی مولی پرصابروشا کر ہوجاتے۔اب یہی دعا ہے کہ مولا کریم مرحوم کواپنے

جوارِرحمت میں ترقی مدارج کے ساتھ داخل کرے۔ انا للّٰہ و انا الیہ راجعون – نیاز مندعبدالماجداز پورینی بھا گلپور۔ بہار

محتر مي !السلام عليم

میر محمد الحق صاحب کی اچانک وفات کی خبر سے نہایت سخت صدمہ ہوا ہے۔انا للّه وانا الیه د اجعون - مجھاور میرے گھر کے لوگوں کو آپ سے اور جملہ خاندان سے نہایت گہری ہمدر دی ہے۔قادیان کے سب لوگوں سے بڑھ کر وہ ہمارے لئے مونس تھاور ہم سب کے دلوں میں ان کی بہت عزت تھی۔صدمہ بہت سخت ہے۔اللّٰہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق دے۔

والسلام خا کسار

خان بهادرمجمه بشيراز لا ہور

## بخدمت بيگم صاحبه مير صاحب اُ

محترمه بهن \_السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

ابھی سیّدہ اُم طاہراحمہ صاحبہ کے داغ دل میں ہرے ہی ہیں کہ کل شام کو حضرت میر صاحب کی رحلت کی خبر ملی۔انا للّٰہ و انا الیہ د اجعو ن –

حضرت ممدوح کی کتاب روح و مادہ و تناسخ آریہ سماج کے کیمپ میں ایک دائمی ہل چل ہے۔حضور معقولات کے شہنشاہ تھے اور حضرت نبی کریم علی سے شق تھا۔ جس کا نتیجہ پیرتھا کہ حدیث کے متبحر عالم تھے اور متضاد حدیثوں کی تھی سلجھانے میں پدطولی رکھتے تھے۔ حال ہی میں پیش کی تھی۔ جس کوعلماء سلجھانہ سکے۔

حضرت ممدوح ابھی کمسن ہی تھے کہ عزیز مرزا صاحب کا ایک مضمون بدھ ندہب کی تعریف میں اسلام کی تعریف میں اسلام کی تعریف میں اللہ کا اسلام اور بدھ ندہب نامی رسالہ لکھا۔ جس میں اسلام کی تعلیموں پر فضیلت ثابت کی۔ میں نے وہ کتاب بچین میں دیکھی تھی۔ میری چیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں نے عمریا نے پر بدھ ندہب کی سب سے متند

کتاب دھم پددیکھی اور بیمحسوس کیا کہ حضرت کا چھوٹا سا رسالہ جو کم سنی کے عالم میں لکھا گیا تھا بدھ مذہب کی کل بڑی تعلیمات پر حاوی ہے۔ پھر میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالی مجھے سکون میسر کرے تو میں دھم پدکی ہرتعلیم کا اسلامی تعلیم سے مقابلہ کروں اور اس کام میں حضرت ممدوح سے استفادہ حاصل کروں ۔ ہائے افسوس بیحسرت دل ہی میں رہ گئی اور مولا نا چل بسے۔ اللہ تعالی ان کو حضرت نبی کریم علیہ اور حضرت میں موجود علیہ السلام کے قدموں میں جگہ دے اور ان دعاؤں کو جووہ حیات میں آپ کے لئے کر گئے ہیں السلام کے قدموں میں جگہ دے اور ان دعاؤں کو خووہ حیات میں آپ کے لئے کر گئے ہیں سے۔ وہی آپ کا والی ہواور ساری ضرور توں کا کفیل ، خداداری چینم داری

على اختر از حيد آيا د

# بنام سیّده نصیره بیگم صاحبه بنت حضرت میر صاحب پیاری نصیره!السلام علیم

یہ اچا نگ خبر کس قدر رنجدہ اور سہا دینے والی تھی کہ ماموں جان میر صاحب جماعت کے ایک بابر کت وجود سلسلہ کے سیچ خادم وخاد م خلق ہم سے رخصت ہوگئے۔ انسا لیلّٰہ و انها الیه راجعون۔

کئی دن سے خط لکھنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ گرمیری طبیعت کچھ اس قدر نڈھال اور دل ایسا پریشان رہا کہ باوجود کوشش کے نہ لکھ سکی۔ ان دوصد موں سے دل ایسا عمگین اور پریشان جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ان پریشانیوں اورغم کی کوفت نے مجھے ایسا پریشان جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ان پریشانیوں اورغم کی کوفت نے مجھے ایسا نڈھال کئے رکھا ہے چاہا بھی تو نہیں لکھا گیا۔ ویسے تمہارا اور ممانی جان کا مجھے ہروقت خیال رہتا ہے۔ آج کل تو بس دعا ئیں ہی بہت کرنی چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی تو سب پچھ ہے۔ یہ تو خوش کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ماموں جان کی خدمات کو قبول کیا۔ جوان کی زندگ کا مقصد تھا۔ اسی مقصد میں جان دیکر شہید ہو گئے۔ گوا پنے دل اس وقت عمگین ہیں نہ صرف کا مقصد تھا۔ اسی مقصد میں جان دیکر شہید ہو گئے۔ گوا پنے دل اس وقت عمگین ہیں نہ صرف کی جدائی سے بلکہ اس لئے بھی کہ جماعت کوا سے بڑے عالم اورفیض رساں وجود کے اٹھ جانے سے نقصان پہنچا ہے۔ گروہ خود تو خوش نصیب تھے۔ زندگی اور موت دونوں شاندار۔ ممانی جان کتنی نیک بیوی ہیں۔ کتنا اعلیٰ صبر وتحل کا نمونہ دکھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ممانی جان کتنی نیک بیوی ہیں۔ کتنا اعلیٰ صبر وتحل کا نمونہ دکھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ممانی جان کی خوری ہیں۔ کتنا اعلیٰ صبر وتحل کا نمونہ دکھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ممانی جان کی خوری ہیں۔ کتنا اعلیٰ صبر وتحل کا نمونہ دکھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا

حامی ومد د گار ہو۔

منصوره (بیگم مرزانا صراحمه )

### بنام سیّد دا ؤ داحمه صاحب ابن حضرت میر صاحب

دا ؤ دېھائى! السلام عليم ورحمة الله و بر كانه

فیروز پورایک کام جوآیا تو حضرت پیرصاحب کی کوشی سے پیخبر ملی کہ وہ شفق اور حلیم باپ وہ واجب التعظیم مسلم وہ اخلاق وہ تا دّب اور تعلیم وتربیت کی جان، ہاں وہ احمدت کا جان نثار اسلام کا سپہ سالا ر۔اتر سوں نا گہانی طور پر چل بسا۔انسا لسلّہ و انا الیہ راجعون – میں گویا چکرا ساگیا اور پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ پھرایک دفعہ سخت دردوکرب کے بعد زبان برجاری ہؤا۔ انا للّہ و انا الیہ راجعون –

اظہار تعزیت ہوتو کس کی۔ کس سے اور کس زبان اور قلم سے ۱۹۳۷ء نے اپنے اوائل میں ہی جو بیدو چر کے دیئے ہیں تاریخ بھی صدیوں تک شاکدان کومندمل نہ کر سکے۔ خدا مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور درجات بلند فرمائے۔ آمین اب یہی دعا ہے جو باربارزبان پر آرہی ہے کہ احمدیت کوجلداس شہسوار کانعم البدل عطا فرمائے۔

خادم ثا قب زىروى

حال میں مکرم استاد حضرت میر محمد آخلق صاحب کی وفات کی افسوسنا ک خبر پینچی ۔ انسا للّه و انها المیه راجعون. الله تعالی مرحوم مغفور کو جنت فردوس بخشے ۔ آمین

حضرت آپا جان سیّرہ اُم اطاہر احمد صاحبہ غفر اللہ لہا کی وفات کے بعد ایک دوسرا عزیز وجود ہم سے جدا ہو گیا۔ بید دونوں وجودیتائی مساکین ، بیواؤں اورغربیوں کی خبر گیری اور خدمت گزاری کے لحاظ سے جماعت میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔حضرت میرصاحب مرحوم نے حضرت نانا جان کی وفات کے بعد دورالضعفاء کے قائم رکھنے اورضعفاء ویتائی کی خبر گیری میں از حد دلچیسی لی۔ مرحوم اکثر مبلغین کے جواس وقت مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں استاد تھے۔ میں نے اور میرے ہم جماعت دوستوں نے تو مدرسہ احمد بیری پہلی

جماعت سے لیکر مولوی فاضل تک ان سے تعلیم پائی۔ آپ کا طریقہ تعلیم نہایت اچھا تھا جو مضمون بھی پڑھاتے شاگر دوں کے ذہن نشین کرا دیتے۔ آپ کے تمام شاگر د آپ سے خوش رہتے۔ مجھے اس وقت آپ کے منا قب کا ذکر کرنا مقصور نہیں۔ کیونکہ اخبار میں اس کے متعلق اس وقت تک کا فی لکھا جا چکا ہوگا۔ صرف ایک بات کا ذکر کرنا چا ہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس سال ۲۸ جنوری کو حضرت امیر المونین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے باعلام الٰہی بیا علان فر مایا کہ مصلح موعود جس کے ظہور کی بشارت حضرت میں موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ آپ ہی بیں۔ یہ بات تمام افراد جماعت کے لئے خوشی کا موجب ہوئی۔

میں سمجھتا ہوں کہ سیّدہ اُمّ طاہرا حمد صاحبہؓ اور سیّد محمد اسحٰق صاحبؓ کی وفات سے پہلے جو جماعت کے لئے موجب رنج وغم ہونے والی تھیں ۔حضرت امیرالمومنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیزیریہ انکشاف فرما کرآپ سے ایک رنگ میں ہمدر دی کا اظہار کیا۔ تا وہ آنے والی مصیبت برصبر کر کے خدا تعالی کی رحت کی وارث ہو۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سے یمی مقدر تھا کہ صلح موعود کی پیدائش ہے پہلے بھی دوعزیز وجود وفات یا ئیں اور صلح موعود کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی دومعزز وجود ہم سے جدا ہوں۔ چنانچہ آپ کی پیدائش سے پہلے سیّدہ عصمت صاحبہاور صاحبزادہ بشیراوّل کی وفات ہوئی اورابمصلح موعود کا دعویٰ کرنے کے بعد اُم طاہرسیّدہ مریم بیّکم صاحبہ اور حضرت میر محمد اُتحق صاحب کی وفات ہوئی۔ایک عورتوں میں سے اورایک مردوں میں سے جیسا کہ پیدائش سے پہلے بھی ایک لڑ کی کی وفات ہوئی اور بعد میں لڑ کے کی ۔جس میں اس طرف اشار ہ معلوم ہوتا ہے کہ صلح موعود کے زمانہ میں اطفال اور خدام الاحمد بیہا ور انصار اللّٰہ اورعورتوں اور مردوں سب کوغیرمعمو لی طوریر قربانیاں کرنا ہوں گی ۔جن کے نتیجہ میں وہ خدا کے فضلوں اور رحمتوں کے وارث ہوں گے۔ جبیبا که حضرت مسیح موعود علیه السلام نے حضرت بشیراوّل کی وفات پر فر مایا که اس کی وفات ہے پہلی قشم انزال رحمت کی پوری ہوئی جومصائب پرصبر کرنے والوں پر ہوتی ہےاوران پر جوصبر کرتے ہیں کا میا بی کی را ہیں کھو لی جاتی ہیں ۔اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہے دعا کر نی حیا ہے کہ وہ ان دونوں حا دثوں کو بھی جماعت کی عورتوں اور مردوں کے لئے رحمتوں اور

بر کات کے نزول کا موجب بنائے۔ آمین

خاكسار

جلال الدين شمس ازلندن

جماعت کے مندرجہ بالا تا ٹرات سے اندازہ لگا یا جاسکتا ہے کہ حضرت میر محدالمحق صاحب مقام اور رتبہ تھا۔ اب میں اس در دناک واقعہ کے ذکر کوطویل کرنا نہیں چا ہتا ان کے آخری کھات کا ذکر کر کے ان کے مدارج کی ترقی کی دعا کے ساتھ ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت میر صاحب کی زندگی کا ہر کھے خدمت دین کے لئے وقف تھا اور وہ خدمت سلسلہ ہی کرتے ہوئے اپنے مولی حقیقی سے جا ملے۔ میرے اپنے ذوق اور فہم کے موافق تو وہ ایک شہید تھا ور اللہ تعالی نے ان کو حیات ابدی عطا فر مائی۔ میرے اپنے ذوق اور فہم کے موافق تو وہ ایک شہید تھا ور اللہ تعالی نے ان کو حیات ابدی عطا فر مائی۔ وہ اپنی اس آخری علالت کے وقت صدر انجمن احمد یہ کے اجلاس میں موجود تھا ور وہاں بھی شدید حملہ ہوا ہمت اور استقلال کا کیا کہنا ہے کہ اس حالت میں اُٹھ کر پیدل روانہ ہوئے گر تھوڑی دور جا کرقد یم زنانہ جلسہ گاہ تک پہنچ کر آگے چلنے کی ہمت نہ رہی ۔ فر مایا چار پائی منگوائی جائے اور ہمارے بھائی ڈاکٹر میر محمد اسلیمال کو بلالیا جاوے ۔ وہ آگئے اور مناسب موقعہ تدا ہیر کی گئیں مگر پیغام موت آچکا تھا۔ رات میر محمد اسلیمال کو بلالیا جاوے ۔ وہ آگئے اور مناسب موقعہ تدا ہیر کی گئیں مگر پیغام موت آچکا تھا۔ رات کیو جب تک ہوش میں رہے پھر بے ہوثی طاری ہوگئی اور اس حالت میں آپ نے پیک اجل کو لہیک کہا۔ انا للہ وانا البدر اجمون ۔

حضرت میرصاحب نے اپنی اولا دمیں تین لڑ کے اور چارلڑ کیاں چھوڑیں ہیں اور چھنواسے اور نواسیاں ۔ اللّٰهُ مَه ز د فوز د –

#### حوالهجات

اے روز نامہ الفضل کیم اپریل ۱۹۴۴ء صفحہ ا۔۲

ع حضرت میر محمد اسحاق گا بزرگان جماعت کی زبان سے ذکرِ خیر۔ روز نامہ الفضل ۲۹ مار چ میں ۱۹ مار چ میں ۱۹ مار چ می

۳\_۴\_ه\_ دوزنامهالفضل ۲۱ مارچ ۴<u>۳۹۴</u>

کے روز نامہالفضل ۱۱۸پریل م<u>یم وائ</u>

# حضرت نواب مجمعلی خاں صاحب رضی الله عنه کامختصر تذکره

حضرت نواب محمعلی خاں صاحب رضی اللہ عنہ مالیر کو ٹلہ کے شاہی خاندان کے ممتاز رکن تھاس خاندان کے ارکان شروانی افغان کہلاتے ہیں اور مالیر کو ٹلہ کے علاوہ بھکن پوروغیرہ (یوپی) میں بھی شروانی خاندان کے بعض ممتاز اصحاب سکونت پذیر ہیں جہاں بھی ہیں دنیوی حثیت سے معزز وممتاز ہیں اور ان میں دنیو صلاحیت بھی موجود ہے۔ خاندانی حالات اللہ تعالی نے توفیق دی تو ''حیات نواب محمہ علی خان' میں کھوں گا ور نہ جسے خدا توفیق دے گا۔ یہاں مختصر تذکرہ صرف اس تعلق کی وجہ سے زیر تحریر ہے جو حضرت موجود علیہ الصلاق و السلام کے ساتھ آپ کو ہے یعنی آپ کو بیسعادت اور عزت حاصل ہے جو حضرت میں موجود علیہ الصلاق و السلام کے ساتھ آپ کو ہے یعنی آپ کو بیسعادت اور عزت حاصل ہے کہ آپ نہ ضرف روحانی طور پر حضرت کے فرزند ہیں بلکہ صہری تعلق کی وجہ سے بھی نسبت فرزندی حاصل ہے۔ و ذالہ کی فیضل السلّه ہو تیہ من پیشاء اور آپ کی وفات خاندان کے لئے عموماً اور حضرت اُمُّ الہوَ منین مظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ الہوَ منین منظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ الہوَ منین منظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ الہوَ منین منظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ الہوَ منین منظلما کے لئے خصوصا ایک صدمہ عظیم ہے اور اس حادثہ پر حضرت اُمُّ الہوَ منین من کیں کیور کا مل نہو خود کھایا۔

حضرت نواب صاحب سے خاکسارعرفانی کبیر کو<u>ا۹ ۱</u>۵ء سے سعادت ملا قات حاصل ہے۔ حضرت نواب صاحب اس وقت عنفوان شاب میں تھے اور عرفانی حدود بلوغ میں داخل ہور ہا تھا۔ قریباً نصف صدی سے زائدع صد کی ملا قات میں مَیں نے انہیں متنقیم الاحوال دیکھا۔

میں اس محبت وشفقت کا ذکر تفصیلاً نہیں کرسکتا جوخا کسار کے حال پر آپ کوتھی وہ ایک مردم شناس ، فدرداں ، معاملہ فہم اور و فا دار بزرگ تھے۔ نواب صاحب کا خاندان شیعہ تھا اور آپ کی ابتدائی تعلیم اسی ماحول میں ہوئی۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں قلب سلیم اور د ماغ فہم عطا فر مایا گیا تھا اس لئے وہ ہر مسئلہ کی تحقیق خود کرتے تھے۔ تعصب ، ضداور دھڑ ہ داری ہر گزنتھی بچے کے قبول کرنے کو ہر وفت آمادہ رہتے تھے۔ فدہی ابتدائی تعلیم کے بعد لا ہور کے ایجی سن کالج میں داخل ہوئے جو حکومت نے رؤسائے پنجاب کے بچوں کے لئے بڑے اہتمام سے قائم کیا تھا۔ حضرت نواب صاحب با وجودا یک طالب علم ہونے کے کالج کے طلبہ میں ہر دلعزیز ہی نہ تھے بلکہ اپنی معاملہ فہمی اور نیکی کے باعث وہ ایک طالب علم ہونے کے کالج کے طلبہ میں ہر دلعزیز ہی نہ تھے بلکہ اپنی معاملہ فہمی اور نیکی کے باعث وہ ایک قائدانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اسلامی معاملات میں وہ ہڑی قوت اور جرات کے ساتھ دلچیں لیتے تھے اور

کالج کے پروفیسر بھی نواب صاحب کی قوت عمل اور بلندی کردار کی وجہ سے دب جاتے تھے۔ بیسب تفصیلات اسی تذکرہ کے لئے مخصوص ہیں۔

والدصاحب کی وفات کے بعد جب اپنی جاگیر کے صاحب اقتد ار ہوئے اس وقت ایک کثیر رقم آپ کے خزانہ میں موجود تھی۔ آپ ہمیشہ علم دوسی کے پیکر رہے آپ کا روپیہ ہمیشہ نیک کا موں میں خرج ہوا۔ خواتین کی حالت کی اصلاح کے لئے آپ نے ایک انجمن مصلح الاخوان قائم کی اور ایک سکول قائم کیا جس کے کل اخراجات آپ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ میں ایک بصیرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا روپیہ ہمیشہ کا رخیر میں صرف ہؤا۔ اللہ تعالی نے ہرفتم کے منہیات سے آپ کو محفوظ رکھا اور اس میں ہر بیتھا کہ وہ ازل سے میں موعود ومہدی مسعود کی داما دی کیلئے منتی ہو چکے تھے۔ حضرت نواب صاحب کو حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی ہزرگی کا پہلے سے علم تھا اور وہ حسن طن رکھتے تھے اس لئے کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام کو نواب ابر اہیم علی خان کی علالت کے ایام میں دعا کے لئے بلایا گیا تھا۔ تا ہم حضرت اقد س سے تعلقات کی ابتداء و ۱۹۸۸ء سے ہوئی جب کہ حضور نے باعلام الہی بیعت کیلئے دعوت دی۔

حضرت نواب صاحب کی پاک بازی اور مطہ فطرت کا ثبوت اس امر سے ماتا ہے کہ آپ نے پہلا خط جو حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا اس میں آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ پُر معصیت حالت سے کیونکر رستگاری ہو۔ اس سوال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی روح میں تزکیہ فنس اور طہارت قلب کے لئے کس قدر جوش تھا تا کہ آپ ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوں جوقد وس خدا کے حضور آپ کو قریب ترکر دے۔

حضرت اقدس نے آپ کولکھا کہ:

'' جذبات نفسانیہ سے نجات پانا کسی کے لئے بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ عاشق زار کی طرح خاکیائے مجان نہیں کہ عاشق زار کی طرح خاکیائے مجان الٰہی ہو جائے اور بصدق ارا دت ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے جس کی روح کوروثنی بخشی جاوے تااسی کے چشمہ صافیہ سے اس فرو ماندہ کوزندگی کا پانی پہنچا وراس تر وتازہ درخت کی ایک شاخ ہوکراس کے موافق کھل لاوے'' ۔ لے حضرت اقدس نے بیخط کے اگست و ۱۸۹ء کولود ہیا نہ سے لکھا تھا سعادت از لی رفیق راہ تھی اور

سعادت کے فرشتے ساتھ تھاس لئے اس کے بعد آپ نے پچھ عرصہ بعد بیعت کر لی ۔ نواب صاحب کی بیعت اکتوبر <u>۱۹۸۰ء کے متوب</u> سے معلوم ہوتا ہے ابتداً نواب صاحب نے اخفائے بیعت کی اجازت کی تھی اور حضرت اقدس نے فرمایا تھا کہ:

''اس اخفا کوصرف اسی وقت تک رکھیں کہ جب تک کوئی اشد مصلحت درپیش ہو کیونکہ اخفا میں ایک قتم کاضعف ہے اور نیز اظہار سے گویا قولاً نصیحت کی خلق ہے'۔ ۲ کیونکہ اخفا میں ایک قتم کاضعف ہے اور نیز اظہار سے گویا قولاً نصیحت کی خط میں کیا تھا وہ نواب صاحب کی نواب صاحب نے خود اپنی بیعت کے متعلق جو ذکر ایک خط میں کیا تھا وہ نواب صاحب کی فطرت سلیمہ پرایک روشنی ڈالتا ہے اس کا اقتباس ذیل قابل غور ہے۔

''ابتداء میں گومیں آپ کی نسبت نیک ظن ہی تھالیکن صرف اس قدر که آپ اور علماء اور مشائخ ظاہری کی طرح مسلمانوں کے تفرقہ کے مؤید نہیں ہیں بلکہ خالفین اسلام کے مقابل پر کھڑے ہیں۔مگرالہامات کے بارے میں مجھ کو نہاقرار تھا اُور نہا نکار۔ پھر جب میں معاصی سے بہت تنگ آیا اوران پر غالب نہ ہوسکا تو میں نے سوچا کہ آپ نے بڑے دعوے کئے ہیں۔ بیسب جھوٹے نہیں ہو سکتے۔تب میں نے بطور آ زمائش آپ کی طرف خط و کتابت شروع کی جس سے مجھ کوتسکین ہوتی رہی اور جب قریباً اگست میں آ پ سے لود ہیا نہ ملنے گیا تواس وقت میری تسکین خوب ہوگئی اور آپ کوایک با خدا ہز رگ پایا اور بقیہ شکوک کا پھر بعد کی خط و کتابت میں میرے دل سے بکتی دھویا گیا اور جب مجھے پیاطمینان دی گئی کہ ایک ایبا شیعہ جوخلفائے ثلاثہ کی کسر شان نہ کرے سلسلہ بیعت میں داخل ہوسکتا ہے۔تب میں نے آپ سے بیعت کرلی۔اب میں اپنے آپ کونسبتاً بہت اچھایا تا ہوں اور آپ اواه رمیں کہ میں نے تمام گنا ہوں سے آئندہ کے لئے توب کی ہے۔ مجھ کو آپ کے اخلاق اورطرز معاشرت سے کافی اطمینان ہے کہ آپ ایک سے مجدّداور دنیا کے لئے رحمت ہیں' سے اس خط ہےنواب صاحب کی گناہ سوز فطرت کی بےقراری اورا یک عزم مبتلا نہ کا پیۃ ماتا ہے۔ پھر آپ کی خط و کتابت کا ایک سلسله حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ ق والسلام سے رہااور جب بھی کوئی سوال پیدا ہوا آپ نے بلاخوف لومۃ لائم حضرت سے یو چھااوراس کا جواب پایا۔انہوں نے احمدیت کوایک مجوب انسان کی طرح قبول نہیں کیا بلکہ ایک محقق اور مفکر کی حیثیت سے صدافت یقین کر کے قبول کیا۔

# نواب صاحب کے متعلق سب سے پہلا کشف

نواب صاحب نے جب بیعت کی اور اخفا کی اجازت چاہی اس کی ایک خاص وجہ تھی۔اس وقت عمران خاندان کے ساتھ بعض سیاسی حقوق کے متعلق حکومت پنجاب میں مطالبات پیش تھے اور حکومت اہتداً سلسلہ سے بدظن تھی محض اس خیال سے کہ ان کے ان ذاتی معاملات پر جوسار سے خاندان وابستہ تھے اہتداً سلسلہ سے بدظن تھی محض اس خیال سے کہ ان کے ان ذاتی معاملات پر جوسار سے خاندان وابستہ تھے اس سے کوئی مضرا ثر نہ پڑے۔ بیچا ہا گیا تھا مگر حضرت کے اس خط کے بعد ان میں ایک خارق عادت قوت پیدا ہوگئی اور کسی مرحلہ پر ان کو اخفا کی ضرورت پیش نہ آئی بلکہ سلسلہ کے لئے حکام سے انہوں نے برٹری بیٹی نہ آئی بلکہ سلسلہ کے لئے حکام سے انہوں نے برٹری برٹی بحثیں کیں۔ مجھے یا د ہے کہ الا ہور کے ایک کمشنر اینڈ رس تھے ان سے نو اب صاحب کی ملا قات ہوئی براس نے بعض طقوں کا ذکر کیا تو نواب صاحب نے نہا یت جرائت اور قوت کے ساتھ اس کو جواب دیا اور اس نے بعض طقوں کا ذکر کیا تو نواب صاحب نواعلی گئی ہے اور رہے نیچ کے افسروں کی رپورٹوں کا نتیجہ ہے۔ بالا تراس نے ان ایام میں حضرت اقد س سے خاص طور پر دعا کیں کرار ہے تھے اور اس مقصد کو الئے انہوں نے مرز اخدا بخش صاحب کو خصوصیت کے ساتھ ان کے تمام اخراجات کشر پر داشت کر کے قادیان میں رکھا ہوا تھا تا کہ وہ یا د دہانی کراتے رہیں۔اسی سلسلہ میں حضرت میں موجود علیہ الصلو قوالیام نے ایک کشف دیکھا:

''مشفقی عزیزی مجی نواب صاحب سردار مجمعلی خال صاحب سلمه الله تعالی ''السلام علیم ورحمة الله و برکانه ۔ آپ کا عنایت نامه آج کی ڈاک میں مجھ کو ملا۔ السحہ حدلله و المهنته کہ خدائے تعالی نے آپ کوصحت بخشی ۔ الله جلّ شانه آپ کوخوش رکھے اور عمر اور راحت اور مقاصد دلی میں برکت اور کا میا بی بخشے ۔ اگر چہ حسب تحریر مرز اخدا بخش صاحب آپ کے مقاصد میں سخت پیچیدگی ہے مگر ایک دعا کے وقت کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ میرے پاس موجود ہیں اور ایک دفعہ گردن او نجی ہوگئی اور جیسے اقبال اور عزت کے بڑھنے سے انسان اپنی گردن کوخوشی کے ساتھ ابھارتا ہے ۔ ولیی ہی صورت بیدا ہوئی میں جران ہوں کہ یہ بشارت کس وقت اور کس قتم کے عروج سے متعلق ہے میں بید اہوئی میں جران ہوں کہ یہ بشارت کس وقت اور کس قتم کے عروج سے متعلق ہے میں بید انہیں کہہ سکتا ہوں کہ کسی وقت میں کسی قسم کا

ا قبال اور کامیا بی اور ترقی عزت اللہ جلّ شانہ کی طرف سے آپ کے لئے مقرر ہے اگر اس کا زمانہ نز دیک ہویا دور ہوسومیں آپ کے پیش آمدہ ملال سے گویہاغمگین تھا مگر آج خوش موں کیونکہ آپ کے مال کار کی بہتری شفی طور پر معلوم ہوگئی۔ والله اعلم بالصواب "ہے اس کشف کی جبیبا که حضرت مسیح موعود علیه الصلو ة والسلام نے فر مایا کوئی صراحت وقت یا نوعیت ا قبال کی نہیں کی مگراس میں ایک کلید بیان کی ہے جس کو واقعات نے صحیح ثابت کر دیا۔حضرت صاحب فر ماتے ہیں کہ شفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ آ ہے میرے یا س موجود ہیں اورایک دفعہ گردن اونچی ہوگئی۔ اس کشف کی حقیقت اور ظہوراس وقت ہونے والا تھا جب نواب صاحب حضرت صاحب کے یاس ہوں یعنی وہ ہجرت کر کے قادیان آ جاویں۔ جب پیرکشف ہؤااس وقت تک نواب صاحب مالیر کوٹلہ میں تھے اور اس کے بعد بھی نوسال تک وہ قادیان مقیم ہونے کیلئے نہیں آئے تھے اور جب آپ نے قادیان ہجرت کر لی اور جوارمسے موعود بلکہالدار میں آپ کوجگہ ل گئی اس وقت آپ صاحب اولا د تھاور آپ کی اہلیہ موجود تھیں۔ پھران کا انقال ہو گیا اور آپ نے دوسری شادی کی اور بالآخروہ بھی وفات پا گئی تب حضرت سیّدہ نواب مبار کہ بیّگم صاحبہ زیدمجد ہا کا آپ سے نکاح ہو گیا۔اورعملاً آپ کی گر دن او خچی ہوگئی کیونکہ جماعت میں بیہ مقام کسی کو حاصل نہ تھا۔اس کشف کی طرف دوستوں نے توجہ نہیں کی پیرکشف حضور کا اواخر دسمبر <u>۱۹۸</u>ء کا ہے اس وقت تک سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ عالم وجود میں بھی نہیں آئی تھیں بلکہ صرف حضرت مرزابشیرالدین محمودا حمد صاحب (امیرالمومنین خلیفة امسے ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز ) عالم وجود میں آئے تھے۔اس وقت کوئی خیال نہ نواب صاحب کو ہوسکتا نہ حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو نہ حالات اس قتم کے تھے اللّٰہ تعالیٰ نے ایک زمانہ دراز پیشتر حضرت مسے موعود علیه الصلوق والسلام کوحضرت نواب محمعلی خاں صاحب کے اقبال کی بشارت دی۔

# جرأت اورطلب حق

حضرت نواب صاحبؓ میں ایک فطری جوش طلب حق کا تھااور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جرأت عطا فر مائی تھی کہ جوامران کی سمجھ میں نہ آتا تھا اس کے متعلق سوال کرنے سے بھی مضا کقہ نہ کرتے تھے چنانچہ جب عبدالحق غزنوی نے مباہلہ کا اشتہار دیا تو آپ کوبعض سوالات حضرت اقد سؓ کے جواب پر پیدا ہوئے اور آپ نے بلاخوف لومۃ لائم حضرت کی خدمت میں عریضہ کھا۔حضرت اقدس نے اسے ناپسند نہ فر مایا بلکہ بہت خوش ہوئے چنانچہاس کے جواب میں تحریر فر مایا:

''آپ کا محبت نامہ عین انتظار میں مجھ کو ملا جس کو میں نے تعظیم سے دیکھا اور ہمدردی اور اخلاص کے جوش سے حرف حرف پڑھا۔ میری نظر میں طلب جُوت اور استکشا نے حق کا طریقہ کوئی نا جائز اور نا گوار طریقہ نہیں ہے بلکہ سعیدوں کی بہی نشانی ہے کہ وہ ورط مُند بذیات سے نجات پانے کے لئے عل مشکلات چاہتے ہیں۔ لہذا یہ عاجز آپ کے اس طلب جُوت سے نا خوش نہیں ہوا بلکہ نہایت خوش ہے کہ آپ میں سعادت کی وہ علامتیں دیجتا ہوں جس سے آپ کی نسبت عرفانی ترقیات کی امید ہوھتی ہے'۔ ہے

بیطریق مومنانہ ہے۔حضرت میں موعود علیہ الصلوق والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کوکوئی اعتراض پیدا ہوتو فوراً پیش کرنا چاہئے۔اس کے بعد آتھم کی پیشگوئی کے وقت بھی آپ کوایک طالب صادق کی طرح کچھ استفسار کی ضرورت پیش آئی مگر جلد اللہ تعالی نے آپ پر حقیقت کو منکشف کر دیا اور اس کے بعد بھی کوئی موقعہ ایسانہ آیا کہ آپ کواستفسار کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو مملی زندگی میں بعض باتیں آپ دریا فت کر لیتے اور ان کواپنا دستورالعمل قرار دیتے۔

حضرت نواب صاحب کی زندگی ایک راسخ الاعتقادعملی مومن کی زندگی تھی۔ وہ کوئی امرجس کی اسوہ حضرت نواب صاحب کی زندگی امرجس کی اسوہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم میں نظیر نہ ہوا ختیا رنہیں کرتے تھے اور عامل بالسنتہ تھے۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام کی محبت میں سرشار تھے اور آپ کے احکام کی انتباع اپنافریض سجھتے تھے۔

### رشوت سے نفرت

حضرت نواب صاحب کی زندگی میں ایک مردمومن کی عملی زندگی کی تصویر ہے جب مالیر کوٹلہ ریلوے برائج جاری ہوئی تو آپ نے اس لائن پر پچھام بطور ٹھیکہ لے لیا۔ وہ کام دراصل آپ کے ایک خاص امتیاز کے اظہار کا موجب ہوا۔ آپ سے چاہا گیا کہ ان انجنیئر وں یا افسروں کو جواس کام کے پاس کرنے والے تھے پچھرو پید دے دیں آپ نے اسے رشوت قرار دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کوخطرنا کے مالی نقصان ہوا گر آپ نے اس کی ذرا بھی پر وانہ کی وہ نہایت عالی

حوصلہ اور مستقل مزاج ہزرگ تھے اپنے مقام ومرتبہ کے باوجود طبیعت نہایت منکسرانہ واقع ہوئی تھی مسجد میں آتے توبار ہاجو تیوں کی جگہ جانماز بچھا کر بیٹھ جاتے ۔حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام نے آپ کو قادیان میں قیام کے لئے تحریک فرمائی اور آپ نے تیل کی یہاں تک کہ آپ ہجرت کر کے آہی گئے۔

ایٹا رففس

طبیعت میں فطر تی سخاوت کا جوش تھا اور بسا اوقات وہ اپنی ضرور توں پر دوسروں کی ضرور توں کو مقدم کر لیتے تھے۔ میں ان واقعات کا شاہد ہوں جماعت کے غرباان کی فیاضیوں سے آسودگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس قتم کی فیاضیوں نے ان کی مالی حالت پر بڑا اثر ڈالامگر وہ ہر حالت میں متنقیم الاحوال رہے۔ میں نے بھی ان کوغم ز دہ اور فکر مند نہ پایا ہمیشہ چہرہ پرخوشی اور مسرت کھیلتی تھی اور اللہ تعالیٰ پر اس قدر تو گل اور بھروسہ تھا کہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ انہوں نے سفر کا ارادہ کر لیا اور بچھ ہاتھ میں نہیں مگر آخر وقت پر اللہ تعالیٰ نے عجیب دیگوں میں سامان کر دیا۔ سلسلہ کے کا موں میں ہمیشہ پیش نہیں رہتے تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کے اخراجات اپنی ڈائر بکٹری کے زمانہ میں ایک عرصہ تک چلاتے رہے اور جب حضرت اقدس نے خود محسوس فر مایا کہ مالی ابتلا نہ آجائے تو انتظام دوسرے ہاتھوں میں منتقل کر دیا۔

صدرانجمن کے کاموں میں اپنی رائے پر مستقل رہتے تھے۔ خاکسار عرفانی اسٹنٹ سیکرٹری عملاً سیکرٹری عملاً سیکرٹری عملاً سیکرٹری ہی کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ اس کی ضروریات کا اہتمام اپنی جیب سے کرتے انجمن سے مجھے کچھ بھی اس خدمت کے لئے لینے کی ضرورت نہ آنے دی۔ میرے ساتھ جو تعلقات تھے اور میں نے جس قدر قریب سے انہیں پڑھا ہے اس کا تفصیلی ذکر خدانے چاہا تو حیات نواب مجمعلی خان میں ہوگا۔ وہاللہ التوفیق

فتنہ کے وقت آپ نے اپنی خد مات پیش کیں۔ خاکسارع فانی اور مرحوم خان بہا در شخ محرحسین صاحب پنشزسب جج کے سپر دایک خاص خدمت تھی اس سفر کے کل اخراجات نواب صاحب نے اپنی جیب سے بر داشت کئے اور یو۔ پی کی سخت گرمی میں اپنے اس دورہ کو پورا کیا اس دورہ کی رپورٹ سلسلہ کی تاریخ میں ایک قیمتی دستاویز ہے۔ علم وین کا شوق اس قدر غالب تھا کہ ایک زمانہ میں حضرت محیم الامت رضی اللہ عنہ کو مالیرکوٹلہ بلاکراپنے پاس رکھا۔ حضرت محیم الامت مع اپنے شاگردوں اور

خاندان کے افراد کے وہاں رہے اور تمام اخراجات بانشراح صدر آپ نے برداشت کئے۔ پھرایک اور موقعہ پران کوطلب کیا گرحضرت اقد س بعض وقتی حالات اور مجبور بوں کی وجہ سے نہ بھیج سکے۔ایک نہایک عالم دین کواپنے پاس رکھتے اور رب ز دنسی عسلہ ماً کی دعا کے موافق جوش رکھتے۔ چنانچہ حضرت بھائی عبدالرحیم صاحب، حضرت حافظ روش علی صاحب فراز تک آپ کے پاس رہے۔ مرحوم بے انتہا خوبیوں کے مالک تھاور ان خصوصیات نے ہی ان کواس مقام پر پہنچایا کہ حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کی دامادی کا فخر نصیب ہوا اور وہ کشف پورا ہوا جس کا میں ذکر کر آیا ہوں۔

# شادی کی تقریب

جبیها که پہلے بیان ہوا ہے حضرت نواب صاحب صاحبِ اولا دیتھے اور پہلی بیوی کی وفات پر دوسری شادی بھی آپ نے کر لی تھی۔ مگر قیام قادیان میں ایکا کیک آپ کی اہلیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئی کےموافق فوت ہوگئی رضی اللہ عنہا۔

اور پچھ عرصہ کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبز ادی حضرت سیدہ نواب مبار کہ بیٹم مدظلہا کیلئے آپ نے رشتہ بھجوایا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے منظور فر ما لیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منظور فر ما لیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت کی بے انتہا دعا وُں کے ساتھ یہ نکاح ہو گیا۔ حضرت خلیفہ اوّل نے خطبہ نکاح پڑھا اور ۲۵ ہزار مہر مقرر ہوا اور اس مہرکی ایک دستاویز تحریر ہوئی۔ بہ ظاہر یہ بڑی رقم ہے مگر حضرت سیّدہ کے مقام اور شان کے لحاظ سے حضرت اقدس نے بیر قم تجویز فر مائی اور میں تو اسے خفی وحی کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ خاکسار عرفانی کبیرکو اس دستاویز پر اس کے دستخط دستاویز کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ خاکسار عرفانی کہیرکو اس دستاویز پر اس کے دستخط بطور گواہ بھی ہیں۔ حضرت نواب صاحب براس تعلق کا کیا اثر تھا ان کی زبان سے سنو:

### ڈ ائری نولیی

حضرت نواب صاحب کوییشوق تھا کہ بعض اہم امور کواپنی ڈائری میں لکھا کرتے تھے جو ہرسال نئ خریدی جاتی تھی چنانچہ کے افروری ۱۹۰۸ء بروز دوشنبہ کی ڈائری میں کہتے ہیں: ''الحمد للله که آج وہ دن ہے جس روز میرا نکاح حضرت کی بڑی صاحبزا دی مبارکہ بیگم صاحبہ سے بعد نماز عصر مسجداقصلی میں بالعوض ۲۵ ہزار رو پیہ ہو گیا۔ بیروہ فضل اوراحسان الله تعالیٰ کا ہے کہ اگر میں اپنی پیشانی کوشکر کے سجدے کرتے کرتے گسا دوں تو بھی خداوند کے شکر سے عہدہ بر آنہیں ہوسکتا۔ میرے جسیا نابکاراوراس کے ساتھ بینو ریہ خداوند تعالیٰ کا خاص رحم اور فضل ہے اے خدا، اے میرے پیارے مولیٰ جب تو نے اپنے مرسل کا مجھ کو داماد بنایا ہے اور اس کے لخت جگر سے میر اتعلق کیا ہے تو مجھ کو بھی نور بنا دے تا کہ اس کے قابل ہوسکوں'۔ ۲۔

ان الفاظ کو پڑھوا ور بار بار پڑھو کہ ان میں حضرت نواب صاحب کے اس عقیدہ کا اظہار ہے جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رکھتے تھے اس سے اس مقام کا پیۃ لگتا ہے جو حضرت نواب صاحب کے دل میں حضرت سیّدہ مبار کہ بیگم صاحبہ کا تھا۔ اس سے اس تڑپ اور اضطراب کا پیۃ لگتا ہے جو آپ کواپنی روحانی ترقی اور سرا سرنور بن جانے کے لئے دعا کا تھا۔ ایسے موقعہ پرعام طور پرلوگوں کے خیالات اور ان کی آرزؤں کا کیا رنگ ہوتا اور حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت قدسی سے پاک کئے ہوئے انسان کی نظر کدھراُ مٹھتی ہے وہ سارے جوشوں اور امنگوں کو قربان کر کے خدا کا ہوجانا چا ہتا ہے اور خدا نے اس کی پکار کو سنا اور اسے چن لیا۔

حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نکاح کر دیا اور رخصتا نہ آپ کی وفات کے بعد ۱۲ مارچ و و و و و و السلام نے اپنی زندگی میں نکاح کر دیا اور رخصتا نہ آپ طرف سے کچھ کھنے کی ضرورت نہیں سجھتا گو میں مینی شاہد ہوں اور اس وقت بھی وہ سب نظارہ میری آئھوں کے سامنے ہے میں خود حضرت نواب صاحب کی ڈائری درج کر دینا مناسب سجھتا ہوں۔ یہ آپ کی ڈائن وار بظاہر روز کی چیز ہے مگر اس کے پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے اور خود حضرت نواب صاحب کی نسبت معرفت میں اضافہ ہوتا ہے آپ لکھتے ہیں۔

# ڈ ائری نوشتہ حضرت نواب مجم<sup>ع</sup>لی خان صاحب رضی اللہ عنہ

از۱۴مارچ۱۸مارچ<u>۹۰۹ء بر</u>موقعه رخصتانه سیّده نواب مبارکه بیگم صاهبه ۱۸مارچ<u>۹۰۹</u>ء اتوار الحمد لله ذالمنته

لِـلْـه الـحمد برآل چیز که خاطر میخواست آخر آمد زپس پرده تقدیر پدید

که آج مبارکہ بیگم صاحبہ صاحبزادی کلال حضرت اقد س میٹے موعود علیه السلام جن کا نکاح مجھ سے کا فروری ۱۹۰۸ ور میر رے کلبہ احزان کو منور کیا۔ کا فروری ۱۹۰۸ ور میر رے کلبہ احزان کو منور کیا۔ یہ دختانہ بوقت سبح وقوع میں آیا۔ میں نے ان میں حسن صورت وحسن سیرت دونوں کو پایا۔ لیافت علمی بھی خاص ہے۔ المحمد لله علمی ذالک ۔ بیخدا کا عجیب فضل ہے کہ میر سے جیسے ناکارہ کے ساتھ اس درج برج نبوت سے میرا پیوند کر دیا۔ ذالک فصل الله یہ وقیم من یشاء و الله خوالفضل العظیم

رخصتا نہ نہایت سیر حلی سا دی طرز سے ہوا۔ مبار کہ بیگم صاحبہ کے آنے سے پہلے مجھ کو حضرت اُمُّ المؤمنین علیہاالسلام خود لے کرمبار کہ المؤمنین علیہاالسلام خود لے کرمبار کہ بیگم صاحبہ کو میرے مکان پر ان سیر حیوں کے راستے سے جو میرے مکان اور حضرت اقد س کے مکان کو بیگم صاحبہ کو میں ہیں۔ تشریف لائیں۔ میں چونکہ مسجد میں تھا۔ اس لئے ان کو بہت انتظار کرنا پڑا اور جب بعد نماز میں آیا تو مجھ کو بلا کر مبار کہ بیگم صاحبہ کو بایں الفاظ نہایت بھری آواز سے کہا کہ' میں اپنی بیٹیم بیٹی کو تمہارے سیر دکرتی ہوں' اس کے بعدان کا دل بھر آیا اور فور اُسلام علیک کر کے تشریف لے گئیں۔

#### ۱۵ مارچ و ۱۹۰۹ء دوشنبه

آج میں نے تمام احمدی بھائیوں کو جو قادیان میں ہیں اور بعض عمائد قصبہ کو دعوت ولیمہ دی ہے۔ مبار کہ بیگم صاحبہ کے ساتھ میں نے شادی محض خداوند تعالیٰ کی رضا جو ئی اور حضرت اقد س کے تعلقات کے بڑھانے کے لئے کی ۔ مگر خداوند تعالیٰ نے ماسوائے اس کے مجھ پر بہت فضل کیئے ۔ حسب کے لحاظ سے مبارکہ بیگم صاحبہ بیٹی ہیں حضرت اقد س کی ایک معزز قوم مخل ہرلاس ہے اور پھراناٹ کی جانب سے دودادیاں حضور محمدوح کی سیّدانی تھیں۔اور آپ حضرت اُمُّم المؤمنین علیها السلام جو والدہ مبارکہ بیگم صاحبہ ہیں۔سیّدانی ہیں۔ میرنا صرنواب صاحب کی بیٹی ہیں جو نبیرہ خواجہ میر دردصاحب ہیں۔اس طرح مبارکہ بیگم صاحبہ کا دد ہیال اور نصیال دونوں آ فتاب و ماہتاب ہیں اور احمد یوں میں تو اس سے معزز گھر انہ نہیں ہوسکتا اُور فی الواقع دنیا بھر میں بہسب حضرت میں موعود علیہ السلام کوئی گھر انہ نہیں کہ ایسا خدا کے نزدیک معزز ہو۔ پھر صورت کے لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے بھی حالت معزز ہے اور سیرت کے لحاظ سے اس باپ کی بیٹی ہیں۔ بس نہایت پیارا انداز اور عجیب دکش طبیعت ہے۔ محبت سیرت کے لحاظ سے کس باپ کی بیٹی ہیں۔ بس نہایت پیارا انداز اور عجیب دکش طبیعت ہے۔ محبت کرنے والی بیوی ہیں پھر مجھ کو کیوں محبوب نہ ہوں۔ خداوند تعالیٰ ہمارے بہت ہی بڑے تعلقات کر دے اور بہت بڑی مدت تک خداوند تعالیٰ ہم کو نیکی محبت دے اور عزت آبر وصحت اور خوشی وخوشحالی اور دین کی خدمت میں اکٹھار کھے۔ آمین

#### ١٢ مارچ ووواء منگل

آج بھی قادیان میں قیام رہااورمبار کہ بیگم صاحبہ کا جہیز جس قدر ہے بہت اچھااور کارآ مدہے۔ کامار چی ہو<u>ا</u>ء بدھ

آج بھی قادیان میں قیام رہا۔

#### ۱۸مارچ ووواء جمعرات

آج میں مبارکہ بیگم صاحبہ کو ساتھ لے کر لا ہور روانہ ہوا۔ حضرت اُمُّ المؤمنین علیہا السلام نے مبارکہ بیگم صاحبہ کے ساتھ بسم اللہ دختر قدرت اللہ خاں اور بسم اللہ کی دولڑکیاں ولیہ اور رفیعہ ساتھ کر دی ہیں۔ کریمہ اور حلیمہ کو میں ساتھ لایا ہی تھا۔ مرزا خدا بخش معہ اہل وعیال میں لا ہور سے ساتھ لایا تھا۔ رخم دین، مددخاں، صفدر بھی ساتھ آئے تھے اور ساتھ گئے۔ یہ مختصر قافلہ قادیان سے کوئی دو بجے گاڑی اور یکوں وغیرہ میں روانہ ہوا اور بخیریت بٹالہ پہنچا۔ وہاں سے جوریز روگاڑی فرسٹ (کلاس) کی گئ اس میں سوار ہو گئے اور لا ہور بخیریت بٹالہ پہنچا۔ وہاں سے جوریز روگاڑی فرسٹ (کلاس) کی گئ اس میں سوار ہو گئے اور لا ہور بخیریت بٹالہ پہنچا۔ وہاں قب جوریز روگاڑی فرسٹ (کلاس) کی گئ وہاں اسٹیشن پر ہم چلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ واز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو لے کر وہاں اسٹیشن پر ہم چلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ واز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو لے کر وہاں اسٹیشن پر ہم چلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ واز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو لے کر وہاں اسٹیشن پر ہم جلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ واز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو لے کر وہاں اسٹیشن پر ہم جلے تھے کہ اتفا قاً عبدالرحمٰن کی آ واز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے شخ عبدالرحیم کو کے کی اس بات سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ وہوں کی اس بات سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ

انہوں نے اپنی نئی ماں کا خوثی اور محبت سے استقبال کیا اور پھر کوٹھی پر پہنچ کر اور بھی طبیعت خوش ہوئی۔
کیونکہ زینب نے بھی نہایت عمدہ طرح سے مبار کہ بیگم صاحبہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ زینب اور بچوں نے خوب
کوٹھی سجائی تھی جس سے ان کی خوثی اور محبت کا اندازہ لگتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بچوں نے
ان کواپنی اصلی ماں کی طرح برتاؤ کیا۔فسالہ۔مدللہ علی ذالک بیسفرقا دیان سے لا ہور تک
نہایت مزے سے گزرا۔ کے

نوٹ: بیالفاظ''برج نبوت''اہل پیغام کے لئے قابل غور ہیں کیونکہ حضرت نواب صاحب کی بیہ تحریر حضور علیہ السلام کی وفات کے صرف نو دس ماہ بعد کی کھی ہوئی ہے۔اس سے یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ اس زمانہ میں بھی حضور کو نبی یقین کرتے تھے۔

بوزینب بیگم صاحبہ حضرت نواب صاحب رضی الله عنه کی صاحبز ادی ہیں جو صاحبز ادہ حضرت میاں شریف احمد صاحب کے عقد میں ہیں۔

حضرت نواب صاحب رخصتا نہ کے موقعہ پر لا ہور سے قادیان جار پانچ روز کے لئے تشریف لائے تھےاورا پنے بچوں کولا ہور میں ہی چھوڑ آئے تھے۔

### آ خری علالت اوروفات

ایک عرصہ ہے آپ بیار چلے آتے تھے مگر بیاری کی حالت میں کبھی گھبراہٹ، چڑچڑاہٹ اور ہائے وائے جیج پکار نہھی بلکہ ایک کامل سکون کے ساتھ اس کار زار زندگی میں مصروف رہتے۔ احباب سے اسی خندہ بیشانی سے ملتے اور استفسار حالات پر الحمد للہ کہہ کر بعض بے تکلف احباب سے تفصیل بھی بیان کر دیتے۔ بیاری بھی انسان کے اصل اخلاق کے پر کھنے کا ایک معیار ہے۔ میں نے تو انہیں ہمیشہ حالت مرض میں بھی پرسکون اور بہتی زندگی بسر کرتے ہوئے پایا۔ بہر حال بیاری کا سلسلہ تو بہت پر ان قا آخر ببیشاب میں خون آنے لگا اس کے لئے ہر قسم کے علاج کئے گر پچھافا قد اگر بھی ہوا تو پھر دورہ میں شدت ہوگئی بعض اوقات تو حالت نازک ہو جاتی مگر پھر زندگی کی رَوواپس آ جاتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی کومومن کی جان لینے میں تامل ہوتا ہے بیاسی قسم کا نظارہ تھا۔ آخر وقت آگیا جومقرر تھا۔ اس سال کے شروع میں تکلیف زیادہ ہوگئی۔ میں جلسہ سالانہ برعیادت کے لئے گیا تو

اسی انداز سے ملا قات فر مائی مگر اس مرتبہ لیٹے ہی رہے جس کا میری طبیعت پر فطر تا ایک صد مہرساں اثر ہوا۔ میں تھوڑی دیریدیٹھ کر چلا آیا۔

اس کے بعد آپ کی مرض میں شدت بڑھتی چلی گئی۔ آپ کے لئے بے شار دعائیں کی جاتی تھی۔
میں نے ۲۸،۲۷ جنوری ۱۹۳۵ء کی رات کورؤیا میں دیکھا کہ ایک بڑا عظیم الثان مکان ہے جوایک قصر
ہے۔ میں حضرت نواب صاحب کی عیادت کو گیا ہوں اس قصر پر بے شار نہایت حسین وجمیل بچوں کا
ا ژ دہام ہے مجھے انہوں نے روکا۔ میں نے کہا کہ میں نواب صاحب کی عیادت کو آیا ہوں انہوں نے کہا
ا بہتم نہیں مل سکتے۔ ان پر ہمارا پہرہ ہے میں پچھان کے بچین کود کھے کرمسکرایا مگرانہوں نے سنجیدگی سے
ا بہتم نہیں مل سکتے۔ ان پر ہمارا پہرہ ہے میں پچھان کے بچین کود کھے کرمسکرایا مگرانہوں کے بہرہ میں ہیں
اور وہ مکان اس دنیا کا نہ تھا آخر ۱۰ افروری ۱۹۳۵ء کو حضرت نواب صاحب کا انتقال ہوگیا۔ انسا لیا گرانہوں۔

.....O.....

آ پ کی وفات پر جماعت کے تاثر ات کا پیۃ ان بعض مضامین سے ملتا ہے جو معاصر روز نامہ الفضل نے شاکع کئے اور میں انہیں یہاں درج کرر ہا ہوں ۔

# حضرت نواب محرعلی خان صاحب آف مالیر کوٹله کا المناک انتقال

قادیان ۱۱/فروری ۱۹۳۵ء۔ وہ معزز وکرم ہتی جواپی عظمت اور شان کے لحاظ سے جماعت احمد یہ میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ شوکت اور تمکنت رکھنے والی ہتی۔ جس کے خاندان میں حکومت پشتوں سے چلی آرہی تھی۔ وہ دور بیں اور دوراندیش ہتی جس نے مذہب سے بیگا نہ اور دنیوی عیش وعشرت میں ڈو بے ہوئے ماحول سے اپنی عمر کے ابتدائی زمانہ میں ہی نکل کر حضرت سے موعود علیہ الصلا ۃ والسلام کواس وقت شناخت کرنے کا شرف حاصل کیا جب بڑے بڑے علم رکھنے والے بڑی بڑی ریاضتیں کرنے والے اور سے موعود گل آمد کا جتابی سے انتظار کرنے والے لوگوں کی آئھوں پر کبرونخوت کی کرنے والے اور میچھوڑ کر جہاں اسے ہر بڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ خدا تعالی کی رضا اور قرب کی جویاں ہتی جس نے اپنا وطن چھوڑ کر جہاں اسے ہر رئگ کی ریاست حاصل تھی اور حکومت کے سامان میسر تھے۔ حضرت میچ موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے در

کی گدائی کور جیجے دی اور اس وقت ترجیح دی جب کہ قادیاں کی استی میں معمولی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں آ سکتی تھیں ۔ وہ شاہا نہ ماحول میں پاکیزہ اطوار رکھنے والی ہستی جس نے اپنے وسیع محلات کوچھوڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں چندف کی کوٹھڑیوں میں رہائش پیندگی ۔ وہ جودوسخا میں اپنا ٹانی نہ رکھنے والی ہستی جس نے اس کثر ت اور اس وسعت سے اپنے اموال احمدیت کوتقویت کینے پانیا ٹانی نہ رکھنے والی ہستی جس نے اس کثر ت اور اس وسعت سے اپنے اموال احمدیت کوتقویت کہنے اور غربا کی امداد کرنے کے لئے صرف کئے کہ ابتدائی زمانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ یعنی حضرت نواب محملی خاں صاحب آف مالیرکوٹلہ ۔ انہیں کل کن کر جس منٹ شام کومجوب حقیق نے اپنے یاس بلالیا۔ انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون

حضرت نواب صاحب رضی الله عنه کی ولادت کیم جنوری و ۱۹۳۷ء کی تھی اور رحلت ۱۰/فروری ۱۹۳۵ء کوفر مائی۔ گویا آپ نے ۷۵سال ایک ماہ اور دس دن عمر پائی اور اس پا کبازی اور تقوی شعاری کے ساتھ اس عمر کا ہر لمحہ گزارا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کے متعلق نہایت ہی تعریفی کلمات استعال فرمائے جو قیامت تک قائم رہیں گے اور نہ صرف آپ کے متعلق بلکہ آپ کے والد ماجد کے متعلق یہاں تک رقم فرمایا که'' مجھے ایسے شخص کی خوش قسمتی پر دشک ہے مسکل ایساصالح بیٹا ہو کہ باوجو دبہم چہنچنے تمام اسباب اور وسائل غفلت اور عیاشی کے اپنے عفوان جوانی میں ایسا پر ہیزگار ہو''۔ یہی نہیں بلکہ خود خدا تعالیٰ نے آپ کوا یک بہت بڑے لقب سے نوازا۔ اور اپنے مسکل کی زبان مبارک سے آپ کو یہ بیشارت سائی کہ:

''ایک کشف میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنالفظ الہمام ہوا'' ججۃ اللہ' سیامرکوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق تفہیم یوں ہوئی کہ چونکہ آپ اپنی ہرا دری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جۃ اللہ رکھا۔ یعنی آپ ان پر جُہّت ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ فلال شخص نے تم سے نکل کر اس صدافت کو پر کھا اور مانا تم نے کیوں ایسا نہ کیا۔ یہ بھی تم میں سے ہی تھا اور تمہاری طرح کا ہی انسان تھا چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا ہے آپ کو بھی جس سے تھی جس سے تھی جائے گا کہ قالور تھی جست پوری کر دیں''۔ کہ جس انسان کی خدا تعالیٰ کے حضور اور خدا کے پیارے حضرت میں موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی نگاہ جس انسان کی خدا تعالیٰ کے حضور اور خدا کے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام کی نگاہ

میں بیقدرومنزلت ہواس کی کوئی عام انسان کیونکراصل شان بیان کرسکتا ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے محض اینے فضل وکرم سے آپ کو وہ مرتبہ اور وہ شان عطا کی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوسکتی۔ آپ کی نیکی، اخلاص تقویٰ طہارت اور یا کبازی کو خدا تعالیٰ نے ایسے انعامات سےنوازا جو قیامت تک کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے ۔خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمر پیر میں بڑے بڑے رؤ سانواب، والیان ریاست اورملکوں کے با دشاہ داخل ہوں گےاور یقیناً داخل ہوں گے۔مگرکسی کو وہ رتبہ کہاں حاصل ہوسکتا ہے جوحضرت نواب محمعلی خان صاحب کو ہوا۔ آپ نے حضرت مسيح موعود عليه الصلاة والسلام كي صحبت مين رہنے كا سالہا سال تك شرف حاصل كيا اور آپ كے مقرب صحابی بنے۔ آپ نے دین کی خاطراینے اموال بے دریغ صرف کئے۔ آپ کوخدا تعالی نے ججة الله کا خطاب بخشااور آپ نے اپنے عملی نمونہ سے اپنے آپ کواس خطاب کا پورا پورااہل ثابت کیا۔ آپ کی تعریف وتوصیف جن الفاظ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے کی وہ کسی اور کو کب میسر آ سکتے ہیں ۔ پھر آپ کوحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی دا مادی کا جوشرف حاصل ہوا اورحضور کے جگر گوشہ سیّدہ نواب مبار کہ بیّگم صاحبہ کا مبارک وجود آپ کے کا شانہ کی رونق بنا۔ پیرکتنا بڑا انعام ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی دوسری صاحبز ادی سیّدہ امة الحفیظ بیّگم صاحبه کا نکاح آپ کے نہایت نیک اور پارساصا جزادہ مکرم خال محمد عبداللہ خاں صاحب سے ہوااور بیخاتون مبار کہ بھی آپ ہی کے خاندان کی زینت بنیں ۔

غرض خدا تعالی نے حضرت نواب صاحب رضی اللہ عنہ پر جس قدر انعامات کے وہ نہایت غیر معمولی اور بے مثال ہیں اور آج جب کہ آپ اس دنیا کوچھوڑ کراپنے خالق و مالک کے حضور پہنچ گئے ہیں ثابت ہو گیا کہ آپ ان غیر معمولی انعامات کے پورے پورے مشتحق اور اہل تھے۔ آپ دسمبر افواء میں ہجرت کر کے قادیان تشریف لائے اور پھر صبر، استقلال، فداکاری اور جان نثاری کی بیہ مثال قائم کی کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لیحہ اور اپنے مال کا بہت بڑا حصہ خدا تعالی کے لئے اس کی مخلوق کی ہدایت اور اس کی پر ورش کے لئے خرج کردیا جی کہ آخری سانس تک اسی پاک سرز مین میں لیا جہاں خدا تعالیٰ کی خاطر شاہا نہ شان وشوکت چھوڑ کر انہوں نے دھونی ر مائی تھی جس طرح آپ کی جوانی قابل رشک تھی جس طرح آپ کی جوانی قابل رشک تھی جس طرح آپ کی جوانی قابل رشک تھی جس طرح آپ کی جوانی تھی کی زندگی قابل رشک تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کا

انجام قابل رشک ہے۔خدا تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کواپنے قرب میں خاص مقام عطا کرے۔ یہ آخری تخفہ ہے جوہم پیش کر سکتے ہیں اور انسا للّٰهِ و انبا المیه راجعون کا پھایا اپنے قلوب پررکھ کرامیدر کھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جماعت احمدیہ کے جن گرانفذر وجودوں کواپنی مصلحت کے ماتحت اسینے یاس بلارہا ہے۔ان کے قدموں پر چلنے والے اور وجود عطا کرے گا۔

# حضرت نواب مجموعلی خاں رضی اللّٰدعنه کی نجهیز وید فین

قادیان اافروری: حضرت نواب مجمعلی خال صاحب رضی الله عنه ایک لمبی علالت کے بعد کل انقال فرما گئے۔ انسالیله و انها المیه و اجعون – آپ اگست ۱۹۳۳ء سے علیل چلے آتے تھے اور پیشاب میں خون آنے کی تکلیف تھی جس کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ مگر آخروفت تک ہوش وحواس بالکل درست رہے۔ اگرچہ آخرد وروز زیادہ بول نہ سکتے تھے۔

وفات کی خبر ملتے ہی قادیان کے مرداورخوا تین حضرت نواب صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ حضرت امیرالمو نین اید ہاللہ بھی تشریف لے گئے اور رات کے گیارہ بجے تک و ہیں رہے۔ آئی صبح سا امیرالمو نین اید ہاللہ بھی تشریف لے گئے اور رات کے گیارہ بجے تک و ہیں رہے۔ حضرت امیرالمو نین اید ہاللہ بضرہ بھی جماعت کے علاوہ سکھ اور ہندوا صحاب بھی بکثر ت آتے رہے۔ حضرت امیرالمو نین اید ہاللہ بنصرہ بھی بارہ بجے کے قریب تشریف لے گئے چونکہ دو پہر کی گاڑی سے ہیرون جات سے بعض اعزہ کے آنے کی امید تھی اس لئے جنازہ کوٹھی سے لے جانے کے لئے تین بجے بعد دو پہر کی گاڑی سے مرحوم کے بعض امید تھی کوٹھی کے اندر ہزاروں خوا تین نے مرحوم کی آخری زیارت کی۔ دو پہر کی گاڑی سے مرحوم کے بعض عزیز جن میں نواب زادہ خورشید علی خان صاحب فلف سر ذوا لفقار علی خان ، سرموصوف کی بیگم صاحب اور اس خاندان کی بعض دیگر خوا تین تشریف لائیں۔ نواب زادہ احسان علی خان صاحب کی روز پیشتر سے کہ حضرت نواب صاحب کی طبیعت زیادہ کمزور ہوگی تھی۔ یہاں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت نواب صاحب کے فرزندا کہ نواب زادہ عبدالرحمٰن خاں صاحب بھی گی روز سے یہاں تشریف رفت سندیلہ بھی گئی روز سے یہاں تشریف روز سے یہاں تشریف الم میں می خاندہ خوان خاندان حضرت موجود علیہ الصلاق والسلام بھی نماز جنازہ میں شرکت کیلئے بہتی گئے ۔ تین صاحبزادگان خاندان حضرت میں شرکت کیلئے بہتی گئے۔ تین صاحبزادگان خاندان حضرت میں شرکت کیلئے بہتی گئے۔ تین صاحبزادگان خاندان حضرت میں شرکت کیلئے بہتی گئے۔ تین صاحبزادگان خاندان حضرت میں شرکت کیلئے بہتی گئے۔ تین

حضرت امیرالمومنین ایده اللہ بنصرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اورتمام جُمع نے رفت اورخشیت کے ساتھ حضرت نواب صاحب کے لئے وعائیں کیں۔ نماز جنازہ کے بعد پھر حضورایدہ اللہ نے چار پائی کو کندھادیا اور جنازہ اس خاص احاطہ میں لے جایا گیا جس میں حضرت میچ موعودعلیہ السلام کا مزار ہے۔ قبر حضرت صاحبز ادہ مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم و مغفور کے بائیں جانب کھودی گئی۔ میت کولحد میں اتار نے کیلئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ مکرم نواب زادہ محمد عبداللہ خال صاحب اور مکرم نواب زادہ محمد احمد خال صاحب اور مکرم نواب زادہ محمد اور عالی پر سے میت کو حضرت میچ موعود علیہ السلام کے خاندان کے صاحبز ادگان نے صاحب اُتر کے اور چار پائی پر سے میت کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی اور دوسرے احباب با ہرنگل آئے۔ کھر پر کچی اینٹیس چنی گئیں۔ اس کے بعد حضور نے دونوں ہاتھوں سے تین دفعہ مٹی اٹھا کر قبر میں ڈالی اور حضرت موعود علیہ السلام کے مزار پر دعا کے لئے تشریف لے گئے۔ پھر سیّدہ اممۃ الحی صاحب، سیّدہ سارہ حضرت موجود علیہ السلام کے مزار پر دعا کے لئے تشریف لے گئے اور دعا فر مائی۔ اس دوران میں دوسرے دوست حضرت نواب صاحب کی قبر پرمٹی ڈالتے رہے۔ قبر مکمل ہونے پر حضور تشریف لائے اور دوسرے دافر مائی۔ اس دوران میں دوسرے دوست دعارت نواب صاحب کی قبر پرمٹی ڈالتے رہے۔ قبر مکمل ہونے پر حضور تشریف لائے اور میا مرائی۔

چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اس لئے حضور نے اسی جگہ نماز پڑھائی جہاں جناز ہ پڑھا گیا تھا

چونکہ جنازہ پڑھانے سے قبل اعلان کر دیا گیا تھا کہ حضور عصر کی نماز اسی جگہ پڑھا ئیں گے۔اس لئے خادم مسجد جائے نماز لئے آئے اور حضور کے لئے فرش خادم مسجد جائے نماز لئے آئے اور حضور کے لئے ضوں کے آگے بچھا دیا چونکہ سارے مجمع کے لئے فرش نہ تھا اور سب اصحاب سفید زمین پر کھڑے تھے حضور نے بھی اپنے آگے سے جانماز اُٹھوا دیا اور خالی زمین پرنماز پڑھائی۔ ہے

### ججة الله

### عبدالحميرة صف صاحب

حضرت نواب محمع کی خان صاحب رضی الله عند دنیوی و جاہت اور اعزاز رکھنے والے لوگوں میں سب سے پہلے ہزرگ تھے۔ جن کوئ کی قبولیت اور حضرت مسے موعود علیہ الصلاق والسلام کی غلامی کا شرف حاصل تھا۔ آپ السابقون الاولون میں سے تھے۔ آپ نے سلسلہ کے کاموں کے لئے بہت ہڑی ہڑی قربانیاں کیں۔ اورخود خدا تعالی نے آپ کی تعریف کی۔ تذکر ہ صفحہ ۴۳۸ میں لکھا کہ۔

''ضبح کی سیر کے وقت نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ'' آج رات ایک کشف میں آپ کی تصویر ہمارے سامنے آئی اور اتنا لفظ الہمام ہوا۔ ججۃ اللہ بیکوئی ذاتی معاملات سے تعلق نہیں رکھتا اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ چونکہ آپ اپنی ہرادری اور قوم معاملات سے تعلق نہیں رکھتا اس کے متعلق یوں تفہیم ہوئی کہ چونکہ آپ اپنی ہرادری اور قوم میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا۔

میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا۔

میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کا نام ججۃ اللہ رکھا۔

میں سے اور سوسائٹی میں سے الگ ہوکر آئے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کا نام جہۃ اللہ رکھا۔

میں ان پر ججت ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے تم سے تی تھا اور تمہاری کی کہ رہی کی انسان تھا''۔

حضرت مسیح موعودٌ نے اپنی تحریرات میں بکثرت آپ کی خداداد اعلیٰ صفات کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت خلیفہ اوّل ؓ کوایک خط میں تحریر فر ماتے ہیں :

'' چندروز سے نواب مجمعلی خاں صاحب رئیس مالیر کوٹلہ قادیان میں آئے ہوئے ہیں۔ جواں صالح الخیال مستقل آ دمی ہے۔ میر بے رسالوں کودیکھنے سے کچھ شک وشبہیں کیا۔ بلکہ قوت ایمانی میں ترقی کی۔ حالانکہ وہ دراصل شیعہ مذہب ہیں۔ مگر شیعوں کے تمام

فضول اورنا جائز اقوال سے دست بر دار ہو گئے ہیں ۔ صحابہ کی نسبت اعتقاد نیک رکھتے ہیں۔ الحمد للّٰداس شخص کوخوب مستقل پایا۔ اور دلیر طبع آ دمی ہے''۔ مل

ازالهاو مام میں تحریر فرمایا۔'' حبی فی اللّٰہ نواب محمد علی خاں صاحب رئیس خاندان ریاست مالیرکوٹلہ پینواب صاحب ایک معزز خاندان کے نامی رئیس ہیں۔۔۔۔۔۔سردار څمر علی خان صاحب نے گورنمنٹ برطانیہ کی توجہ اور مہر بانی سے ایک شائشگی بخش تعلیم یائی جس کا اثر اُن کے د ماغی اور دلی قوی پر نمایاں ہے۔ان کی خدا دا دفطرت بہت سلیم اور معتدل ہے اور ہا وجود عین شاب کے سی قتم کی حدت اور تیزی اور جذبات نفسانی ان کے زود یک آئے معلوم نہیں ہوتے ۔ میں قادیان میں جب کہ وہ ملنے کے لئے آئے تھےاور کئی دن رہے۔ پوشیدہ نظر سے دیکتار ہاہوں کہ التزام ادائے نماز میں اُن کوخوب اہتمام ہے اور صلحاء کی طرح توجهاور شوق سے نمازی طبحتے ہیں اور منکرات اُور سمکروہات سے بھکی مجتنب ہیں۔ مجھےا پیشخص کی خوش قتمتی پررشک ہے جس کااپیاصا کے بیٹا ہو کہ باو جود بہم پہنچنے تمام اسباب اور وسائل غفلت اورعیاشی کے اپنے عنفوان جوانی میں ایسا پر ہیز گار ہو۔معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بتو فیقہ تعالی خود اپنی اصلاح پر زور دے کر رئیسوں کے بے جا طریقوں اور چلنوں سےنفرت پیدا کر لی ہےاور نہصرف اسی قدر بلکہ جو کچھ نا جائز خیالات اوراو ماماور باصل بدعات شیعه مذہب میں پائی گئی ہیں اور جس قدر تہذیب اور صلاحیت اور پاک باطنی کے مخالف ان کاعمل درآ مدہے ان سب با توں سے بھی اینے نو رِقلب سے فیصلہ کر کے انہوں نے علیحد گی اختیار کر لی ہے'۔ لا

حضرت امیرالمومنین خلیفۃ امسی الثانی نے ایک موقعہ پر آپ کی اس امداد کا ذکر کرتے ہوئے جو آپ نے الفضل کے اجراء کے وقت پیش فر مائی تحریر فر مایا:

'' تیسر ہے شخص جن کے دل میں اللہ تعالی نے تحریک کی وہ مکری خان محم علی خال صاحب ہیں۔ آپ نے کچھرو پیدنقد اور کچھ زمین اس کام کے لئے دی۔ پس وہ بھی اس رَو کے پیدا کرنے میں جواللہ تعالی نے الفضل کے ذریعہ چلائی حصہ دار ہیں اور سے بقون الاولون میں سے ہونے کے سبب سے اس امر کے اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اس قسم کے الاولون میں سے ہونے کے سبب سے اس امر کے اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اس قسم کے

کام لے۔اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہرفتم کی مصائب سے محفوظ و مامون رکھ کراپنے فضل کے دروازے اُن کیلئے کھولے''۔ ۲۲

ایک غیرمبائع نے آپ کے تقویٰ وطہارت کے بیش نظر آپ کی خدمت میں اختلافی مسائل کے متعلق تح سرکیا کہ:

'' جناب والانے حضرت میں موعود کو باخد ابزرگ مجد دشلیم کر کے بیعت کی تھی۔اس وقت صاحبز ادہ مرزامحمود احمد صاحب کے وقت میں جو نئے عقائد بہقابل حضرت میں موعود گراشتے گئے ہیں اور ان کی جماعت ان کو مانتی ہے دراصل وہ میں موعود کی اصل تعلیم سے انجراف کرتی ہے۔ پس اس عریضہ کے ذریعہ سے جناب والا کی توجہ حضرت میں موعود کے اصل دعویٰ مجد دکی طرف مبذول کرانے کے لئے معروض ہوں۔ آپ چوٹی کے صحابہ ہیں اور آپ کی شہادت تا قیامت رہے گئ'۔

ا منّا ۔ آپ نے فرمایا میں ظلّی نبی ہوں ہم نے کہا امنّا ۔ آپ نے مجازی نبی ہوں کہا ہم نے المنّا ہی کہا آپ نے کہا

### ''من نيستم رسول نياورده ام كتاب''

ہم نے اس برجھی است کہا۔ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں ہم نے کہا است ۔ آپ نے ارشا دفر مایا تشریعی نبی نہیں بلکہ متبع نبی ہوں ہم نے کہا امنے ۔ آپ نے فر مایا میں نے بھی نبی ہونے سے انکارنہیں کیا بلکہ میراا نکارصرف شرعی نبی ہونے سے تھالیعنی میں شریعت لانے والا نی نہیں۔ بلکہ محمدرسول اللہ کامتیع نبی ہوں۔ ہم نے اس پر بھی المنسّا کہا۔ آپ نے فر مایا مجھے نبوت کا درجہ انتاع محدر سول الله اور فیضان محمد رسول الله سے ملاہے ۔ میں غلام ہوں محمد رسول الله آقا ہیں ہم نے کہاامنا۔ آپ نے فر مایا میرا خیال تھا جیسا کہ عام خیال ہے کہ اب نبی نہیں آ سکتا ۔ مگر مجھے متواتر وحی سے مجبور ہونا پڑا۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں۔ ہم نے اس يرامنّا كها ـ خلاصه بيركه حضرت نے جو پچھ دعوىٰ كيا ہم نے امنّا كها۔ آپ نے اپنے آپ کوڅمه کها ، ابرا ہیم کها ،موسیٰ کها ،عیسیٰ (مسیح موعود ) کہا ،نوح کہا ،مہدی کہااور جری الله فی ځلل الانبیاء کہا، کرثن کہا۔ ہم ان سب دعوؤں پر ایمان لائے۔حضرت دعویٰ فرماتے کہ ناسخ شریعت محمد میہ ہوں تو ہم یہ بھی ماننے کو تیار تھے اس لئے میہ کہنا کہ ہم نے مجد د ہونے پر بیعت کی۔ بیغلط ہے ہم نے حضرت کی بیعت کی کہ جس کوخدا کی بیعت سمجھا۔ یداللّٰہ فوق اید یہ کیونکہ اصل میں ہم نے مرزاغلام احمد کی بیعت نہ کی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کی تھی اوراللّٰدتعالیٰ کی بیعت کا واسطه تھا۔ چنانچہ بیعت کے الفاظ شاہد ہیں۔ آج میں احمہ کے ہاتھ پر ا پیخ گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں۔ پینہیں کہ میں احمد کی بیعت کرتا ہوں۔ پیہ بیعت دراصل خدا کی بیعت اور خدا سے عہد تھااور ہے۔ ہم تو حضرت کے تمام دعاوی پر ایمان لائے ہیں اور حضرت کے درجہ کو نہ بڑھاتے ہیں اور نہ گھٹاتے ہیں۔ ہم ٹکڑوں کونہیں لے بیٹھتے کیونکہ تومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض ـ پر بهاراعمل نہیں ـ ہم نے مجموعةً جو کچھ بھی حضرت نے فرمایا اس پر المنسّا کہااور یہی ہماراا بمان ہے۔معلوم نہیں آپ کو نبوت پر کیوں جھجک ہے۔حضرت رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی انتاع پر نبوت کا سلسلہ جاری ر کھنے سے

حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور ایبانہ ہونے سے ہتک'۔ حضرت نواب صاحب کی بیتح ریم اسلام اور احمدیت کی صدافت میں ایک جحت تھی جحت ہے اور جحت رہے گی ۔خدا تعالیٰ نے آپ کو ججۃ اللہ کہااور آپ نے اپنے عمل سے ججۃ اللہ بن کر دکھایا۔ خاکسار

عبدالحميدا صف

غرض حضرت اُمُّ المؤمنین مد ظلہا کورنج وغم کے متعدد واقعات پیش آئے کیکن آپ نے ہر مرحلہ پر اللہ تعالیٰ کی مقادیر سے کامل مسالمت کاعملی ثبوت دیا اور جیسا کہ شرا لَط بیعت میں ہے کہ ہرعسر اور یسر میں قدم آگے بڑھاؤں گا۔ ہر واقعہ اور سانحہ آپ کے رضا بالقصنا کا مظہر ہوا اور میر ااپنا ایمان توبہ کہ بیہ حوادث اور واقعات ضروری تھے تا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ جماعت کی خواتین کے لئے پاک نمونہ قرار پائیں اور خدا تعالیٰ کی وہ وحی جو حضرت میں موعود علیہ الصلو ق والسلام پر نازل ہوئی جس میں اہل بیعت کی تطہیر کا وعدہ فر مایا گیا ہے جب ہم اس کے ساتھ کے الہا مات کو پڑھتے ہیں توصاف کھل جاتا ہے کہ اس امتحان کے لئے بڑے بڑے بڑے بڑے ابتلا مقدر تھے جن میں بڑے بڑے انسان اپنے مقام سے بل جاتا ہے کہ اس امتحان کے لئے بڑے بڑے بڑے بڑے بڑے ابتلا مقدر تھے جن میں بڑے بڑے بڑے انسان اپنے مقام سے بل جاتے ہیں۔

حضرت اُمُّ المؤمنین مدخلها کی سیرت کے جن پہلوؤں پر میں نے روشنی ڈالی ہے اگر ہمارے گھروں میں اس پڑمل ہوتو فی الحقیقت وہ گھر جنت کانمونہ بن جاتے ہیں۔

# حضرت اُمُّ المؤمنين كي اولا د

اگر چه میں پہلے بھی ذکر کر آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر اولا دِکشِر عطا فر مائی ۔ مگر میں یہاں جسمانی اولا د کے متعلق ایک خاص بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں ۔ جس کو حضرت مسیح موعود علیه الصلوٰ قر والسلام نے بطور ایک نکتہ معرفت کے بیان کیا ہے۔ اور اس کا اظہار میں اس لئے بھی کرنا چا ہتا ہوں کہ بعض دشمنان اہل بیعت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی بیشتر اور موعود اور صالح اولا دیر نکتہ چینی کرتے ہیں اور بایں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام کی محبت اور اطاعت کی لاف زنی کرتے ہیں۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے ترياق القلوب (ايديشن اوّل) كے صفحه ٢٣ كے الهام خدو التو حيد التو حيد يا ابناء الفار س كے سلسله ميں فرماتے ہيں كه:

''سلسلہ مادری کی طرف سے ہمارا خاندان سادات سے ملتا ہے بلکہ الہامات میں اس کی تصدیق ہا بہامات میں اس کی تصدیق ہا بی جا ورابیا ہی بعض کشوف میں بھی اس کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ اس جگہ یہ بجیب مکتہ ہے کہ جب خدا تعالی نے بیارا دہ فر مایا کہ سادات کی اولا دکو کثرت سے دنیا میں بڑھاو بے تو ایک شریف عورت فارس الاصل کو یعنی شہر با نو کوان کی دادی بنایا اور اس سے الل بیت اور فارسی خاندان کے خون کو باہم ملا یا اور ابیا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالی کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لئے پیدا کرے اور بہت ہی اولا داور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلا و بے۔ جیسا کہ اس کے اس الہام میں موجود ہے جو برا بین احمد یہ کے صفحہ ۴۹۰ میں درج ہے تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملا یا اور پھر میں دان دونوں خونوں کو ملا یا۔ صرف فرق بیر ہا کہ سینی خاندان میں درج کے وقت مرد یعنی امام حسین اولا دفا طمۃ میں سے تھا اور اس جگہ عورت یعنی میری یوی اولا دفا طمۃ میں سے لیمن سے جس کا نام بجائے شہر با نو کے نصر سے جہاں بیگم میری یوی اولا دفا طمۃ میں سے لیمن سیری بیوی اولا دفا طمۃ میں سے لیمن سیری بیری بیوی اولا دفا طمۃ میں سے لیمن سیری بیوی اولا دفا طمۃ میں سے کی سیال میمن سے کے شام سیال بیمن سیری ہوں کا نام بیمائے شہر با نو کے نصر سے جہاں بیگم

الله تعالیٰ کے الہام میں ابناء فارس جمع کا صیغہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کثر ت
اولا داور ذریت کوخدا کا ارادہ قر اردیتے ہیں۔ پھراس مبشراور آیات اللہ کارنگ رکھنے والی اولا دکو ہدف
ملامت بنانا کسی شریف انسان کا کام نہیں ہوسکتا۔ اس پیشگوئی کے موافق حضرت اُمُّ المؤمنین کو اللہ تعالیٰ
نے اولا دکشر دی۔ السلھم زد فیز داور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل ورحم سے اپنی اولا دکی تین پشتوں کود کھے
رہی ہیں۔ یعنی بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نواسے ، نواسیاں اور پوتوں اور نواسوں کی اولا د۔

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ آپ کواتنی عمر دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی اس دعا کو پورا ہوتے دیکھیں۔

اِک سے ہزار ہوویں بابرگ و بارہویں آمین یارب العالمین

## حوالهجات

|    | •                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| _  | مكتوبات احمد بيجلد بنجم نمبر چهارم مكتوب نمبرا                                        |
| ٢  | مكتوبات احمدية جلد پنجم نمبر جهارم مكتوب نمبر٢                                        |
| ٣  | ازالهاو ہام حصید دوم صفحہ ۹ ۸ ۷ په ۰ ۹                                                |
| r  | مكتوبات احمديه جلد پنجم نمبر چهارم مكتوب نمبر۳                                        |
| ۵  | مكتوبات احمد بيجلد بنجم نمبر چهارم مكتوب نمبرهم                                       |
| 7  | روز نامهالفضل مورخه ۱۳ فروری ۱ <u>۹۳۵ و</u> صفحه۲                                     |
| کے | روز نامهالفضل۳۱ فروری ۱ <u>۹۴۵ع</u>                                                   |
| Δ  | تذكره ايْدِيْن اوّل صفحه ۴۳۸ _الحكم جلد ٢صفحه ٩ _ اا پرچه ١ مارچ ٣ <mark>٠ ٩ .</mark> |
| 9  | روز نامهالفضل ۱۲فروری ۱۹۳۵ء                                                           |
| 1. | مكتوبات احمدية جلد پنجم نمبر ٢ مكتوب نمبر ٨٨                                          |
|    | ازالهاو ہام حصه دوم صفحه ۷۸۷ تا ۸۹۷                                                   |
| 11 | روز نامهالفضل م جولا ئي <u>١٩٢٣ء</u>                                                  |
| ال | ترياق القلوب حاشيه صفحه ٢٥                                                            |
|    |                                                                                       |